



حضرت تولانا مختر لوسف سلسد المصيالوي التهميطي المعتبر المعينا المعينا الموي المهميطي المعتبر المعتبر



کفر شرک اور ارتدادی
تعریف دا حکام موجبات کفر
غیر سلم سے تعلقات وادیا نی
فتنه عقیدہ ختم بوت وزول
حضرت عیم علیا اسال علامات
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کی بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کی بعد کیا ہوتا ہے؟
تعوید گنڈ سے اور جادو
جنات وسومات وہم پری





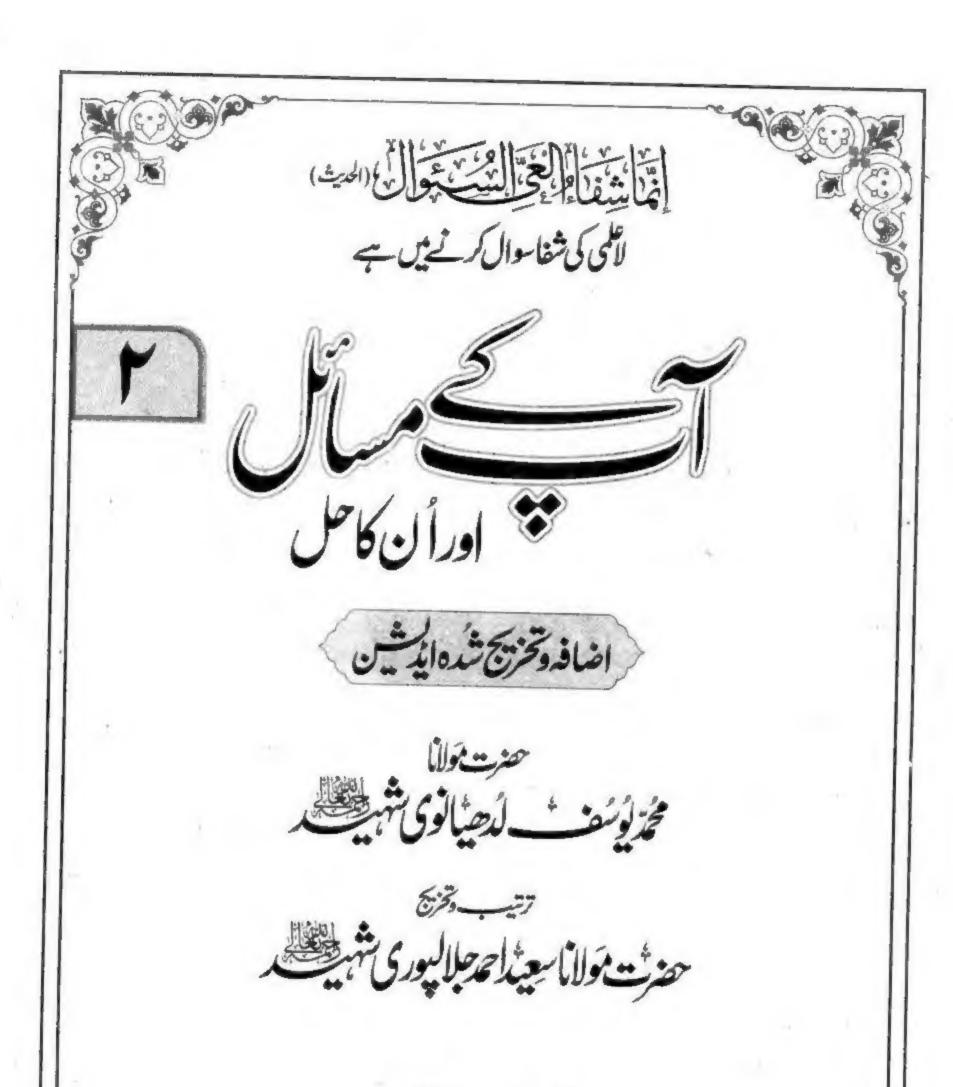



18 - سلك كتب اركيث بنورى ناوَل كراچى وفرخم بنوت رُلان نائسش الم الصحبناح دود كراچى 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

یہ کتاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

### كالي رائك رجمر يش نبر 11717

المسيح منا اوران كامل

المعنيف مَوْلُهُ مُعْمِدُ لُوسِنْفُ لُدُهِيًّا لُوى شَبِيكَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللّل

: حضرت مولانا معيدا حرجلاليوري تنهيي

ت منظوراحمم وراجيوت (ايدوكي بال كورك)

: 64612

: متى ١١٠٢ء

: محمر عام رصد ل<u>ق</u>ی

ا منس پرنشنگ پريس

نام كتاب

مصنف

رتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده اليشين

کمپوزنگ

پرنٹنگ

مكتبهاره بالوي

18-سللاً كتب الكيث بنورى ناوان كرايي دفيختم بنوت بران نائش ايم اسع جناح رود كراجي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

## كفر، شرك اور إرتداد كي تعريف وأحكام

| 1 100 | ······································                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱    | شرك كى حقیقت كيا ہے؟                                                                                  |
| ۳۱    | اً مورغير عادية اورشرك                                                                                |
|       | کا فراور مشرک کے درمیان فرق                                                                           |
| ٣٢    | " مابوی کفرے " ہے کیا مراد ہے؟                                                                        |
| ۳۳    | كافركي توبهاور إيمان                                                                                  |
|       | کا فروں اور مشرکوں کی نبجا ست معنوی ہے                                                                |
| ۳r    | غیراللّٰدکو بحدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والا بھی ممنا ہگار ہے                                  |
| ۳۵    | اپے علاوہ سب کو کا فرومشرک سمجھنے والا دِ ماغی عار ہے ہیں ہتلا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۵    | کسی ہے کہنا کہ:'' مجھے امتحان میں پاس کرا دو' توشرک نہیں                                              |
| ۳۵    | شرك وبدعت كے كہتے ہيں؟                                                                                |
| ۳٩    | كياشو هركون بنده "كهناشرك هي؟                                                                         |
|       | کا فر، زندیق، مرتد کا فرق                                                                             |
|       | آتخضرت صلی اللهٰ علیه دسلم کے بعد جولوگ مرمّد ہو گئے                                                  |
| ۳۸,   | مرتدی توبة بول ہے                                                                                     |
|       | نہ ہب تبدیل کرنے کی سز ااورا کیے خص ہے والدین ، بہن بھائیوں کا برتا ؤ                                 |
|       | يەم بقا داجب القتل ہے                                                                                 |
| f* +  | حضرت على رضى الله عنه كومشكل تُشاكبنا                                                                 |
|       |                                                                                                       |

# موجبات كفر ( يعنى كفريدا قوال وافعال )

| ۴۲         | غیر مسلم کے ڈمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | کلیه کفر کمنے ہے انسان کا فرہوجا تاہے                                                                 |
|            | اسلامی حکومت میں کا فرءاللہ کے رسول کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہے                                    |
|            | نىندى ھالت ميں كلمه ركفر بكنا                                                                         |
| <b>ራ</b> ሌ | ضرور یات دین کامنکر کا فرہے                                                                           |
| ۳۵         | قطعی حرام کوحلال سمجھنا کفر ہے                                                                        |
| ۳۵         | نامحرَم عورتوں ہے آشنائی اور محبت کوعبادت سمجھنا کفر کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۳۲,        | " میں عیسائی ہو گیا ہول" کہنے والے کاشری عظم                                                          |
| ۳٦         | مفاد کے لئے اپنے کوغیرمسلم کہنے والا کا فرہوجا تا ہے                                                  |
|            | نماز کا اِٹکار کرنے والا انسان کا فرہے                                                                |
| ک          | پانچ نماز وں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں'' انسان نمااِبلیس'' ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ۳٩         | جو مانگ فقیر نماز روزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ، کچے کا فر ہیں                                    |
|            | نما زروزے کوغیرضروری قرار دینے دالا پیرمسلمان ہی نہیں                                                 |
| ۵٠         | " پیرومرشد نے مجھے نماز،قرآن ندر شخے کی اجازت دی ہے " کہنے والا گمراہ ہے                              |
|            | عدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت<br>ت                                                                  |
|            | بالشخفيق حديث كاا نكاركرنا                                                                            |
|            | ا تکار حدیث ۱۰ تکار دِین ہے                                                                           |
|            | كيا حديث كى صحت كے لئے دِل كى كوائى كا عتبار ہے؟                                                      |
|            | جنت ، دوزخ کے منگراور آوا کون کے قائل کا شرع تھم                                                      |
|            | ز بردتی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم دینا<br>                                                            |
|            | غدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرق حکم<br>                                                        |
|            | ' اگر خدا بھی کے تو نہ ہا نول' ' کلمہ کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|            | ' بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤل'' کہنے والے کا شرعی تھم؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۵         | ' الله کچھنیں ہے، حضرت عیسیٰ سب کچھ ہیں'' کہنے والے کا شرع تھم؟                                       |

| ۵۵ | سُتاخی پرالله تعالیٰ ہے معافی مآتگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲ | "جس رسول کے پاس اختیارات ندہوں،أے ہم مانتے بی نہیں" کہنے کا کیاتھم ہے؟. |
| ۵۲ | حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اونیٰ عملتاخی مجمی کغرہے                   |
| ۵۲ |                                                                         |
| ۵۷ | كيا گتاخ رسول كوحرا ي كهه يكت بين؟                                      |
| 64 | زشدی ملعون کے حمایتی کا شرعی تھم                                        |
| ۵۷ |                                                                         |
| ۵۸ | قرآن مجید کی تو بین سے مرتکب کا شرع عظم                                 |
| ۵٩ | " تبت يدا" ير" تبت كريم" كل جانا                                        |
| 4  | قرآن یاک کی تو بین کرنے والے کی سزا                                     |
| ۲٠ | " تمهارے قرآن پر پیشاب کرتی موں" کینے والی بیوی کا شری تھم              |
|    | غضے ہے قرآن مجیر کسی کو مار نا                                          |
|    | ویریسینٹر پرقر آنخوانی کرنادین سے نداق ہے                               |
| 71 |                                                                         |
| ٧٢ | دِین کی کسی بھی بات <b>کا نماق اُڑانا کغرہے</b>                         |
| Yr | سنت کانداق اُڑانا کفرہے                                                 |
| ٩٣ |                                                                         |
| ٣  | صحابة كانداق أزانے والا مراه ب اوراس كاايمان مشتبه بي                   |
| ٧٣ | صحابہ کو کا فرکہنے والا کا فرہے                                         |
| ۲۳ | كيا" صحابه كاكوكي وجود نبيل "كينے والامسلمان روسكتا ہے؟                 |
| ٣٣ | محابہ كرام كو كھلم كھلاكاني دينے والے والدين تعلق ركھنا                 |
|    | تمام علماء كويُراكبنا                                                   |
| ۲۵ | "مُنَّا "كهدرشو بركافداق أران والى كاشرى تهم                            |
|    | شوہرکولیں تراشنے پر پُرا کہنے ہے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے  |
| 79 |                                                                         |
| ∠• | نماز کی اہانت کرنے اور نماق اُڑانے والا کا فرہے                         |

| یک نام نها دا دیبه کی طرف سے اسلامی شعائر کی توبین                                                                                                                                                                                                                                                                             | Í                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| یک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرقی تھم کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                         |
| ہیں شعار میں غیر تو م کی مشابہت کفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                     | i                         |
| ئېريت كے حصول كے لئے اپنے كو" كافر" لكھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| كوة سے بينے كے لئے اپ آپ كوشيع لكھوانے والوں سے كياتعلق ركيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                         |
| كفرية الفاظ واليلے بھارتی گانے سننا                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| ملد، رسول اور اہل بیت کے بارے میں ول میں مُرے خیالات آنا                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                        |
| ليا گتا خانه، كفريه، كاليول والي خيالات دِل مِي آنے پركوئي مؤاخذه ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         |
| جنت، دوزخ کی باتیں غلط کلیں تو"ول میں خیال پیدا ہونے کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,5                       |
| ل میں خیال آنا کہ:" اگر ہندو ہوتے تو بیر سئلہ نہ ہوتا" کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                  | وإ                        |
| عاش کے لئے کفر اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| قاد یانی فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| موٹے نبی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?                         |
| قادیانی فتنہ<br>موٹے نبی کا انجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلمے اور اِیمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         |
| موٹے نی کا انجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦                         |
| موٹے نبی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                         |
| موٹے نبی کا انجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>لا یہ شہادت اور قادیاتی                                                                                                                                                                                                                             | م<br>کا<br>نفا            |
| موٹے نبی کا انجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>سلمان اور قادیاتی کے سلمان میں بنیادی فرق<br>سلمان شہادت اور قادیاتی<br>نلو' خاتم'' کی تشریح                                                                                                                                                         | ر<br>کا<br>لفنا           |
| عوثے نی کاانجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلمے اور اِیمان میں بنیادی فرق<br>سلمان اور قادیانی<br>لائے شہادت اور قادیانی<br>لائے شاتم'' کی تشریح<br>رزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                   | ر<br>الفنا<br>مر          |
| عوتے نبی کا انجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>سلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>سلمان اور قادیانی کا تشریح<br>رزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔<br>رزاقادیانی کا کلمہ پڑھتے پرسز ا کا تمراہ کن پرو بیگنڈا                                                            | الم م لفنا كل             |
| عونے نبی کا انجام<br>سلمان اور قادیانی کے کلے اور اِ کیمان میں بنیادی فرق<br>سلمان اور قادیانی<br>سلم شہادت اور قادیانی<br>بڑا' خاتم'' کی تشریح<br>رزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ دو کلمہ پڑھتے ہیں<br>رزاقادیانی کا کلمہ پڑھنے پرسزا کا محمراہ کن پرو پیگنڈا                                                                       | ق كل مر الفذ كل           |
| عوث نی کاانجام مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اور قادیانی کے کافریوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مدم کے زائی کافریوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مدم کے زاقادیانی کافلمہ پڑھتے ہیں ہو پیکنڈ ا |                           |
| عو نے نئی کا انجام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                       | من م ق کل م م لفن کل      |
| عو نے نئی کا انجام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                       | قا من م قا كل م م لفنا كل |

| ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراو کن استدلال                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک قادیانی کے جواب میں                                                                          |
| كافر كرمناً كامصداق: غلام احمد قادياني! غلط فنهى كے شكارا يك قادياني كى خدمت يس                  |
| قاديا يُعول عروا لبط                                                                             |
| قاديا ثيول كومسلمان تجسنا                                                                        |
| كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي كنَّكن ميننے والى پيش كوئى غلط ثابت ہوئى ؟                      |
| قاديا نيول كومسلمان سجحنے والے كاشرى تھما • 1                                                    |
| کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہو کہ وہ قادیانی تھاتو کیا کیا جائے؟                        |
| علائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی                                          |
| ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات                                                         |
| كيا قاديا نيول كوجرأ قوى اسبلى نے غيرمسلم بتايا ہے؟                                              |
| قرآن پاک بیں احمد کا مصداق کون ہے؟                                                               |
| تادیانیوں کے ساتھ اشتر اک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے                                             |
| قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیز اس کے گھر کا گوشت استعال کرنا                               |
| قادیانی رشته دارول سے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھا تا پینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| تادیا نیوں ہے میل جول رکھنا                                                                      |
| مرزائيول كے ساتھ وتعلقات رکھنے والامسلمان                                                        |
| قادياني كي دعوت اور إسلامي غيرت                                                                  |
| قادیا نیول کی تقریب میں شریک ہونا ''                                                             |
| تا دياني كورعوت مين بلانا                                                                        |
| قاد یا نیول سے رشتہ کرنا یا ان کی دعوت کھا نا جا ترنبیل                                          |
| تادياني نوازوكلاء كاحشر                                                                          |
| خود کو قادیانی ظاہر کر کے الیکشن کڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرع تھم                             |
| اگر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تواس کا شرع تھم                                   |
| عورت کی خاطر دِین کوچھوڑ کرقا دیا ٹی ہونا                                                        |
| قاديا نيول كومى بنائے ہے جرأروكنا كيها ہے؟                                                       |

مختلف نداہب کے لوگوں کا اکتفے کھانا کھانا

| יאישון                                  | برتن اگر غيرمسلم استعال كرليس تو كيا كرون؟                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله | ا پسے برتنون کا استعال جوغیر مسلم بھی استعال کرتے ہوں          |
| IP 4                                    | ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا                          |
| IFY                                     | ہندوکی کمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے                 |
| iry                                     | بفتكى بإك باتفول سے كھانا كھائے تو برتن ناياك نبيس ہوتے        |
| IP4                                     | شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا                           |
| 1 T T                                   |                                                                |
| I**                                     |                                                                |
| IP4                                     | غيرمسلم كابدية بول كرنا                                        |
| IT 2                                    | غيرمسلم كي امداد                                               |
| IPA                                     |                                                                |
| IPA                                     | 4 .                                                            |
| IFA                                     | غیرمسلم کےخون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟                      |
| ir 4                                    |                                                                |
| ۱۳۹                                     |                                                                |
|                                         |                                                                |
| I/* •                                   |                                                                |
| // •                                    | جس كامسلمان بونامعلوم ند بوءات سلام ندكر                       |
|                                         | غيرمسلم أستادكوسلام كهنا                                       |
| 171                                     | غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجائزہے                    |
| 161                                     | زمن ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جا تر نہیں تھی   |
| IPP                                     | شرعی أحکام کے متکر حکام کی نما زجناز واداکرنا                  |
| 1PP                                     | غيرسلم كے نام كے بعد" مرحوم" لكمنانا جائز بے                   |
| 16. L                                   | غيرمسلم كوشهبيدكهنا                                            |
| ١٩٧١                                    | غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُعاو اِستنغفار کرنا گناه ہے       |
| 16th                                    | غيرسلم كرن ير "إنَّا للهِ وَإِنَّ آلِيَّهِ وَاجِعُونَ " يرْحنا |
|                                         |                                                                |

| IMM.                 | جہنم کےخواہش مندفخص ہے علق نہر کھیں                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| الدلد                |                                                                  |
| 100                  |                                                                  |
| ira                  | A                                                                |
| 100                  | مسل نوں کے قبرستان کے نز دیکے کا فروں کا قبرستان بنانا           |
| [F1]                 | ابلِ كتاب ذى كانظم                                               |
|                      |                                                                  |
| عيساً<br>عليه السلام | عقيد وُختم نبوّت ونزول حضرت                                      |
| 107                  | a                                                                |
|                      | خاتم النبين كالمحيم مغبوم وه ہے جوقر آن وحدیث ہے ثابت ہے         |
| 164                  | تحتم نبوت اور إجرائے نبوت سے متعلق شبہات کا جواب                 |
| 147                  | خاتم النبتين اورحصرت عيسى عليه السلام                            |
| 141                  | نبوّت تشریعی اورغیرتشریعی میں فرق                                |
| 127                  | کیا پاکستانی آئین کے مطابق سی کو صلح یا مجدد ماننا کفر ہے؟       |
| 120                  | محتم نبوت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟                            |
| 144                  |                                                                  |
| 124                  | حفرت عيسى عليه السلام بحيثيت في كتشريف لائي م يا بحيثيت أمتى كي؟ |
| 144                  | حفرت عیسی صیرالسلام دوبارونمس حیثیت ہے تشریف لائیں مے؟           |
| 122                  |                                                                  |
| 122                  | حضرت عيسى عبيه السلام كوكس طرح بيجإنا جائے گا؟                   |
| 12A                  | حفرت عيلى عليه السلام كامشن كيابوكا؟                             |
| I <b>∧</b> •         | حضرت عيسى عليه السلام آسان برزنده بين                            |
| IA•                  | and the second                                                   |
| 19r                  | ر نع ونزول میسی کا منکر کا فرہے!                                 |

حضرت عيسلى عليه السلام كا زُوح الله بهونا

| 194  | حضرت عيسني عليه السلام كايدفن كهال جوگا؟                         |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 194  | حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ                                      |
| 199  | آخری زمانے میں آنے والے مین کی شناختالل انصاف کوغور دفکر کی دعوت |
| r    | ا حفرت مسح عليه السلام كب آئيس كي؟                               |
| r    | ٢:جعزت مسيح عليه السلام كتني مدّت قيام فرما كيل ميج؟             |
| P+1  | ٣:جفرت سي عليه السلام كه احوال شخصيه                             |
|      | الف:بشاوي اوراولا و                                              |
|      | ب: هج وزيارت                                                     |
|      | ج:وفات اور تدفين                                                 |
|      | س:جعزت مسيح عليه السلام آنان سے نازل ہوں مے                      |
| r+1° | ٥: جعزت مي عليه السلام ككارنا هـ                                 |
|      | الف: مسيح عليه السلام كون مين؟                                   |
|      | ب: إماكم عادل                                                    |
|      | ئ:كرصنيب                                                         |
|      | د: لِرُّا اَلَى مو <b>تو ف، جزی</b> ے بند                        |
| r+A  | ه:وچال                                                           |
|      | ٧: مسيح عليه السلام كي زمان كاعام نعشه                           |
|      | 2: ونيات برغبتي اور إنقطاع الى الله                              |
|      | حربْبِ آخر                                                       |
| ric  | المهدى والمسيح كے بارے يس يا تج سوالوں كا جواب                   |
| rim  | سوال نامه                                                        |
| ria  | جوابجواب                                                         |
| 710  | ا:اِمام مهدیٌ کی نشانیاں                                         |
| riy  | ٢:إمام مبدئ اورآ ئين يا كتتان                                    |
| riy  | ٣:حيات عيسى عليه السلام                                          |
|      | ۷۲:مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟                                  |

| کفرکی ایک اور صورت                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|
| ۵:زول عيسى عليه السلام اورختم نبوت                                     |
| : ول عيسيٰ عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات                            |
| سنقیحِ اوّل                                                            |
| تنقيح ووم                                                              |
| ۲۳۸                                                                    |
| تشقیح چهارم و پنجم                                                     |
| حيات ونزول مسيح عليه السلام ا كابراً مت كي نظر مين                     |
| النقيح ششم                                                             |
| النفي المعتم                                                           |
| حافظ ابن حزم مل                                                        |
| حانظ ابن تيبية                                                         |
| حافظ ابن ليم ملط ابن من            |
| حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے                    |
| انبيائے كرام يليم السلام كے مجمع ميں حضرت عيس عليه السلام كي تقريم     |
| إمام ابن جرئر برر افضيك كالمتهام                                       |
| تمناعمادي محدث العصر؟                                                  |
| قرآن كريم اور حيات مسيح عليه السلام                                    |
| قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ                                    |
| حفرت عيسى عليه السلام كارفع جسماني تطعى ويقيني ہے                      |
| ایک انهم تزین نکته                                                     |
| بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ                                           |
| تونی اور رَفع کے معنی                                                  |
| ر نغ کے معنی                                                           |
| وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ |
| نزول غیبی علیهالسلام کی احادیث متواتر ہیں                              |

| m1•                                          | علامة تمناعماوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir                                          | صیح بخاری کی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                          | مسيح د جال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mr1                                          | مېدى آخرالز مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"</b> "                                   | مهدی کاشیعی نضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra                                          | ۱۲ کا تکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rry                                          | حضرت عيسلى عليه السلام كايدفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PTZ                                          | تقيس سوال اورلعليف جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PPP                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>""</b> """""""""""""""""""""""""""""""""" | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra                                          | دوم: س كاعقيده سيح بيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TT1                                          | سوم:ایک انهم سوال!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TTA                                          | الوظفرچوبان کے جواب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                            | البوظفرچو ہان کے جواب میںعلامات قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | علامات ِقياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مت<br>۳۵۱                                    | علامات قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۵۱<br>۳۵۲                                   | علامات قیامت مینان سیست مینان سیست مینان سیست مینان می |
| ۰<br>۳۵۱<br>۳۵۲                              | علامات قیامت<br>علامات قیامت کی نشانیاں<br>علامات قیامت کے بارے میں سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۵۱<br>۳۵۲                                   | علامات قیامت<br>قیامت کی نشانیاں<br>علامات قیامت کے بارے میں سوال<br>کیا قیامت دس محرام کونما زعمر کے دفت آئے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar                                          | علامات قیامت<br>قیامت کی نشانیاں<br>علامات قیامت کے بارے میں سوال<br>کیا قیامت دس محرثم کونما زعمر کے وقت آئے گی؟<br>حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلی سنت کاعقیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tal                                          | علامات قیامت<br>قیامت کی نشانیاں<br>علامات قیامت کے بارے میں سوال<br>کیا قیامت دس محرام کونما زعمر کے دفت آئے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tal                                          | علامات قیامت<br>قیامت کی نشانیاں<br>علامات قیامت کے بارے میں سوال<br>کیا قیامت دس محرثم کونما زعمر کے وقت آئے گی؟<br>حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللی سنت کا عقیدہ<br>امام مہدی کا ظہور برحق ہے<br>چودھ یں صدی میں امام مہدی کے آئے کی شرع حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TOT                                          | علامات قیامت<br>قیامت کی نشانیاں<br>علامات قیامت کے بارے میں سوال<br>کیا قیامت دس محرثم کونما زعمر کے وقت آئے گی؟<br>حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللی سنت کا عقیدہ<br>امام مہدی کا ظہور برحق ہے<br>چودھ یں صدی میں امام مہدی کے آئے کی شرع حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              | <u> </u>                                             |
|--------------|------------------------------------------------------|
| M4+          |                                                      |
| PYI          | الامام المهدئنی نظریه                                |
| <b>**11</b>  | •                                                    |
| <b>** 44</b> | كيا حفرت مهديٌ عيسي عليه السلام ايك على بين؟         |
| M44          | ظهورمهدي اور چود موس صدى                             |
| P42          | حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات                     |
| P74          |                                                      |
| <b>™∠</b> +  | چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھا نو ک تھے |
| <b>™∠</b> +  |                                                      |
| <b>~~</b>    | چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت ہیں        |
| F21          | پندر جویں صدی اور قادیانی بدحواسیاں                  |
| r2!          | وجال کی آ م                                          |
| r_r          | د جال کا خروج اوراس کے فتنہ قساد کی تفصیل            |
| r_r_         |                                                      |
| ٣ <b>٧</b> ٩ |                                                      |
|              |                                                      |
|              |                                                      |
| ں سے تو بہ   | گناجوا                                               |
| rar          |                                                      |
| PAP          |                                                      |
| ۳۸۴          |                                                      |
| <b>MAN</b>   |                                                      |
| <b>FA</b>    |                                                      |
| PAA          | •                                                    |
|              | ·                                                    |
| ٣٨٥          |                                                      |
| PA1          | سنجي توبيها ورحقوق العباد                            |

| حقوق الله كى ادائيكى اورحقوق العباديم غفلت كرف والى كى توب                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حقوق القداور حقوق العباد                                                                                       |
| ا پنے گنا ہوں کی سزا کی ڈعا کے بجائے معافی کی ڈعاما تگیں                                                       |
| بار بارتوبهاور گناه کرنے والے کی شبخشن اللہ میں |
| توبه بار بارتوژ تا                                                                                             |
| مخشش کی اُمید پر گناه کرنا                                                                                     |
| بغیرتو بہے گناہ کارمسلمان کی مرتے کے بعد نجات                                                                  |
| صدتی دِل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کواَ عمال کی کوتا ہی کی سزا                                                  |
| کیا بغیرسزائے مجرم کی توبہ تبول ہوسکتی ہے۔                                                                     |
| نماز،روزوں کی پابند محرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام                                                |
| انسان کے نامدُ آعمال میں نایالنی کے گناوٹیس لکھے جاتے                                                          |
| عاقل بالغ ہونے سے پہلے بچے پرمؤاخذ وہیں ہے                                                                     |
| بجین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی تمس طرح ہو؟                                                           |
| فرعون كا ذُو ہے وفت تو برکرنے كا اعتبارتين                                                                     |
| سناه گارؤوسروں کو گناه ب روک سکتا ہے                                                                           |
| کیازانی،شرابی کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟                                                                          |
| بدکاری کی دُنیوی واُخروی سزا                                                                                   |
| کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟                                                                           |
| كيامسلمان كا قاتل بميشه جنم بين رہے گا؟                                                                        |
| كيا توبه التي محمداف بوسكتاب؟                                                                                  |
| كي الله تع لي في انسان كومز البيطين في مشين بنايا ہے؟                                                          |
| القد تعالى اپنے بندول كومز اكيول دينے ہيں؟ جبكہ وہ والدين ہے زيادہ شفيق ہيں                                    |
| عُناهِ كبيره كيم تكب حفزات كيما تعلق ركها جائے؟                                                                |
| حرام کاری ہے تو بس طرح کی جائے؟                                                                                |
| عمنا ہوں کا گفارہ کیا ہے؟                                                                                      |

# موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

| <b>ሶ •</b> ለ | موت في حقيقت                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴+۸          | موت کے کہتے ہیں؟                                                                                 |
| ۴-۸          | مقرّره وقت پر إنسان کی موت                                                                       |
| (° + 9       | موت ایک ائل حقیقت ہے، بیآ پریشن سے نبیل کمتی                                                     |
| f* + ₹       | إنسان کتنی د فعدمرے گا اور جیئے گا؟                                                              |
| <b> " +</b>  | كياموت كى موت سے انسان صفت إلى ميں شامل نبيس ہوگا؟                                               |
| (°   •       | ا گرمرتے وفتت مسلمان کلمه طبیبه ندیرُ ه سکے تو کیا ہوگا؟                                         |
| 1°1•         | زندگی ہے بیزار ہوکر موت کی دُعا تمیں کرنا                                                        |
| MII          | زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا                                                                     |
| МI           | كيا قبر ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي شبيه و كھائى جاتى ہے؟                                   |
| ۲۱۳          | كيامرد بسلام سنت بين؟                                                                            |
| ۲۱۲          | كيامرد يسلام كاجواب دية بين؟                                                                     |
|              | مردہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے                                                     |
|              | - كيامرد ب ت سكتة بين؟                                                                           |
| سااسا        | کیا قبریر تلاوت ، وُعا مِر دوسنتا ہے؟                                                            |
|              | ئر دے کومخاطب کر کے کہنا کہ:'' مجھے معاف کردینا''وُرست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سال          | فتنه قبرے کیا مراد ہے؟                                                                           |
|              | قبر کاعذاب برحت ہے؟                                                                              |
|              | تبرے حالات برحل ہیں                                                                              |
|              | قبر کا عذاب وتواب برحق ہے                                                                        |
|              | عذاب قبركا إنكار كفرب                                                                            |
|              | كيامسكم وكا فرسب كوعذاب قبر هوگا؟                                                                |
|              | قبر کاعذاب کس حساب ہے اور کپ تک دیا جاتا ہے؟                                                     |
|              | حشر کے حماب سے پہلے عذاب قبر کیوں؟                                                               |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |

| ۲°۰                                     | کیامُر وے کوعذاب ای قیر میں ہوتاہے؟                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ارکیے ہوتا ہے؟                          | موائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے مر دول کوعذابی قب  |
| rri                                     | جومُر دے قبروں میں نہیں ، انہیں عذاب قبر کس طرح ہوتاہے؟    |
| rri                                     | 3 11 1                                                     |
| / ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |                                                            |
| 777                                     | قبر میں جسم ہے زوح کاتعلق                                  |
|                                         | زوح پرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے: |
|                                         | عذاب قبرجهم پر ہوگا یا رُوح پر؟                            |
|                                         | قبر میں جسم اور زوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے                 |
| ~~~                                     | كيا جمعه كے دن وفات پانے والے سے سوال قبر ہيں ہوتا؟        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | جعداورشب جعدکومرنے والے کےعذاب کی تخفیف                    |
|                                         | پیر کے دن موت اور عذاب قبر                                 |
|                                         | رُوحِ انسانی                                               |
| ~r                                      | كيارُوح اورجان ايك بى چيز ہے؟                              |
| rrz                                     |                                                            |
|                                         | وننانے کے بعدرُ وح اپناونت کہاں گزارتی ہے؟                 |
| ۲۲۸                                     | the state of the state of                                  |
| // •                                    | كيارُ وحول كا دُنيا شِل آنا عابت ہے؟                       |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كيا رُوحِي جعرات كوآتي جين؟                                |
| // +                                    | كيامرنے كے بعدرُون وإليس دن تك كمر آتى ہے؟                 |
|                                         | رُ وحول كا يضع مين ايك باروايس آنا                         |
| ۳۳۱                                     | # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| اساس                                    |                                                            |
| ۳۳۱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                                                            |
| PTT                                     | 75% 3.0                                                    |
|                                         | كيا قيامت ميں ژو ټ كوأ ثلما يا جائے گا؟                    |
|                                         | •                                                          |

| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| יאיןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | برزخی زندگی کیسی ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عذابِ قبرے بچانے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [* [* • ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عدّاب قبراورصدقه وخيرات                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عذاب قبر کے سلسلے میں شبہات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عذاب قبر کے اسہاب                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La. Ala. ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موت کے بعد ٹر دے کے تأثرات                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رُوح کے نکلنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زت کی جزاوسزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رت ن در او مر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777.0000<br>774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بروز حشر شفاعت مجمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بروز حشر شفاعت جمری کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بروز حشر شفاعت مجمدی کی تفاصیل<br>کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟<br>قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتہ                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بروز حشر شفاعت جمدی کی تفاصیل<br>کیا آخرت بین رشته داروں کی ملا قات ہوگی؟<br>قیامت کے دن حشراً سی سے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتہ<br>خدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ                                                                                                                |
| 74.<br>74.<br>74.<br>74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بروز حشر شفاعت جمری کی تفاصیل کی آ تحت ہوگی؟ کی آقات ہوگی؟ کی آفات ہوگی؟ کی آفات ہوگی؟ کی آفات ہوگی؟ کی آفات ہوگی جس ہے مجت رکھتر فیامت کے دن حشر آسی کے ساتھ ہوگا جس ہے مجت رکھتر فیدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ کیا کا کتات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بروز حشر شفاعت جمری کی تفاصیل<br>کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟<br>قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتہ<br>فدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ<br>کیا کا کتات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال<br>آخرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟                       |
| r42       r20       r20       r21       r21       r21       r21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بروز حشر شفاعت جمری کی تفاصیل<br>کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟<br>قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتہ<br>فدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ<br>کیا کا کتات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال<br>آخرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟                       |
| r42       r20       r20       r21       r21       r21       r21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بروز حشر شفاعت جمدی کی تفاصیل کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟ قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس ہے جبت رکھتہ فدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ کیا کا کنات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال آخرت میں نجات کا سخق کون ہے؟ قیامت کے دن کس کے نام ہے بکا راجائے گا؟ |
| r42       r20       r20       r21       r21       r21       r21       r21       r21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بروز حشر شفاعت جمری کی تفاصیل کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟                                                                                                                                                                                                          |
| r42         r20         r21       ?650         r21       ?650         r2r       ~2r         r2r       ~2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بروز حشر شفاعت مجری کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 642       64       64       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       65       72       72       72       72       73       74       75       76       76       76       76       76       76       76       76       76       76 <th>بروز حشر شفاعت مجری کی تفاصیل کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟</th> | بروز حشر شفاعت مجری کی تفاصیل کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟                                                                                                                                                                                                          |

| ٣٧١               | کیائد ائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| r                 | جرم کی وُنیا دی سرزااور آخرت کی سرزا                                                  |
| rzz               | انسان جنتی این اعل سے بنتا ہے، اتفاق اور چیز ول سے نہیں                               |
| ٣٧٤               | کیا تمام تمراہب کے لوگ بخشے جا کیں ہے؟                                                |
| ~~^               |                                                                                       |
| ۳۷۸               | غیرمسلموں کے اقتصاعمال کا بدلہ                                                        |
| ۳۸+               | كياغيرمسلم كونيك كام كرنے كا اجر لے گا؟ إشكال كاجواب                                  |
| ۴۸۰               | كيا الركتاب، غيرسلم كى اسلام سے عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟                            |
| ا م ا             | محرے اسلام قبول کرنے کی نیت ہے نکلنے والافخص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا تھم          |
| r'Λ1              | من وگارمسلمان کی ششش                                                                  |
| σ <b>Λ</b> τ      | کن ہگارتو ہرکر لے تو کیا پھر بھی أے عذاب ہوگا؟                                        |
| rar               | مناه اورثواب برابر ہوئے والے کا انجام                                                 |
| rγγ               | کیاقطعی گناه کو گناه نه بیجینے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟                            |
| ۳۸۳               | كيام رتد ہونے والے كو پہلے كئے گئے اعمال كا ثواب ملے گا؟                              |
| د و نصاری کی شخشش | حضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی الته علیه وسلم پر ایمان نه لانے والے یہ |
| ر                 | ئ ہ گارمسلمان کو دوز خ کے بعد جنت                                                     |
| Γ' Λ Γ'           | حدیث جہنم سے ہراً س شخص کونکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہؤ ' کی وضاحت                       |
| ۳۸۳               | كيا سود، رشوت لينے والا، شراب پينے والا جنت بيں جائے گا؟                              |
| ٣٨٥               | جبنمی خاوندوالی عورت کو جنت میں کیا ہے گا؟                                            |
|                   | قر آنِ کریم میں اِنعامات کے لئے صرف مردوں کوی طب کیا گیاہے،عورتوں کو کیوں نہیں        |
| ۳۸۵               |                                                                                       |
|                   |                                                                                       |

| ۳۸۸ | تنابزی جنت کی حکمت  |
|-----|---------------------|
| MA9 | جنت ش الله كا ديدار |

| Γ A 9        | جنت فی سب سے برقی محمت                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MA9          | نیک عورت جنتی حورول کی سردار ہوگی                                            |
| ۳۹۰          | كيا آخرى كلمة لا إله إلاَّ الله والاجتب من جائع كا                           |
| ۹۰           | بہشت میں ایک وُ وسرے کی بہجان اور محبت                                       |
| ۳۹۰          | شہید کے بعد مبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیے گیا؟                         |
| r'91         | جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال                                            |
| r'41         | د و باره زند و بهول مے تو کتنی عمر ہوگی؟                                     |
| ~ q l        |                                                                              |
| ۱۹۳          | _                                                                            |
| rar          | کیا دولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جائیں ہے؟                                |
|              |                                                                              |
|              | تعویذ گند باد                                                                |
| r9a          | نظر تکنے کی حقیقت                                                            |
| raa          |                                                                              |
|              | " يابدوح" كي مهر كاتعويذ                                                     |
| M44          | کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے                               |
|              | تعوید گند اسم مقعد کے جائز ہے                                                |
| ۳۹۸          |                                                                              |
|              | ناجا تزكام كے لئے تعويذ بھی ناجا تزہے، لينے والا اور دينے والا دونول كناه كا |
| _            | حن كام كے لئے تعويد لكھنا دُنيوى تدبير بيء عبادت نبيل                        |
|              | بانی پردَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں بانی پر پھونک مارنے کو        |
|              | تعويذ كامعا وضه جائز ہے                                                      |
| <b>△ • •</b> |                                                                              |
| ۵ • •        |                                                                              |
| <b>△</b> +f  | عاد وکو حاد دیے ذریعہ زائل کرتا                                              |

| ۵•۱                              | نقصان پہنچانے والے تعویذ جا دوٹو کلے حرام ہیں                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | كالا جادوكرتے اوركروانے والے كاشرى تحكم                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵-۲                              | جو جاد و یاسفلی عمل کو حلال سمجھ کر کر ہے وہ کا فر ہے                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵+r                              | چادواوراس كاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵-۲                              | سفلی عمل کرنے اور کرانے کا گناہ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵.۳                              | شریعت میں جا دوگرول کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۳                              | جادوك اثرات كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۰۳                              | سفلى عمليات سے توبه كرنى چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۴                              | جادو کا شک بولو کون ی آیت پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | جادوك اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰۴                              | جادوے متا رفخص متنول شار موكا                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | جنات                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۵                              | جنات کے لئے رسول                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵+۲                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | جنات کا وجود قرآن وصدیث سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵•٦                              | جنات کا د جود قرآن وحدیث ہے تابت ہے<br>الل إیمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر چارہ نہیں                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵•۷                              | اللي إيمان كوجنات كاوجود شليم كئے بغير جارہ نہيں                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵•۷<br>۵•۷                       | اللِ إيمان کو جنات کا وجود شليم کے بغير چار هنين<br>جنات کا انسان پرآتا حديث ہے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۰۷<br>۵۰۷                       | الل إيمان کو جنات کا وجودشليم کے بغير چاره نبيس<br>جنات کا انسان پرآنا حديث ہے ثابت ہے<br>جنات کا آ دمی پرمسلط ہوجان                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۷<br>۵۰۷<br>۵۰۸                | الل إيمان كو جنات كا وجود شليم كے بغير جارہ نبيل<br>جنات كا انسان پرآتا حديث ے ثابت ہے<br>جنات كا آدى پرمسلط موجاتا<br>جن ، مجوت كا خوف                                                                                                                                                  |
| 0 • ∠<br>0 • ∆<br>0 • 4<br>0 • 4 | الل إيمان كو جنات كا وجود شليم كئے بغير جارہ نبيں<br>جنات كا آدى پرمسلط ہوجانا<br>جنات كا آدى پرمسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت كا خوف<br>جن ، مجوت كا خوف                                                                                                                                      |
| 0 · ∠<br>0 · ∆<br>0 · 4<br>0 · 9 | الل إيمان كو جنات كا وجود شليم كے بغير جارہ نبيں<br>جنات كا آدى پرمسلط ہوجانا<br>جنات كا آدى پرمسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت كا خون<br>جنوں مجونة كا خونوں كوسائے بٹھا كركرنا<br>جنات يا يختف علوم كي ذريع عمليات كرنے والوں كا شرق تحم                                                       |
| 0 · ∠<br>0 · ∆<br>0 · 4<br>0 · 9 | الل إيمان كو جنات كا وجود تشليم كے بغير جارہ نبيں<br>جنات كا آدى پرمسلط ہوجانا<br>جنات كا آدى پرمسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت كا خوف<br>جنوں مجودتوں كا علاج ورتوں كوسائے بغیا كركرنا<br>جنات يا مختف علوم كي ذريع تمليات كرنے والوں كا شرعى تخم<br>رُوحانى عمليات كى حقیقت اوراً مس كي اجازت |

| يروي کي | اللدتعالي كي تقلم عدولي صرف شيطان نے كي تھى ،اس كى اولا دنے اس كى بيم                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۳     | کیااہلیس کی اولا <b>دہے؟</b>                                                                               |
| ۵۱۳     | بمزاد کی حقیقت کیا ہے؟<br>                                                                                 |
|         | تىغىر بىمزاد تىغىر جنات ،مۇكل ھاضركرنا                                                                     |
|         | شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور اُروائے ۔ با تیل کر دانے والا گم                                         |
| ·       | چکردارہوا کے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟                                                        |
| •       |                                                                                                            |
|         | رُسومات.                                                                                                   |
|         | توجات کی حقیقت                                                                                             |
|         | بجول كوكا لےرتك كا دُورا با ندهنا يا كا جل كا تكانگانا                                                     |
|         | سورج گرمن اور حامله عورت<br>                                                                               |
|         | سورج اور جا ندگر ہن کے واتت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیاں نکالنا.                                          |
| ۵۱۷     |                                                                                                            |
|         | سالگرہ کی رسم انگریزوں کی ایجادہے                                                                          |
| ۵۱۸     |                                                                                                            |
|         | مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا                                                                                |
|         | <u>نے عی</u> سوی سال کی آمد پرخوشی                                                                         |
|         | '' اپریل فول'' کاشری تقلم                                                                                  |
|         | دریایں صدقے کی نیت سے پیے گراناموجب وبال ہے                                                                |
|         | غلط رُسو مات کا گناه                                                                                       |
|         | ما یوں اور مہندی کی رسمیس غلط ہیں                                                                          |
|         | ں پی ارو ہمدن کی تعدید ہیں۔<br>شادی کی رُسو، ت کو قدرت کے باوجود شدر و کنا شرعاً کیساہے؟                   |
|         | ساوی کی مودی بنا ناا ور تو تو تھنچوا کر محفوظ رکھنا<br>شادی کی مودی بنا ناا ور تو تو تھنچوا کر محفوظ رکھنا |
|         | ساوی م وول جا ما اورو تو پیوا سر سوطار مصا<br>عذر کی وجہ ہے اُنگلیاں چنی نا                                |
| wrr     | عدری وجید ہے انظمیا ن بعد مارین<br>رور مدکداً گار اور پیشنا تا                                             |

| فهرست | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلددوم) ۲۳                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ara   | کیا اُنگلیاں چنخا نامنحوں ہے؟                                                         |
|       | جملی میں پیدا ہوئے والا بچہ اور اس کی جملی                                            |
| ara   |                                                                                       |
| ara   | بجے کود کھنے کے پیسے دینا                                                             |
| ary   | 1 12 / 1                                                                              |
|       |                                                                                       |
|       | تو ہم پرستی                                                                           |
| 674   | 3 35 6 3 6 4                                                                          |
| ۵۲۷   | 16 /                                                                                  |
| ۵۲۷   | m **/*/ / / /                                                                         |
|       | عور توں کو مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| AFA   | مهرینول کی نحوست ,                                                                    |
|       | محرتم بمغر ورمضان وشعبان میں شاوی کرنا                                                |
|       | يوم عاشوراكيا ہے؟ ال دن كيا كرنا جائے؟                                                |
| ۵۳+   |                                                                                       |
| ۵۳+   |                                                                                       |
| ۵۳۰   |                                                                                       |
| ۵۳ •  | 9 .23                                                                                 |
| ۵۳۱   | n 120                                                                                 |
| ۵۳۱   |                                                                                       |
| ٥٣١   | 2.17                                                                                  |
| ۵۳۲   |                                                                                       |
| arr   |                                                                                       |
|       | عصرکے بعد جھاڑودیٹا، چیل کے اُویر چیل رکھنا کیسا ہے؟                                  |
|       | تو ہم رستی کی چند مثالیں<br>- تو ہم رستی کی چند مثالیں                                |

| معم | اُلثی چیل کوسیدها کرنا                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | استخارہ کرناحق ہے،لیکن فال کھلوانا ناجائزہے                                            |
| ۳۳۵ | قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا تھم مجھنا غلط ہے                |
| ۵۳۸ | رست شنای اور إسلام                                                                     |
| ۵۳۸ | دست شناسي اورعكم الاعداد كاسيكميتا                                                     |
| ٥٣٩ | دست شناسی کی کمانی کمانا                                                               |
| ۰۳۵ | ستارون كاعلم                                                                           |
| ۰۳۵ | شادی کے لئے ستار سے ملانا                                                              |
|     | نجوم پر اعتقاد کفرہے                                                                   |
|     | اللي نجوم پر إعتاد دُرست نبيل                                                          |
|     | ئر جوں اورستاروں میں کوئی ڈاتی تا میزنہیں                                              |
|     | نبومي کو ہاتھ در کھا نا                                                                |
| ۲۳۵ | متعتبل کے متعلق قیاس آرائیاں اوران پریفین کرنا                                         |
|     | جونجم ہے متعتبل کا حال ہو چھے ،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی                   |
| ۵۳۳ | ستارول کے ذریعے فال نکالنا<br>ماروں کے ذریعے فال نکالنا                                |
|     | علم الاعداد پریقین رکھنا منا وہے                                                       |
|     | اعداد کے ذریعے شادی کی کامیا فی ونا کامی معلوم کرنا دُرست نبیں                         |
|     | ہاتھ کی لکیروں پر یقین رکھنا دُرست نہیں                                                |
|     | أَلَّو بُولِناا ورخُوست                                                                |
|     | شادی پر دروازے میں تبل ڈالنے کی رسم                                                    |
|     | نظر بدے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گاہا ندھنا                                        |
|     | غروبِ آ فآب کے فوراً بعد بی جلانا<br>من سر سر                                          |
|     | منگل ادر جمعہ کے دن کپڑے دھونا<br>منگل ادر جمعہ کے دن کپڑے دھونا                       |
|     | ہاتھ دِکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریقین رکھنا گفر ہے<br>پیچے میریں           |
|     | آتکھول کا پھڑ کنا                                                                      |
| ۲۳۵ | یا ئیں آ نکھ ؤ کھنے ہے غم سمجھنا تو ہم پرتی ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| کے درمیان مُر دے کھانا کھاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كياعصرومغرب         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توہم پرئی کی باتیم  |
| ہرو کئے کے لئے جائے نماز کا کوٹا اُلٹنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| ابنا كه: " كو تي منحوس منع ملا بهو گا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نقسان ہونے پرا      |
| ر برشکونی توجم پرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أكثروانت ثكلنے      |
| ج گربن سے چاندیا سورج کوکوئی آؤیت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چاندگر بن باسور     |
| ائامی پیفلٹ کے بارے میں شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " ما جن كااعلان     |
| ہے آدی پر ضرور کرتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كيا آساني بجل كا    |
| تے ہوئے کمالینا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عورت کا رونی پکا۔   |
| ۵۵۰ t.۶۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جمعہ کے دن کیڑے     |
| الدرميان كما نابينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| ما پاؤل کے بیچ آناء چلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کاراستہ کا ثبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کٹے ہوئے ناخن کا    |
| میں آ جانا ، اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس جانتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کالی بلی کارامتے:   |
| ہے پھلا تکنے سے بیاری ہونے کا یقین دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لوکی کے تھلکے اور ز |
| النے ہے کوئیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زين پر گرم پانی دا  |
| ئے ہے کچھ بیں ہوتا الیکن قصد آگر انا کر ان کر انا کر ان کر انا کر انا کہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمک زین پرگر۔       |
| ن زندگی پراثرانداز ہونا معمد اللہ میں میں مصدور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پقرول کاانسان کم    |
| إنامبارك يمجهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پقرول کومبارک یا    |
| م ك وظيف المسامة المسا | پقری ہے شفاکے       |
| عرائے قاتل قیروز کے نام پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فيروزه بقرحفزت      |
| ن کاعقیده رکمنا کیما ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پھروں کے اثرات      |
| نگوشی کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فيروز واورعتن كيا   |
| اثرات پریفتین رکھنا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| عماج الت ہے۔<br>انگرات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پقرول كوسبب حقيقي   |
| لئے سات مرچیں جلاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظراً تارنے کے۔     |

# متفرق مسائل

| ۵۵۷     | کافر کوکا فر کہنا حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ما یوسی کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | متبرك قطعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۸     | کیا زمین پر جبرائیل علیهالسلام کی آمد بند ہوگئی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵۸     | کیا وُ نیاو ما فیبها ملعون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | كيا" خداتغالى فرماتے بين" كہنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵۹     | کیا" الله تعالیٰ فرماتے ہیں" کہنا شرک ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۹     | " خداحافظ" كهناكيها ب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۲۰     | الله تعالى كے لئے لفظ " خدا " بولنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | الله كي حكمه لفظ "خدا" كااستعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | كياالله تعالى كو فه ا "كيني والفلطي پر بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | الله تعالى كانام بمى عظمت على الماجي الماجي الماجي الماجي عظمت على الماجي الماج |
| ATT     | كياالله تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے و جل جل الذ ، جل شانه " وغيره كہنا ضروري ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | الله تعالى كے نام كے ساتھ لفظ مساحب كاستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | لفظ الله كم عنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | كيالفظ فدا الفظ الله كاترجمه ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | كيا" خدا"الله تعالى كانام مبارك بيع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | لفظ ' خدا' کے استعال پر اِشکالات کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۲۷     | '' الله ہی میرایا را درمجوب ہے'' کہنے کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۹۸ ۸۲۵ | نعرهٔ کلبیر کے علاوہ دُومر بے نغر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AYA     | يكهناكه:" تمام بى نوع أنسان الله كے يين "غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩٢٥     | 47.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۹     | التد تعالیٰ ہے حسن ظن ہے کیا مرادہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۹     | الله تعالى سارى چزي س طرح بناتے بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| يوالهي ہے متعلق ايک منطقی مغالطه                                                                                                        | قدريا      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ع منى نانو بين والى حديث كي حيثيت                                                                                                       | _1-1       |
| اللهُ" كى بجائے ٢٨٦ تحرير کمنا                                                                                                          | ووليم      |
| اء الله ''انگریزی میں لکھنااے                                                                                                           |            |
| الى كى محبت ميں روتا                                                                                                                    | اللدتعا    |
| الی اِحسان کیوں جمّاتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کومنع کرتے ہیں                                                                                 |            |
| ما وُنڈ ہے رحم ما در کا حال معلوم کرنا                                                                                                  | .et        |
| در جن الركا يالركي معلوم كرنا                                                                                                           | -          |
| کے پیٹ میں بچہ یا بگی بتادینا آیت ِقر آئی کے ظلاف نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |            |
| کے مبہوت ہونے کی وجہ ۔<br>سام                                                                                                           |            |
| 027                                                                                                                                     |            |
| احزاب میں باراً مانت ہے کیا مراد ہے؟<br>مند برمذ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                 |            |
| ہانوں کامنہوم کیا ہے؟<br>مرحم مشرقة حضر سرحم المرحم مرحمت مسئر کر المرحم اللہ المرحم اللہ المرحم اللہ المرحم اللہ المرحم اللہ المرحم ال |            |
| امجید میں مشرق ومغرب کے لئے تثنیہ اور جمع کے صیفے کیول استعمال ہوئے ہیں؟                                                                |            |
| باشد بد کے درجات<br>. خان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت ِ حال                                                                         |            |
| ے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟                                                         |            |
| ورمنافقین ہے تی کا مصداق                                                                                                                | -          |
| اروایات کی شرعی حیثیت                                                                                                                   |            |
| ، بیت' کے کیا مراد ہے؟ مسجد اقصیٰ یا خانۂ کعبہ؟                                                                                         |            |
| ئده کی آیت: ۲۹،۶۸ کانسی مصداق                                                                                                           |            |
| کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ انکار کیا'' ہے کن کوخطاب ہے؟                                                        | قرآنِ      |
| فوًا مَا تَتُلُوا" مِن "مَا" نافيه بي إموصولي؟                                                                                          | "وَاتُّبهُ |
| اوز مین کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟                                                                                                   | آسان       |
| آسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت                                                                                                         | ز مين و    |
| ورخدائي فيصله                                                                                                                           | مبابلدا    |

| ۹۸۵ | الله كے عذاب اور آنمائش ميں قرق                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | آ ز مائش میں ذِلت ورُسوا کی                                               |
| ۵9۰ | مبراوربے مبری کا معیار                                                    |
| ۰۹۵ | "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب                                               |
| ۵91 | " قبلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہوں گئے " سے کیامراو ہے؟                   |
| 695 | "لونڈی اپنے آقااور ملکہ کو چنے گئ" ہے کیامراد ہے؟                         |
|     | فرمودهٔ رسول سومکمتیں رکھتاہے                                             |
| 495 | كياحضورصلى القدعلية وسلم نے ابولهب كے لڑ كے كو بددً عادى تھى ؟            |
| ۵۹۳ | منافقین کومسجد نبوی سے نکالنے کی روایت                                    |
| ۵۹۳ | يج كومينها جيوزن كحضور سلى الله عليه وسلم كي نصيحت والى روايت من كمرت ب   |
| ۳۶۵ | خناس کا قصمن گمڑے ہے                                                      |
| ۵۹۵ | چری مریدی                                                                 |
| 44۵ | شابى مىجدلا بوركع ائب كمريس آپ صلى الله عليه وسلم سے منسوب چيزول كى حقيقت |
| 092 | حضور ملى الله عليه وسلم في فتح مكه ك بعد مكه كوو فن كيول نبيل بنايا؟      |
| 09Z | معدِنبوی اور روضة اطهری زیارت کے لئے سفر کرنا                             |
| ۸۹۵ | حقوق الله اور حقوق العباد                                                 |
| ۵99 | ريرعيا والرحلن كي معفات بين                                               |
| ۵۹۹ | "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كتخيل                                       |
| ۲•• | مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے غیرمسلم کیے اسلام قبول کرے؟                      |
| 4++ | علائے کرام کی نہ کی گردو سے کیوں شسکک ہوتے ہیں؟                           |
| 4.+ | المهند على المفند سے متعلق غلط بنی كا إزاله                               |
| Y+1 | تلاش حتی کی ذمدداری ہرایک پرہے                                            |
| 4+1 | علماء کے متعلق چندا شکالات                                                |
| 4+0 | سيذوقيات بين                                                              |
| ۵+۲ | مسلوبُ الاختيار پر كفر كافتوى                                             |
|     |                                                                           |

| ۸۱۱۳ (۱۰۰۰ الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اختلاف درائے کا تھم دُوسرا ہے                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفاکہ یہ نا کے لا اور افرادی اور افرادی الذہ تیس ہوجاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مدارجالات وواقعات پرہے                                                                      |
| ختا کہ بنائے کا الاست حسین ۔ ۱۹۱۷ ۔ ۱۹ میٹیں ہوجاتا ۔ ۱۹۱۷ ۔ ۱۹۱۹ ۔ ۱۹ میٹیں ہوجاتا ۔ ۱۹۱۹ ۔ ۱۹ میٹیں مقصداً استا فذر کتا ہے بیا آس پر شمل کر ایجیت ۔ ۱۹۱۹ ۔ ۱۹ میٹی کا دور افزا دی اصلاح کی ایجیت ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹ | جن لوگوں کا بیرذ بمن ہو، دو گمراہ <u>ب</u> ں                                                |
| الله المراسم کا متعمداً ہے نافذ کرنا ہے یا اُس پھل کرنا؟  اجابی الی اور اِنْراون اِصلاح کی اہمیت  اجابی الی اور اِنْراون اِصلاح کی اہمیت  اجب الی ضاء الی کے دور بیس جاری شدہ " صدوداً رڈی ٹینس" و بن اسلام کے مطابق تیا تیا تھا؟  اجل یا اور بیم کی کے وہال کا مواز ند  اجل الی اور بیم کی کے دہال کا مواز ند  اجل الله اور بیم کی کے دہال کا مواز ند  اجلا اور بیم کی کے دہال کی اور مسلمان و کی کو انہیں؟  اجلا الله کی مختول کا بیان  اجلا الله کی مختول کا بیان  اجلا کے اور ایس کی اور ایس کی کو انہیں کی کو انہیں؟  اجلا کی اور اور کی بیموں کی اور ایس کی اور ایس کی کو انہیں کی کو انہیں کی کو انہیں کی کو اور کی کو کہ کو انہیں کی کو انہیں کی کو کہ کو کہ کو انہیں کی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ |                                                                                             |
| ۱۹۳۱ کی اور اِنظرادی اِصلاح کی اجمیت  ۱۹۳۱ کیا جزل ضیا و اُنجی کے دور پس جاری شدہ ' صدود آرڈی نینس' ' دِینِ اسلام کے مطابق تی تا اُنجی کے دور پس جاری شدہ ' صدود آرڈی نینس' ' دِینِ اسلام کے مطابق تی تا اور جعلی کے دبال کا مواز نہ  ۱۹۲۱ گریز امریکن و فیرہ کھا روحتوں کے زیادہ حقد اریا سلمان ؟  ۱۹۲۱ فیرسلم زیلے کی تر قی اور خوش حالی کیوں ہے ؟ اور سلمانوں کی کیونٹیس ؟  ۱۹۲۳ شدی حقوں کا بیان  ۱۹۲۳ شدی حقوں کا بیان  ۱۹۲۳ سرج کر بن ، چاپ اور سلمان کو کیا کرنا چاہیت ؟  ۱۹۲۳ سرد جمری کر وحاتی صلاحیت فیا ہر کیونٹیس بورد ہی گذاتیاں ہیں  ۱۹۲۸ مشرک کہ ذاب سلم کی میران ایڈ تحالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں  ۱۹۲۸ مشرک کہ ذاب سلم کی ایران سلم کی میران کیوںٹیس بورد ہی ؟  ۱۹۲۸ مشرک کہ ذاب کا کیلڈ در ایران کیا خور میں بنا نا استدلال ایران کیا جوری کی خور میں بنا نا استدلال ایران کی اور کی خور میں بنا نا استدلال کی میران کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ؟  ۱۹۲۸ مرزہ جیدا ہوئے والا بچر آخرت میں اُنھا یا جائے گا ہم اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ؟  ۱۹۲۸ جن کو کور کو خفر وسلی اند علیہ میں میں شان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ، تیا میں کہ ساتھ کیا معاملہ ہوگا ؟ بالد جو کی خور پر انسان کا جائد پر پہنچنیا کیا کہ خور پر انسان کا جائد پر پہنچنیا کی خور پر انسان کا جائد پر پہنچنیا کیا دیا کا آخری سرا ہے ، جہاں دوختم ہوتی ہے ؟  اُنسان کا جائد کی کر اران اُنی آبادی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سی عالم سے یو چوکر مل کرنے والا بری الذمنہیں ہوجاتا                                         |
| کیا جزل فیا واقع کے دور میں جاری شدہ "حدود آرڈی ٹینس" وین اسلام کے مطابق قفا؟  بیالی اور بیم کل کے دوبال کا مواز نہ  اگریز امریکن وغیرہ کفارر شوں کے زیادہ حقد ار یا مسلمان؟  اگریز امریکن وغیرہ کفارر شوں کے زیادہ حقد ار یا مسلمان؟  میں کا ڈونیا کی ترقی اور فیک بندوں کی آز مائش  میں کا فیل کوئی کوئی طابع اور فیک بندوں کی آز مائش  میں کا دوبائی مسلم کوئیا کی گذر سے کہ اللہ تعالیٰ کی گذرت کی انسان کوئیا کر کان اور شابع اللہ کی گذرت کی اسلمان کوئیا کر کان اور شابع اللہ کی گذرت کی اسلمان کوئیا کر کان اور شابع کی گذرت کی اور اور شابع کی گذرت کی اسلمان کوئیا کر قدرت کی نشاییاں ہیں موری گردوائی صلاحیت طاہم کیوں جبیں ہور ہی ؟  میری دُووائی صلاحیت طاہم کیوں جبیں ہور ہی ؟  میری دُووائی صلاحیت طاہم کیوں جبیں ہور ہی ؟  میری دُووائی صلاحیت طاہم کیوں جبیں ہور ہی ؟  میری دُووائی میں غیر میں آئی کی تعدید کا علم نہ ہو سکا ، قیامت شن اُن کے ساتھ کیا متا ملہ ہوگا ؟  میری دُوغیرہ پر انسانی آبادی کی میں ہور تی ہوگا ہی تھو کیا میں اُن کے ساتھ کیا متا ملہ ہوگا ؟  میری دُوغیرہ پر انسانی آبادی کی میں ہور تی ہوگا ہیں ہوگا ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہوگا ہوگا ہیں ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دین اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟                                        |
| بیطلی اور بیم کمل کے وہال کا مواز نہ اگر ہزامریکن و فیرہ کفارر تعموں کے زیادہ و تقدار یا مسلمان ؟ اگر ہزامریکن و فیرہ کفارر تعموں کے زیادہ و تقدار یا مسلمان و سی کا بیان ؟ اگر ہزامریکن و فیرہ کفارر تعموں کے اور مسلمان و سی کیوں ٹیمن ؟ اللہ کا بیان ہوری کو بی اور تعلیہ بندوں کی آز مائش اللہ کا بیان کا بیان کا بیان کے اسلام اللہ کا بیان کو بیان کو بیان کر بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کے اسلام سوری گربین، اللہ تعالی کے قدرت کی نشانیاں ہیں ہوری کو رہان کی اللہ بیان کے اسلام سیاس کی اللہ بیان کے اسلام سیاس کی میں بیان کے اسلام کی میں بیان کے اسلام کی بیان کی بیان کے اسلام کی بیان کے اسلام کی بیان کی بیان کے اسلام کی بیان کی بیان کے اسلام کی بیان کی بیان کی بیان کے اسلام کی بیان کی بیا | إجتماعي اور إنفرادي إصلاح كي ايميت                                                          |
| اگر بزامریکن و فیره کفار دفتوں کے زیادہ وحقد اریا مسلمان؟ اگر بزامریکن و فیره کفار دفتوں سے زیادہ وحقد اریا مسلمان و ساب کا دوس کی خوش حالی اور خوش حالی کیوں ہے؟ اور مسلمانوں کی کیوں ٹیمیں؟ اللہ کی خشر الی اور نیک بندوں کی آز ماکش اللہ کا دوس کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز ماکش اللہ کا دوس کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز ماکش اللہ کا دوس کی اور مسلمان کو کیا کرنا چاہئے؟ اللہ کی خشر کر بہن، چاند گر کہن، اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں میں دوری جمہوں کی دوسائی میں کو دوسائی صلاحیت خاس ہورہ ہی۔ اللہ کی میں کو دوسائی مسلم کو مہم ان کے اسب میں کوری دوسائی میں ان کے ساب کے کا میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كياجزل منيا والحق كے دور ميں جارى شدو" مدود آرڈى نينس "دين اسلام كے مطابق تھا؟              |
| فیرسلم دُویا کی ترقی اور خوش حالی کیوں ہے؟ اور سلم انوں کی کیوں ٹیمیں؟  1977  اللہ کی خفت حالی اور نیک بندوں کی آز ماکش    1978  اللہ کی حکمتوں کا بیان    1978  اللہ کی حکمتوں کا بیان    1979  اللہ کی حکمتوں کا بیان    1979  اللہ کی حکمتوں کا بیان    1970  اللہ کی حکمتوں کا بیان    1970  اللہ کی اس بھی اور کی میں اور مسلمان کو کیا کر ناچا ہے؟  1970  اللہ کی اور یا دق کے اسباب    1970  اللہ کی اور یا دق کے اسباب    1970  اللہ کی اور کیوں ٹیمیں موردی ؟  1970  اللہ کی اور کیوں ٹیمیں میں میری اور دھائی کی قد رہ کی نشانیاں بیاں استعمال    1970  اللہ کی اور کی کیوں بیان ہوئے واللہ بچرا خریت میں اُٹھا یا جا کے گا استان کی جا کہ کے ساتھ کیا محالمہ ہوگا ؟  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  1970  197 | یے علمی اور یے عملی سے وبال کا مواز ند                                                      |
| الله کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز مائش ۔ ۱۹۲۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ، ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ۔ ۱۴۴۳ ، ۱۴۴۳ ، ۱۴۴۳ ، ۱۴۴۳ ، ۱۴۴۳ ، ۱۴۴۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، ۱۴۳۳ ، | انگریز امریکن وغیره کفاررحمتول کے زیادہ حقدار پامسلمان؟                                     |
| الله کی تحمتوں کا بیان  الله کی تحمتوں کا بیان  الله کے کیا اسباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟  سورج گربن، چاندگر بن ، الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں  الله کی وزیاد تی ہے اسباب  میری کہ وجانی صلاحیت طاہم کیوں ٹبینی ہورہ ہی؟  مشتر کہ خدا آہب کا کیانڈ ر  اللہ کیا گئی ہیں غیر مسلم کو مبدان خصوصی بنانا  اللہ علیہ اللہ کیا ترت میں اُٹھا بیا جائے گا  اللہ کیا ہوئے والا بیج آخرت میں اُٹھا بیا جائے گا  اللہ کیا ہوئے والا بیج آخرت میں اُٹھا بیا جائے گا  انسان کا جاند پر پہنچنا  انسان کا جاند پر پہنچنا  انسان کا جاند پر پہنچنا  انسان کا جاند پر پہنچنا ہوئے ہوتی ہے؟  کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟  کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غیرمسلم دُنیا کی ترقی اورخوش هانی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیون نہیں؟                        |
| زار کے کے کیا اسباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا چاہئے؟<br>سورج گربن، چاہدگربن، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں<br>مزق میں کی وزیادتی کے اسباب<br>میری رُوحانی صلاحیت ظاہر کیوں نہیں ہور ہی ؟<br>مشتر کہ فراہب کا کیلنڈر<br>مشتر کہ فراہب کا کیلنڈر<br>مزدہ ہیدا ہونے والا بچر آخرت میں اُٹھایا جائے گا<br>مردہ ہیدا ہونے والا بچر آخرت میں اُٹھایا جائے گا<br>مزدہ ہیدا ہونے والا بچر آخرت میں اُٹھایا جائے گا<br>مزدہ ہیدا ہونے والا بچر آخرت میں اُٹھایا جائے گا<br>مزدہ ہیدا ہونے والا بچر آخرت میں اُٹھایا جائے گا<br>مزدہ نے بیاں کو خیرہ پر انسانی آبادی ۔<br>مزان کا جاند میں مراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منا برگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آ زمائش                                            |
| ۱۹۲۳ سری در یادتی سی کی دریادتی کند رست کی نشانیان بیل ۱۹۲۳ برزی بیس کی دریادتی کے اسباب میری در دوانی صلاحیت ظاہر کیوں نمینی بور ہی ؟  ۱۹۲۹ سیمی کر دوانی صلاحیت ظاہر کیوں نمینی بور ہی ؟  مشتر کہ خدا آہر کا کیکنڈ در ۱۹۲۹ برخی میں انتقال کا ۱۹۲۸ بردہ پیدا ہونے والد بچہ آخرت بیس انتقال با استاد کا اللہ بحد بحد اللہ بح | الله کی حکمتوں کا بیان                                                                      |
| رز ق میں کی و ذیا د تی کے اسباب میری زوحانی صلاحیت ظاہر کیوں ٹیس مور ہی؟  میری زوحانی صلاحیت ظاہر کیوں ٹیس مور ہی؟  مشتر کہ فراہب کا کیلنڈر میں غیر مسلم کومبمانی خصوصی بنانا ہوں گا۔  د بی جمل میں غیر مسلم کومبمانی خصوصی بنانا ہوں گا ہا جا گا ہے۔  مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھا یا جائے گا ہوں گا ، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا محالمہ ہوگا؟ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں کی بعث کا علم نہ ہوں گا ، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا محالمہ ہوگا؟ ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں کی بعث کا علم نہ ہوں گا ہوں کی بیٹن کے ساتھ کیا محالمہ ہوگا؟ ہوں گا ہوں گا ہوں کی بیٹن کے ساتھ کیا محالمہ ہوگا؟ ہوں گا ہوں | زلز لے کے کیاا سہاب ہیں؟ اورمسلمان کو کیا کرنا جاہیے؟                                       |
| میری زُ وحانی صلاحیت ظاہر کیوں ٹینی ہورہی؟  مستوں کا ایک سکھا شاہی استدلال  مشتر کہ ند آہب کا کیلنڈر  مشتر کہ ند آہب کا کیلنڈر  بری جہلس میں غیرمسلم کومہمان خصوصی بنانا،  مردہ پیدا ہونے والا بچ آخرت میں اُٹھایا جائے گا  ہن لوگوں کو تصنور صلی الند علیہ دسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟  ہن لوگوں کو تصنور صلی الند علیہ دسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟  ہن اوگوں کو تصنور صلی الند علیہ دسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟  ہن اوگوں کو تصنور میں اند علیہ جہاں وہ ٹم ہوتی ہے؟  کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ٹم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سورج گربن، جا ندگر بن، الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں                                    |
| سکموں کا ایک سکماشا بی استدلال مشتر کہ ذاہب کا کیلنڈر مشتر کہ ذاہب کا کیلنڈر بین جملس میں غیرسلم کومبران خصوصی بنانا مردہ پیدا ہونے والا بچیآ خرت میں اُفھایا جائے گا جن لوگوں کوحضورصلی القدعلیہ وسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بن لوگوں کوحضور صلی القدعلیہ وسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بنان کا جاند پر پہنچنا مرن کے دغیرہ پر انسانی آیادی۔ مرن کے دغیرہ پر انسانی آیادی۔ کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ فتم ہوتی ہے؟ کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ فتم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رزق میں کی وزیادتی کے اسباب                                                                 |
| مشتر کہ فدا ہب کا کیلنڈر  د بی مجلس میں غیر مسلم کو مبرمان خصوصی بنانا  مردہ پیدا ہونے والا بچرآ خرت میں اُٹھا یا جائے گا  ہن لوگوں کو حضور صلی القدعلیہ وسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟  اِنسان کا جاند پر پہنچنا  مرخ وغیرہ پر انسانی آ یا دی  کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟  عہرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ميري زُوحاني صلاحيت بطا ۾ کيول نبين مور بي؟                                                 |
| د بنی مجلس میں فیرسلم کومبمان خصوصی بنانا<br>مردہ پیدا ہونے دالا بچیآ خرت میں اُٹھایا جائے گا<br>جن لوگوں کو حضورصلی القدعلیہ دسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟<br>اِنسان کا جاند پر پہنچنا<br>مرئ ذغیرہ پر انسانی آیادی<br>کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ستعول کا ایک سکماشای استدلال                                                                |
| مردہ بیدا ہونے والا بچی آخرت بی اُٹھایا جائے گا<br>جن لوگوں کو حضورصلی القدعلیہ وسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت بیں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟<br>اِنسان کا جاند پر پہنچنا<br>مرتخ وغیرہ پر انسانی آبادی<br>کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشتركه نداب كاكيلندر                                                                        |
| جن اوگوں کو حضور صلی القد علیہ وسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟  اِنسان کا چاند پر پہنچنا  مریخ وغیرہ پر انسانی آیادی  مریخ وغیرہ پر انسانی آیادی  کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں ووقتم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د یی مجلس میں غیرمسلم کومبران خصوصی بنانا                                                   |
| انسان کاچاند پر پہنچنا<br>مرت کُوغیرہ پرانسانی آبادی<br>مرت کُوغیرہ پرانسانی آبادی<br>کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہال دو تُتم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھا یا جائے گا                                           |
| مرن وغیره پرانسانی آبادی<br>مرخ وغیره پرانسانی آبادی<br>کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہال دوختم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جن لوكول كوحضور صلى التدعليه وسلم كى بعثت كاعلم نه موسكاء قيامت بن أن كساته كيامعامله موكا؟ |
| كيادُنيا كا آخرى سراب، جہال دوختم ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إنسان كاجإند پر يېنچنا                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مریخ وغیره پرانسانی آبادی                                                                   |
| === (= pr=4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں ووقتم ہوتی ہے؟                                                |
| بالشنى فلول في خفيفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بالشق مخلوق کی حقیقت                                                                        |

| ٦٣١  | کچھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری دغیرہ نکالنا                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| YPF  |                                                                     |
| YFF  | كيامصائب وتكاليف بدنعيب لوگول كوآتي بين؟                            |
| YPP  | کیا کاروبار میں پھنسنا ،اللہ تعالیٰ کی تاراضی کی علامت ہے؟          |
| YFF  | يُرے کام پرلگائے کاعذاب                                             |
| 4mm  | انسان اور جانور میں فرق                                             |
| ٣٥   | كيا إخلاص ہے كلمہ پڑھنے والاجنت ميں جائے گا؟                        |
| YP"Y | تومی ترانے کے مصرع'' سایئے خدائے ؤوالجلال' پراشکال                  |
| YPY  | قائدِاعظم كاعقبده كيا نفا؟ اورأنهين "قائدِاعظم" كيول كبتح بين؟      |
| 4P4  | قائداعظم كوسي عليه السلام ي تشبيه دينا                              |
| ٣٢٧  | " وہالی" کے کہتے ہیں؟                                               |
| ٣٤   | كيا الى بيت كما تع معالم المام كمد يك بير؟                          |
|      | إمام ابوصنيفية بين عبدالقادر جبيلاني وغيره كے نامول كے ساتھ "رہ " ك |
| YFA  | لفظ" مولا نا" ككمنا                                                 |
| YPA  | عالم وین کو" مولاتا" ہے موسوم کرنا                                  |
| YMA  | "مولوی" اور" مُلَّا "                                               |
| ۲۳۹  | سركامدقه                                                            |

#### يشم اللوالرَّ علي الرَّحِيْمِ

# كفر،شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

### شرك كسي كہتے ہيں؟

موال: بشرك س كو كبتة بين؟

جواب:..خدا تع لی کی ذات وصفات میں کس کوشر یک کر تا شرک کہلا تا ہے ،اس کی قسمیں بہت ی ہیں ہختھریہ کہ جومعاملہ امتد تعالیٰ کے ساتھ ہونا جا ہے تھاوہ کسی مخلوق کے ساتھ کر تا شرک ہے۔

### شرك كى حقيقت كيا ہے؟

سوال:..بشرک ایک ایسا گناہ ہے جواللہ تغالی بھی معاف نہیں فر ما کمیں گے، البتہ وہ مخص مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تب ہی یہ گناہ معاف ہوسکتا ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ اگر کوئی مخص نادانستہ طور پرشرک میں مبتلا ہوجا تا ہے اورای حالت میں مرجا تا ہے تو اس کا یہ گناہ الند تعالی معاف فرمادیں گے یا بھی بخشش نہ ہوگی؟

جواب:... شرک کے منی میں حق تعالیٰ کی اُلوہیت میں یااس کی صفاتِ خاصہ میں کئی وَ وسرے کوشر یک کرنا۔ اور بہرم بغیر توبہ کے نا قابلِ معافی ہے۔ ناوانستہ طور پرشرک میں مبتلا ہونے کی بات بھے میں نہیں آئی ،اس کی تشریح فر مائی جائے۔

### أمورغيرعا دبيا درشرك

سوال: ...کیااللہ تغالیٰ نے انبیاء اونیا واور فرشتوں کو اِختیارات اور قدرتیں بخشی ہیں؟ جیسے انبیائے کرام نے مُر دوں کو زعدہ کیا ،اس کے علاوہ کو فی فرشتہ ہوا کیں چلاتا ہے ،کوئی پانی برساتا ہے ،وغیرہ ،گر'' درس تو حید'' کتاب میں ہے کہ بھلائی مُر ائی ،نفع نقصان کا اختیاراللہ کے سواکسی اور جس نفع ونقصان کی قدرت جانتا ہا نٹا شرک ہے۔

<sup>(</sup>۱) الإشراك هو البات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثبان. (شرح العقائد ص ١٣١ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: شرك الإنسان في الدين .. .. وهو إثبات شريك لله تعالى وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشرك في وجوب الوحود، والشرك في التدبير، والشرك في العبادة. (قواعد الفقه ص:٣٣٤، طبع صدف پيلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) الشرك على ثالات مراتب وكله محرم، وأصله إعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم ...إلخ. (تفسير قرطبي ج: ۵ ص: ۱۱۸، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِّكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لِمَنْ يُشَآءُ" الآية (النساء:١١١).

چواب: ... جواُموراَ سبابِ عادیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً: کمی بھوکے کا کسی سے روٹی مانگنا بیتو شرک نہیں، باتی انہیاء و
اولیاء کے ہاتھ پر جو خلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ مجزہ اور کرامت کہلاتے ہیں، اس میں جو پکھ ہوتا ہے وہ القدتی لی ک
قدرت سے ہوتا ہے، مثلاً بھیسی علیہ السلام کائر دوں کوزندہ کرنا، بیان کی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی قدرت سے ہوتا تھ، یہ بھی
شرک نہیں، یہ حال ان فرشتوں کا ہے جو مختلف کا موں پر ما مور ہیں۔ اُمور غیر عادیہ میں کسی تبی اور و لی کا متصرف ما نا شرک ہے۔
کا فر اور مشرک کے در میان فرق

سوال:...کافر اورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور بیر کہ کافر اورمشرک کے ساتھ دوئی کرنا، طعام کھاٹا اور سلام کا جواب دینا جائز ہے یانہیں؟ نیز بیر کہ اگر سلام کا جواب دینا جائز ہے تو کس طرح جواب دیا جائے؟

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین بیل سے سی بات سے جو إنکار کرے وہ ' کافر' کہلاتا ہے۔ اور جو مختص خدا تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، یا اس کے کاموں میں کی دُومرے کوشر یک سمجے وہ '' مشرک' کہلاتا ہے۔ کافروں کے ساتھ دوئی رکھنامنع ہے جمر پوفت ضرورت ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پرکا فروں نے کھانا کھایا ہے۔ کافرکو دُوسلام نہ کیا جائے ، اگروہ سلام کے توجواب میں صرف" ویکم' کہا جائے۔ ا

### " مایوی گفرے "سے کیا مرادہ؟

سوال:...فرہب اسلام میں مایوی کفرہے،ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ ہی ہے کہ خداوند نے ہر بیاری کا علاج پیدا کیا ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیاریاں لاعلاج ہیں، ایک ایسا مریض جس کوڈ اکٹر لوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہرہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا، جب وہ مایوں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) كراميات الأوليناء حتى .... وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوَى النّبوة .... وما يكون مقرونا بدعوَى النّبوة يكون معجزة. (شرح عقائد ص:۵) ا ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت بكونه منصفًا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالواجب جل مجدة لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يفني غيره في ذاته ويبقي بذاته أو نحو ذالك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في الحديث "ان المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك" فيتذلل عنده أقصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى وحجة الله البالغة ج: اص: ١١، باب أقسام الشرك).

(٣) والكفر لغة الستر، وشرعًا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من اللين ضرورة و (درمختار ج: ٣ ص ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۵) وانزل وفيد عبيدالقيس في دار رسلة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافة وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ١ ص.٥).

 <sup>(</sup>۲) عن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح بحارى ج ۲ ص: ۹۲۵، باب كيف الردّ على أهل الذمّة بالسلام، نور محمد اصح المطابع).

جواب:...خداتعالی کی رحمت سے مایوی كفر ب، صحت سے مایوی كفرنيس، اور الله تعالی نے واقعی برمرض كی دوا پيداكی ہے، مرموت كاكوئى علاج نبيس، اب ظاہر ہے كہ مرض الموت تولا علاج بى موكا...!

### كافركى توبياور إيمان

سوال:...ميں نے آج ٹی وی پر قرآن شريف کا ترجمہ ديکھاءاس ميں لکھا ہوا تھا کہ:'' جو پہلے ايمان لائے اور پھر كفر كيا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے' توسوال ریہ ہے کہ اگر ایک کا فریامسلمان پہلے صاحب ایمان ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوجا تا ہے تو کیاا سے مخص کی تو ہداور ایمان اللہ کے نز دیک تبول نہیں ہے؟ جواب دے کرتسلی فرمائیں۔

جواب:..آپ نے ترجمہ أوحورا پڑھا، اور مطلب تيل مجما، ال لئے مختفرى وضاحت كرتا ہول۔ وہ يدكرآپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، بیسورو آل عمران کی آیت: ۹۰ ہے، اس سے پہلے آیت:۸۸،۸۷، میں ان لوگوں کی سزابیان فرمائی جو ایمان لانے کے بعد کفر اعتیار کر لیتے ہیں، پھر آیت: ٨٩ ش فرمایا کدان میں ہے جولوگ توبر کرے دوبارہ اسلام لے آئیں اورا پی زوش کی املاح كركيس توحق تعالى شاندان كرشته كنابون كومعاف فرمادي محمه

اس کے بعد وہ آیت ہے جوآ پ نے ذکر کی ،جس کامنموم بیہ کہ:'' جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد كفر افتيار كرليا، پھران کو کفر سے تو بہ کر کے دوبارہ ایمان لانے کی تو نیتی نہیں ہوئی، بلکہ اپنے کفریس بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کے موت کا وقت آ میا، اب موت کے دفت ان کی توبہ تبول نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ کیے کا فر ہیں۔'' ان آیات کو تکجا و یکھنے کے بعد کوئی اِ شکال ہاتی

## کا فروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے

سوال:... " آپ کے مسائل اور اُن کاحل" کالم میں جناب والا کا ایک جواب تھا کہ: " غیرمسلموں مثلاً عیسائیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائزہے بھرایبانہ ہوکہ تفریت نفرت بی ندرہے۔'

قرآن مجيد هي يارونمبر: ١٠ سورهٔ توبيك آيت نمبر: ٢٨ كاترجمدي: "اسايمان والوابيه شركين نجس (ناياك) بي، ال كو معجدِ حرام کے قریب بھی ندا نے دو'ال آیت سے بندؤ کم علم نے مینتیجداً خذکیا کہ شرکین نجس ہیں، جیسا کہ کتااور سؤرنجس ہے، ندکتے

<sup>(</sup>١) "إِنَّهُ لَا يَايُتُسُ مِنْ رُوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلْفِرُوْنَ" (يوسف: ٨٠). (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دآء إلّا نزل له شفاء. (رواه البخاري، مشكوة، ص:٣٨٧ كتباب البطب والمرقى، الفصل الأوّل)، وعن أسماء بنت عميس ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنا. (مشكوة ج:٢ ص:٣٨٤ كتاب العلب والرقي، الفصل الثاني) (٣) "إِلَّا الَّـلِائِنَ ثَابُوْا مِنْ إِسْعَـدِ ذَلِكَ وَأَصْـلَـحُـوَاء فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُفْبَلَ تُوبَتُهُمْ، وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ. " (آل عمران: ٨٩، ٩٠).

اور سوَر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہاور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے۔ کیونکد استھے کھانے پینے ہے مسلمان وہ نجس کھانا جو مشرک وکا فرکا ہاتھ گئے ہے نجس ہوتا ہے، کھاتا ہے اور جو فض نجاست کھاتا ہے اس کے نماز روز وں کا کیا کہنا! مسلمان کے تواگر بدن کے باہر بھی نجاست گئی ہوتو نماز نہیں ہوتی ۔ ایسے لوگ جو غیر مسلموں ہے میل جول رکھتے ہیں، ان کی زندگی نمور ہوگا کہ میصرف نام کے بی مسلمان رہ گئے ہیں، گمل کا ان کے قریب سے گزر بھی نہیں ۔ بعض لوگ اپنے اس مملل کو سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ میصرف نام کے بی مسلمان رہ گئے ہیں، گمل کا ان کے قریب سے گزر بھی نہیں ۔ بعض لوگ اپنے اس مملل کو منتبح ان کر ارش دست نام منہ ان کو جودا گریں فلطی پر ہوں تو اُنظری نہیں بلد غرق ہونے کا عمل ہے۔ قبلہ و کھیہ مولا تا صاحب! گزارش دست ہے کہ است خوا ہوں اور مشرکوں کے نبسی ہونے ہیں تو کوئی شہیں، میتو قر آن کریم کا فیصلہ ہے، بیکن ان کی نجاست ظاہری جواب نہیں ، معنوی ہے، اس لئے کافر و مشرک کے ہاتھ مندا کر پاک ہوں تو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ ان مخترے صلی اللہ علیہ وسلم کے دست خوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جائز نہیں۔ کے اور خزیر کا جمونا کھانا تا پاک ہے، میک کافر کا جمونا تا پاک نہیں۔ دست خوان پر کافروں نو پاک نہیں۔ (۵) کافرکا جمونا تا پاک نہیں۔ (۵) کافرکا جمونا تا پاک نہیں۔ (۵)

## غیراللدکو مجده کرنا شرک ہے،اس ہے نہ کرنے والابھی گنا ہگار ہے

سوال: ... ایک هخص نے ایک سیاس لیڈر کی تصویر کے آگے ہے کہ کر بجدہ کیا کہ: '' ایک مجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایک مجدہ کچنے'' اس پر وہاں کھڑے ہوئے والا وُ وسر افخص منع کرنے والے ہے کہتا ہے کہ: '' اس پر وہاں کھڑے ہوئے والا وُ وسر افخص منع کرنے والے ہے کہتا ہے کہ: '' بھائی ایک واسے ہو؟ کیا اسے عقل نہیں؟''کیا اس طرح اس کے یہ کہنے ہے وہ فخص گنہ گارہے یا نہیں؟ اور جس نے اسے بحدہ کرنے ہے منع کیا تھا، کیا اس کا بیمل اس کے لئے ذر لیدر نجات ہوگا؟

جواب:...غیرالندکو سجده کرنا صریح شرک ہے، اس مخص کو اُپنے اس ممل پر توبہ و اِستنفار، تجدید اِیمان وتجدید نکاح کرنا

<sup>(</sup>١) (إِنَّهَا الْمُشَرِكُونَ نَجَسَ) .... ودلَت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس، وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن والذات لأنّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٢٨٢، طبع رشيديه، كوئله، سورة توبه آيت: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) وانزل وفيد عبيدالقيس في دار رميلة بنت المحارث واجرى عليهم ضيافةً وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص:٣١٥).

<sup>(</sup>٣) "يَنَايُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَنْجِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" (الممتحنة: ١)-

<sup>(</sup>٣) وسؤر خنزير وكلب .... نجس مفلظ ...الخ. (درمختار ج: ١ ص:٢٢٣، كتاب الطهارة، فصل في البشر).

 <sup>(</sup>٥) (فسؤر آدمي مطلق) ولو جنبا أو كافرًا .... طاهر طهور بالاكراهة. وفي الشرح: قوله طاهر أي في ذاته طهور: أي
 مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٢٢، باب المياه، فصل في البنر).

<sup>(</sup>٢) قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٣).

جاہئے۔ منع کرنے والے کونمی کن المنکر کا تواب ہوگا، جس نے منع نیں کیاوہ بھی گنا ہگار ہے۔ اسینے علاوہ سب کو کا فرومشرک جھنے والا دِ ماغی عار سے میں مبتلا ہے

سوال:...زید پر (سائل کی رائے میں) ضرورت سے زیادہ مسلمانیت کا غلبہ ہوگیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی نظر میں ہر خاص و عام کافر، مشرک اور غیر مسلم ہے۔ بوقت ملاقات نہ تو سلام کرتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے۔ مسجد میں نماز باجماعت کوا پی شری مجبوری کہتا ہے، نعت گوئی کوشرک اور اس حوالے ہے تمام نعت گوشعراء جی کہ حسان بن ٹابت کی نعت گوئی کوشرک اور اس حوالے ہے تمام نعت گوشعراء جی کہ حسان بن ٹابت کی نعت گوئی کوشرک اور اس حوالے ہے تمام نعت گوشعراء جی کا دعوئی کرتا ہے، اور اس بنیاد پر جوفت نہ پیا ہوتا ہے اسے اپنے جی میں اللہ کی آز مائش کہتا ہے، دلیل اس کی بید ویتا ہے کہ تمام انبیاء کوتو حدید پر تی کی وجہ سے تکالیف آٹھانا پڑیں۔ اپنے دلائل کے سامنے اہل صدیث علماء تک کومشرک ٹابت کر کے تجا دعوی مسلمانی کرتا ہے۔ راقم کے زد یک یہ کیفیات قرآن کریم اور احاد یہ نبوی کومرف اپنے فہم کے علماء تک کومشرک ٹابت کر کے تباد کوئی مسلمانی کرتا ہے۔ راقم کے زد یک یہ کیفیات قرآن کریم اور احاد یہ نبوی کومرف اپنے فہم کے مطابات سمجھنے کا نتیجہ ہوسکتی ہیں یا پھرکوئی و ماغی عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیز ایسے فض کے بارے میں شرعی رائے کیا ہوسکتی ہے؟

جواب:...آپ کی رائے سے ہے۔ بیٹن جواپیے سواپوری اُمت کو کا فرومشرک سجھتا ہے ، دِ ما فی عار ہے ہیں ہتلا ہے ، اس کواس کے حال پرچھوڑ دیتا جا ہے۔

كسى سے كہنا كہ: " مجھے امتخان ميں پاس كرادو" توشرك نہيں

سوال:... فيرالله كومجده كرناياان سے مدد ما تكناشرك ب، تواكرايك آدى امتحان ديتا ہے اوروه يہ جھتا ہے كہ بيل پاس ميں بوسكتا اوروه ايك دُوسرے آدى سے كہتا ہے كہ: " جھے ياس كرادو!" كياوه شرك كاارتكاب كرد باہم يائيس؟ اور پاس ہونے كے بعد يہ كہتا ہے كہ: " جھے اللہ نے پاس كيا ہے "اگروہ شرك نہيں كرد ہاتو مشركيين مكہ بھى تو يبى كرتے تھے كہ ما تكتے تو بنوں سے تھے اور پھر كہتے شے كہان كي ذريعے سے اللہ جمادے كام كرتا ہے۔

جواب:...بيشرك تونبيس، كنام كارب، كيونكداس في إمتخان ميس كامياب مون ك لئے ناجائز طريقد إفتياركيا ہے۔ واللہ اعلم!

شرك وبدعت كسے كہتے ہيں؟

سوال:...شرک وبدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں ہے وضاحت کریں۔

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قَالَ النبي صَلَى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا قليفيره بيده، فأن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ج: ٢: ٣٣٣، باب الأمر بالمعروف، طبع قديمي كتب محانه).

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور نصرف واختیار میں کسی اور کوشریک سیجھنا شرک کہلاتا ہے۔اور جوکام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اس اُصول کی روشن میں مثالیں آپ خود بھی متعین فر ماسکتے ہیں۔

### کیاشو ہرکو'' بندہ'' کہنا شرک ہے؟

سوال: بعض مقامات میں "شوہز" کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: "شاہد، راحیلہ کا بندہ ہے"، ای طرح کمی عورت سے پوچھا جائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ وہ کہتی ہے: "بیمیرابندہ ہے۔ "محترم! واضح فرما کیں کسی انسان کو عورت کا بندہ کہنا وُرست ہے؟ جبکہ گل انسان خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندے کی نسبت مورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا اختال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علائے دِین ان ناموں کے رکھنے ہے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالنی، عبدالحن، پیرال دیدہ و فیمرہ کہ بیشرکیہ نام ہیں۔

جواب:...اس محاورہ میں "بندہ" ہے مراوشو ہر ہوتا ہے، اس کئے بیشرک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے" میاں" کالفظ جس طرح آقا بسر داراور خدا پر استعال ہوتا ہے، ای طرح شوہر کے لئے" میاں" کا فظ استعال ہوتا ہے، جس طرح آفا بسر داراور خدا پر استعال ہوتا ہے، ای طرح شوہر کے لئے" میاں" کا فظ استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور اور افاظ اس معنی ہیں ہمی استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور اور اور افاظ اس معنی ہیں ہمی استعال ہوتے ہیں۔

#### كافر،زنديق،مربد كافرق

سوال ا:... كافراور مرتديس كيافرق بي

٢: ... جولوگ سي جمو في مدى نبوت كوما نت بهون وه كا فركبلا كي مح يا مرتد؟

٣:..اسلام مس مرتدى كياسزاع؟ اوركافرى كياسزاع؟

جواب: ... جولوگ اسلام کو مائے ہی نہیں وہ تو کافرِ اصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دینِ اسلام کو تبول کرنے کے بعداس سے برگشتہ ہوجا نمیں وہ'' مرتد'' کہلاتے ہیں، اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفرید کھتے ہوں اور قرآن وحدیث کے نصوص میں

 (١) الإشراك هو إليات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثان. (شرح العقائد ص: ١٣٦)، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمائدة بل بنوع شبهة ... إلخ. وفي الشرح: وحينئذ فيساوى تعريف الشمنى لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملطى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قريمًا وصراطًا مستقيمًا. (الدر المختار مع الرد المتارج: ١ ص: ٢٥، مطلب البدعة خمسة أقسام). أيضًا: البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى قاله السيد. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٢٥، طبع الصدف كراجي).

تحریف کرے انہیں اپنے عقا کدِ کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں ،انہیں'' نے ندیق'' کہا جاتا ہے ،اور جیسا کہ آ مے معلوم ہوگا کہ ان کا تھم بھی'' مرتدین'' کا ہے ، بلکہ ان ہے بھی بخت ۔ (۱)

ان وسنت کے نصوص کو اس جمو نے مدمی پر چسیاں کرتے ہیں وہ زندیق ہیں۔ اور قرآن وسنت کے نصوص کو اس جمو نے مدمی پر چسیاں کرتے ہیں وہ زندیق ہیں۔

سا:... مرقد کاظم میہ کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اوراس کے شہات دُورکر نے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنوں میں وہ اپنے ارتداد سے توبکر کے پکاسچا مسلمان بن کرر ہے کا عبد کر ہے تو اس کی توبہ تول کی جائے اورا سے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر وہ توبہ نہ کر ہے تو اسلام سے بغاوت کے جرم میں اسے تل کر دیا جائے۔ جمہوراً نمہ کے نز دیک مرقد خواہ مرد ہویا عورت وونوں کا ایک می حکم ہے۔ البتہ امام ابوصنیف کے نزویک مرقد کورت اگر توبہ نہ کر ہے تو اسے سزائے موت کے بچائے جس ووام کی سزادی جائے۔ (۵)

زندیق بھی مرقد کی طرح واجب القتل ہے ،لیکن اگر وہ توبہ کر ہے تو اس کی جائے گی یا نہیں؟ اِمام شافع تی فرماتے میں کہ اگر وہ توبہ کر اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب القتل ہے۔ ایک کہ اگر وہ توبہ کر ای کا اور دُوسری روایت یہ ہے کہ زندیق کی مزا

 <sup>(</sup>١) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له .... وان طرء كفره بعد الإسلام خص ياسم المرتد لوجوعه عن الإسلام .. .
 وان كان مع اعترافه ينبؤة النبي صلى الله عليه وسلم واظهاره شعائر الإسلام ببطى عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق . . . الخ. (شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٢٦٨) ، طبع دار المعارف النعمانية).

<sup>(</sup>۲) قوله: اذا لم يعرف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعنى والحهل بالصروريات في باب المكفرات لا يكون عذرًا . الخ. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ص:۲۹۲ طبع كراچى). وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ج:۲ ص:۲۲۸) طبع دار المعارف النعمانية).

<sup>(</sup>٣) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيّام فان أسلم وإلّا قتل .... النحد (هدايه ج: ٢ ص: ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) والممرد إذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام. "من بدّل دينه فاقتلوه" واختلفوا في قتل المرأة . ... . فقال الجمهور: تقتل المرأة، وقال أبو حنيفة: لَا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية، والجمهور إعتبمندوا العبموم الوارد في ذالك. (بداية الجنهد ج: ٢ ص: ٣٢٣، شرح المهذب ج: ١٩ ص: ٢٢٨، المغنى ج: ١٠ ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندما وللكما تجير على الإسلام واجبارها على الإسلام ان تحبس وتخرج في كل يوم فتستماب ويحرض عليها الإسلام فان أسلمت والاحبست ثانيًا هكذا الى أن تسلم أو تموت ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥ ، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) والزنديق .... فانه يستعاب وان تاب وإلا قعل فإن استهب فتاب قبلت توبعهُ. (الجموع شرح المهذب ج: ۱۹
 ص: ۲۳۳، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۵) الزنديق .... لم يستعب ويقتل ولو أظهر توبته أأن اظهار التوبة ألا يخرجه عما يبديه من عادته ومذهبه .... الخ.
 (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٢٨٢).

بہرصورت تل ہے خواہ تو بہ کا ظہار بھی کر سے جننیہ کا مخار خرب ہے کہ اگر وہ گرفاری سے پہلے ازخو دتو بہر لے تو اس کی تو بہ بول کی جائے اور مزائے تا معلوم ہوا کہ زندیق ، مرتد سے جائے اور مزائے تل معلوم ہوا کہ زندیق ، مرتد سے برتر ہے ، کیونکہ مرتد کی تو بہ کا فتا رہوئے پراختلاف ہے۔ (۱) برتر ہو گئے ہوئے کہ استرین کی تو بہ کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے ۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے

سوال:... حعزت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' میں حوض کو تر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا ، اور تم میں کے چندلوگ میرے سائے لائے جا کیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کو ٹرکا) بیالہ دینا چاہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے سیخ کے جا کیں گے وہ اوگ میرے کا کہ: میرے پاس سے سیخ کئے جا کیں گے، میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار! بیلوگ تو میرے محافی ہیں! تو خدا تعالی فرمائے گا کہ: تم نہیں جائے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا برعتیں کی ہیں' (سمح بخاری)۔

حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے
پہنائے جا کیں گے، اور ہوشیار رہو! چند آ دمی میری اُمت کے لائے جا کیں گے اس دفت میں کہوں گا: اے ترب! بیاتو میرے صحافی
میں! اللہ کی جانب سے ندا آئے گی کہ: تونیس جانا، انہوں نے تیرے بعد کیا کیا؟ بیلوگ (اصحاب) تیرے (محرصلی اللہ علیہ وسلم) جدا
ہونے کے بعد مرتذ ہو گئے نتے "وسیح بخاری)۔

ندگورہ بالا دواحادیث مبارکہ بیس نے آپ کی خدمت بی*سعرض کیس ،* ان احادیث مبارکہ بیس جن اصی ب کوصاف لفظوں میں مرتد اور بدعتی کہا گیا ہے ، و دامحاب کون ہیں؟

جواب:..ان کا اوّلین مصداق وہ لوگ ہیں جوآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوگئے تنے، اور جن کے خلاف حضرت ابد بکر صدیق رضی اللّٰہ عند نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس ٹی واغل ہیں جنہوں نے دِین ٹیس کڑ بڑکی، نے نظریات اور ہدعات ایجادکیں۔

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال:...ہمارے چیانے آج ہے تمیں مال قبل ایک بیسائی عورت سے نکاح کیا تھا، اوران کے پاوری کی شرائط کو مانے ہوئے دین اسلام کوچھوڑ کر بیسائی ند بہب اختیار کرلیا تھا اورا پٹاسالقداسلامی نام عبدالبجار فتم کر کے بیسائی نام پی ایل مارٹن رکھا تھا، ان کے تمن لاکے بھی ہیں جوابیے آپ کومسلم کہتے ہیں، لیکن ان کے تام بیسائیوں والے ہیں، اب ہمارے بچیا کہتے ہیں کہ ہیں دوبارہ

<sup>(</sup>۱) الحاتب قبلت توبته ولم يقتل أى كفر كان وصواء كان زنديقًا .... والرواية الأخرى لَا تقبل توبة الزنديق .... الخ (المغني لابن قدامه ج:۱۰ ص:۵۸، الشوح الكبير ج:۱۰ ص:۹۹).

 <sup>(</sup>٢) لا تـقبـل تـوبة الزنديق في ظاهر المذهب .... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فاقر أنه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته ولم تقبل توبته ويقتل .... الخ. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) قبال الكرماني: وهم اما المرتدون واما العصاة .... الخد (عمدة القارى شرح بخارى ج: ١٢ ص: ١٣٤، طبع دار الفكر، بيروت).

مسلمان ہو گیا ہوں اور انہوں نے اپناسابقہ نام عبد البجار پھر اِختیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعد گی ہے فجر کی نماز اور جعد کی نماز ہمی اوا کرتے ہیں، جبکہ ان کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مجد ہیں آنے کا حقد ارئیں، کیونکہ یدخص اب ساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی زوجہ نے بھی دینِ اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنا اسلامی نام راحیلہ رکھا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدیث کی روشنی ہیں ارشا وفر ما کیں کہ کیا ہے دونوں میاں ہوی اب مسلمان سمجھے جا کیں مے یانہیں؟

جواب: ... جوفنس .. فعوذ بالله! ... و بن اسلام سے پھر جائے اور کوئی وُ دسرا ند بب اختیار کرنے وہ سر تد کہلاتا ہے، اور مرتد اسلام بی جواب اسلام بیول کرلے تو اس کی توجیج ہے، اور وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے بچا نے میں بیت بھی جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے بچا نے میں بیت بھی بید نکاح کرنے کا تھم ویا نے میں بیت بیسائیت بول کر کے سرتد ہوئے کے بعد آب دوبارہ بیوی بچوں سمیت اسلام تبول کر لیا ہے تو انہیں تجد بید نکاح کرنے کا تھم ویا جائے اور ان کے سرت اسلام بیول کر لیا ہے تو انہیں تجد بید نکاح کرنے کا تھم ویا جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو صبح ہے رو کنا غلط ہے ، ان کے لڑکوں کے نام تبدیل کر کے مسلمانوں کے مام دیا جائے ہیں اور یو بی بیدی کریں اور دیل میں مام رکھ دیے جائیں اور پورے خاندان کو چاہئے کہ بی گاند نماز اور دین کے دیگر فرائنس و داجبات کی پوری پابندی کریں اور دیل مسائل بھی ضرور سیکھیں۔ (۲)

مذہب تبدیل کرنے کی سز ااور ایسے خص سے دالدین ، بہن بھائیوں کا برتاؤ

سوال:...اگر ذہب تبدیل ہوگیا تو ہادے ذہب اسلام می ذہب تبدیل کرنے کی کیاس اے؟

چواب:...جوفض دین اسلام کوچھوڑ کرمرتد ہوجائے ،اس کو دوبارہ اسلام تبول کرنے کی دعوت دی جائے ،اگر قبول کرلے تو فنہا ، ورندہ ہواجب العلل ہے۔

سوال:...اگراب وه کے کمیں نے ذہب تبدیل نیس کیا، تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...اس کوندامت کے ساتھ تو بہ کر کے اپنے اسلام کی تجدید کرنی جاہئے ، اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی دوبارہ تجدید کرے۔

سوال:...اوراس کے دالدین اور بہن بھائی اور دوستوں کواس ہے کیسا برتاؤ کرنا جا ہے؟ جواب:...اس کوسمجمائیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اگر اس کواٹی غلطی کا احساس ہوجائے تو وہ تو ہہ کرکے دوبارہ مسلمان

<sup>(</sup>١) وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ...الخد (شرح المقاصد ج:٢ ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة .... الخ. (تنوير الأبصار مع حاشيه ردّ المتار ج: ٣ ص: ١٣٣١، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) مَا يَكُونَ كُفُرًا إِتَفَاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) من أرتبد عرض المعاكم عليه الإسلام .... فان أسلم فيها وإلّا قتل لحديث: "من بذل دينه فاقتلوه". (درمختار مع تنوير الأبصار ج:٣ ص:٢٢٥، ٢٢٧، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۵) ان ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمر
 احتياط. (فتارئ شامي ج:٣ ص: ٣٣٠، ياب المرتد).

ہوجائے تو بہت امچھا، ورنداس سے قطع تعلق کرلیں۔

### یەمرتد داجب القتل ہے

سوال:..عانائے کرام اور مفتیان شرع متین اس مسئے میں کیا فرماتے ہیں کہ: مسٹی رجب علی (نوشاد) ولد علی نذر، مقیم گلتان جو ہرنے ہم ہے کہا کہ جس جس کو اِس ہتی میں رہنا ہے اُس کو میراکلہ: ''لا اِللہ اِلاَّ الله (نعوذ بالله بقل کفر، کفرنباشد) رجب علی نوشاور سول الله'' پڑھنا ہوگا۔ ہم حلفیہ بیان کے ساتھ و سخط کردہے ہیں کہ جیسا اُو پر لکھا گیا ہے، ہم ہے و سے ہی کہا گیا ہے، اس بارے ہیں ہم علائے کرام سے فتو کی جا جے ہیں۔

جواب:... بيموذي مرتد، واجب القتل هـ، الكوّل كياجائ والله اعلم! (۱)

### حضرت على رضى الله عنه كومشكل كشاكهنا

سوال:... حضرت! عرض ہے کہ حاتی إمداد الله مها جرکی رحمة الله علیہ کے شجرات اور حضرت نا نوتو کی رحمة الله علیہ کے قصا کد میں ایک دومقام ایسے بین جن کو پر بلوی حضرات سامنے رکھ کر ہمارے نو جوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ، ہمیں ان اُشعار کا مطلب اور تھم مطلوب ہے ، اُمید ہے دست شفقت در از فر ما کیں مجے ، ان اُشعار کی فوٹو کا بی إرسال خدمت ہے۔

جواب ا:... إصطلاحات كفرق سے مفہوم میں فرق ہوجاتا ہے۔ " مشكل گشا" فارى كالفظ ہے، اوراس كے معنی ہیں:
" مشكل مسائل كومل كرنے والا "اور بيلقب معزرت على كرتم الله وجه كومعزرت عمر رضى الله عند نے ديا تھا۔ عربی میں اس كا ترجمہ "حسل
العوبصات " ہے، أردو میں آج كل " مشكل گشا" كے معنى سمجے جاتے ہیں: "لوگوں كے مشكل كام كرنے والا ـ " حاتى صاحب كے شعر
میں و و معنی مراد ہیں، بیمعنی مراد ہیں ۔

اند. حضرت نا نوتوی کے تھیدے میں آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رُوحانیت سے اِستعفاع ہے، ''کرم احمدی'' کوخطاب ہے، اور یہ اِستمداد رُنیا کے کاموں کے لئے نہیں، بلکہ آخرت میں نجات اور وُنیا میں اِستفامت علی الدین کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق اپنے مجبوبوں کوخطاب کرتے ہیں، حالا نکہ وہ جانے ہیں کہ ان کی آواز ان می مجبوب کے کان تک نہیں پہنچی ، اور واقعتا ان کوسنا نا مقصود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اظہار عشق ومجبت کا ایک ویرا یہ ہے۔ ای طرح اکا بڑے کلام میں آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے دہاں بھی اظہار عشق ومجبت اور طلب شفاعت مقصود ہے، نہ کہ اس زعر گی میں اپنے کا موں کے لئے مدوطلب کرنا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ای طرح ای میں ایک کا موں کے لئے مدوطلب کرنا۔ اہل سنت کا عقیدہ

(١) (قال الله تعالى) "وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" الآية، والركون الى الشيء هو السكون اليه بالأنس وانحبة، فاقتضى ذلك النهى عن مجانسة الظالمين وموانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى: "فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُواى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ". (احكام القرآن للجصاص ج: " ص: ٢١١ طبع سهيل اكيلمي، لَاهور).

 <sup>(</sup>۲) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله .... قتل. (الهداية ج: اص: ۵۸۰). ما من احد ادّعى النبوّة من الكذّابين.
 (شرح فقه اكبر ص: ۳۳)، ودعوى النّبوة بعد نيّنا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (ايضًا ص: ۲۰۲)، وقد يكون فى هؤلاء من يستحق القتل كمن يدّعى النّبوة (ايضًا ص: ۱۸۳).

ہے کہ بندوں کے اعمال آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کے جاتے ہیں، سواگرکوئی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اِس خیال سے خطاب کرتا ہے کہ اس کا بیر معروضہ بارگا و نیوی میں بیش ہوگا تو بیا لیا ہی ہے جیسے کوئی مخص کسی کے نام خط لکھ رہا ہو، اور اس سے اپنے خط پر خطاب کر رہا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کمتوب الیہ اس خط کو پڑھےگا۔

الغرض اگرعقیده فاسدنه بوکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم حاضرو ناظری ، نوان خطابات کی سیح توجیه ممکن ہے ، ہاں! عقیده فاسد ہوتو خطاب ممنوع ہوگا۔

توث:..اس نا كارون أو اختلاف أمت اورمراط متنقم "بي بعي اس برتموز اسالكما ب اس كوبعي ملاحظ فرماليس -

<sup>(</sup>١) "عن انس رضى الله عنه قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أعمال أمّني تعرض علي في كل يوم الجمعة ...الخ." (حلية الاولياء ج: ٢ ص: ١٤١ طبع دار الكتب العلميه، بيروت).

# موجبات كفر ( يعنى كفريدا قوال وافعال )

# غیرسلم کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟

سوال:... آپ نز میسلم کی میت کوشل دینا جائز میں۔ غیر مسلم کوسلم قبر ستان میں ذن کرنا جائز میں فرمایا کہ: فیر مسلم کی میت کوشل دینا جائز میں۔ غیر مسلم کوسلم قبر ستان میں ذن کرنا جائز میں۔ بیر مسلم کی میت کوشل دینا جائز میں ۔ غیر مسلم کوسلم قبر ستان میں ذن کرنا جائز میں۔ بیر مسلم کی اس تحریف میں وہ کرنے والے اور شرکاء کا ایمان جاتا رہا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ براہ کرم یہ بات صاف کردیں کہ کیا فیر مسلم کی اس تحریف میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلم کھرانوں میں پیدا ہوئ اور ہوٹن سنجالئے سے مرتے قرم تک دہ مسلمان میں ہیں۔ چنا نچہ وہ سور کھاتے بابندی اور ویروی کی ، پھر اسلام کوٹرک کردیا، دونوں طرح کے لوگ علی الاعلان کہیں کہ دہ مسلمان میں ہیں۔ چنا نچہ وہ سور کھاتے ہیں، شراب چیتے ہیں، کیا بیلوگ بھی غیر مسلموں کے ڈمرے میں آتے ہیں؟ اور کیا ان کے جناز وں کے معالمے میں بھی وہی قباتی موجود ہیں؟ لیجن ایمان اور نکاح کی تجد بدلازم ہوجاتی ہے؟ ہارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میرے قیام بورپ کے دوران ایسے لوگوں کی وہاں آئ بھت بھی ہوتی رہی ہی نے ان کود یکھا ہے اور بہت سوں کوجات ہوں، چنا نچہ اس استفسار کا جواب معاشرتی حیثیت رکھتا ہے۔

جواب:..اسلام نام ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام پاتوں کو مانے کا۔اور کفرنام ہے کی ایک ہات کونہ
مانے کا۔جس کے بارے میں تطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اس جوفض ایک
تطعیات اور ضرور یات دین میں سے کسی ایک کا محر ہو، یا وہ علی الاعلان کے کہ وہ مسلمان نیس ہے، اس کا حکم مرتد کا ہے، خواہ وہ
مسلمانوں کے محری بیدا ہوا ہو،اوراس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ (۱)

(۱) المرتده ولفة: الراجع مطلقا، وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام وركتها: اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. وفي الشامية: معنى التصديق قبول القلب، واذعانه لما علم بالمضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال كالوحدانية والنيوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلوة والزكوة وحرمة المخمر ونحوها ... الخ. (شامى ح.٣ ص: ١٣١، باب المرتد). وايضًا قمن جحد شيئًا واحدًا من الضروريات فقد آمن بيعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين ... الخ. (اكفار الملحدين ص: ٣ طبع بشاور).

#### كلمه كفر بكنے سے انسان كا فرہوجا تا ہے

سوال:...وه کون ی با تنی یا اٹنال جی جن کی وجہ ہے ایک مسلمان کلمہ گوجو کسی کا بیٹا بٹی بھی ہے ، کا فر ہو جا تا ہے؟
جواب:...کلمہ کفر کئے ہے آ دمی کا فر ہو جا تا ہے۔ اور کلمات کفر بہت جی ، مثلاً: اللہ تعالیٰ کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اور نی کرنا ، کسی صلال کو حرام تجمعتا ، کسی معلی ہو تا ہے۔ اور کلمات سے اس کے اور نی کرنا ، کسی سات کی تحقیر کرتا ، وغیرہ وغیرہ ۔ (۱)
۔ مرور میں مدر مردی کی سے اس کا محمد اس جو سے اس کا محمد اس جو سے مدر مردی ہو تا ہے۔ اور کی معمد اس کا محمد اس جو سے مدر مردی کے معمد اس کے محمد اس جو سے مدر میں مدر مردی کے معمد اس کے محمد اس کا محمد اس کے محمد کے م

اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کو گالی دے تو وہ واجب الفتل ہے

سوال:...اگر إسلاى حكومت مين رہنے والا كافر ، الله كرسول كوگانی دے توكيا اس كاذمه نبين ٹو نتا؟ مديث مين ہے: جو ذمي الله كرسول كوگاني دے ، اس كاذمه ٹوٹ جاتا ہے ، وہ واجب التتل ہے۔

جواب:...فقد حنی میں فتوی اس پر ہے کہ جو محص اعلانے گتائی کرے وہ واجب القتل ہے، درمخار اورشامی میں اس کا واجب القتل ہونا نہایت تفسیل سے ذکر کیا گیا ہے، اورخود شیخ الاسلام حافظ ابن تیمید (جن کو فیرمقلد اینا إمام مانتے ہیں) کی کتاب "المصادم المسلول" میں بھی حنفیہ سے اس کا واجب القتل ہونا نقل کیا ہے۔ علامہ ابن عابد مین شائ نے اس موضوع پر سنقل رسال کھا ہے، جس کا نام ہے:

"تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلواة والسلام"

بدرساله مجموعه رسائل وابن عابدين من شاكع بوچكائے -الغرض اليے متائح كا واجب الفتل بونا تمام أتمه كنزويك متنق عليه ب

اور یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ اس سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ مخل ایک نظریاتی بحث ہے۔ حنف کہتے ہیں کہ آخضرت معلی الله علید وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اور کا فروہ پہلے تی سے ہے، لہذا اس سے ذمہ تو نہیں ٹو نے گا، محراس کی بیتر کت موجب قتل ہے۔ اور دُومر ہے حضرات فرماتے ہیں کہ بیٹ میں رہا جربی بن گیا، لہذا واجب العمل ہے، لی نتیج بحث وونوں مورتوں میں ایک بی نظریاتی بحث مرف توجیہ وقلیل میں اختلاف کی رہی۔ صدیث میں بھی اس کے واجب العمل ہونے ہی کوذکر

 <sup>(</sup>١) اذا وصف الله بسما لا يسليق يكفر. (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتباب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا)،
 هنكذا الإستهنزاء بمأحكام الشرع كفر. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٨١)، والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا .... فإان كان دليله قطعيًّا كفر والا فلا .... (فتاوئ شامى ج: ٣ ص: ٣٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٢) قوله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أي اذا لم يعلن قلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة ربه يفتى ...الخ. (فتاوئ شامي ج:٣ ص:٣١٣، مطلب في حكم سب اللمي النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) ولهنذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اللعة وان اعلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم. (الصارم المسلول ص: ١٢ اطبع بيروت).

فر مایا گیا،اس کے ذمہ ٹوٹے کوئیں،اس لئے میصدیث حنفیہ کے خلاف نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نيندي حالت مين كلمة بكفر بكنا

سوال:...اگر نیندیں...نعوذ باللہ!...کلم کفریکا جائے تو کیا کا فرہوجاتے ہیں؟ جواب:...نیندکی حالت میں آ دمی مکلف نہیں ہوتا،اس لئے نیندکی حالت کے می تول دفعل کا اعتبار نہیں۔

### ضرور بات دین کامنکر کا فرہے

سوال:... ہمارے علاقے میں ابھی کھون پہلے ایک جماعت آئی تھی، جو صرف بجر، عصر، عشاء کی نماز ادا کرتی تھی، معلومات کرنے پر بتا چلا کہ وہ لوگ صرف انہی نماز وں کواوا کرتے ہیں جن کا نام قرآن پاک بیں موجود ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کون سا فرقد بجومرف قرآن پاک کی بات مانتا ہے؟

جواب:...حدیث کے ندمانے والوں کالقب تو منکرین حدیث ہے۔ باتی نماز پنج گانہ بھی اس طرح متواتر ہیں،جس طرح قرآن متواتر ہے۔ چوخص پانچ نمازوں کامتکر ہے، ووقرآن کریم کا بھی متکر ہے، رسول الندسلی الندعلیہ وسلم اور دین اسلام کا بھی متکر ہے۔ ایسے تمام دینی اُمورجن کا جبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی تو اتر کے ساتھ ٹابت ہے، اور جن کا دین محمری میں داخل ہونا ہر خاص وعام کومعلوم ہے،ان کو مشرور یات دین ' کہاجاتا ہے۔ ان تمام اُمور کو بغیر تاویل کے مانتا شرط اسلام ہے۔ان میں سے كسى ايك كاالكاركرنا ماس مين تأويل كرنا كفرب-اس لئے جوفر قد مرف تين نماز دن كا قائل ہے، پانچ نماز وں كوئيس مانتا، وواسلام ہےفارج۔(۱)

 <sup>(</sup>١) (ويؤدب الـذمـي ويبعاقب عـلـي سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم) حاوى وغيره. قال العيني: واختيبارى في السب أن يقتل اهـ. وتبعه ابن الهمام ...... إذا طمن اللمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخوج من اللمة. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢ ١ ٣ تا ٢ ١٥، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) - عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفع القلم عن ثلفة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن العبيّ حتى يبلغ، وعن المعتود حتى يعقل. رواه الترمذي وأبو داود ورواه الدارمي عن عاتشة وابن ماجة عنها. (مشكوة ص:٢٨٣). (٣) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر أحد عشرة، وهذه النخسس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصول الدين ص:١٩٠،١٨٩ طبع مكتبه عضمانيه لاهور). وفي البدائع الصنائع: وأما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمَّة ...... (وبعد أمسطس وأما عدد ركعات هله الصلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيمًا وإما أن يكون مسافرًا فإن كان مقيمًا فعدد ركعاتها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأربع ... إلخ. (بدالع الصنائع ج: ١ ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) ومن رد حجة القرآن والسُّنَّة فهو كافر ـ (اصول الدين ص: ٢٣ ا طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٥) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كوته من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض، علمته العامة ..... كالبعث والجزاء ووجوب الصلوة ...الخ. (اكفار الملحدين ص:٣٠٢ طبع يشاور).

<sup>(</sup>٢) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ٢١ ا).

### قطعی حرام کوحلال سمجھٹا کفرہے

سوال:... میں نے جعد کے بیان میں بیستا کہ تمام مفتی صاحبان اس بات پر شنق ہیں کہ جو شخص اسلام کی حرام کی ہوئی چیز وں کوطال اورا چھا مجھ کران کی تعریف کرے گاوہ شخص کا فرہوجائے گا، گرمیرے دوست اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔

جواب:...کی قطعی حلال کوحرام اور قطعی حرام کوحلال مجسنا کفرہے، کیونکہ بیعلامت ہے اس بات کی کہ بیٹنس اللہ تعالیٰ کعی تھم کوئیس مانتا۔

نامخرم عورتوں سے آشنائی اور محبت کوعبادت سمجھنا کفر کی بات ہے

، جواب:...غیرمرم سے تعلق دآشا کی حرام ہے، اسے پاک محبت محصاجہالت ہے، اور حرام کو حلال بلکہ عبادت مجمعنا کفر (") کی بات ہے۔

<sup>(</sup>١) - (تنبيه) في البحر والأصل: أن من اعتقد الحرام حلالًا قان كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه قان كان دليله قطعيًّا كفر. (الفتاوي الشاميه ج:٣ ص:٣٢٣، مطلب في منكر الإجماع، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٢) لما في الدر المختار: الخلوة بالأجنبية حرام ... الغروفي الشامية: الخلوة بالأجنبية مكروهة وان كانت معها أخرى
 كراهة تحريم. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٨)، وفي الدر المختار: ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا، ... الغروفي الشامية: أن صوت المرأة عورة على الراجع ... الغروشامي ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٣) واستحالال المعصية صفيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعى وقد علم ذلك مما سبق. (شرح عقائد ص: ١٢١) والأصل أن من اعقتد الحرام حلالًا ان كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر، وإلًا فلا. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٢، باب أحكام المرتدين، طبع دار المعرفة، بيروت).

# " میں عیسائی ہو گیا ہول" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال:... بیرادوست ذابد حین گزشته چند یوم سے گھر بلو تازع کی وجہ سے قیند کی گولیاں کھار ہاتھا، ای دوران زاہد کے کچھ دوست ملنے آئے جن میں دوعیسائی ند ب کے بنتے ، گھر بحد میں بیرا دوست ٹھیک ہو گیا اورخواہ تو اہدا کاری کرنے لگا کہ میں اپنا فیہ بتدیل کررہا ہوں ادرعیسائی ہورہا ہوں۔ میں نے اسے اس وقت کچھ جواب ندویا، گر دُوسر سے روز بیر سے دُوسر سے دوست کامران فلیل کے ساتھ آیا اور جھے پھر کہا کہ: "میں نے اپنا ند بست بریل کرلیا ہے، اور اب میں عیسائی ہوگیا ہوں' میر سے پوچھنے پر زاہد نے کہا کہ: "فدانے جھے کیا دیا ہے؟ اور جو میر سے دوست (عیسائی) ہیں، انہوں نے جھے بہت کچھ دیا ہے، جھے تسلی دی ہے وغیرہ' زاہد کے ایسا کہنے سے اس کا فد جب تبدیل ہوگیا ہوگیا

جواب:... بی ہاں! وہ دین اسلام سے نکل گیا۔ جو خص جموث موٹ بھی کہددے کہ:'' جی مسلمان نہیں رہا، بلکہ جس نے فلال ند ہب اختیار کرلیا ہے'' تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ای طرح اگر کوئی یوں کہددے کہ:'' فلال ند ہب، دین اسلام سے اچھا ہے'' تب بھی وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ (۱)

### مفاد کے لئے اپنے کوغیر مسلم کہنے والا کا فر ہوجا تا ہے

سوال:...رمضان المبارک ش چند ہوئل دن ش روزے کے دوران بھی کھے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہندوول کے ملاوہ الدول اور میسائیوں کے چرچ شی ہوئل اور کینئین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پر فیر مسلموں کے علاوہ مسلمان روزہ خورول کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ حجب کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کمی ہوٹل پر پولیس کا مسلمان روزہ خورول کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ حجب کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کمی ہوٹل پر پولیس کے ماہنے بیا قرار کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں جہابہ پر جائے تو مسلمان روزہ خورول کا زبانی بیا قرار من کر پولیس آئیس چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مخص کی ہینک میں کا فی رقم جمنے بیاں، بلکہ ہندویا عیسائی ہیں۔ روزہ خورول کا ذبانی بیا آثر ارس کر پولیس آئیس چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مخص کی ہینک میں کر آئم جمنے بہ جب حکومت کی طرف سے بینک اس رقم ہیں ہے ذکو ہ کی رقم منہا کرتا جا جاتا ہے دہ مسلمان ہوتے ہوئے مضل کی رقم کو منہا ہونے ہیں گرکہ کی مسلم ہون۔ مہریانی فرما کر بیر بتا ہے کہ مسلمان تو رہے ہی اس مسلمان نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے لوگوں کو دین سے خواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی دین سے خواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے کو دین سے خواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے کو دین سے خواب نا ہے، مسلمان نہیں ہون الیے کو دین سے خواب نا ہے، مسلمان نہیں رہانی الیے کو دین سے خواب نا ہے، مسلمان نہیں کو دین سے خواب نا ہے کو دین سے خواب نا ہے کو دین سے کو دین

<sup>(</sup>۱) ومن قال: "أنا برىء من الإسلام" .... يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. (شرح فقه اكبر ص: ۲۲۷، طبع بمبني). (۲) مُعلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير يعطون حقوق مُعلمي صبيانهم يكفر. (الفعاوى البزازية على هامش الهنديه ج: ۲ ص: ۳۳۳، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا أو خطأ، السادس في التشبيه، طبع بلوچستان بك ديو). (۳) ولو قيل له: ألست بمسلم؟ فقال: لا، يكفر. إذ معناه عند الناس ان أفعاله ليست أفعال المسلمين. (جامع الفصولين ج: ۲ ص: ۱۳، طبع سلامي كتب محاله، بنوري ثاؤن كراچي).

ا پنا ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جائے ، اور آئندہ کے لئے اس ندموم حرکت سے توبہ کرنی جاہے۔روزہ جھوڑنے کے دُوسرے عذر مجمی تو ہو سکتے ہیں ،کسی کوجموٹ بی بولنا ہوتو اسے کوئی اور عذرہ بیش کرنا جاہئے ، اپنے کوغیر مسلم کہنا جمافت ہے۔

#### نماز كاإنكار كرنے والا انسان كافرى

سوال:...ا یک خفس جوکرای آپ گوانشد تعالی کا" خاص بنده" کہتا ہے،اس کے بقول بهاراکلم۔نعوذ باللہ الآ اللہ محر رسول اللہ بنیں ہے بلکہ کلمہ بحد بول ہے: " اللہ اکبرالله الله الله وحدة لاشریک لؤ"۔ ۲:... پورے دن بیل صرف ایک مرتبہ ضدا تعالیٰ کو بحدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ لین پاٹج وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا رُخ کعبة اللہ کی مخالف سمت بیل ہے۔ سائلہ کو بحدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ لین پاٹج وقت کی نماز فرض نہیں جب چاہیں روزہ رکھیں۔ ۲:... بنطرہ اورز کو قاواجب نہیں ہیں۔ مناز پر سے کا رُخ کعبة الله کی مخالف سمت بیل ہیں۔ ۵:... اس وقت جو تج ہورہا ہے وہ ایک فو واجب نہیں ہیں۔ کہا وااور ڈھکوسلا ہے۔ ۲:... بینک بیل پیر کسٹر ڈیپازٹ کروائے سے جوسود یا دمنافع کا مکت بھی بیل بین ہے ایک مذات میں ہیں۔ ہمتر جانا ہے کہ آئندہ کو کی نہی آئے کا یانہیں؟ ۸:... قرآن شریف میں تج ریف ہودگی ہے۔ 9:...ولی اللہ نی کی اُمت میں ہیں جہر تفصیلا اس سے بہت بچھرزیادہ ہے۔

جواب: ... بیخص جس کے مقائد آپ نے لکھے ہیں، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامشراور خالص کا فرہے۔ اور '' خاص بندہ'' ہونے سے مرادا گریہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُحکام آتے ہیں توقیعی نبوت کا مدی اور مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے اور دعوی نبوت کفرہے۔ (۳)

# یا نج نماز وں اورمعراج کامنکر برزرگ نہیں " انسان نما اِبلیس " ہے

سوال: ... پچھلے دنوں میری ملاقات ایک ہزرگ ہے ہود کھنے میں بہت پر بیزگار معلوم ہوتے ہے۔ انہوں نے جھے
پر بیٹا ہت کرنا چا ہا کہ دن میں تین نمازی فرض ہیں اور یہ بات قرآن کی رُوے ثابت ہے ، اوراس سلسلے میں جھے انہوں نے سورہ ہود کی
آیت: ۱۱۴ کا حوالہ دیا اوراس کا ترجمہ دکھایا ، جس ہے بہی ثابت ہوتا نظر آر ہا تھا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں۔ میں نے ان ہے
کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممل قرآن کے مطابق تھا اوروہ خود پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہیں پر تخدمعراج کے
مبارک موقع پر طافھا۔ تو انہوں نے کہا: " تمہارے پاس کیا جبوت ہے کہ نی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور جب قرآن پاک کہدر ہاہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار کو تھے 'اوراس نے معراج کے وقت کی نمازیر ھاکرتے تھے؟ اور جب قرآن پاک

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ٣ ص:٢٣٦، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (إكفار الملحدين ص: ١٢١، طبع يشاور).

<sup>(</sup>٣) ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٢، طبع بمبتى).

كه: "ايباكونى دا تعذبين موا تفائه" مين في سوره إسراء كاحواله ديا تو موصوف كيفي ككه: "اس مين تو يجى لكوا به ياك به ده دات جوا بن بند يه كوم دراس كاذكر كرتا ، كونكه بيات تن بوا بن بند يه كوم دراس كاذكر كرتا ، كونكه بيات تن بات تن بند يه كوم دراس كاذكر كرتا ، كونكه بيات تن بات تن بند بات من بندوره إسراء كى نذكوره آيت سے ظاہر بين موتا كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم ايك دات مين آسان سے موكر آئے تنے يا اور سورة إسراء كى نذكوره آيت سے ظاہر بين موتا كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم ايك دات مين آسان سے موكر آئے تنے يا اور سورة إسراء كي نذكوره آيت بين الحيمي طرح سمجھ لينے!

اوّل:... پائج وقت کی نماز کا قرآنِ کریم میں ذکر ہے، احاد بہ شریفہ میں بھی، اور پوری اُمت کا اس پر اِجماع اورا تفاق (۳) بھی ہے۔ یہ بات صرف مسلمان ہی نبیس، غیرسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اس لئے نماز پنج گانہ کا اوا کرنا فرض ہے، اس کی فرمنیت کاعقید ورکھنا فرض ہے، اوراس کا إِنگار کفر ہے۔

<sup>(</sup>۱) "أَقِع الصَّلُوةَ لِلْأُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الْيُلِ وَقُرانَ الْفَجْوِ ... الآية". (الإسراء: ٢٨)، "... مِنَ قَبُل صَلُوةِ الْفَجْوِ وَجِنْ بَغَدِ صَلُوةِ الْمِشَآءِ" (النور: ٥٨)، "طَفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى" (البقرة: ٢٣٨). ويَصَلَى عَن الشَّاوِ اللهُ عَنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقى الله لا يشرك به شيئًا، ويصلى المخدس ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. (رواه احمد، مشكوة ص: ١١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكباتر. (رواه مسلم، مشكوة ص: ٥٤، بنجارى، باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صالاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها ج: ١ ص: ٢١، أيضًا: ابن كثير ج: ٣ ص: ٨١، طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٣) فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات التعمسة فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق اليل وهو ظلامه وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقوله وقران الفجر يعنى صلاة الفجر ، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقّوه حلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما هو مقدّر في مواضعه وفه الحمد (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٤٤ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) واذا علىمت هذا فَنكُول: الصلوة قريضة، واعتقاد قرضيتها قرض، وتحصيل علمها قرض، وجحدها كفر. (اكفار الملحدين ص: ٢، طبع پشاور).

سوم:...ان صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا کیا ثیوت ہے کہ آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور فلاں فاتون کے بطن سے جواب میں ان سے دریافت کیجے کہ اس کا کیا ثیوت ہے کہ آنجناب اپنیاب کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ اور فلاں فاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چند آ دمیوں کے کہنے پر آپ نے اپنے باپ کو باپ، اور ماں کو مال شلیم کرلیا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فلط کہتے ہوں۔ لیکن مشرق ومغرب کی ساری سلم وغیر سلم وُنیا، ہر دور، ہر زمانے میں جوشہادت و تی جلی آئی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم باخی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزد کی اس میں جوشہادت کو بی کہنے کہ تازیس تو آپ کے پاس اپنے نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزد کی اس باپ کا بینا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ یا آپ اپ نیس کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما نمیں می کیا دین کے قطعیات کو ایک لغویات سے زو کر تاو ماغ کی خرائی ہیں ...؟

چہارم:..قرآن کریم میں 'اسراء' کاذکرہے،لیکن آپ کے 'بردگ' صاحب فرماتے ہیں کہ بید حقیقت نہیں، تو کیاان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے '' ہے حقیقت' ہات ہیان کردی؟ '' إسراء' کاذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات احاد یہ شریفہ میں آئی ہیں، اس کے مشکر کودر حقیقت خدااور رسول اور قرآن وحدیث ہی سے اِنکارہے ...!

يلجم:..مولاناروي قرمات جين:

اے بسا إبلیس آدم روئے ہست پس بہر دیتے نباید واد دست

لیعنی بہت سے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں ،اس لئے ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ ٹیس دے دینا میا ہے۔ آپ کا یہ' بزرگ'' بھی'' انسان نماا بلیس' ہے ، جو دین کی قطعی دیتین ہاتوں میں وسوے ڈال کرلوگوں کو گمراہ کرنا میا ہتا ہے۔

جوماًنگ فقیرنمازروز ہے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں، کیے کا فرین

سوال:..فقیراورملک پاکستان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں،انہوں نے اپنے آپ کوروز ،اور نماز سے کنارہ کش کرلیا ہے،اللہ اور رسول کی ہاتیں کرتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، کیاان کے لئے روز ونماز معاف ہے؟

جواب:...جو بن ازروزے کا قائل نہیں، وہ سلمان نہیں، پکا کا فرہے۔ جن فقیر ملکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر ای قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔

نمازروز بيرمسلمان بي ترارد ييخ والا پيرمسلمان بي نبيس

سوال:...بم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے بیں، ہماری برداری کی اکثریت مجراتی بولنے والوں کی ہے، ہم لوگوں پراپنے

<sup>(</sup>١) "سُبُحْنَ الَّذِي أَسُرِى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الخ" (يني اسرائيل: ١).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض ... إلخ. (مشكّوة ص: ٥٣٩، باب في المعراج).

<sup>(</sup>٣) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات اللِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٦١). اليناد كميَّ: صفي كرشته عاشي تمبر ١٨٠

آباء واَجداد کے دائج رُسوم، طریقے ورواج کے اثرات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ یوی پابندی ہے اپنے رُسوم وطریقے پھل کرت ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ بہت معروف ہونے کی بنا پر نماز نہیں پڑھتے ۔ بعض ہماری رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ کائی دیر تک ہوتی ہیں، یا رات کا کائی حصہ گزار نے پرختم ہوتی ہیں۔ دمضان میں ہم دوزہ نہیں دکھتے ، ہمارے پیرصاحب کا تھم نہیں ہے۔ ای طرح زکوۃ ڈھائی فیصد کی بجائے ہم پیرصاحب کے کہنے پر دورو پے پر دوا آنے دیتے ہیں، جے پیرصاحب نے '' رسوند'' کا نام دے دکھا ہے۔ ذکر کر دہ تمام رُسوم، طریقے کو ہم مجراتی میں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ چونکہ سلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم اور طریقے ورواج کو اُپنائے رکھنا چاہئے یا کہ ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہے، ادر کیا ہم لوگ ان رُسوم ات

جواب:...نمازی کاند، روزه اورز کو قاشری فرائض ہیں، کسی پیرکے کہنے ہے ان کو چھوڑ دیٹا جائز نہیں، اورا کر پیران فرائض کوغیر ضروری قرار دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جننی رحیس ہیں،ان کا دین ہے کوئی تعلق نہیں۔

" پیرومرشدنے مجھے نماز ،قرآن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے " کہنے والا گراہ ہے

سوال:...جارے مختے میں ایک فیض رہتا ہے، اُدھیز عمر کا ہے، عام طور پر پیخض اوگوں کے اُوپر ہے جن اور سابید فیرہ کو وُدور
کرتا ہے، اور کسی بزرگ کا مرید ہے۔ لیکن میں نے انہیں کبھی نماز اور قرآن پڑھتے نہیں ویکھا جتی کہ جعد کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب
میں نے ان صاحب سے بوج جا تو انہوں نے کہا کہ:'' میرے پیرومرشد نے جھے نماز اور قرآن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے' اس تشم
کے فنص کے ساتھ میرا دِل بات کرنے کوئیں کرتا اور یہ کہ اس سے میل جول بڑھاؤں یا رشتہ داری بڑھاؤں۔ ان کا کس تنم کا عقیدہ
ہے؟ مختصراً تحریر فرما کیں۔

جواب:... بيخص ممراه ب، اس تعلق نه رکعا جائے۔(م)

# حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت

سوال:...حديث كمكرى اسلام ميس كياحيثيت موكى؟ كياده اسلام عدخارج ب؟

جواب: " مدیث "نام ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات کا، جو محض آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو نمی ما نتاہے، وہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کے ہر إرشاد کوسرآ تکھوں پررکھے گا اور اسے واجب التسليم سمجھے گا،

<sup>(</sup>۱) عن النواس بن سعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ج ۱ ص: ۱۳۲۱، كتاب الامارة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها ...... سبع عشرة ..... وهذه الخمس من أسقط وجوب بعصها أو أسقط وجوب بعصها أو أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر ـ (اصل الدين ص: ١٨٩) • ١٩ لإمام عبدالقاهر البغدادي، طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

القول بالرأى والعقل المحرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة. (شرح فقه الأكبر للقارى ص: ٤، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) اذ مجالسة الأغيار تجر الى غاية البوار ونهاية الخسار. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ١ ص: ١٣٩، ص: ٩٥ ا).

اور جوفنص آپ صلی الله عبیه وسلم کی بات کولائق تسمیم نبیل سمجھتا،خود دیکھے لیجئے کہ اس کا ایمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر کیسا ہے؟ اور مسلمانی میں اس کا کتنا حصہ ہے...؟ <sup>(1)</sup>

#### بلاشخفيق حديث كاا نكاركرنا

سوال: ... میں نے ایک صدیم مبارک پڑھی تھی کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس سے نکل کراس کے سر پر لئتار ہتا ہے، پھر جب وہ فراغت کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جا تا ہے۔ بیصدیم میں نے اپنے ایک دوست کواس وقت سائی جب زنا کا موضوع زیر گفتگوتھا، اور ساتھ ہی بیتا یا کہ بیصدیم ہے، تو اس نے جواب دیا کہ: '' چھوڑ وابیمولو یوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلا سوال بیرے کہ بیصدیم معتند اور معتبر ہے یاضعیف؟ دُوسرا سوال بیرے کہ میرے دوست کا بیکہنا کہ بین مولو یوں کی گھڑی ہوئی سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلا سوال بیرے کہ میرے ہے؟ اس کا جواب دُراوضا حت اور تفصیل ہے دیجے گا۔

جواب: ... بیا حدیث مشکوۃ شریف (من ۱۷) پر سیح بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ آپ کے دوست کا اس کو '' مولو یوں کی گھڑی ہو گی ہو الت کی بات ہے۔ ان کواس سے توبد کرنی جائے اور بغیر شخفین کے ایک باتیں کہنے سے پر جیز کرنا چاہئے ،ورنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجاتا ہے۔ (۲)

#### انكار حديث، انكار دين ہے

سوال:...ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر بی مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ،اس لئے احادیث کو نہیں ماننا جائے۔ نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ القد تعالیٰ نے قر آن تکیم کی حف ظت کا دمہ تو لیا ہوا ہے گرا حادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا ،اس لئے احادیث غلط بھی ہو علی ہیں ،لہذاا حادیث کونیس ماننا جائے۔

جواب:...احادیث آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں ، یہ تو ظاہرے کہ جو مخص آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ آپ ملی الله علیه وسلم کے ارشادات مقدسہ کو بھی سرآنکھوں پر رکھے گا، اور جو مخص آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے

(١) - وفي الخلاصة من رَدَّ حديثًا قال بعض مشالخنا يكفر، وقال المتأخرون ان كان متواترًا كفر، أقول هذا هو الصحيح الا ادا كـان ردَّ حـديث الآحاد من الأحبار على وحه الإستحفاف، والإستحقار والإنكار. (شرح فقه الأكبر ص٢٠٣٠). أيضًا فتاوئ تاتارخانية (ج:۵ ص:٣٢٤).

(٢) وعنه (أى. أبي هريرة رصى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا يرنى الراني حين يزنى وهو مؤمن الخ. (مشكوة ج: ١ ص: ١٠) باب الكبائر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان).

(٣) الفتاوى التاتارخانية ج:٥ ص:٣٣٣. والإستخفاف بالعلماء لكوبهم علماء إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابةً عن رُسله، واستخفافه هذا يعلم أنه إلى من يعود؟ (بزازية على هامش الهندية ج٠٢ ص ٣٣٦ طبع رشيديه)، أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر الأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج:٣ ص:٢٢، مطلب في الحرح اغرد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (الدر المختار ج ٣ ص١٢٠). ارشادات کومانے سے انکار کرتاہے وہ ایمان بی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا بیر کہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ ہوئی، بالکل غلط ہے۔ سیح بیہ ہے کہ قرآن کریم کو اسخفرت میں انتخفرت اس کے شاہد ہیں، اور ان ساحب کا یہ کہنا کہ اللہ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ علیہ وکلم کے ارشاوات کی ضرورت جس طرح آپ میلی اللہ علیہ وکلم کے زمانے کے لوگوں کو تھی، ای طرح بعد کی است کو بھی ان کی ضرورت ہے اور جب امت ایٹ نی میلی اللہ علیہ وکلم کی جایات اور آپ میلی اللہ علیہ وکلم کے ارشاوات کی ضرورت ہے اور جب امت ایٹ نی میلی اللہ علیہ وکلم کی جایات اور آپ میلی اللہ علیہ وکلم کے ارشاوات کے بغیر اسٹ کو بھی انتظام ضرور کیا ہوگا، اور آگر بعد کی امت اپنے دین کوئیس ہجھ کی قو فرور ہے کہ اللہ علیہ وکلم کی جوایات وارشاوات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنخضرت میلی اللہ علیہ وکلم کی جوایات وارشاوات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنخضرت میلی اللہ علیہ وکلم کی خوایات وارشاوات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنخضرت میلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی کی خوایات وارشاوات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنخضرت میلی اللہ علیہ وکلی میں ورت نہیں وارشاوات کی اسے ضرورت نہیں وارشاوات کی اسے میں ورت نہیں وارشاد کی اسٹم علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی کی خوایات وارشادات کی اسٹم علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی کی خوایات وارشادات کی اسٹم علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی کی میں ورت نہ ہوگی ، کو یا آنخضرت میلی اللہ علیہ وکلی کی اسٹم کی اسٹم کی میں ورت نہ ہوگی ، کو یا آنخضرت میلی اللہ علیہ وکلی کی اسٹم کی کی درائے کے لئے میں ورت نہ ہوگی کی اسٹم کی اسٹم کی کی درائے کے لئے میں ورت نہ ہوگی کی ان کی اسٹم کی بید ورت نہ ہوگی کی کی درائے کے لئے وہ کو اسٹم کی کی درائے کے لئے میں کی درائے کے لئے میں کوئی کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کے لئے میں کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کو اسٹم کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کو درائے کی درائے کی

### كيا حديث كى صحت كے لئے دِل كى گوابى كااعتبار ہے؟

سوال:... حضرت الداسية مروايت بكرسول الدّعلى الدّعليدوسلم في فرايا: "جبتم جهه مروى كوكى مديث سنو جمل كوتمبار على المرتبار عشور نرم راجا كي اورتم يه بات محسول كروك يه بات تمبارى ذبنيت سے قريب تر بات الله القاركريں تمبارى نبنيت اس فريب تر بوكى (يعنى وه صديث ميرى بوكتى ہے) ، اورا گرخودتمبار بي ول اس مديث كا افكاركريں اور وه بات تمبارى فربنيت اس مديث كا افكاركريں اور وه بات تمبارى فربنيت اور شعور سے دُور بوتو سجعوك تمبارى نبست وه بات ميرى دُانيت سے دُور بوگى اور وه ميرى حديث ند بوگ " اور وه بات تمبارى فربنيت اور شعور سے دُور بوتو سجعوك تمبارى نبست وه بات ميرى دُانيت سے دُور بوگى اور وه ميرى حديث ند بوگ " بي مديث كي كوكل بر فروتو خاطب بوئيس سكتا ، اور برايك كي مديث سنوتو اس كے بار سے ميں وى كمان كر وجوزيا وہ سيح الله علي الله عليه الله عليه مردى ہے كہ : " جبتم كوكى حديث سنوتو اس كے بار سے ميں وى كمان كر وجوزيا وہ سيح كمان بو دريا وہ بارك اور ذيا دويا كي وہ وہ أس صديث كي سندگيرى ہے؟

جواب:...بیرهدیث شریف منداتد میں دوجگہ (ایک بی سند سے) مروی ہے (ج:۵ ص:۳۲۵، ج:۳ ص:۹۵)، مند بزار (مدیث:۱۸۷)، سیح ابنِ حبان میں ہے، بیٹی نے مجمع الزوائد میں، إمام ابنِ کثیر نے تغییر میں، زبیدی شارح احیا نے

<sup>(</sup>۱) من رد حديثًا قال بعض مشائد عنا يكفر، وقال المتأخرون إن كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح. (شرح فقه الأكرب ص٢٠٣٠، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى حُمَيد وأبى أسيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون وابشاركم وترون أنه منكم قريب فانا اولى به، واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. (مسئد احمد ج: ٥ ص: ٣٢٥، أيضًا: ج: ٣ ص: ٩٤، طبع بيروت).

ا ن بیں اور علی بن محمد ابن عراق نے تندویہ الشریعة المعرفوعة " بیں قرطبی کے حوالے سے اس کو تھے کہا ہے۔ علامه ابن جوزیّ نے اس کوموضوعات میں تنارکیا ہے اور تُقلی نے اس پر جرح کی ہے بیٹوکائی "المفوائد الجمعوعة" میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔ (۲)

آپ کا بدارشاد سے کہ ہر فردال کا مخاطب نہیں ہوسکتا ،اس کے خاطب یا تو صحابہ کرام تھے، جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظ نبوی کو پہچا نے کا ملکہ تو یہ
پیدا ہو کہا ہے، بہر حال عامۃ الناس اس کے خاطب نہیں ۔اور بیالیا ہی ہے جسے کہ ورس مدیث میں فرمایا: "است فست قبلہ ک ولو
افساک المسفنون" بعنی اپنے ول سے فتو کی ہوچھو (چاہے مفتی تنہیں فتو سے دس سے ارشاد آر باب قلوب صافیہ کے لئے ہے، ان
کے لئے نہیں، جن کے ول اند مے ہوں۔

# جنت ، دوزخ کے منگراور آوا کون کے قائل کا شرعی حکم

سوال:...اگرکوئی مسلمان کہدو ہے کہ: ''میراایمان جنت، دوزخ پرنہیں، بلکہ ہندوؤں کے عقیدے آوا کون پر ہے' کو کیا وہ مسلمان روسکے گا؟ مرنے کے بعدا یسے فنص کو مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا؟ اس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی؟ اس کے لئے مسلمان دُعائے مغفرت کرسکتا ہے؟ آ دکام شریعت ہے مطلع فر ماکرانڈی خوشنودی حاصل کریں، جوزاک اعلہٰ!

جواب: ... جو منت و دوزخ کا منکر ہو، یا ہندوؤں کے آوا گون کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں۔ اس کومسلمانوں کے قبرستان میں وُن نہیں کیا جائے گا، نہاں کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی، نہاں کے لئے دُعائے مغفرت ہے۔ (۵)

# ز بردستی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم و بینا

سوال:...اگرایک مسلمان بھائی دُوسرے مسلمان بھائی کوٹماز کے لئے کہتا ہے اور وہ بندہ اس پڑل نہیں کرتا اور اِ نکار کرتا ہے ، تو کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ گناہ گارہے؟ یااس شخص کواس وقت تک کہتا جا ہے جب تک مان نہ جائے؟ اور اگروہ نہ ما تا اور اس

 <sup>(</sup>۱) وإذا سمعتم الحديث ... إنخ رواه الإمام أحمد واليزار في مستديهما وسنده صحيح كما قال القرطبي وغيره. (تنزيه الشريعة المرفوعة ج: ١ ص: ٢ مقدمة الكتاب، وأيضًا ج: ١ ص: ٣٢٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وهذا وإن كان يشهد لذلك الحديث لكنى أقول: أنكره قلبى، وشعرى، وبشرى وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم. (الفوائد المجموعة للشوكاني ص:۲، ۲۸ كتاب الفضائل طبع دار الباز مكة المكرمة).

<sup>(</sup>٣) من أنكر الأهوال .... والجنّة والنار كفر. (شرح فقه الماكير ص: ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) اذا مات (السرند) أرقتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة، وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٩١ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٥) "وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَّاتُ آبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ" (التوبة: ٨٣)، "مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيْنَ امُنُوْآ أَنْ يُسْتَغُفِرُوَا لِلْمُشُركَيْنَ" (التوبة. ١٣ ١).

درمیان اس کی موت واقع ہوجائے تو کیاوہ منکر جا، ہے گا؟ اور اس کی سزا اللہ کے نزویک کیا ہوگی؟ کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ بھی اس سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ اس شخص کونماز کے بئے راغب نہ کرسکا؟

جواب: مسلمان بھائی کونمازے ئے سے سن تدبیرے ساتھ ضرور کہنا جائے ،گرا تنااصرار نہ کیا جائے کہ وہ اٹکار کروے۔ اگر'' اِنکار'' کا بیمطلب ہے کہ:'' میں تیرے کہنے سے نبیل پڑھوں گا'' تو کا فرنبیس ہوگا ،اور اگر بیمطلب ہے کہ وہ نماز کی فرضیت ہی کا منکر ہے تو کا فرہوجائے گا۔''

خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...ایک عورت خدائے بزرگ و برتز کی شان میں گتاخی کی مرتکب ہوتی ہے،مثلاً: نعوذ ہاںتد! وہ یہ بتی ہے کہ: `خدا بہراہے،سنتا بی نہیں ہے 'وغیرہ تواس کے بارے میں اسلام میں کیا تھم ہے؟ اور نیز اگر شادی شدہ ہوتو نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب:...ا پسے گتا خانہ الفاظ ہے ایمان ضائع ہوجاتا ہے، اس کوتو بہ کر کے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ '''

" اگرخدا بھی کہے تو نہ مانوں "کلم یکفر ہے

سوال:... میں نے ایک دن ایک فخض ہے بیکہا کہ چلوہ ارے مولوی صاحب ہے مسئے مسائل پوچھے ہیں ،اگر وہ غلط ہوگا تو ہم جھی اسے چھوڑ ویں گے ،اوراس کی بات نہیں س کریں گے ،تواس نے جواب میں کہا کہ:'' میں اس کے پاس قطعانہیں ہوؤںگا، چاہے پہری گردن بھی کٹ جائے'' میں نے پھر اصرار کیا کہ بات ہو چھنے میں کیا حرت چاہے پہری گردن بھی کٹ جائے'' میں نے پھر اصرار کیا کہ بات ہو چھنے میں کیا حرت ہے ، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا ، حتی کہا کہ:'' اگر خدا بھی آگر کہدو ہے کہ اس مولوی صاحب کو چھے بائو اور اس کی بات سنوتو بھی میں نہیں ما نوں گا ،اور نہ بات سنول گا۔'' جواب طلب بات بیہ ہے کہ اس کے ایمان واسلام اور اعمال پر پکھ اثرین ہے۔

جواب:...ال شخص کے بیالفاظ کہ' اگر خدا بھی آ کر کہہ دے....' کلمہ کفر ہیں ،اس کوان الفاظ ہے تو بہ کرنی جا ہے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) وقول الرحل لا اصلى يحتمل اربعة أوحه أحدها لا اصلى، لأبي صليت. والثاني لا اصلى بأمرك فقد امرنى بها من هو خير ممك. والثالث. لا اصلى قسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة ولم او مر بها يكفر. (الهندية ج:۲ ص:۲۹۸، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٢) اذا وصف الله بما لا يليق يكفر. (البرارية على الهندية ج ٢ ص ٣٢٣، كتاب ألفاط ما يكون إسلامًا أو كفرًا).

 <sup>(</sup>۳) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والكرح وأولاده أولاد الرنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد الكاحـ
 (الدر المختار ح ٣ ص.٢٣٩، باب المرتد، عالمگيري ج ٢ ص ٢٨٣، كتاب السير).

 <sup>(</sup>٣) اذا وصف الله بـمـالا يـليق يكفر. (بزارية على هامش هـدية ج: ١ ص:٣٢٣). اذا قـال "لو أمرني الله بكذا لم أفعل" فقد كفر. كذا في الكافي. (الفتاوي الهـدية ج ٢ ص:٢٥٨، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

# " بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤں " کہنے والے کا شرعی حکم؟

سوال:...رمضان شریف میں پچھ دوست دعوت پر مدعو تھے، جب وہ جانے لگے تو مجھے بھی کہا، تو میں نے کہا کہ:'' میں تو مدعونیں ہوں نقل کفر، کفرنبا شد کے مصداق بن بلائے تو القد تعی لی کے گھر بھی نہ جاؤں'' مطلب خود داری کا تھا، کیا ہے الفاظ کھم پر کفر میں آتے ہیں؟

جواب:...مطلب تو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن الفاظ گستا خانہ ہیں ، اس لئے اس ہے تو ہے کی جائے اور تجدید ایمان کی جائے، اوراگر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی تجدید کی جائے ، والتداعلم! (۱)

# "الله بجهبيل ہے،حضرت عيلى سب بچھ بيں" كہنے والے كاشرى تكم؟

سوال:... کھو طرصہ پہلے میں نے القد تو لی کی شان میں گئتا فی کی تھی اور (نعوذ باقد) یہ کہا تھا کہ: ''القد کھو نیس ہے''اور دوسرے بھی فراب کلمات کے بھے۔ یہ بھی کہا تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانے ہیں''اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ: '' حضرت عیسیٰ ہی سب پکھ ہیں''اور دروازے پرائٹیکر ہے صدیب کے نشان بنالئے تھے، اور شاید خود بھی یہ نشان عیسائیوں کی طرح اوا کئے تھے، (اور شاید دُوسرے فداہب کے باغوں کا نام بھی لیا تھا اور شایدان کے ہم فدہب ہونے کا بھی کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید دُوسرے فداہب کے باغوں کا نام بھی لیا تھا اور شایدان کے ہم فدہب ہونے کا بھی کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے اور افراد بھی تھے۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے اور ہوسکتا ہے کہ جھے بھول چوک ہوگئی ہو، لکھتے وقت ہیں اب تقریباً پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور کلمہ بھی پڑھتی ہوں، اب آپ بتا ہے کہ ہیں کیا کروں؟ اور کس طرح اس گناہ کے عذاب سے بچوں؟ کیا اس طرح کہنا شرک ہوا؟ اور کیا ہیں اب تجد یوا بمان کروں؟

جواب:...جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان کے کفر وشرک ہونے میں کیا شبہ ہے...؟ تجدید ایمان ای وقت ضروری تھی، تجدید ایمان کا طریقہ بیہ ہے کہ ان الفاظ سے تو بہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس گستا خی کی معافی ما تک لی جائے، تجدید ایمان کے بعد تجدید ثاح بھی ضروری ہے۔

# گتاخی پراللدتعالی ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں

سوال:...میں نے ایک دن شیطان سے مخاطب ہو کریے کہا کہ:'' اے شیطان!اب میں اللہ پر،اس کے رسول پرایمان نہیں لاتا،اب میں تجھے پر (شیطان پر )ایمان لاتا ہوں،اب تو میرافلال پُراکام کر دے' لیکن وہ پُراکام نہیں ہوا،یا شیطان نے نہیں کیا، میں

<sup>(</sup>۱) وصبح بالنص أن كل من استهراً بالله تعالى أو يملك .... فهو كافر. (كتاب الفصل الابن حرم ج ۲۰ ص ۲۵۵۰ كواله اكفار الملحدين ص: ۲۳) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (در مختار ج: ۳ ص ۲۳۲ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين) . النكاح . (در مختار ج: ۳ ص ۲۳۲ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين) . (۲) قالوا سبُ الله تعالى كفر محض ، وهو حق الله ، وتوبة من لم يصدر منه إلا محرد الكفر الأصلى أو الطارى مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع ... المخ . (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص . ۱ ۲۳) ، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (الفتاوى الشامية ج: ۳ ص ۲۳۲).

اب دوبار ومسلمان ہونا چاہتا ہوں ، براہ مہر بانی مجھے دوبار ومسلمان ہونے کا ظریقہ بتادیجئے۔

جواب:...آپ نے ہڑی نادانی کی بات کی ،خدانخواستہ اگروہ کہ اکام آپ کے حسب بنشا ہو جاتو آپ کے دوبارہ مسلمان ہونے کاراستہ ہی بند ہوجا تا۔ توبہ! توبہ! توبہ! کتنی کری بات ہے کہ آ دمی اللہ تعالی اوراس کے رسول کا اٹکارکرڈالے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے اسلام وایمان کی تجدید کریں، اوراس گستاخی و بے ادبی پر اللہ تعالی سے معانی مائٹیں۔اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔

'' جس رسول کے پاس اختیارات نہ ہوں ، اُسے ہم مانتے ہی نہیں'' کہنے کا کیا تھم ہے؟
سوال:...ایک فخص نے کہا کہ:'' ایسارسول جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تواس کو مانتے ہی نہیں'' کیا ایسا کلمہ کہنے ہے
آدمی اسلام سے فارج ہوجاتا ہے؟

جواب:...بيرسول الله سلى الله عليه وسلم كاانكار ہے، اس كے تجديد ايمان كے ساتھ نكاح كى تجديد بھى كى جائے۔ (٣)

# حضورصلی الله علیه وسلم کی او فی گستاخی بھی گفر ہے

سوال:...رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان اقدى ميں گنتا فى كرنے كے باوجود بھى كيا كوئى مسلمان روسكتا ہے؟ جواب:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بال مبارك كى تو بين بھى كفر ہے۔ فقه كى كتابوں ميں مسئله كھا ہے كہ: اگر كسى نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے موتے مبارك كے لئے تصغير كا صيفه استعال كيا ، وہ بھى كا فر ہوجائے گا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک آ دمی الله تغالی پر کممل یفین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک بھی نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے،لیکن وہ حضور صلی املہ علیہ وسلم کونبیں مانتا تو کیاوہ آ دمی جنت کاخل دارہے؟

<sup>(</sup>۱) وتوبته ان يأتي بالشهادتين. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥). وفي الشامي: فقالت ...... انا اشهد ان لَا إله إلّا الله وان محمد رسول الله كان هذا توبة منها. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٦)، باب المرتد).

<sup>(</sup>۲) مخزشته صغحه حاشیه نمبرا.

 <sup>(</sup>٣) فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر
 ابليس. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ١٣٦، طبع بيروت). ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٢٣٦، كتاب المير، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وفي الحيط: لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: "شُعَيْر" يكفر عند بعض المشائخ، وعند البعض لَا يكفر إلّا إذا قال ذلك بطريق الاهانة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٩).

جواب:...جوفحص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کنبیس مانتا ، وه خدا پریقین کیسے رکھتا ہے...؟ <sup>(1)</sup>

#### كيا كتاخ رسول كوحرامي كهه سكتے بيں؟

سوال: .. بعض لوگ سور ہ قلم کی آیت: ۱۳ (زنیم) ہے استدلال کر کے گستان رسول کوحرا می کہتے ہیں۔ کیا بید ورست ہے؟
جواب: ... آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی رسول کی گستا فی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ باللہ) ، مگر قرآن کریم کی اس
آیت کر یمہ میں جس شخص کو'' زنیم'' کہا گیا ہے ، اس کو گستا فی رسول کی وجہ ہے'' زنیم' نبیس کہا گیا، بلکہ بیا یک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ مخفص واقعتا ایسا ہی بدتام اور مفکوک نسب کا تھا۔'' اس لئے اس آیت کر یمہ سے بیا صول نبیس نکالا جاسکتا کہ جو شخص گستا فی رسول کے گفرکا ارتکاب کرے ، اس کو '' مہد سکتے ہیں۔

# رُشدی ملعون کے حمایتی کاشرعی حکم

سوال:...جارے یہاں ایک شخص نے دعوی کیا ہے کہ سلمان رُشدی بہترین انسان ہے،اس نے جو پچھ کھا ہے،وہ حقیقت ہے۔لہذا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو شخص شائم رسول کو بہترین انسان قرار دے،اس کی سزاکیا ہے؟ ہونی میں جو شخص شائم رسول کو بہترین انسان قرار دے،اس کی سزاکیا ہے؟ جواب:... شخص سلمان رُشدی کا جھوٹا بھائی ہے،اور یہ بھی دائر ہُ اسلام سے خارج ہے۔

### کیا یا کتان کے بہت ہے لوگ سلمان رشدی ہیں ہیں؟

سوال:...روزنامہ جنگ کے توسط ہے جس آپ کی اورعلائے دین کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل سلمان رشدی اوراس کی'' شیطانی کتاب' کے سلسلے جس وُنیائے اسلام جس بڑے ہیانے پر احتجاج اورغم و غضے کا اظہار ہور ہا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس اس گستاخی پر یقینا وہ قابل گرون زونی ہے، گرتجب اس بات پر ہے کہ دیگر مما لک کے علاوہ خاص طور سے ایک طبقہ پاکستان جس بہت پہلے ہے اسلام کے خلاف سرگر م عمل ہے، جولا کھوں کی تعداد جس جیں اوران جس سے ہرایک سلمان رشدی ہے کہ نہیں، بلکہ زیاوہ شیطان صفت ہے۔ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف خاص طور سے اور ویگر انہیائے کرام اور ختم الرسلین حضرت مجد صطفی صلی اللہ علیہ ویلم کی شان جس گستا خانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔ اس فرقے بلکہ دین کے بانی کا لٹر پچراور کتا ہیں لا تعداد شائع ہوتی جی اور مسلمانوں کو گمراہ تو کم مرانہائی دِل آزاری کا موجب ہیں۔ صدتو یہ ہے کہ اس کا بانی (نعوذ بالقد)

 <sup>(</sup>١) اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم. (الفتاوي التاتارخابية ج٠٥ ص:٣٢٥ قديممي) وأيضًا الكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعل في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، بل جحد للرب بالكلية وانكار ...الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥١).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو يوسف: وايسما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كدّبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى.
 (كتاب تنبيه الولّاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام، ملحقه رسائل ابن عابدين ج ا ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) (عن) معيد بن المسيّب وعكرمة هو ولد الزّبي الملحق في النسب بالقوم. (تفسير قرطبي ح١٨٠ ص٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) الأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٣٩، طبع مجباتي دهلي، أيضًا. فتاوي قاصيحان على الهندية ج: ٣ ص: ٥٤٣).

رمول متبول سلی انشعلیہ وآلہ وسلم کے مشن کوارھورا کہتا ہے اوراس کی تحیل کے لئے کہتا ہے کہ بیس آیا ہوں (گویا و مراجم لے کر) ، اور بیس کی رہوں اور بیس کی آخری تی ہوں (خطبہ الہا ہے۔ من ۱۰۸۱)، ای لئے اس کے مانے والے سلمانوں کو دھوکا ویے کے لئے کہتے ہیں کہ: ہم تو محصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کوآخری نی مانے ہیں ، اور کلم ہی ستا دیے ہیں۔ چنانچیاں سلسلے ہیں آج تک پاکستان میں (سوائے بیمٹو صاحب مرحوم) کی حکومت نے اس طرف تو جرئیں وی ، اور شدی علیائے کرام نے ہر پور قدم اُنھایا۔ صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کے در لیے کام ہور ہا ہے کہ کچھ وین سے عبت دکھنے والے اور پڑھے کھے لوگوں کے لئے تی ہے ، جوام الناس مستنفیذ نہیں۔ ان جموف نے دعوے واروں کو بے نقاب کرنے کے لئے اگل پیانے پرکام کیا جائے اور فاص طور سے ان مسلمانوں پر جو کہ تعلیم یافتہ یا ناخوا نمو ہیں ، مبلغوں اور علائے کرام کا وفد پاکستان کے ہرویہات ، قصبہ اور شہر میں جا کر جلیخ کے ذریعے لوگوں کو بتا کیں کہ جموف کیا ناخوا نمو ہیں ، مبلغوں اور علائے کرام کا وفد پاکستان کے ہرویہات ، قصبہ اور شہر میں جا کر جلیخ کے ذریعے لوگوں کو بتا کیں کہ جموف کیا پہند بیرہ و بی ہو تا اور کوئی نیس میں جو انہائے کہ ورئی ہوں جا کہ کہ کہ کہ جوٹ کا اور ہوں کہ بیت آئ اس کا م کی ہو ہیں ، مبلغوں اور کوئی نیس میں مجمعتا ہوں: نماز روز سے کے علاوہ تنام ویٹی فرائش میں سب سے ذیا دہ اہمیت آئ اس کا م کی ہو ہیں اس کئی بیشنوں اور قبل کرنے ہوٹ اور تو ہوں کا میں کہ اس منافی نوٹس ویا ہوئی اور قبل کے ذریعے اور آئیں شہنو کی کہ اس کی میں اس کی نوس سے نامیں اس کی بیا میں اس کی بیا میں کہ دی کی کا مند رہ ہیں کا مند رہ ہوں کہ ہوں کی جائے ، یا مجر ملک بور کر کیا جائے ، ورزیا ہوئے ، ورزیا ہورے دی گران سے بائیکا نے کر لیا جائے اور ان کے اور آئی ہوئی کی مور کیا گران سے بائیکا نے کر لیا جائے ، یا مجر ملک بور کر کیا جائے اور نیا ہیں نے گران سے بائیکا نے کر لیا جس کے اور آئی ہوئی کا میں دی تو ہوئی کی جائی کی مسلمانوں کو کا فرقر اور دیے ہیں ، ان کی ذیا نمی ہوئی کی جائیں کی ہوئی کا میں دی اور ان کی ذیا نمی ہوئی کی جائیں کا میں دی تو در نہ کی ہوئی کی اور آئی کر ان کی دیا تھی ہوئی کی میں دیا ہوئی کی ہوئی کی مسلمانوں کو کا فرقر اردیے جیں ، ان کی ذیا نہیں کی دیا تھی کی دور کی کور کر کیا گرکی کر کر کیا گرکی کر کر کیا گرکی کر کر کیا گرکی کر کر

جواب: ... جھے آپ کی رائے سے پوراا تفاق ہے۔

قرآن مجيد كي توبين كي مرتكب كاشرى تكم

سوال:...ہارے والدصاحب نے گزشتہ ونوں گر بلو (فاقی) جھڑے کے درمیان ایک ایس کتاب جس میں زیادہ تر قرآن پاک کی سورٹیں لکھی تھیں ، اپ ہاتھ ہے اُٹھا کر ذیٹن پر'' دے ماری'' اورا یک بارٹیس، بلکہ کئی بار چھوٹے بھائی کے بقول:
انہوں نے اسے پیروں سے بھی مسلا تھا۔ جبکہ اس جھ کوانہوں نے قرآن مجید کوانی بیٹی سے جھڑے ہے ووران دو بارز بین پراُچھالا لین بیٹی کو کھنچ کر مارا اور تیسر کی بارانہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوبی نوبی کر کرے میں پھیلا دیے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے آ دھے شہیدہ و بھی ہیں۔ والدہ صاحب نہیں باز بھی کا بارشہید کر بھی ہیں۔ والدہ صاحب نہیں ؟ اور یہ کہ ان کا کا تا باک اس سے پہلے بھی کئی بارشہید کر بھی ہیں۔ اب مجھ پر جھن ہیں جا تھیں ؟ اور یہ کہ ان کا کا تا باق ہے یا نہیں؟ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صریح ہورتی کرنے والا شرمندگی نہیں ہے )۔ اور یہ می ہتا تمیں کہ ہم اولا دیں اب ان کا اوب کریں یا نہیں؟ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صریح ہم حریم کی بارڈ ھے مختص اس قابل ہے یا نہیں؟ بھارے لئے کہا میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کو تکہ میں جا ہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آئے موں سے پڑے لیس، کیونکہ میں کی بارڈ ھے اپنے کالم میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کو تکہ میں جا ہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آئے موں سے پڑے لیس، کیونکہ میں کی بارڈ ھے اپنے کالم میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کو تکہ میں جا ہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آئے موں سے پڑے والیں ، کونکہ میں کی بارڈ ھے

چھپےالفاظ میں نکاح کی باقیت پرشک ظاہر کر چکی ہوں ،لیکن انبیں میری بات کا اعتبار نبیس ہے۔

جواب: ..قرآنِ کریم کی اس طرح ہے حرتی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافروم تد ہوجا تاہے، اورآپ کی والدہ کے بقول میخف اس سے پہلے بھی قرآنِ کریم کی ہے حرتی کر چکاہے، اس لئے اس شخص کولازم ہے کہ اپنان کی تجدید کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے۔ جب تک بیان کی تجدید نہیں کرتا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامع ملہ نہ کیا جائے، اگر مرے تو اس کا جناز و نہ پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہے۔ وہ چونکہ تمہارا ہ ہے ، اس لئے جس طرح بھنگی کو کھونا ویا جاتا ہے، اس کو وے دیا جائے۔

" تبت يدا" بر" تبت كريم" نكل جانا

سوال: ... عرض ببندهٔ ناچز ساک اخرش سبوا سرزد ہوگی ہے، ووید کہ المید نے کہا کہ: دیکھیں ہے جھے پہنس دہ ہیں، میں نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "تبت نے یَدَاّ" پڑھ رہی ہوں، ہے کہدرہ ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، اس پر جھ سے باتھ میں نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "تبت سے باتھی کہ "تبت " سے متا جاتا لفظ ہے "تبت سے رہم" اس لئے شاید ہی ہوں۔ اب اِس وقت سے میں شدید و بنی کرب میں جتال ہوں کہ آیا کہ میں دائر ہا ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے بنے ہوں۔ اب اِس وقت سے میں شدید و بنی کرب میں جتال ہوں کہ آیا کہیں میں دائر ہا ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے خطیب صاحب نے رجوع کیا تو اُنہوں نے فر مایا کہ: یہ شیطانی وسوسہ، لاحول والا تو قریز ھے رہو، لیکن اس کے باوجوو بھی میرا ول مطمئن نہیں ہور ہا ہے۔ اب آپ فرما کیں کہ میرے کے ہوئے الفاظ " تبت کریم" جو کہ بلاقصد وارادہ نکل گئے، ان الفاظ کی ادا نے قر آن پاک کی باد فرما تیں ہوگی، اور اس باد لی کی وجہ سے میں کہیں دائر ہا ایمان سے تو خارج نہیں ہوگی، اگر ایس ہوگی، اگر ایس ہوگی، اگر ایس ہوگی، اگر ایس میکورو مینون ہوں گا۔

جواب:... چونکہ بلاقصد بیالفاظ صادر ہوئے ،اس لئے ایمان سے خارج نہیں ہوئے ،امتد تعالی سے استغفار کیا جائے کہ اس ہواغلطی کومعاف فر مائیں۔

<sup>(</sup>١) من استحف بالقرآن ... كفر. (شرح فقه الأكبر ص.٢٠٥). وفي الفتح من هول بلفظ الكفر ارتد، وان لم يعتقده للإستخفاف ...الخ. (درمختار مع الشامي ج:٣ ص:٢٣٢، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا اتنفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا . . وما فيه حلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد الكاح. (درمختار ج.٣ ص ٣٣٢، باب المرتد، عالمگيري ج ٢ ص.٢٨٣، الباب التاسع في أحكام المرتدين). (٣) "وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبِدًا وَلَا تَقُمْ على قَبْرِه" (التوبة ٨٣).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) .... لم يدفن في مقابر المسلّمين. (الأشباه والنظائر ج ١ ص ٢٩١، الص الثاني).

<sup>(</sup>۵) وقى الفاظ تكلم بها خطأ، نحو ان أراد أن يقول. لا إله إلا الله، فجرى على لسانه بلا قصد ان مع الله إلىها آحر ... لا يكفر فيه قطعًا . . . . لكن يؤمر بالإستغفار والرجوع الخ .. (هدية المهديين ص١٣٠ طبع استنبول، وايضًا في شرح الأشباه والنظائر للحموى ج: ١ ص٣٠، طبع إدارة القرآن كراچي).

### قرآن پاک کی تو بین کرنے والے کی سزا

سوال: ... امیر فان کی این جیوٹے حقیق بھائی کے ساتھ کسی چھوٹی ہی بات پرلڑائی ہوگئی تھی ، امیر فان اور اس کے بیوں
نے جیوٹے بھائی اور اس کے گھر والوں کو مارا بیٹا اور ذخی کیا۔ آخر پولیس تک فورت پہنچی ، پچھڑم۔ بعد امیر فان کے چیوٹے بھائی نے
جرگے کے ساتھ قر آن لے کر بڑے بھائی ہے معافی ما گئی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں
اپنے سرلیتا ہوں ، آپ خدا کے لئے اور قر آن پاک مے صدیقے جمعے معاف فرما کیں۔لیکن امیر فان نے پورے جرگے کے سرمنے
قر آن مجید کے لئے بیتو ہیں آمیز الفاظ استعمال کئے: '' قر آن مجید کیا ہے؟ بیتو صرف ایک جیما پہنے فانے کی کتاب ہے، اس کے سوا پچھ
می نہیں ، آپ جمعے سات ہز اردو ہے ویں یا میرے ساتھ کیس لڑیں۔''

الف: ... كيايد بنده مسلمان كبلان كالمستحل بجوكلام ياك كي لو بين كرد؟

ب: ... كيا ايها بنده مرجائة وال كاجناز ورد هنا جائز ب يأنبين؟

ج:..اس كساته أفهنا بينمنا، برتا وكرنا كيساب؟

جواب:..قرآن مجید کی تو بین کفر ہے، بیٹ کس اپنان الفاظ کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے، اوراس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اس پ تو بہ کرنالازم ہے، مرتد کا جناز وجائز نہیں، نداس ہے میل جول ہی جائز ہے۔

" تمهارے قرآن پر بیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بیوی کاشری تھم

سوال:...میری بیوی نے مجھے کہا کہ:'' میں تہارے قرآن پر پیٹاب کرتی ہوں''اس واقعے سے اس کے ایمان اور نکاح پر کیا اثر پڑا؟

چواب:.. جہاری بیوی ان الفاظ ہے مرتد ہوگئ اور تہارے نکاح ہے نگل کی۔ اگر وہ تو بہ کرے تو ایمان کی تجدید کے بعد تم ہے دوہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن .... كفر. (شوح فقه الأكبر ص: ٢٠٥، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا. (درمختار مع حاشيه ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُوهِ". (التوبه: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امُنُوًّا لَا تَشْجِلُوا عَلُوِّي وَعَلُوَّكُمُ اَوْلِيَاءَ ثُلُقُوْنَ اِلْيَهِمُ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>۵) من استخف بالقرآن .... كفر (شرح فقه الأكبر ص: ۲۰۵) وفي الدر المختار : وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقده للإستخفاف ... الخ وفي شرحه: من هزل بلفظ كفر أى تكلّم به باختياره غير قاصد معناه . . . فانه يكفر وأشار اللي ذلك بقوله: للإستخفاف، فان فعل ذلك استخفافًا واستهانة باللّين فهو امارة عدم التصديق ... الخ وشامى ح: ٣ ص ٢٢٢، باب المرتد) وأيضًا: الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر وشرح فقه أكبر ص ٢١٤).

### غصے سے قرآن مجید کسی کو مارنا

سوال:...یں اپنی بہن کوقر آن شریف کاسبق سکھا تا ہوں، ایک مرتبداس کوسبق سیح یا ذہیں تھا، اور غلطیاں بہت آرہی تھیں، تو میں نے غضے سے اس کے چہرے پڑھیٹر مارا، اس نے غضے سے قر آن شریف اُٹھایا اور میر سے اُوپر مارا، آیا اس سے کفرتو لازم نہیں آیا؟ اگر آیا تو کس پر؟

جواب:..تم الل نبیں ہوکدا ٹی بہن کو قر آن مجید پڑھاؤ،اور تمہاری بہن نالائق ہے کداس نے قر آن مجید مارنے کے لئے استعمال کیا، دونوں تو بہ کرواور اپنے ایمان کی تجدید کرو،اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرد۔غضے میں ایسی حرکتیں کرناکسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

### ویدیوسینٹر پرقر آن خوانی کرنادین سے مداق ہے

سوال:...وڈیوسینٹر کے افتتاح کے موقع پرقر آن خوانی کرنے اور کرانے دالوں کے بارے بیں کیاتھم ہے؟ جواب:...بیلوگ گنامگارتو ہیں ہی بجھے تو اس میں بیجی شہہ ہے کہ دواس نعل کے بعد مسلمان بھی رہے یانہیں...؟ (۲)

#### ويذبوكيمزى وكان ميس قرآن كافريم لكانا

سوال:...ویڈیوییمزی ایک ڈکان میں تیزمیوزک کی آواز، ہم حمیاں تضویریں دیواروں پر کئی ہوئی، جدید دور کے ترجمان، لڑکاورلڑکیاں کیمز کھیلنے میں معروف اور کھلے ہوئے آن کا فریم نگا ہوا، ڈکان کے مالک لڑک سے کہا: یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہان تمام چیزوں سے اُوپر ہے۔ حرمتی ہے کہان تمام چیزوں سے اُوپر ہے۔ کوچن لگا کہ: یہان تمام چیزوں سے اُوپر ہے۔ بوجیا: کیوں نگایا؟ کہا: برکت کے لئے!اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھاؤں، آپ سے عرض ہے کہ کیاا یہ مقامات پر قرآن یااس کی تبیت سے جماری کیا ذمدداری ہوگی؟ کیونکہ یہ چیزیں اب اکثر جگہوں بردیکھی جاتی ہیں۔

پ میں میں ہے۔ ۔۔۔۔ تا جائز کاروبار میں ' برکت' کے لئے قرآن مجید کی آیات نگانا بلاشہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، مسلمان کی حیثیت ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ایسے گند ہے اور حیاسوز کاروبار بی کورہنے نہ دیا جائے ، جس گلی ، جس محلے میں ایسی دُ کان ہو اوگ اس کو برداشت نہ کریں ۔قرآن کریم کی اس بے حرمتی کو برداشت کرنا تو پورے معاشرے کے لئے اللہ تع کی کے قرکو دعوت وینا ہے۔

(٣) في البزارية وغيرها: يحفر من بسمل عند مباشرة كل حرام فعلى الحرمة. (شامي ج: ١ ص: ٢٠ حقبه الحتاب). (٣) لا يـلـقـى في موضع يخل بالتعظيم. (هندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، بـاب الـخامس في ادب المسجد والقرآن)، وايضًا تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتارئ قاضي خان. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>۱) ولمى تسمة الفعاوى: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم فى الشرع كفر ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص ٢٠٥٠). ولهى شرح الوهبانية لشرنبلالى: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والتكاح وأولَاده أولَاد الزنا ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدو المختار على هامش ردّ المحتار، باب المرتد ج:٣ ص:٢٣١).
(٢) في البزازية وغيرها: يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (شامي ج: ١ ص: ٩، خطبة الكتاب).

### دِین کی کسی بھی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے

جواب:...دِین کی کسی بات کا نداق اُڑانا عَرْبِ اس سے ایمان ساقط ہوجا تا ہے۔ ایسے شخص کواپے کلماتِ کفریہ سے تو بہ کر کے اور کلمہ شہادت پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرنی جائے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔ اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گاتو بدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

#### سنت كانداق أرانا كفرب

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ: '' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت کا نداق اُڑا نایا اس کے بارے میں کوئی ناشا کستہ بات کہنا کفر وار تداد ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے بچائے، ایسے خفس کوفور آتو ہر کرئی جا ہے اور اپنے اور اپنے ایران اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے، اگر تو بدنہ کر ہے تو مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کرلینا جا ہے۔''

آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کتب معتبرہ مثلاً: فقاویٰ عالمگیری یا فقاوی شامی اور دیگر کتب کے حوالہ جات مع عبارت تحریر فرمادیں جس سے واضح ہوتا ہو کہ ایسے شخص کواپنے نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی چاہئے۔

جواب:...ا:..قاويٰ بزاز به برحاشيه قاديٰ ہند به يس ہے:

"والحاصل أنه إذا استخف بسُنّة أو حديث من أحاديثه عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرناها في الفتاوئ."

(الفتاوي الهدية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين ج ٢ ص:٣٢٨) ٢:...قالي عالمكيري شي ب:

"من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصاؤة والسلام أو لم يرض بسُنَة من سُنن المرسلين فقد كفر." (الفتاوى الهندية ج:٢ ص:٢٢٣)

<sup>(</sup>١) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شوح فقه الأكبر ص.١١٤، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرا اتفاقًا يبطل العمل والكاح وأولاده أولاد الزنا . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستفهار والتوبة وتحديد النكاح ...الخ. (در مختار معرد المحتار ج: ٣ ص:٢٣٦، باب المرتد).

m:...نیز فرآوی عالمکیری میں ہے:

'إذا قبال: '' چِتر ركست ديمقان راكه طبام خورد تدودست نشويند' قبال ان كبان تهباونا بالسُنة يكفو.''

٧:...ورعتار (مع حاشيه شاي) يس هے:

"من هزل بلفظ كفر إرتد وإن لم يعتقده للاستخفاف، فهو ككفر العناد."

(اللو المختار مع ردّ الحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٢٢)

علامه شامی رحمه الله نے اس کے تخت طویل کلام فر مایا ہے۔

البحرالرائق میں ہے:

"وباستخفافه بسُنّة من السُّنن."

(البحر الرائق، باب أحكام المرتدين، كتاب السير ج: ٥ ص: ١٢١)

استم کی عبارتیں حضرات نقبا می بے ثار ہیں، جن میں تصریح کی گئے ہے کہ کی سنت کا نماق اُڑانا کفروار تداد ہے، ہلکہ ب مسئلہ خودقر آن کریم ہیں معرّح ہے:

"قُلُ اَبِاللهِ وَالْنِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهَزِءُونَ. لَا تَعْتَلِارُوا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعُدَ اِيُمنِكُمُ" (التوبة: ٢٥، ٢٧)

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم ككسى چيز كانداق أراف والا كهلا كافر ب

سوال: .. كى سنت كاغراق أثرانا كيماي؟

جواب:..سنت، آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی کسی چیز کا قداق اُڑانے والا کھلا کا فرہے۔اگروہ پہلے مسلمان تھا تو غداق اُڑانے کے بعد مرتبہ ہوگیا۔

صحابة كانداق أزانے والأكمراه باوراس كاايمان مشتبه

سوال:...جوفض محابہ کا نداق اُڑائے اور حضرت ابو ہر برہ کے نام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے۔ نیز رہیمی کہے کہ: میں ان کی صدیث نہیں مانٹا۔ کیا دومسلمان ہے؟

جواب: ...جوفض كسى خاص محالي كاغمال أثراتا ب، وه بدرين فاست ب-اس كواس يقوبكرني عاب ، ورنداس كحق

(٢) وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقييحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. (شرح فقه الأكبر لمُلَا على القاري ص:٢١٣).

<sup>(</sup>١) وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدِّين من غير إفتراض ولا وجوب وأيضًا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التاسي ... إلخ. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه ص:٣٢٨).

میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔اور جو تحفق تمام صحابہ کرام رضوان النّدیلیم اجمعین کو...معدودے چند کے سوا... گمراہ بیجھتے ہوئے ان کا نداق اُڑا تا ہے، وہ کا فراور زِندیق ہے، اور یہ کہتا کہ میں فلاں صحافیؓ کی حدیث کوئیں مانتا.. نعوذ بائٹد...اس صحابیؓ پرفستی کی تہمت لگا تا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ جلیل القدر صحافی ہیں، دِین کا ایک بڑا حصدان کی روایت سے منقول ہے، ان کا نداق اُڑا نا اور ان کی روایات کو تبول کرنے سے انکار کرنا ، نفاق کا شعبہ اور دِین سے اِنْحراف کی علامت ہے۔

### صحابة كوكا فركهني والاكا فرب

"سوال:...زید کبتا ہے کہ محابہ" کو کا فر کہنے والاقتحاص ملعون ہے، اٹل سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا۔ عمر کا کہنا ہے کہ صحابہ" کو کا فر کہنے والاقتحاس کا فرہے، کس کا قول سمجے ہے؟

جواب:..محابه کوکا فرکہنے والا کا فراورا الل سنت والجماعت سے فارج ہے۔

# كيا" صحابه كاكوئى وجوز بين "كينے والامسلمان رەسكتا ہے؟

سوال:...ایک شخص کا کہنا ہے کہ:'' بعض صحابہ کا کوئی وجود نیس ہے،ان لوگوں کا نام کیوں نیستے ہو؟'' مولانا صاحب! آپ ہمیں قرآن وأ حادیث کی روشن میں بتا کیں کہ کیا وہ محص جواس تنم کی باتیں کرتا ہے، دواسلام کے دائرے میں ہے یانہیں؟اس سلسلے میں عمائے دین کیا فرماتے ہیں؟

جواب:...اسلام کے دائرے ہے تو خارج ہوں یانہ ہوں انگین عقل وقہم کے دائرے سے بہر حال خارج ہیں۔اورام کر بے بات اس فخص نے حضرات سے بہر حال خارج ہیں۔اورام کر بے بات اس فخص نے حضرات سے بہر کام رضوان اللہ علیہم اجھین کے بغض کی بنا پر کہی ہے تو ایسافخص منافق و زندیق ہی ہوسکتا ہے۔ جو فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ،اولا داور صحابہ جو فخص رسول اللہ علیہ وسلم کی آل ،اولا داور صحابہ سے بھی محبت رکھے۔ (")

# صحابه كرام كو كهم كهلا گالى دينے والے والدين سے تعلق ركھنا

سوال:... دالدین اگر تعلم کملا گھر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے عملا شہ کو بُرا بھلا اور غلیظ تسم کی گالیاں دیں تو الیں صورت میں ان کا منہ بند کرنا جائے یا دُ عاکر نی جا ہے؟ اور کیا ایسے والدین کی مجھی فر مانبر داری ضروری ہے؟

 <sup>(</sup>۱) اذا رأیت الرجل پنتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم فاعلم أنه زِندیق. (الإصابة ج: ۱ ص. ۱).
 (۲) ویجب إکفسارهم به اکفار عشمان وعلی وطلحة وزبیر وعائشة رضی الله تعالی عنهم ... الح. (عالمگیریة ج: ۲ ص: ۲۹۳ وایطًا فی شرح العقائد ص: ۲۴ ا، وایطًا فی شرح العقیدة الطحاویة ص: ۵۲۸ وایطًا فی شرح العقیدة الطحاویة ص: ۵۲۸ طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) ونحب أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وصلم .... ولا نتيراً من أحدٍ منهم ونبغض من يبغضهم . ... وحبهم دِين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢١).

جواب:...ان سے کہ دیا جائے کہ وہ بیر کت نہ کریں ،اس ہے ہمیں ایذا ہوتی ہے ،اگر بازندآ کیں توان ہے الگ تھلگ ہوجا کمیں۔ان کا منہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگا کمیں۔ (۱)

#### تمام علماء كويُراكبهنا

سوال:..ایک دن باتوں باتوں بیں ایک صاحب کے ساتھ کے گئاہ میں ہوگی، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کہنے گئے کہ: ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگوا تا، اس لئے کہ پاکستانی، مال بیں بہت پچے فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تواس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے، اور اس پرعلاء لوگ پچے نہیں کہتے۔ پھر کہنے سگے کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ ایک دن اخبار میں کوئی خبر آتی ہے '' علاء کا متفقہ فیصلا' پھر وُ وسرے دن اس علاء کے متفقہ فیصلے کی تر دید آج تی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو کہنے لگا کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ بھی کچھے کہتے ہیں اور کبھی پکھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ: یہ سب بھی پیٹ کے مسئلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تیش کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ بڑورتے ہیں۔ ہیں نے کہا کہ آپ سب علاء کا لفظ مت استعال کیجے ، اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کرشکایت کریں، بغیر نام لئے سب علاء کو لفظ کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کہنا گیات کے تو اس کا منا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کہنا گھا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کہنا گھے ہوئی کہنا ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کہنا گھے ہوئی ہوئی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے کے دوشن ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کہنا گھا کہنا گھا کہنا گھا کہنا گھا کہ ان کو کو کہنا گھا کہنا گھا کے کہنا کہنا گھا کہ کہنا گھا کے کہنا کے کہنا کہنا گھا کہ کہنا گھا کہ کو کہنا کہنا گھا کہ کو کہنا کہنا گھا کہ کے کہنا کہ کہنا کے کہنا کے کہنا کی کو کہنا کے کہنا کہ کے کہنے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کو کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہ کے کہنا کے کا کو کہنا کے کا کھا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا ک

جواب:..علی ء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو عتی ہیں ،اور بعض عالم کہلانے والے غلط کاربھی ہوسکتے ہیں ،کیلن بیک لفظ تمام علی ء کو یُر ابھلا کہنا غلط ہے ،اوراس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے ،اس سے تو بہ کر نی چیا ہے ۔

# "مُلَّا" كهدكر شو بركانداق أران والى كاشرى حكم

سوال:...ایک فخص جوکہ پانچوں وقت کا نمازی پر بیزی ہے، محلے کی مسجد میں مؤذن ہے، اس کی بیوی اسے طنزیدا نماز میں ''مُلُّ '' کہدکرا کٹر فداق اُڑاتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے، نہ ہی غیروں سے پردہ کرتی ہے۔کیا بیوی کے اس طرح طنزیدا نداز میں''مُلُّ '' کہنے ہے اس مخص کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى. "إذا سَمِعُتُم إنَّ اللهِ يُكُفَرُ بها وَيُسْتَهْراً بِها فَلَا تَقُعُدُوا مَعهُمْ حَتَى يَحُوصُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْره .. إلخ أى إنكم إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم ورصيتم بالجنوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلكب، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه (تفسير ابن كثير ج. ٣ ص ٣٩٤ طبع رشيديه كوئته). (٢) قال صاحب البزازية تحت كلمات الكفر والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء، إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلًا على خيار عباده ليدلوا حلقه على شريعته بيابة عن رسله، واستخفافه هذا يعلم انه إلى من يعود؟ (فتاوي عالمگريرية مع بزارية ج ٢ ص: ٣٣١). أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر لأن اهامة أهل العلم كفر على المختار . (شامى ج: ٣ ص: ٣٣١). أيضًا وفي الحلاصة: من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه كفر لأنه اذا أبغض العالم من غير سبب دنيوى أو أُخروى فيكون بغضه لعلم الشريعة . (شرح فقه الاكبر ص ٢١٣).

جواب:...اگراس کی بیوی نماز اورا زان کانداق اُڑاتی ہے تواسے تکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو بہر کے دوبارہ تکاح کرے۔

### شوہرکوبیں تراشنے پریرا کہنے سے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے

سوال:...ا یک شخص نے سنت کے مطابق اپٹی لہیں تراش لیں ،اس کی بیوی نے دیکھ کر کہا کہ: '' بیر کیا منحوسوں والی شکل بنالی ہے؟'' اور وُ وسرے موقع پر کہا کہ:'' کیا بیآ دمیوں والی شکل ہے؟'' اس شخص کو کسی نے بتایا کہ بیکلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذااس کوشبہ وگیا ہے کہ اس کا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ از رُوئے شرع شریف اس کا تھم بیان فر مایا جائے کہ اس شخص کو کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ...اس سوال بين چندا مورقابل غور بين:

اقل: ..بین تراشاانبیائے کرام ملیم السلام کی سنت ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کواس کا تاکید کی محم فرمایا ہے اور موجویں بڑھانے اور موجویں بڑھانے اور موجویں بڑھانے اور میں نہترا ہے، اس کوائی اُمت سے فارج قراردیا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل دوایات ہے واضح ہے:

ا:... "عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِّنَ الْهِطُرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ .... الحديث."

(میج مسلم ج: اس: ۱۲۹: ۱۱وا کود، ترندی، دنی روایة: "عنسوة من الشنه .... النع." نساتی ج: اس ۲: ۲۰ اس ۲:

"قال الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في الحديث بالسُّنَة (قلت كما في رواية النسائي المذكورة) وتأويلة ان هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أُمرنا أن نقتدى بهم." (معالم الشن مع مخترشن اليواؤد ع: السنن مع مخترشن اليواؤد ع: السنن مع مخترشن اليواؤد ع: السنن مع مخترسنن اليواؤد عن السنن مع مخترسنن اليواؤد عن السنن مع مخترسنن اليواؤد عن السنن مع مخترسن المنافق الم

ترجمہ: "الم خطائی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس حدیث میں فطرت کی تغییر سنت سے کی ہے (اور بینسائی کی روایت ہیں مصرح ہے) جس کا مطلب بیہ ہے کہ بیا تیں انبیائے کرام میں ہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں، جن کی افتدا کا ہمیں تھم ویا گیا ہے۔"

"وفي المرقاة قوله: "عشر من الفطرة" أي عشر خصال من سنة الأنبياء الذين

<sup>(</sup>١) والإستهزاء بأحكام الشرع كفر. (فتاوي عالمگيري ج:٢ ص: ٢٨١)، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنّكاح . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ...إلخ. (الفتاوي الشامية ج:٣ ص:٢٣٢).

أمرنا أن نقتدى بهم، فكأنا فطرنا عليها." (ه شيم شكوة ص: ٣٣)

ترجمہ:... اورحاشیہ مشکوۃ میں مرقات سے قل کیا ہے کہ: '' دس اُمور فطرت میں داخل ہیں''اس سے مرادیہ ہے کہ بیا مورانہ بیائے کرام ملیم السلام کی سنت ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، پس بیا مورکویا ہماری فطرت میں داخل ہیں۔''

ترجمہ:.. ''اور جمع البحار میں کر مانی سے نقل کیا ہے کہ ان اُمور کے فطرت میں داخل ہونے کا سے مطلب ہے کہ بیہ اُمور اس قدیم سنت میں داخل ہیں جس کو انہیائے کرام علیہم اسلام نے اِختیار کیا اور تمام شریعتیں ان پرمتفق ہیں، پس کو یا بیفطری اُمور ہیں، جو اِنسانوں کی فطرت میں داخل ہیں۔ سبحان الند! وہ لوگ کس قدر کم عقل ہیں جو تمام اُمتوں کی فطرت کے برنکس مونچھیں تو بڑھائے ہیں اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں، ان لوگوں نے اِنی فطرت کو کرلیا، ہم اس سے القدتھ لی کی بناہ م تکتے ہیں۔''

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُصُّ أَوُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُعِلُهُ وَالله الله عَلَيْهِ يَقُعِلُهُ وَالله الله مَذَى ."
 يَأْخُذُ مِنُ شَارِبِه وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِ يَقُعِلُهُ وواه الله مذى ."
 (مكاوة ص:١٨١)

ترجمہ: '' حضرت ابن عبس رضی الله عنبما فرماتے میں کہ: نبی کریم صلی اللہ عدید وسلم کہیں تراشا کرتے ہے اور حضرت ابرا ہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ السلام بھی مہی کرتے تھے۔''

":. ."غننِ ابْسِ عُمَمَرَ رَضِمَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشُوكِينَ أُوْفُرُوا اللَّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. متفق عليه." (مَثَنَوَة ص:٣٨٠)

ترجمہ:...' حضرت ابن عمر رضی الله عنبی سے روایت ہے کہ: رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھا وَاورمونچیس صاف کراؤ۔''

مَنَ... "غَنُ أَبِى هُوَيُوَةً وَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ وَسُوّلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزُّوا الشَّوَادِبَ وَارُخُوا اللَّحى خَالِفُوا الْمَجُوسَ."
(صَحِيمُ مَلَم جَ: الصَّابَ الشَّوَادِبَ وَارْخُوا اللَّحى خَالِفُوا الْمَجُوسَ."

ترجمہ:... مضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مونچیس کٹاؤاورداڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔'' شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَا رَوَاه احمد والترمذي والنسائي." (مَكُونَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَا رواه احمد والترمذي والنسائي." (مَكُونَ صَنَا واسناده جيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كما في حاشية جامع الأصول ٣:٣ ص ٢٥:٥)

ترجمہ:... " حضرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جو محض اپنی میں نہر اشے وہ ہم میں ہے ہیں۔ "

ووم:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت کا غداق اُڑا نایا اس کی تحقیر کرنا کفر ہے۔

"فلفى الشامية نقلًا عن المسايرة كفر الحنفية بالفاظ كثيرة (الي) أو استقباحها كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." (٣:٣ ص:٢٢٢) كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." رجمه:... وفي تأثير قراد والم مسايره المسايره المسايرة ا

"وفى البحو: وباستخفافه بسُنَة من السُنَن." (ج: ٥ ص: ١٣٠) ترجمه:..." اورا بحرالرائق ميں ہے: اوركى سنت كى تحقير كرنے سے آدى كافر ہوجا تاہے۔"

"وفي شرح الفقه الأكبر: ومن الظهيرية: من قال لفقيه أخذ شاربه: "ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن!" يكفر، لأنه استخفاف بالعلماء يعنى وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء."

ترجمہ: "اورشرح نقدا کبریں فاوی ظمیریہ سے قال کیا ہے کہ: کسی فقید نے لیس تراش لیس، اس کو دکھے کرکسی نے کہا کہ: "لیس تراشنا اور ٹھوڑی کے بیچ عامہ لیبیٹنا کتنا پُر الگیا ہے!" تو کہنے والا کافر ہوجائے گا،
کیونکہ یہ علماء کی تحقیرہ اور یہ مستازم ہے انبیا ہے کرام علیم السلام کی تحقیر کو۔ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں (پس ان کی تحقیر، انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر کفرہے) نیزلیس تراشنا نبیائے کرام علیم السلام کی سنتوں میں سے ہے، پس اس کو پُر اکہنا بغیر کسی اختلاف کے کفرہے۔"

سوم:...جومسلمان کلمیکفر کے وہ مرتد ہوجا تا ہے، میاں ہوی میں ہے کی ایک نے کلمیکفر کہا تو نکاح نئخ ہوجا تا ہے،اس پر ایمان کی تجدیدلازم ہےاورتو بہرکے بعد نکاح دوبارہ کرنا ضروری ہے، چٹانچے درمختار میں ہے:

"رفى شرح الوهبانية للشرنبلاني ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح

وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح."

(شامی ج:۳ ص:۲۳۲)

ترجمہ:..." اورشرح وہبائیدلشر علائی میں ہے کہ جو چیز کہ بالا تفاق کفر ہو، اس سے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور (اگرای حالت میں صحبت کرتے رہے تو) اس کی اولا دنا جائز ہوگی ، اور جس چیز کے نفر ہونے میں اختلاف ہو، اس سے توبدو استغفار اور دوبارہ نکاح کرنے کا تھم دیا جائے گا۔'' تاوی عالمکیری میں ہے:

"ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء ولو بدينار، سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوّج إلّا يزوجها."

ترجمہ:.. اوراگر عورت نے اپٹے شوہر سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلم یکفر بک دیا تو وہ اپٹے شوہر پر حرام ہو جائے گی ،اس کو تجدیدا کیان (اور تجدید نکاح) پر مجود کیا جائے گا اور ہر قاضی کو حق ہوگا کہ (اس کو تو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کردے ،خواہ مہرا یک ہی وینار ہو،خواہ مورت رامنی ہویانہ ہو،اور عورت کو ایس کو این ہو این ہو اور عورت کو ایس کو این ہو اور عورت کو ایس کو این ہو اور عورت کو ایس کو این ہو کہ کا دو کرنے کا حق نہیں ۔''

مندرجہ بالاتفعیل سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بیر عورت ، سنت نیوی اور سنت انبیا مکا نواق اُڑانے اور اس کی تحقیر کرنے کی وجہ سے مرتد ہوگئی ، اس کونو بہ کی تلقین کی جائے اور تو بہ کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے۔ جب تک عورت اپنی تلطی کا احساس کرکے سے ول سے تائب نہ ہواور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شوہر اس سے از دواتی تعلق ندر کھے۔

### تحقیرِسنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟

سوال:...موجودہ زمانے میں اکر لوگ تحقیرِ سنت کے سب دائر اسلام سے فارج ہوتے ہیں، بینی مرتد ہوجاتے ہیں، ایک صورت میں ان سے کھانا پینا میں جول ، نماز جنازہ سب تعلقات ناجائز ہوجاتے ہیں۔ ایک صورت میں کیا کیا جائے؟
جواب:...جس فحض کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کس سنت کی تحقیر کی ہے یا اس کا قداق اُڑا یا ہے، اس کا تکم مرتد کا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دہ تو یہ شرک کے ساتھ تو دہی معالمہ کیا جائے جو کسی مرتد سے کیا جاتا ہے، لیکن جس کے بارے میں اُڑا یا ہے، کسی سنت کا غداق اُڑا یا ہے، کسی احتمال کی بنا پر اس کو مرتد مجمنا اور اس سے مرتد دل کا ساتھ کو رک کی سنت کا غذاق اُڑا یا ہے، کمن احتمال کی بنا پر اس کو مرتد مجمنا اور اس سے مرتد دل کا ساتھ کی سنت کا غذاق اُڑا یا ہے، کمن احتمال کی بنا پر اس کو مرتد مجمنا اور اس ساتھ کی سنت کا غذاق اُڑا یا ہے، کمن احتمال کی بنا پر اس کو مرتد مجمنا اور اس ساتھ کی کرنا ہے جہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ويكفر بقوله .. .. وباستخفافه لسُنَّة من السُّنن. (بحر الرائق ج:٥ ص: ١٣٠، باب أحكام المرتدين).

 <sup>(</sup>۲) وينبغى للعالم اذا رقع إليه هذا ان لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع انه يقضى بصحة بإسلام المكره ...... وأيضًا لا
 يكفر باغتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة. (التاوئ شامي ج: ٣ ص: ٣٢٣، باب المرتد).

### نمازى اہانت كرنے اور مذاق أڑانے والا كافر ہے

سوال:...ایک عورت نے اپنے خاوند کونماز پڑھنے کو کہااور دُوسر ہے لوگوں ہے بھی کہلوایا تو خاوند نے جواب دیا کہ:''ابقد تعلیٰ کیا گئے موسنے کی جگہ کو اُون نے کہ کہ تعلیٰ کے سے بی راضی ہوتا ہے؟''عورت صلوٰ قاوصوم کی نہایت یابند ہے، اس کوکسی نے بہاہے کہ تیرے خاوند کا تجھے ہے تواس طرح دوبارہ زکاح کرنے ہے بہترے خاوند کا تجھے ہے تواس طرح دوبارہ زکاح کرنے ہے بہتا کا ندہ ہوگا کہ جہاں وہ آئندہ حرکت نہیں کرے گا، وہاں دُوسرے لوگ جواس تھی کیا تیں کرتے ہیں وہ بھی باز آ جائیں گے۔

جواب: ... اس مخص کا بیکہنا کہ: '' کیا اللہ تعالی گئے موسے کی جگہ کو اُدنچا کرنے ہی ہے راضی ہوتا ہے؟ '' نماز کی اہانت اور اس کا نداق اُڑا نا اور اس کی حقارت کرنا کفر ہے، اس لئے بیخص کلہ بکفر بکنے ہے مرتد ہوگی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔ اگر وہ اپنے کلمہ کفر سے توب کر کے دوبارہ مسلمان ہو ج نے تو نکاح کی تجدید ہوسکتی ہوگی اور اس کی بیوی عدت کے بعد وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کو اپنے کلمہ کفر پرکوئی ندامت نہ ہوا در اس سے توبہ نہ کر بے تواس کی بیوی عدت کے بعد وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کو اپنے کلمہ کفر پرکوئی ندامت نہ ہوا در اس سے توبہ نہ کر بے تواس کی بیوی عدت کے بعد وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

### ایک نام نهاداد بیدی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

سوال:...اسلام آبادیس گزشته دنوں دوروز و بین الاقوا می سیرت کا نفرنس برائے خوا تین منعقد ہوئی، جس میں عالم اسلام کی جید عالم و بین خوا تین نے شرکت کی۔اس کا نفرنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآ کے بردھانے کے لئے کام ہوا، وہاں بعض ہا تیں ایس جی ہیں جواد جہطلب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک او بیدنے کہا کہ: مردول میں کوئی نہ کوئی بھی رکھی گئی ہے، بیقد رت کی مصلحت ہے کہ حضور ..صلی القدعلیہ وسلم ... کے بیٹانہیں تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے (بحوالہ رپورٹ روزنامہ 'جسارت' ص:۲ ، مؤرف ہو کا ردیمبر ۱۹۸۲ء)۔ آپ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشن میں یہ بتا ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں ایک خوا تین کے لئے کیا سزا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں ،اگراس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔

ادیبه صاحبے جوشابداس اجتماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دِین کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں ، اپنے اس فقر ہے میں آنخ ضرت صلی التدعلیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقابلے کی کوشش کی ہے۔

<sup>(</sup>١) وصبح بالمنّص أن كل من استهزأ بالله تعالى ... أو باية من القرآن، أو بفريضة من فرائض الدّين فهو كافر . الخــ (كتاب الفصل ابن حزم ص:٢٥٥، ٢٥٤، اكفار الملحدين ص:٣٢، طبع يشاور).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در محتار، باب المرتد، ج:٣ ص:٢٣١، طبع ايچ ايم سعيد).

صريث كالقاظية إن: "وعنه (أي: أبى هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة .... وان ذهبت تقيمها كسرتها\_" (مشكواة ج: ١ ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء).

ادیبه صاحبہ کی عقل و دانش کا عالم میہ ہے کہ وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کونقص اور بھی ہے تعبیر کرتی ہیں ، اٹائقہ وانا الیہ راجعون! حالا نکہ ، ال فہم جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں نقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشری کا میموقع نہیں ۔ رہا یہ کہ اسلامی حکومت میں ایک د مدہ دبن عورتوں کی کیا سزا ہے؟ اس کا جواب میہ کہ شرعاً ایسے اور سرزا ہے ارتداد کے ستحق اور واجب الشیل ہیں۔ (۱)

### ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا۔ ہے؟

سوال:...جناب کی توجہ ایک ایسے اہم معاملے کی طرف میڈول کرانا چاہتا ہوں ،جس کا تعلق وین اسلام سے ہاورجس کے خلاف دیدہ دلیرانداعتر اض اور رکیک حملوں سے ایک مسلمان کا وین وائیان نہ صرف غارت ہوجاتا ہے بلکہ قرآنی قانون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُوسے ایسے شخص کے خلاف غداری کے جرم جس مقدمہ چل سکتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ' ڈان' کے کے دجولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے ، اس جس مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے یا کی سے نداق اُڑایا ہے ، اس جس مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے یا کی سے نداق اُڑایا ہے ، اس جس مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے یا کی سے نداق اُڑایا ہے ، اس جس ایک مقالہ شائع ہوا ہے ، اس جس مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے یا کی سے نداق اُڑایا

ا:...قرآن میں صرف تین چارقانون ہیں، مثلاً: نکاح، طلاق، وراثت کیکن بیقانون نو پیغیبرِ اسلام کی بعثت سے پہیے بھی جاہل عربوں میں رائج تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پجھاضا نے اوراصلاح کی۔

۳:..قرآنی قانون کوحرف آخر بجھنااور یہ کہ ان میں کسی تتم کی تبدیلی اور اصلاح نہیں ہوسکتی ، ایبا موقف ایک خاص گروہ کا ہے ، جو بیس ، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کواپنے کندھوں پر لے کر پھر نے کے بجائے اسے اُتار پھینکنا جا ہے ، تا کہ موجودہ زیانے کی ترق یافتہ قوموں کی رفتار کا ہم ساتھ دیے تیں۔

۱۳: ہم نے اپنی دقیانوی ندہبی ذہنیت ہے اپنے اُو پرتر تی کی راہیں بند کر لی ہیں۔ ۴:...ہمارے جار اِماموں کے فیصلے بھی حرف آخر نہیں ، وہ حدیثوں ہے ہٹ کرتی سے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔

۵:...'' مسلمان قوم ہی وُنیا کی بہترین قوم ہے''ایسے غلط عقیدے کی بناپرمسلمان غرور سے انزاتے پھرتے ہیں ، یہ قرآن مطابق صحیح نہیں...

۲:...اب ونت آگیا ہے کہ قرآنی قانونوں کی از سرِنوتشریح کی جائے ،اوراس میں آج یہ کرتر قی یا فتہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور اِصلاح کی جائے۔

ے:... کیونکہ قر آنی قوانین بقول بدرالدین طیب جی (جمبئ ہا) کورث کے بچ) ناکمل ہیں،مثلاً: وراثت کا قانون ناکمل ہے۔ ہے اوراس میں اصلاح ضروری ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى .
 فإن تاب والا قتل وكذلك المرأة. (رسائل ابن عابدين ج٠١ ص٣٢٣٠، طبع سهيل اكيدُمي).

۸:.. قرآنی قانون ناکھل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیکٹن یا فرنچ قانون کھل ہے، اور ان قانون دانوں کی صدیوں
کی کا وش اور دریافت کی بدوئت بیقوا نیمن آج وُ نیا بھر میں رائج ہیں، ان میں بہت پچیموا داسلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔

 ۹:.. مسلمانوں کو آج اس زمانے میں تیروسوسالہ پُر ائی زعرگی جینے پر مجبور کرنا زیادتی ہے، وغیرہ۔

احقر کی گزارش ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والا اور آخیار ش ان خیالات کا پرچار کرنے والامسلمان کیے ہوسکتا ہے؟ کیا س کے خلاف اسلامی قانون اور ہمارا کھنی قانون حرکت میں نہیں آسکتا ؟ ہماری وزارت قانون اور وزارت نہ ہی اُمورا لیے خص کے خلاف
قانونی چارہ جوئی کرنے سے کیوں خاموش ہے؟ کیا ہے خص ایسے غیراسلامی پر چار سے ہزاروں بھولے بھالے مسل نوں کو گراہ نہیں کر
رہا؟ اور کیا آج جبکہ سارا ملک اسلامی نظام رائے کرنے کا متفقہ مطالبہ کررہا ہے، اس کو شخص غارت کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہے؟ کیا
اس کی یہ کوشش نظریۃ پاکستان، جس کے طفیل یہ ملک وجود ش آیا ہے، غیر قانونی اور غیراسلامی نہیں؟ میرے خیل میں تو اس مخص کواس
قدر چھوٹ نہیں دینی چاہئے ، ایسے زہر میلے پرو پیگنڈہ کا اس کے شروع میں ہی کھل طور پرقلع قدم کردیتا چاہئے، کیونکہ ایسے اسلام دائم ہونے کے خلاف منظم سازش کررہے ہیں، اوراس کو ہماری خاموش سے فروغ مل رہا ہے۔

چواب:...آپ نے '' ڈان' کے مضمون نگار کے جن خیالات کوفٹل کیا ہے، یہ فالص کفرو الحاد ہے'، اور پیخص زندیق اور مرتدی سزا کا ستحق ہے، اور پیخص زندیق اور مرتدی سزا کا ستحق ہے، اس کئے بیا خبار بند ہونا جا ہے، اور ایک ستحق ہے، اس کئے بیا خبار بند ہونا جا ہے، اور اس کے مالکان اورایڈیٹرکوز ندقد کھیلانے کی سزاملنی جا ہے۔

## ندہبی شعار میں غیر قوم کی مشابہت کفر ہے

سوال:...ایک حدیث نے جس کامغہوم میری بھے میں اس طرح آیا کہ: '' جو مخص کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا' ہم لوگ سرکے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ واڑھی پر اُسترا چلاتے ہیں، تجیمی اور پتلون انگریزی اپناتے ہیں، تجیمی میں کالرکھواتے ہیں جو کے مسلیب کی علامت ہے۔ غرض ہرطرح انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں، کوئی زیادہ وین دار ہواتو تمیمی کے کالرتبدیل کر لیتا ہے، لیکن قیص کی شکل بہر حال انگریزی ہی رہتی ہے۔ ہرائے مہر بانی بیہ تا کیں کہ ہماراطریقہ کیا انگریزی طریقہ نہیں؟ اور کیا ہے حدیث ہم پر صادق نہیں آتی ؟

جواب: ... بیحد بر محیح ہے، اور کسی قوم سے تشبیہ کا مسلہ خاصا تفصیل طلب ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ کسی غیر قوم کے نہ بی شعار میں ان کی مشابہت کر ڈاتو کفر ہے، جیسے ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھنا، یا زنار پہننا، یا عیسائیوں کی طرح صلیب پہننا، اور جو چیز کسی قوم کا ند ہی شعار تو نہیں، لیکن کسی خاص قوم کی وضع قطع ہے، ان میں مشابہت کفر نہیں، البتہ گناہ کہیرہ ہے، جیس کہ داڑھی منذانا

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١١١، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) فَوَانَا مَمْنُوعُونَ مَنَ التَشْبِيهُ بَالْكُفُرِ وأهل البدعة المتكرة في شعارُهم .... فالمدارُ على الشّعار ومن تزنر بزنار اليهود أو النصاري . كفر ـ (ايضًا) ـ (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨، طبع مجتبائي دهلي) ـ

مجوسیوں کا شیوہ تھا، اور جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، ان میں مشابہت نہیں، البتہ اگر کو کی شخص مشابہت کے ارادے ہے ان چیز ول کو اِختیار کرےگا، وہ بھی ا**س حدیث کا مصداق ہے۔** 

# شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوا نا

سوال:... یورپ کے پھیمالک کی حکومتوں کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ذوسر سلکوں کے ان لوگوں کو سیاسی پناہ ویے ہیں جو
اپنے ملک ہیں کی زیادتی یا اقتیازی سلوک کے شکار ہوں۔ ہمارے پھی پاکتانی بھی حصولی روزگار کے سلطے ہیں وہاں جاتے ہیں اور
ستعقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی حکومت کو تحریری ورخواست دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، اور پاکستان میں
قادیا نیوں سے زیادتی کی جاتی ہے، اس لئے ان کو وہاں پر سیاسی پناہ وی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل
کر لیتے ہیں اور پھی عرصے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی مل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بن کر
روزگار حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار
حاصل کرنے کے لئے قادیاتی ہونے کا دعوی کرتے ہیں، ورنہ وہ اب بھی ول و جان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت حاصل
کر کے وہ پاکستان آکر یہاں مسلمان گھر انوں ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں، اور لڑکی والوں سے سے بات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے
قادیاتی بن کرغیر ملکی شہریت حاصل کی ہے، اور لڑکی والے بھی اس لئی جیس کہ ان کی لڑکی وہ بھوٹ موٹ ہوتی ہورپ کی شہریت مل جائے گی ، کوئی تحقیق
خبیس کرتے ۔ حال نکہ لڑکے کے قریبی عزیز وا قارب کو سے بات معلوم ہوتی ہے، اس طرح جھوٹ موٹ اپنے آپ کو قادیاتی ظاہر کرنے
سے جائے وہ مرف وہاں رہائش حاصل کی ہے، اور لڑکی اور اسلام سے خارج ہوٹ موٹ موٹ اپنے آپ کو قادیاتی ظاہر کرنے

جواب: ...جو محض جموث موث کہددے کہ:'' میں ہندوہوں یاعیسائی ہوں یا قادیانی ہوں'' وہ اس کہنے کے ساتھ ہی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے ،اس کا تھم مرتد کا تھم ہے۔

سوال:...و وجو کسی مسلمان لڑی ہے شاوی کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح جائز ہے؟ اگران کا نکاح جائز نہیں تو اب ان کو کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...ا یے فخص ہے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ، اگر دھوکے ہے نکاح کر دیا گیا تو پتا چلنے کے بعداس نکاح کو کا بعدم سمجھ جائے اورلڑ کی کا عقد دُوسری جگہ کر دیا جائے ، چونکہ نکاح ہی نہیں ہوااس لئے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔

العدم سمجھ جائے اورلڑ کی کا عقد دُوسری جگہ کر دیا جائے ، چونکہ نکاح ہی نہیں ہوااس لئے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔

سوال:...کیالڑ کی کے والدین اورلڑ کی جس کواس بارے میں پچھ معلوم نہیں ، وہ بھی گن وہیں شامل ہیں؟

<sup>(</sup>۱) رجل كفر بلسانه طائعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولَا يكون عند الله مومنًا، كذا في فتاوى قاضى خان. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۸۳)، اما ركتها فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وحود الإيمان، اذا الردة عبارة عن الرجوع من الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمنى ردة في عوف الشرع. (بدائع الصائع ج ۲۰ ص: ۱۳۳).
(۲) ولا ينجوز أن يتزوّج المرتد مسلمة ولا كافرة، أمّا المسلمة فظاهر، لأنها لا تكون تحت كافرد (فتح القدير ج. ۲ ص: ۵۰۵ طبع دار صادر، بيروت).

جواب: . . بی ہاں!اگرمعلوم ہونے کے بعدانہوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ بھی گنا ہگار ہوں گے ،مثلاً: کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کس سکھ سے کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ میکام کرنے والے عنداللہ مجرم ہول گے۔

سوال:..لڑکے کے دہ عزیز وا قارب جو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور نکاح میں شریک ہوتے ہیں ،کیاوہ بھی گنا ہگار ہوں گے؟

جواب: ... جن عزیز واقارب نے صورت حال کو چھپایا وہ خدا کے مجرم بیں ، اوراس بدکاری کا وبال ان کی گردن پر ہوگا۔ ' سوال: ... کیا وہ وہ بارہ اسلام میں واخل ہو سکتے ہیں ، اگر ہاں تواس کا طریقہ کا رکیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی دینا ہوگا؟ جواب: ... دوبارہ اسلام میں واخل ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعلان کر دیں کہ وہ قادیانی نہیں اور وہاں ک حکومت کو بھی اس کی اطلاع کر دیں۔ ''

سوال:...جوشادی شده آ دی و ہاں جا کریہ حرکت کرتے ہیں ،کیاان کا نکاح قائم ہے؟ اگر نبیں توان کو کیا کرنا چاہے؟ تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہے اوروہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو تکیں۔

جواب:... چونکہ ایسا کرنے ہے وہ مرتد ہوجاتے ہیں ،اس لئے ان کا پہلا نکاح شخ ہو گیا ہتجدید اسلام کے بعد نکاح کی بھی تجدید کریں۔

# زكوة سے بیخے کے لئے اپنے آپ کوشیعہ لکھوانے والوں سے كياتعلق ركيس؟

سوال: ... عرض ہے کہ میرے بڑے سالے فتحی ڈیپوزٹ میں پجورتم جن کرائی، اس تم پر نفع حاصل کرنے کے لئے،
اور انہوں نے اس تم کی جونفع تھی ، ذکو قاکٹوانے کے لئے اپنے آپ کو 'شیعہ' بنایا اور حلف نامہ جنع کرایا ہے، جس کی وجہ سے اب ان
کی ذکو قانبیں کئتی۔ انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو بھی اس چنز پر مجبور کر کے حلف نامہ جنع کرایا کہ: '' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم ذکو قانبیں کٹوائیں گئے' لہٰذایہ تمام حضرات اگر حکومت کے سامنے حلف نامے کی ویے شیعہ ہو گئے ہیں، تو میری ہوئی، جو کہ ان کی بنی ہے اور وہ اس چیز سے الگ ہے، اور میرے کہنے پڑمل کرتی ہے، آپ بتا کی کہ شیل ان کے گھر والول سے اپنا ملنا جن کیسار کھوں؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بين مستعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكًا لمن عمله. (المطالب العالية ج:٢ ص:٣٢، طبع مكتبة الباز، مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ" أي: لَا تنخفوها وتخلّوها ولَا تظهروها، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر
 ركتمانها كذلك وهذا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه. (ابن كثير ج:٣ ص:٩٢٥، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٣) وتوبته أن يأتي بالشهادتين ويبرأ عن الدِّين الذي انتقل اليه. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥، طبع ايچ ايم سعيد).
 (٣) ما يكون كفر انفاقًا يبطل العمل والنكاح .... يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح. (درمختار، باب المرتد ج. ٣)

جواب:..نکس ڈیپازٹ میں جورقم جمع کرائی جاتی ہے،اس کا منافع سود ہے،اس کے لینے اور استعمال کرنے ہے تو بہ کرنی چاہئے۔

اورز کو ق ہے بچنے کے لئے اپنے آپ کو' شیعہ' لکھوانا بخت گناہ ہے،جس سے نفر کا اندیشہ ہے،ان کواک سے توبہ کرنالا زم (۱) ہے،ایبانہ ہو کہ ایمان ہی جاتارہے۔

۔ آپ ان لوگوں کومجت پیار سے سمجھا کیں ، کہ معمولی فاکھ ہے کے لئے اس گناہ کے ارتکاب سے کفر کا خطرہ ہے ، اگروہ نہ ما نیس توان ہے تعلقات ندر کیس، واللہ اعلم!

## كفربيالفاظ والے بھارتی گانے سننا

سوال:... چندروز پہلے اخبار میں علاء نے فتویٰ دیا کہ جار بھارتی گانے ،گانا اور سننا کفر ہے، اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا بیدؤرست ہے؟

جواب: ... کوئی شک نہیں کہ ان کفرید گیتوں کا سنتا اور ان میں ولچسی لینا کفر ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے، اور جن لوگوں نے ان گانوں کو پہند کیا ہو، ان کوآ ہے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، واللہ اعلم!

## الله، رسول اور اہل بیت کے بارے میں دِل میں بُرے خیالات آنا

سوال: ... بین مسلمان پیدا ہوا اور اللہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ، لیکن چند سالوں ہے میرے ذہن اور ول بین اللہ اور اللہ بیت اور اسلام کی مقدس ہستیوں اور اسلام کی مقدس چیز وں کے بارے بین مشرکاند ، کفریداور گستا خانداور گالیوں جیسے خیالات آتے ہیں۔ تھوڑا سابھی ذہن اللہ ورسول کے بارے میں جاتا ہے تو مندرجہ بالا گندے خیالات آتے ہیں ، پھر میں ول میں اور ذبان سے تو بہتی کرتا ہوں ، لیکن خیالات اس کے باوجود بھی آتے ہیں۔ تو سوال برے کے میں اب مسلمان رہایا نہیں؟ یا کا فرہو گیا؟

 <sup>(</sup>۱) والرضاء بالكفر كفر. (فتاوى قاضى خان بر هدية ج ٣ ص ٥٧٣، كتاب السير، باك ما يكون كفرًا).

<sup>(</sup>٢) "فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ الدِّكُوى مَعَ الْقَوْمِ الطَّلْمِينَ" (الأبعام ٢٨).

<sup>(</sup>٣) فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر ماسم من اسماله أو بأمر من أو امره او نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (بحر الرائق ح ٥ ص ١٣٠٠). وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها قسق والتلذذ بها كفر. (فتاوى شامي ح٧٠ ص ٣٣٩ طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الرما، وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتجديد الكاح.
 (درمختار، باب المرتد ج:٣ ص: ٢٣٢).

جواب:...غیر اِختیاری اُمور پرموَاخذہ نہیں، چونکہ آپ ان گندے خیالات کو یُراسجھتے ہیں اور ان خیالات ہے پریثان ہیں،اس لئے آپ کے مسلمان ہیں۔(۱)

# كيا گستاخانه، كفريه، گاليون والے خيالات دِل ميں آنے پر كوئى مؤاخذہ ہے؟

سوال: بین بیروگذے، گتا خانہ، کفریداورگالیوں والے خیالات ول میں لاتا ہوں، یا خیالات آتے ہیں تو سوال بہ ہے کہ مشرکانہ، گتا خانہ، کفریداورگالیوں والے خیالات پر میں توبہ بھی کرتا ہوں تو میری توبہ تول ہوگی یا نہیں؟ اور میری توبہ کرنے ہے یہ شرک ول میں اور ذہن میں لانے سے اللہ تعالی معاف فر مادیں کے یا نہیں؟ لیعنی شرک والا خیال آنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شرک والا گنا و معاف کردیں گے یا نہیں؟

جواب:.. آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: جمیں بعض دفعه ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کوز بان
پرلانے کی نسبت جل کرکوئلہ ہوجاتا بہتر ہے، آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: '' یہ قوصرت کا بمان ہے!'' للندا آپ کی غیر اختیار ک
حالت پر کفر وشرک لازم ہی نہیں آتا کہ تو بہ کے قبول نہ ہونے کا سوال بہدا ہو۔ ان وساوس کی کوئی پروانہ کریں، جب کوئی ٹر اخیال آئے
تو کلمہ شریف یالاحول ولاقت قالاً باللہ بڑے الیا کریں۔ (۲)

# " جنت، دوزخ كى باتنس غلط كليس تو" ول ميس خيال پيدا ہونے كاشرى تكم

سوال:...جب سے بین نے نماز پڑھتا، زکوۃ وغیرہ ویناشروع کیا ہے (وہ بھی دُوسر بے لوگوں کومرتے دیکھ کر، زیادہ ترجبنم کے ڈرسے اور تھوڑ اساجنت کی لائج بیں )، اس کے بعد اکثر دِل بیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیس بیہ جنت دوز ف کی ہاتیں (نعوذ ہوند) جموٹ تکلیں تو...! گر پھر تو بہ کر کے ٹھنڈ ہے ذہن کے ساتھ اس بات پرنہایت تی ہے جم جاتا ہوں کہ: ''نیکن! اگر قیامت، دوز ف جنت سب کی فکلا تو...! اربوں کھر بوں بلکہ لامحد و دوفت کون دوز فیش گزارے گا؟ اور اتنا بڑا رسک کیوں نیا جائے؟'' کیا ان خیالات سے ایمان جاتا رہتا ہے، جبکہ فور اُتو بہکر لی جائے؟

جواب:..اس مے خیالات اوروس سے جوغیر اِختیاری طور پر دِل میں آئیں وو دِین وایمان کے لئے مفتر نیس ، جبکہ آ دمی (۳) ان کونا پسند کرتا ہوں ' ایساد سوسہ دِل میں آئے تو فور اُاستغفار کرنا چاہے اور توجہ ہٹانے کے لئے کسی دُوسرے کام میں لگ جانا چاہے۔

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى: أبي طريرة رضى الله عنه) قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال ذاك صريح الإيمان. (مشكوة ص١٨). وايطًا ومن خطر بباله اشياء توجب الكفر ان تكلم بها وهو كاره لذّلك لا يضره وهو محض الإيمان. (الفتاوي التاتار خانية ج٥٠ ص:٣١٣، كتاب أحكام المرتدين، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: انى احدث نفسى بالشىء لأن أكون حُمَمَة احب الى من أتكلم به " (مشكوة ص: ١٩ وفي رواية: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان! مشكوة ص ١٨٠). (٣) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوى تاتارخانيه ح: ٥ ص ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

الله تعالى كے وعدے برحق بيں، اور رسول الله صلى القد عليه وسلم كے ارشادات سب برحق بيں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، أيكى اور بدى كا حساب و كتاب برحق ہے، اور جز اوسز ابرحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، الغرض عالم غيب كے وہ حقا كت جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمائے بيں، برحق بيں۔ ان پرعقيدہ ركھنا شرط إيمانی ہے، اس لئے ان غير إختيارى خيالات ووساوس كا علاج بيہ ہے كدان كی طرف إلتفات بی ندكيا جائے، ندان سے پريشان ہوا جائے۔ (۱)

# دِل میں خیال آنا کہ:" اگر ہندو ہوتے تو پیمسئلہ نہ ہوتا" کا حکم

سوال:..ا یک مسئلے نے جھے بہت دن ہے پریشان کردکھا ہے۔ یس جار مہینے پہلے انڈیا گیا تھا، جہال مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے تشہد میں خیال آیا: '' اگر ہندو ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا''۔ اس خیال کی وضاحت پوری طرح کرؤوں کہ انڈیا میں ہارے بھا ئیوں وغیرہ کے درمیان جائیداد کا مسئلہ تھا، روز روز اس بات پر جھڑا ہوتا تھا۔ اس لئے نماز پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ اگر ہندو ہوتے تو آج یہ مسئلہ شہوتا اور یہاں کی حکومت مدوکرتی۔ برائے مہر بانی بتا کی کہ اس خیال کے آنے ہے میرے مسلمان ہونے پرکوئی آنے تو نہ آئی ؟ اگر آئی تو اس کی صورت کیا کروں؟ کیونکہ میں تو اس صورت کا تصور کر کے ہی کا نپ اُٹھتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دُعاکی ہے کہ وہ جھے معاف فر مائے ، آھیں۔

جواب:...خیال اور وسوسہ آنے ہے پہونہ ہوتا، جبکہ آ دی اس کو پُر اسمجھتا ہو۔ چونکہ آپ اس وسوسہ کو پُر اسمجھتے ہیں، اس لئے اسلام میں فرق نہیں آیا۔القد تعالیٰ معاف فر ما کیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### معاش کے لئے کفر اِختیار کرنا

سوالی:... میرے ایک محترم دوست نے چنددن پہلے معاثی حل کے لئے قادیا نیت کو تبول کیا ، ان سے بات کرنے پر انہوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے ، اس کی شرا نکا میں کہیں بھی گفرید کلام نہیں ، مثلاً: زنا ، نہ کرنا۔ بدنظری ، نہ کرنا۔ بشوت ، نہ بولنا۔ اور مرزا غلام احمد قادیا نی کومبدی علیہ السلام مانتا۔ اور اس نے صرف ضرورت پوری ہوئے تک قادیا نیت قبول کی ہواد بعد میں وہ لوث آئے گا۔ کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا؟ اگر نہیں تو بیوی بچوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اگر گھر والوں کو چھوڑنے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جو ان اولا دبھی ہیں اور جو مال وہ دے تواسے استعمال کرنا جا تز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) وعـذاب الـقبـر لـلـكـافـرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلائل السمعية، والبعث حق، والـكتـاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصّراط حق، والجنّة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، موجودتان، باقيتان، لَا يفنيان .... النح. (شرح العقائد، ملخصًا ص:٩٨ تا ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) ومن خطر بباله أشياء تـوجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذالك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوي تاتار خانهه ج:۵ ص:۱۳، كتاب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) ان العبد لَا يؤاخذ ما لم يعمل وان هم بمعصية. (حاشيه مشكواة ج١ ص١٨). أيضًا عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه. (مشكواة ص١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:... چونکه مرزاغلام احمد قادیانی مدگئ نبوت ہے، لہٰذا اس کے اور اس کے ماننے والوں کے کافر ، مرتد اور زندیق ہونے میں کسی قسم کا شیداور تر قرنبیں ، اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی ان کو کافر ومرتد قرار دے چکی ہے، اور عالم ِاسلام کی اعلیٰ عدالتیں بھی ،اس هخص کواگراس مسئلے میں کوئی شبہ ہے تو وہ اہٰلِ علم سے تباد اُرم خیال کرے۔

قادید نیت کا فارم پُر کرنا، اینے کفر و اِرتداد پردستخط کرنا ہے، جہاں تک معاشی مسئلے کا تعلق ہے، معاش کی خاطر ایمان کو فروخت نہیں کیا جاسکتا، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا، قابلِ اعتبار نہیں۔ جب ایک چیز صرت کے کفر ہے تو اس کو اِختیار کرنا ہی نا ترواہے، اور اس کو اِختیار کرتے ہی آ دمی دین سے خارج ہوجاتا ہے، تو اس کے واپس لوٹے کی کیا ضانت؟

چونکہ میخص قادیانی فارم پُرکر چکا ہے،اس لئے اگر بیتا ئب ہوجائے تواس کواپنے ایمان کی بھی تخدید کرنی ہوگی ،اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا ہوگا، ' (جس کی تفصیل میرے رسائل'' تخفۂ قادیا نہیت''ادر'' خدائی فیصلۂ' وغیرہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے )۔

 <sup>(</sup>١) ودعوى النبوة بعد نبينا كفر بالإجماع ... (شرح فقه أكبر ص:٢٠٢، طبع دهلي). لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص:٢١، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) ان من عزم على الكفر وأو بعد مائة سنة يكفر في الحال ...... امن من ضحك مع الرضا عمن تكلم بالكفر كفر.
 (شرح فقه أكبر ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) "وفي شرح الوهبانية: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد النكاح\_" (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٣١، باب المرتد).

# قادياني فتنه

#### حجویٹے نبی کاانجام

سوال:...رسول پاک صلی انٹدعلیہ وسلم کے بعد إمکانِ نبؤت پرروشیٰ ڈالئے اور بتایئے کہ جمونے نبی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مرز اقادیانی کا انجام کیا ہوگا؟

جواب: ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا حصول ممکن نبیں ۔ جعوٹے نبی کا انجام مرز افلام احمد قادیا فی جیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈیزاو آخرت میں ذکیل کرتا ہے، چنانچے تمام جعوٹے مرعیان نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ذکیل کیا ،خود مرز اقادیا فی مند ما تکی میں مینے کی موت مراا وردم واپسیں دونوں راستوں ہے نجاست فارج ہور ہی تھی۔ (۱)

## مسلمان اورقادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق

سوال:...اگریزی دان طبقداوروہ حضرات جو دین کا زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے اپس کے افتراق سے بیزار بیں، قادیانیوں کے سلسلے میں بڑے کو گویس ہیں، ایک طرف دہ جائے ہیں کہ کی کلمہ کو کو کا فرنہیں کہنا جا ہے ، جبکہ قادیانیوں کو کلے کا بچ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وُ دسری طرف دہ یہ بھی جانے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے جبوٹا دعوی نبوت کیا تھا، برائے مہریانی آپ بتا ہے کہ قادیانی جومسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیوکر کا فر ہیں؟

جواب: ... قادیا نیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرز اغلام احمد قادیا ٹی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھرآپ لوگ مرز اصاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرز اصاحب کے صاحب زادے مرز ابیر احمد صاحب ایم اے نے اپنے رسالے "کمیة الفصل" (م:۱۵۸) ہیں اس سوال کے دوجواب دیے ہیں۔ ان دونوں جوابوں سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے ہیں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ قادیائی صاحبان "محمد رسول الله" کامفہوم کیا لیتے ہیں؟

مرزابشراحرصاحبكا بهلاجواب يبيكد:

"محدرسول الله کانام کلے میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے مرتاج اور خاتم اسبیتی ہیں، اور آپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کانام لینے سے باتی سب نبی خودائدر آجاتے ہیں، ہرایک کا علیحد ونام لینے کی ضرور تنہیں ہے۔

ہاں! حصرت سے موعود (مرزاصاحب) کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل سے، مرکسے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت کے بعد" محمد رسول اللہ" کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگئی۔

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے بھی کلہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سیج موعود ( مرز ا صاحب ) کی آید نے محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس۔'' بیاتو ہوا مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلے میں پہلافرق! جس کا حاصل بیہ ہے کہ قادیا نیوں کے کلے کے مفہوم میں مرز اقادیانی بھی شامل ہے ، اور مسلمانوں کا کلمہ اس سے نبی کی'' زیادتی'' سے پاک ہے۔ اب دُوسرافرق سنے! مرز ابشیر احمد صاحب ایم اے لکھتے ہیں:

"علاوه اس کے اگر ہم بغرض محال ہے بات مان بھی ٹین کے کھے ش ٹی کریم کا اسم مبارک اس کے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا ،اورہم کو نے کلے کی ضرورت پیش نیس آتی ، کیونکہ سے موعود (مرزاصا حب ) نی کریم ہے کوئی الگ چیز نیس ہے۔جیسا کہ وہ (یعنی مرزاصا حب ) خود فرما تاہے: "صاد وجو دی وجو دہ" (یعنی میراوجود محمدرسول اللہ بی کا وجود بن گیا ہے۔ از ناقل ) نیز "من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و ما دائی" (یعنی جس نے جھے کواور مصطفیٰ کوالگ الگ سمجماء اس فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و ما دائی" (یعنی جس نے جھے کواور مصطفیٰ کوالگ الگ سمجماء اس فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و ما دائی" (یعنی جس نے جھے کواور مصطفیٰ کوالگ الگ سمجماء اس فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و ما دائی" (یعنی جس نے جھے کواور مصطفیٰ کوالگ الگ سمجماء اس کے بے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک و فعداور ضاتم النہ بیتن کوئیا میں معدم سے خلام ہے۔

پس میچ موجود (مرزا صاحب) خود محمد رسول الله ہے، جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تھریف لائے ،اس کے گئے دوبارہ وُنیا میں تھریف لائے ،اس کئے ہم کوکس نے کلے کی ضرورت بیس ہاں! اگر محمد رسول الله کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت بیش آتی ..... فقد بروا۔"

(کلمۃ افعمل ص:۱۵۸ءمندرجہ رسالہ ریو ہوآف ریلیجنز جلد:۱۳،۳ بنبر:۳،۳ بابت اوارجی واپر بل ۱۹۱۵ء) بیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے میں دُوسرا فرق ہوا کیمسلمانوں کے کلمہ شریف میں'' محمدرسول اللہ'' ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں ،اور قادیا تی جب ''محمدرسول اللہ'' کہتے ہیں تو اس سے مرز اغلام احمد قادیا نی مراد ہوتے ہیں۔

مرزابشراحمدصاحب ایم اے نے جولکھا ہے کہ:'' مرزاصاحب خودمحمد رسول اللہ بیں جواشاعت اسلام کے لئے وُنیا میں دوبار ہ تشریف لائے بیل 'بیقادیا نیوں کا بروزی فلفہ ہے،جس کی مختصری وضاحت رہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم

کو دُنیا میں دوبار آنا تھا، چنانچہ پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرتمہ میں تشریف لائے اور وُ دسری بار آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مرزاغلام احمد کی بروزی شکل میں ...معاؤ اللہ!...مرزاغلام مرتعنی کے گھر میں جنم لیا۔ مرزاصاحب نے تحفیہ گولڑ ویہ،خطبہ اِلہامیہ اور دیگر بہت ی کتابوں میں اس مضمون کو بار باروُ ہرایا ہے (دیکھئے خطبہ اِلہامیہ ص:۱۷۱،۱۵۱)۔

اس نظرید کے مطابق قادیائی اُمت مرزاصاحب کو 'عیس مجھ ہے ، اس کاعقیدہ ہے کہ نام ، کام ، مقام اور مرتب کے کاظ سے مرزاصاحب اور محد رسول اللہ کے ورمیان کوئی دوئی اور مغائر تنہیں ہے ، نہ وہ دونوں علیحدہ وجود ہیں ، بلکہ دونوں ایک ہی شان ، ایک ہی مرتب ایک ہی منصب اور ایک ہی تام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیا ٹی ... غیر مسلم اقلیت ... مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ و مقام وی ہے جو ایل اسلام کے نزدیک صرف اور صرف محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیا نیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعید مجمد رسول اللہ مجمد صطفیٰ ہیں ، احمر مجتبیٰ ہیں ، خاتم الانہیاء ہیں ، اہام انرسل ہیں ، رحمته للحالیون قادیا نیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعید مجمد رسول اللہ ، مجمود ہیں ، صاحب کو جمین ہیں ، ذیان اور کون و مکان صرف مرزا ہیں ، صاحب کو خاطر پیدا کئے ۔ وغیر ووغیر و ۔ (۳)

ای پربس نیس، بلکه اس سے بور کر بقول ان کے مرز اصاحب کی '' پروزی بعث ' آنخضرت سنی انتدعلیہ وسلم کی اصل بعث سے رُوحا نیت بیں اعلیٰ واکمل ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ رُوحا فی تر قیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرز اصاحب کا زمانہ ان وقت زمانہ ان ترکا کا نمانہ تھا اور مرز اصاحب کا زمانہ پر کات کا زمانہ ہے، اس وقت اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نشر تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرز اصاحب کا زمانہ چووہ ویں رات کے بدیکائل کے مشابہ اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نشر تھا وجس کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرز اصاحب کوئی ال کی مشابہ الله علیہ وسلم کوئی انتدعلیہ وسلم کوئی انتدعلیہ وسلم کوئی نہر ارم جزات و بے گئے تھے اور مرز اصاحب کوئی لاکھ، بلکہ وسلم پر بہت سے وہ رُموز واساحب کوئی اندعلیہ وسلم کا ذہنی ارتقاء وہال تک نہیں پہنچا جہال تک مرز اصاحب نے ذہنی ترقی کی ، آنخضرت سلمی اندعلیہ وسلم پر بہت سے وہ رُموز واساحب پر کھلے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص: ١٥٨ مندرجدر يوايا ف ريليجنو بابت ماريح/ ايريل ١٩١٥ مـ

<sup>(</sup>٢) تذكره ص: ٨٣ قادياني ندبب ص:٣٦٣ -

<sup>-</sup> TZN: 0 : TZN (F)

<sup>(</sup>٣) هيية الوي ص:٩٩\_

<sup>(</sup>۵) خطبه البرميه روحاني فزائن ج:۱۱ ص:۱۷-

<sup>(</sup>٢) خطبه الهدمية روحاني تزائن ع:١١ ص:٢٧٦\_

<sup>(2)</sup> خطبه الهاميه روحاني خزائن ج:١٦ ص:٢٤٥ـ

<sup>(</sup>٨) تخذكوارويد ص: ١٤، روحاني فرائن ع: ١٥ ص: ١٥٠\_

<sup>(</sup>٩) نفرة الحق ص: ٢٤، روحاني خزائن ج: ٢١ ص: ٢٤\_

<sup>(</sup>١٠) ربويو من ١٩٢٩ء بحواله قادياني تدبب ص:٣٩٧\_

مرزاصاحب کی آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر نضیات و برتری کود کی کر...قادیا نبول کے بقول ...الله تعالی نے حضرت آدم
علیہ السلام سے لے کر حضرت دسول الله ملی الله علیه وسلم تک تمام نبیول سے عہد لیا کہ وہ مرزاصاحب پر ایمان لا ئیں اور ان کی بیعت
وفصرت کریں۔ خلاصہ میہ کہ قادیا نبول کے نزد یک نہ صرف مرزاصاحب کی شکل میں محمد رسول الله خود دوبارہ تشریف لائے ہیں، بلکه
مرزاغلام مرتضٰی کے تعریبیدا ہونے والا قادیا تی "محمد رسول الله" اصلی محمد رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے اپنی شان میں بردھ کر ہے،
نعوذ بالند! استخفر الله!

چنانچے مرزا صاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزا صاحب کے "صحافی") قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا صاحب کی شن میں ایک "فاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا صاحب کی شان میں ایک" نعت "لکھی، جے خوش خطاکھوا کر اورخوبصورت فریم ہوا کرقادیان کی" بارگاہ رس است میں ہیں پیش کیا، مرزا صاحب اپنے نعت خوال سے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی دُعا میں دیں۔ بعد میں وہ قصیدہ نعتیہ مرزا صاحب کے ترجمان اخبار "بدر" جلد: ۲ نمبر: ۳۳ میں شائع ہوا، وہ پر چرراتم الحروف کے یاس محفوظ ہے، اس کے جاراً شعار طاحظہوں:

امام اینا عزیزد! اس جہاں میں فلام احمد ہوا دار الاماں میں فلام احمد ہو عرش ترتب اکبر مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں اورآ کے سے بیں بردوکرا پی شال میں فکر کر اگر آتے ہیں جم میں! فکر کر کھنے ہوں جس نے اکمل فلام احمد کو دیکھے قادیاں میں فلام احمد کو دیکھے قادیاں میں (اخبار بردادی یان ۵۲راکو بر۱۹۰۹)

مرزاصاحب كاليك اورنعت خوال، قاديان ك' بروزى محدرسول الله "كومدية عقيدت بيش كرت بوئ كهتا ب:

صدی چودہویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پروہ بدرالذ کی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی اُست ہے اب' احمدِ جبنی'' بن کے آیا حقیقت کھلی بعثت ِ ٹائی کی ہم پر حقیقت کھلی بعثت ِ ٹائی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (الغضل قادیان ۲۸ رکی ۱۹۲۸) يه ب قاديا تيول كان محمد رسول الله "جس كاوه كلمه يراحة بير \_

چونکہ مسلمان ، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر إیمان رکھتے ہیں اور آپ ملی الله علیہ وسلم کوخاتم النہ بین اور آخری نی مانتے ہیں ،

اس کے کی مسلمان کی غیرت ایک لیے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کی بزے ہے برد شخص کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے ۔ کجا کہ ایک "غلام اسود" کو .. بعوذ باللہ!" محمد رسول اللہ '' محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلی وافعنل بنا ڈالا جائے۔ بنابرین قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دیتی ہے ، مرز ابشیر احمد ایم اے تکھنے ہیں :

" اب معاملہ صاف ہے ، اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو سیح موعود (غلام احمد قادیانی) کا انکار بھی کفر ہونا جا ہے ، کیونکہ سیح موعود نبی کریم ہے الگ کوئی چیز نہیں ، بلکہ وہی ہے۔''

"اوراگرشیخ موجود کامنکر کافرنبیس تو نعوذ بالله نبی کریم کامنکر بھی کافرنبیس۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت بیس تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دُوسری بعثت (قادیان کی بروزی بعثت ... ناقل) بیس جس میں بقول مسیح موجود آپ کی رُومانیت آ تو کی اور اُ کمل اور اُ شدہے ..... آپ کا انکار کفر نہ ہو۔" (کلمۃ الفصل می: ۱۳۷) دُوسری جگہ کھتے ہیں:

" ہرایک ایسا مخص جومویٰ کوتو مانتا ہے گرفیسیٰ کوئیں مانتاء یافیسیٰ کو مانتا ہے گرمحدکوئیں مانتاء یا محدکو مانتا ہے پرسیخ موجود (مرزاغلام احمد) کوئیس مانتاوہ ندصرف کافر، بلکہ پکا کافراوردائر واسلام سے خارج ہے۔'' (ص:۱۱)

ان كے بوے بعالى مرز المحود احدصاحب لكمتے بين:

'' کل مسلمان جو حضرت کیج موجود (مرزاغلام احمد) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت کیج موجود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ مدانت میں۔ " مرحت کیج موجود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ مدانت میں ہے" کفر کا ظاہر ہے کہ اگر قادیا نی شریعت میں ہے" کفر کا کلہ مسلمان پڑھتے ہیں تو قادیا نی شریعت میں ہے" کفر کا فرن نازل نہ ہوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے کے الفاظ کو ایک ہی ہیں مگر ان کے مفہوم میں زمین و آسان اور کفر و ایمان کا فرق ہے۔

# كلمة شهادت اورقادياني

سوال:...اخبار جنگ" آپ کے مسائل اور ان کاحل" کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کسی غیر مسلم کوسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ: غیر مسلم کوسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ: "غیر مسلم کوکلم پرشہادت پڑھاد ہے جے مسلمان ہوجائے گا۔" اگرمسمان ہونے کے لئے صرف کلم یہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھرقاد یا نیوں کو باوجود کلم یہ ہادت پڑھنے کے غیرمسم کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اُز راہِ کرم اپنے جواب پر نظرِ ثانی فرما کیں، آپ نے تو اس جواب سے سارے کئے کرائے پر بانی پھیر دیا ہے۔ قادیا نی اس جواب کوا پی مسلمانی کے لئے بطور سند پیش کر کے سادہ اور مسلمانوں کو گراہ کریں گے، اور آپ کو بھی خدا کے تضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب: ...مسلمان ہونے کے لئے کلمی شہادت کے ساتھ خلاف اسلام ندا ہب سے بیز ارہونا اوران کوچھوڑنے کا عزم کرنا مجھی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں کھی تھی کہ جو تھی اسلام لانے کے لئے آئے گا خلا ہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقا کہ کوچھوڑنے کا عزم نے کرہی آئے گا۔ باتی قاویا نی حضرات اس سے فاکدہ نہیں اُٹھا سکتے ، کیونکہ ان کے فزد یک کلمیشہادت پڑھنے سے آومی مسممان نہیں ہوتا، بلکہ مرزاصا حب کی پیروی کرنے اوران کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وُنیا مجر کے مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں، مرزاغلام احمد قاویا نی کہتا ہے کہ قدانے آئیں یہ البہام کیا ہے کہ:

'' جو مخص تیری پیروی نہیں کرے گااور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگااور تیرامخالف رہے گاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والااور جہنمی ہے۔''

نيزمرزا قادياني النابي الهام محى سنا تابك.

'' خدا تعالی نے میرے پرظاہر کیا ہے کہ ہرا یک فخص جس کومیری وقوت پنجی اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہمسلمان نہیں ہے۔''

مرزاصاحب كي برا عصاحب زاد عمرز المحود احمر صاحب لكفت بين:

الم مسلمان جو حضرت سيم موعود كى بيعت بين شامل نبيس ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسيم موعود كا نام بھى نبيس سنا، ده كا فراور دائر ةُ اسلام سے خارج جيں۔'' (آيند بمدانت ص: ۳۵)

مرزاصاحب كي بخط الزكم زابشراحم ايم الكفية بي:

" ہرایک ایسا محض جومویٰ کوتو مانتا ہے گریسیٰ کوئیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے گرمحد کوئیں مانتا، یا محد کو ہانتا ہے گرمسی موعود (غلام احمد قادیانی) کوئیں مانتاوہ ندصرف کافر، بلکہ پکا کافر اور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔'' (کلمة الفصل ص:۱۱۰)

قادیانیوں سے کہے کہ ذرااس آئینے میں اپناچہرہ دیکھ کربات کیا کریں...!

لفظِ' خاتم'' کی تشرت

سوال: الفظِرُ فاتم '' کے معنی کیا ہیں؟ لفظِر' خاتم '' ہے مرادقا دیانی یہ لیتے ہیں کہ اس ہے مرادفی کمالات ہیں، نفی جنس کے مہیں۔ بالفاظِ دیگر ان کے کہنے کا مقصد رہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے مہیں۔ بالفاظِ دیگر ان کے کہنے کا مقصد رہیہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے

کمالات ختم ہو چکے ہیں، مگراس کا مطلب مینہیں ہے کہ اب کوئی نبی ہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جوبھی نبی آئے گا وہ جم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقد این ہے گا۔ جس معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قادیا نبوں کی بیتشریح کس حد تک ڈرست ہے؟ کی کوئی لفظ عربی لفظ عربی میں ایسا ہے جوایک وقت دونوں (نفی جبس وفی کمالات) کے لئے بولا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہ کوئسا ہے؟ اور اگر نبیس ہے تو اس لفظ (فتم) کی صبحے تشریح بیان فرماویں، تا کہ عام مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور قادیا نبوں کے جال میں نہ پھنس سکیں۔

جواب: " نعاقم" (بفتح تا) کے معنی مبر کے ہیں، جو کسی چیز کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے۔ اور " نعاقبہ" ( بکسرتا)
کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔ دونوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے،
لہٰذا آپ صلی الله علیہ وسم آخری نبی ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں۔ قادیا نیوں کا بیمونف تحریف تر آن ہے، جومرا و
الہٰی کے خلاف ، مراونہوی کے خلاف ، اور مرز اقادیانی کی نضریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مرؤ ود ہے۔
(۱)

مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں

سوال: ... آپ کے ایک رسالے میں ویکھا کہ قادیا نی جارا کلمہ پڑھتے ہیں اور بسم انندوغیرہ لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جب قادیا نی جارا پورا پورا پورا اور بالکل صحیح کلمہ پڑھتے ہیں تو جارا اختلاف کس بات کا ہے؟ اس بارے میں جھے ایک صدیت مبار کہ بھی یاد آری ہے، وہ یہ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: '' میری اس سے اس وقت تک لڑائی (جنگ) ہے جب تک کہ وہ لااللہ اللہ میں برسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ اس صدیت مبار کہ کی روشن میں ہم کس طرح کلمہ کو کو کا فرکہ سے تیں؟ میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور جارا امسلک کوئی اور ہے، برائے کرام تفصیل سے مجھا کیں۔

جواب: ... جناب نے پورے رسالے میں پیڈ پر کھا ہوا کلمہ ہی دیکھا ، یا پھھا ور بھی؟ اس پورے رسالے میں مرزا دجال کا جھوٹا ہوتا ٹا بت کیا گیا ہے ، اور ایسا ثبوت ٹیش کیا گیا ہے کہ قادیا نبول کے پاس اس کا جواب نبیس ، اور بیقا دیا نی ایسے کذاب کو نبی مانے ہیں ، کیا کسی حدیث میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو نبی مانے والے اگر کلمہ پڑھیں تو ان کو بھی کا فرنہ کہو؟ مسیلمہ کذاب اور اس کے مانے والے یہی کلمہ پڑھتے تھے ، گر حصرت ابو بکر رضی القد عنداور ان کے زُفقاء نے ان کومر تدقر اردے کر ان کے خلاف جب د اس کے مانے والے یہی کلمہ پڑھنے کا ہے۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا کلمہ گو ہونا تو

<sup>(</sup>۱) فقرأ ذلك قرأ الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم البين بمعنى أنه حتم البيين (الى قوله) وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن والعاصم وخاتم البين بفتح التاء بمعنى أنه احر البيين. (تفسير ابن جرير ج ۲ ا ص ۲ ا ).

<sup>(</sup>٣) خود مرزا قلام احمد قادياتي في خاتم النبيان كامعني كيائي: "اور تم كرني والا بينيول كا" (از الداولام ت كيام السبين كامعني كيام المورد والا بينيول كا" (از الداولام ت كيام الا تعلم ان الرب الرحيم مرز الكمتائية "قال الله عنو وجل مناكان محمد ابا أحد من رجالكم ولمكن رسول الله وخاتم السبين، الا تعلم ان الرب الرحيم المعتنف للمناف الله على الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بغير إستشاء، وفسّره نبيّنا في قوله لا نبي بعدى ببيان واضح للطالبين. (حمامة البشوئ خ ج:٤ ص: ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١١١، طبع دار العلوم كراچي، البداية والنهاية ج: ٢ ص ١٣٨، طبع دار الفكر، بيروت.
 (٣) شم سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكداب في أو اخر العام والتقى الحمعان و دام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حزمة واستشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص. ٥٨ طبع قديمي).

معلوم ہو، دُوسرا کوئی عقیدہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کا کفر و اِرتداد معلوم ہو، ان کا تھم قر آن کریم نے بیان فرمایا ہے: '' بہانے نہ
یہ وَہُمّ دعوائے ایمان کے بعد کا فرہو چکے ہو۔'' اور یہ بھی آپ نے خوب کہی کہ:'' میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہان کا مسلک
احمد کی ہے اور ہمارا مسلک و یوبند ہے'' گویا ایک جھوٹے مدگی نیونت کو مائے کے باوجود آپ کے خیال میں صرف مسلک ہی کا فرق ہوتا
ہے، نہ ہب اور دِین نہیں بدلتا۔

میرے محترم! مسلک کافرق ایک دین اور ذہب کے اندررہ کر ہوتا ہے، جبکہ جموٹے مدی نبوت کے مان لینے کے بعد آدمی (۲) دین بی سے خارج ہوجا تا ہے۔ جب دین بی ندر ہا بلکہ ایک شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر نفر میں داخل ہو گیا تو صرف مسلک کا فرق کہاں رہا؟

قادیا نیوں کا ... بیکے اور تکلے کا فرہونے کے باوجود ... جارا کلمہ پڑھنا ان کومسلمان نہیں بنا تاہے، بلکہ ان کے کفروار تدادیس مزیدا ضافہ کرتا ہے۔ اس موضوع پرمیرے دور سالے ملاحظ فرمالیں:''قادیا نیوں کی طرف سے کلمیطیبہ کی تو بین' اور''قادیا نیوں میں اور دُوسرے غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟'' واللہ اعلم۔

یہاں جناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی ولانا جا ہتا ہوں ، اور دہ بیکہ قادیانی بھی اُمت مسلمہ کو کا فرکتے ہیں ، کیونکہ اہل اسلام قادیا نیوں کے خودساختہ نبی کے منکر ہیں۔جیسا کہ قادیا ٹی ا کا ہر کے درج ذیل حوالوں سے واضح ہے:

ا:...مرزاغلام احمرقاد ياني لكمتاب:

" ہرایک شخص جس کومیری دعوت پینجی اوراس نے جمعے قبول نہیں کیا، وومسلمان نہیں۔"

(هيينة الوى ص: ١٦٣ ، أوها في خزائن ج: ٢٢ ص: ١٦٧)

ا:...نیز مرزا کا برعم خود الهام ہے کہ اللہ تعالی نے مرزا کو کا طب کر کے...نعوذ باللہ... قرمایا ہے کہ اے مرزا:

دو جو خص تیری چیردی نہیں کرے گا اور تیری بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا ، وہ خدا ورسول کی
نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔''

(مجموعہ اشتہا رات ج: ۳ میں۔ ۵

ا:..نيزمرزالكمتاب:

"ان إلها مات ميس ميرى نسبت باربار بيان كيا حميا به بيخدا كافرستاده، خدا كامامور، خدا كا المين الدخدا كا طرف الماست ميس ميرى نسبت باربار بيان كيا حميات كه بيخدا كافرستاده، خدا كامامور، خدا كالمين الدخمان كادُمُن جبنى ہے۔ "
اور خدا كى طرف سے آيا ہوا ہے، جو تحص كہتا ہے كہ اس پرائيان لاؤ، اور اس كادُمُن جبنى ہے۔ "
اور خدا كى طرف سے آيا ہوا ہے، جو تحص كہتا ہے كہ اس پرائيان لاؤ، اور اس كادُمُن جبنى ہے۔ "

(١) "لَا تَعْتَذِرُوا قُدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمْنِكُمْ" (التوبة: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) من ادعى نبرة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده ..... أو من ادعى النبرة لنفسه أو جوز اكتسابها .... وكذا من ادعى منهم أنه يوخى اليه وان لم يدع النبوة فهولًاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم. (الشفاء لقاضى عياص ج.٢ ص:٢٣١، ٢٣٤). وأيضًا قال الموفق في المعنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج:١٢ ص: ١٣٣٢ طبع ادارة القرآن).

٧:..مرز امحود قاد ياني الى كتاب" آئينة مداقت من الكمتاب:

"کل مسلمان جوسی موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے سی موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے سی موجود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینۂ صدادت میں۔") میں دیمیں کے دیمیں کا میں کی کی بیعت میں کے دیمیں کے

'' ہرایک ایسافخص جومویٰ کوتو مانتا ہے محرعیسیٰ کونبیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے محرمجد کونبیں مانتا، یا محد کو مانتا ہے پرشیخ موعود (مرزا غلام احمد) کونبیں مانتا وہ نہ صرف کافر، بلکہ پکا کافر اور دائر کا اسلام سے خارج ہے۔''

الغرض قادیانی، دُنیا بھر کے مسلمانوں کو محض اس جرم کی وجہ ہے کا فرادرجبنی کہتے ہیں کہ وہ مرزا کذّاب کوئیں مانے۔کیا آپ نے بھی یہ سوال کیا کہ: جب دُنیا بھر کے مسلمان حضرت محموظر بی صلی اللہ علیہ دسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ قادیانی ان تمام کلمہ کو مسلمانوں کو کا فرکیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ ظام نہیں کہ دور حاضر کے مسیلمہ کذّاب مرزا قادیانی کے مانے والوں کواگر کا فرکہا جائے تو یہ آپ کے ذیال میں مسیح نہیں ،اوراگر قادیانی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوری اُمت کو کا فرکہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی اِحتجاع نہیں کرتے ...؟

# مرزا قادیانی کاکلمه پڑھنے پرسزا کا گمراه کن پروپیگنڈا

سوال:...میرے ساتھ ایک عیسائی اڑی پڑھتی ہے، وہ اسلام میں ولچیسی رکھتی ہے، میں اے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں انکین جب میں اے اسلام آبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گی: تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر سخت سزادی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہریائی مجھے بتا کمیں، میں اے کیا جواب دُول؟

جواب:...اے بہ جواب دیجے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نہ اس پرسزا دی جاتی ہے، البتہ وہ غیر سلم جو منافقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھو کا دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہیں گستا خیاں کرتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے۔

## كلمة طيبه مين اضافه كرناجا تزنبين

سوال:... کچھ دنوں سے کلم مطیبہ کو مختلف مقامات پر یوں کہتے ہوئے سنا ہے: '' لا اِللہ اِللَّا اللّٰہ محمد رسول الله علیہ وسلم'' چونکہ کلمہ تو دین کی بنیاد ہے، اس لئے اس میں زیر، زبر کا اضافہ یا اس کی مجمی موجب تشویش ہے، اس لئے دریافت طلب آمریہ ہے کہ اس طرح کلمہ اداکرنا کیسا ہے؟ اوراگر اس طرح اس کی اشاعت ہوتو کیا حرج ہے؟ جواب: ... كلمة طيب مين" لا إلله الأالله محمد رسول الله" ــــة لا يمكن يعى لفظ و جملے كالبطور كلمة طيب كاصافه كرنا جائز نہيں ہے، ال صورت ميل وصلى الله عليه وملم "ندبره هائي ،نه بي پرهيس ،البنة ذكر وغيره بي جهال اضافي كاانديشه ند بو ، جا زب

قادیانی عقیدہ کےمطابق مرزاغلام احمرقادیانی ہی۔ بعوذ باللہ جمررسول اللہ ہیں

سوال:...اخبار جنگ میں" آپ کے مسائل اور ان کاحل" کے زیرِ عنوان آپ نے مسلمان اور قادیانی کے کلے میں کیا فرق ب،مرزابشراحمصاحب كى تحريكا حوالدد كرككها كد:

'' بیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے میں وُ وسرافرق ہے کے مسلمانوں کے کلمہ نثر بیف میں'' محمد رسول اللہ'' ہیے آنخضر ہے صلی الله عليه وسلم مرادين اورقادياني جب محمد رسول الله كبتيجين تواس سے مرز اغلام احمد قادياني مراد ہوتے ہيں۔''

تحرتم جناب مولاتا صاحب! میں خدا کے تعمل سے احمدی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضرونا ظرجان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں جب کلمه شریف میں محمد رسول الله پژمیتا ہوں تو اس سے مراد آنخضرت صلی الله علیه دسلم ہی ہوتے ہیں۔'' مرزا غلام احمد قادیانی''نہیں ہوتے۔اگر میں اس معالم میں جموث بولتا ہوں تو اللہ تعالی ،اس کے فرشنوں اور تمام مخلوق کی طرف سے مجھے پر ہزار بارلعنت ہو۔اور ای یقین کے ساتھ ریجی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلمہ شریف میں "محمدرسول الله" سے مراد بجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے" مرزا غلام احمد قادیانی''نہیں لیتا، اگر آپ اینے دعوے میں سیج ہیں تو ای طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کروائیں کہ درحقیقت احمدی لوگ (یا آپ کے تول کے مطابق قاویانی) کلمہ شریف ہیں'' محمد رسول الله'' سے مراداً مخضرت صلی الله علیه وسلم نہیں بلکه مرز اغلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا حلف شائع کرواد یا توسمجھا جائے گا کہ آپ اپنے بیان میں مخلص ہیں اور پھراللہ تعالیٰ فیصلہ كردے كاكدكون اسيند وعوے يابيان ميس سيا اوركون جمونا ہے؟ اگرآب نے ايساندكيا تو ظاہر موجائے كاكرآپ كے بيان كى بنياد، خلوص، دیانت اورتقوی پزهیس بلکه پیخش ایک کلمه کو جماعت پر اِنتر ااور اِ تهام بوگا جوایک عالم کوزیب نبیس دیتا به

نوث:...اگرآپ اپنا صلف شائع نه کرسکیس تو میراید خط شائع کردی تا که قار نمین کوحقیقت معلوم ہوسکے۔

جواب: ... نامه کرم موصول ہوکر موجب مرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پھے تکھامیری تو قع کے عین مطابق تکھا ہے۔ مجھے یہی تو تع بھی کہ آپ کی جماعت کی ٹی نسل جناب مرزا صاحب کے اصل عقائد ہے ہے جبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک ، ایک تین کا مطلب شمجے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بڑے زور شور سے اعلان کرتے ہیں، پچھے بہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ ''محدرسول اللہ'' سے مرزاصاحب کونہیں بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات عالی کومراد

 <sup>(</sup>١) وأخرج الديلمي في مستد الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا ألظوا ألستكم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. (مرقاة ج ا ص:٧٧). عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رُد. (مشكوة ص:٢٧) وأبيضًا قال القاضي عياض رحمه الله: المعنى من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسُّنَّة سند ظاهر أو حفى ملفوظ أو مستنبط فهو مردود. (المرقاة ج: ١ ص:١٤٤ طبع بمبئي، الطريقة الحمدية ج٠١ ص:٢١).

لیتے ہیں اور یہ کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلاں فلاں کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ گر آپ کے مراد لینے یا نہ لینے کو ہیں کیا کروں؟ مجھے تو یہ بتا ہے کہ میں نے یہ بات بولیل کی یا مرال؟ اورا پی طرف سے خود گھڑ کر کہددی ہے یا مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے حوالوں سے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ماتھ کہدر ہا ہوں تو جھے تشمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ اورا گرقسموں ہی کی ضرورت ہے تو میری طرف سے اللہ تعالی ،" اِنگ کَو سُولُ اللهِ" کی تشمیں کھانے والوں کے مقابلے ہیں" اِنگ مُن کَا ذِبُونَ "کی قشمیں کھانے والوں کے مقابلے ہیں" اِنگ مُن کَا ذِبُونَ "کی قشمیں کھانے والوں کے مقابلے ہیں" اِنگ مُن کَا ذِبُونَ "کی فشمیں کھانے والوں کے مقابلے ہیں" اِنگ مُن کُی اِندُن مُن کُا اِندُن کُی کیا میں کھانے والوں کے مقابلے ہیں" اِنگ مُن کُون مُن کُا اِندُن کُن کُون مُن کُی کیا میں کہا چکا ہے۔ (۱)

میرے بھائی! بحث قسموں کی نہیں، عقیدے کی ہے! جب آپ کی جاعت کا لٹریچر پکار دہاہے کہ مرزا صاحب '' محدرسول اللہ' ہیں، وہی رہے للہ المین ہیں، وہی ساتی کوڑ ہیں، انہی کے لئے کا نئات پیدا کی جی، انہی پرایمان لانے کا سب نہیوں (بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے ) عبد لیا گیا ہے، اور مصطفی اور مرزا میں سرے ہے کوئی فرق ہی نہیں، بلکد دونوں بعینہ ایک ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ای پر بس نہیں بلکہ یہ محمی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب چونکہ اجینہ محمد رسول اللہ ہیں، اس لئے ہمیں کسی اور کلے کی ضرورت نہیں، ہاں! کوئی دُوسرا آتا تو ضرورت ہوئی، اور پھرای بنیاد پر پُر انے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مانے وانوں کو منہ بھر کر کا فر مجمی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شعید وسلم کے مانے وانوں کو منہ بھر کر کا فر مجمی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شعید وسلم کے باوجود ہیں کس دلیل سے سلیم کراوں کہ آپ نے محمد سول اللہ کا نیس بلکہ ای پُر انے محمد سول اللہ کا کلہ پڑھتے ہیں؟ اگر جنا ہو میرے درج کردہ حوانوں ہی شبہ ہوتو آپ تشریف لاکران کے بارے ہیں اطمینان کر سے ہیں۔

#### مرزا قادياني كادعوى نبوت

سوال: ... ٹابت کریں کے مرز اغلام احمد قادیانی نے نیوت کا دعویٰ کیا ، ان کی تحریروں کے حالے دیں۔ مارے مطے کے چند قادیانی اس بات کوتنلیم نبیس کرتے کے مرز انے نیوت کا دعویٰ کیا۔

جواب:...مرزا قادیانی کے مانے والوں کے دوگروہ ہیں:ایک لاہوری، دُوسرا قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیان تھا،اب (۱) ر بوہ ہے)ان دونوں کااس ہات پر تو اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اورتح ریوں ٹس باصرار و تکرار نبونت کا دعویٰ کیا تمیا ہے،

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: ١٠ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) كلمة الغصل ص:١٥٨ مندرجد يوياك ويليجنز بابت ماري/ ايريل ١٩١٥ مد

<sup>(</sup>٣) تذكره ص: ٨٣، قادياني نديب ص:٢٧٣\_

<sup>(</sup>٣) تذكره من ١٣٤٣\_

<sup>(</sup>۵) هيئة الوقي ص:٩٩ـ

<sup>(</sup>١) اخبارالفعنل م:٢١٠١٩ ستير ١٩١٥ء، الفعنل ٢٦ رقروري ١٩٢٣ء، قادياتي تدبب ص:١٩٣٠ـ

<sup>(2)</sup> خطب إلهامي ص: اعاء رُوماني خزائن ح: ١٦ ص: ٢٥٨\_

<sup>(</sup>٨) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجر يوية ف ريليجنز بابت ارج/ ايريل ١٩١٥ -

<sup>(</sup>٩) هيد: الوى ص:١٠١، اربعين غبر٣ ص:٣٣، انجام أيحم ص:١٠١٠ الـ

لیکن لا ہوری گروہ اس وعوائے نبوت میں تاویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کسی تاویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوّت پر ایمان لا ناضروری مجھتا ہے۔

آپ ہے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالبًالا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے،ان کی خدمت میں عرض سیجئے کہ یہ جھڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹا کیں کہ مرز اقادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا توجیہ و تأویل ہے؟ ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ مرز اقادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی گفتلوں میں جن الفاظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا،مثلاً:

"قُلُ يَّا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا." (الاعراف:١٥٨) "قُلُ يَّا أَنَا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يُوخَى إِلَىَّ." (الكبف:١١٠)

وغيره، وغيره \_

اگران الفاظ سے بھی دعوی نبوت ٹابت نبیں ہوتا تو بیفر مایا جائے کہ کسی مدگی نبوت کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے کیا الفاظ استعمال کرنے جاہئیں ...؟

رہیں دعوی نبوت کی تأویلات! تو دُنیا ہیں کس چیز کی لوگ تأویلیں نہیں کرتے ، بتوں کو خدا بنانے کے لئے لوگوں نے تأویلیں ہی کی تھیں، اور عیسیٰ علیدالسلام کو خدا کا بیٹا مائے والے بھی تأویلیں ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط ہات یا غلط عقیدہ کی تأویل لائت اعتبارتیں، اسی طرح حضرت خاتم النتہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تأویل (خواہ خود مدی کی طرف سے کی گئی ہو یا اس کے مانے والوں کی جانب سے ) لائت اعتبارتیں۔ دسویں صدی سے مجدد مُلَّا علی قاری شرح '' فقد اکبر' ہیں فرماتے ہیں:

"دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع" (شرح فقداكبر ص:٢٠٢) ترجمه:..." بمارے ني سلى الله عليه وسلم كے بعد نبوت كا دعوى بالا جماع كفر ب-"

آ مے چل کروہ لکھتے ہیں کہ:'' اگر نیوت کا دعویٰ کرنے والا ہوٹی وحواس ہے محروم ہوتو اس کومعذور سمجھا جائے گا، ورنداس کی گردن اُڑادی جائے گی۔''

منكرين ختم نبوت كے لئے اصل شرعی فيصله كيا ہے؟

سوال:...خلیفة أوّل بلافصل سیّد نا ابو بكر صدیق " كے دور خلافت میں مسیلمه كذّاب نے نبوّت كا حجوزنا دعوى كيا تو حضرت

<sup>(</sup>١) إزاليادهام ص: ٨، رُوحالي فرائن ج: ١٨ ص: ٢١٢ ـ

<sup>(</sup>٢) تذكره ص:٣٥٢ طبع جمارم.

<sup>(</sup>٣) هية الوحي ص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) لم اعلم انه اذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها ..... ولا يعذر بالجهل، ثم اعلم ان المرتدّ ... .. فان تاب فيها وإلا قُتِل. (شرح فقه اكبر ص: ٢٠٢، طبع مجتباتي دهلي)\_

صدیق اکبڑنے منکرین فتم نبوت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور تمام منکرین فتم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ منکرین فتم نبوت واجب الفتل ہیں۔ لیکن ہم نے پاکتان میں قادیا نبول کو صرف ''غیر سلم افلیت' قرار دیے پر ہی اکتفا کیا، اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس قتم کے بیانات بھی شاکع ہوتے رہے ہیں کہ: '' اسلام نے افلیوں کو جوحقوق دیے ہیں وہ حقوق انہیں پورے پورے وی آئی گئی اہم سرکاری عہدوں پر بھی پورے پورے وی جا کیں گئے۔'' ہم نے قادیا نبول کو نہ صرف حقوق اور تحفظ فرا ہم کئے ہوئے ہیں بلکہ کی اہم سرکاری عہدوں پر بھی قادیا نی فائز ہیں، سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ منکرین فتم نبوت اسلام کی رُوسے واجب افتیل ہیں یا اسلام کی طرف سے افلیوں کو دیے گئے حقوق اور تحفظ کے حقد ار ہیں؟

جواب:...عکوین ختم نبؤت کے لئے اسلام کا اصل قانون قو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا،
پاکستان میں قادیا نیوں کوغیر سلم افلیت قر اردے کران کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا نی
اسپنے آپ کوغیر مسلم افلیت تسلیم کرنے پرآ مادہ نہ ہوں، بلکہ مسلمان کہلانے پر مصر ہوں تو مسلمان ،حکومت سے یہ مطالبہ کرسکتے ہیں کہ ان
کے ساتھ مسیلہ کذاب کی جماعت کا ساسلوک کیا جائے۔ کسی اسلامی مملکت جس مرتدین اور ذیا دقہ کو سرکاری عہدوں پر فائز کرنے کی
کوئی مخوائش نہیں، یہ مسئلہ نہ صرف یا کستان بلکہ دیگر اسلامی مما لک کے ارباب حل دعقد کی توجہ کا متقاضی ہے۔

#### قادياني اينے كور احمدى "كهدكر فريب ديتے ہيں

سوال: ... آپ کمو قرجرید کی ۱۹ ارد مبری اشاعت میں یہ پڑھ کر تجب ہوا کہ جہاں قادیائی حفرات کے ندہبکا شاختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے وہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا ۔ یہ ایک الی فروگر اشت ہے جس سے فارم میں اندراج کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ یہاں میں یہ گر ارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ ''احمدی'' کا اندراج کی طور جا تز نہیں ۔ یہ ملطی اکثر سرکاری اطلانات میں بھی سرز دموتی ہے، اس کی غالبًا وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قرآن مجید میں جوالفاظ ''اسسم احمد'' آئے ہیں، وہ کہ قادیا نہیں کہ الفاظ ''اسسم احمد'' آئے ہیں، وہ دراصل مرزاصا حب کی مراجعت کی ہیں گوئی ہے، طالانکہ چودہ سوسال سے جملے سلمین کا بھی اعتقاد ہا ہے لفظ ''احمد'' آخو' حضور مقبول دراصل مرزاصا حب کی مراجعت کی ہیں گوئی ہے، طالانکہ چودہ سوسال سے جملے سلمین کا بھی اعتقاد ہو، دراصل مرزاصا حب کی مراجعت کی ہیں گوئی ہے، اور آپ کا نام احمدِ جبی گا اور شاید مرزاصا حب کے والد ہر رگوار کا بھی بھی اعتقاد ہو، درسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اعتقاد ہو، بھوں نے آپ کا نام' 'غلام احمد'' کہا تھا، ای طرح آ جبیل میں لفظ' فار قلیط'' علی کے اسلام کے زد کے حضور صلی الله علیہ وسلم ای کہ جبیل کی گا ناس کا جبید است خورجہ ہے جرانی زبان میں' احمد'' کا ،جس زبان میں ناد علیہ خورت ہے۔ یہ کہ نام احمد بھی جندور سلم کی خورد و مسعود کی چیش گوئی شار کیا جا تار ہا ہے نیکن قادیا نی حضرات اسے بھی مرزاصا حب کی آلد کی چیش گوئی شار کیا جا تار ہا ہے نیکن قادیا نی حضرات اسے بھی مرزاصا حب کی آلد کی چیش گوئی شار کیا جبید استحال قادیا نی حضرات کے موقف ادران میں مرزاصا حب کی آلدگی پیش گوئی شار کیا جو بدا سے تیں تادر ہوئی جو تاری کے لفظ '' احمد گا کا تار انہ کی تارک کے موقف ادران میں مرزاصا حب کی آلدگی پیش گوئی شارک جو بی جو تائی کے لفظ '' احمدی 'کا استحال قادیا نی حضرات کے موقف ادران کے موقف ادران

<sup>(</sup>١) "يَانَّهَا الَّذِيْنَ امُنُوْا لَا تَتَخِلُوا بِطَالَةٌ مِّنَ دُوْنِكُمْ ...الخ. وفي هذه الآية دلَالة على أنه لَا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور الـمسـلـميس من العمالَات والكتبة . (أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٣٤) عريزٌ تُصِيلُ كَـ لِنَهُ وَيَعِيس: جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١٩٥ طبع دارالعلوم كراچي.

کے پروپیگنڈے کوتقویت دینے کے مترادف ہے ،اس لئے میرا اُدنی مشورہ میہ کہ اس جماعت کے لئے لفظ قادیانی ہی استعال کرنا مناسب ہے۔

جواب:..آپ کی رائے سے جا قادیا ٹیوں کا "اسمہ احمد" کی آیت کومرزا قادیا ٹی پر چہاں کرناایک منتقل کفر ہے، مرزاغلام احمد قادیا ٹی تحفہ کولڑ ویدین ص: ۹۱ میں لکھتا ہے:" مہی وہ بات ہے جو جس نے اس سے پہلے اپنی کتاب إز الداو ہام میں لکھی متی لیعنی یہ کہ میں اسم احمد میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہول" (رُوحا لیٰ خزائن ج: ۱۵ ص: ۲۵۴)۔

## ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں

سوال:...(سوال مذف كرديا كياب)

جواب:...آپ کا جوائي لفافه موصول جواء آپ کی فرمائش پر براوراست جواب لکھد ماہوں اوراس کی نقل ' جنگ' کوجمی جیج رہا ہوں۔

اللِ اسلام، قرآنِ کریم، حدیث نبوی اور إجماع أمت کی بنا پرسیّدناعیسیٰ علیه السلام کی حیات اور دو باره تشریف آوری کا عقیده رکھتے ہیں،خود جناب مرزاصاحب کواعتراف ہے کہ:

لیکن میرا خیال ہے کہ جناب مرزاصاحب کے ماننے والوں کواٹل اسلام سے بڑھ کر حضرت عینی علیہ السلام کی حیات اور ووبار وتشریف آیت: ۹ کے حوالے سے ان کی دوبار وتشریف دوبار وتشریف آیت: ۹ کے حوالے سے ان کی دوبار وتشریف آور کی کاعلان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

" بیآ بت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت کے کوئی میں چین کوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا (اس آ بت جس) وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعے سے ظہور میں آ ئے گا اور جب حضرت سے علیہ اسلام دوبارہ اس دُنیا جس تشریف لاکیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جیج آ فاق وا قطار میں کھیل جائے السلام دوبارہ اس دُنیا جس تشریف لاکیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جیج آ فاق وا قطار میں کھیل جائے گا۔"

جناب مرزاصاحب بقر آن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ثبوت محض اپنی قر آن بنبی کی بنا پرنہیں دیت بلکہ وہ اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس آیت کا مصداق ثابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بیضا کسارا پی غربت اور انکساری اور تو کل اور ایٹار اور آیات اور انوار کی زوج سے میں کی نواز کی فطرت اور میں کی فطرت ہا ہم نہایت ہی منشابہ

واقع ہوئی ہے .....اس لئے خداوند کریم نے مین کی پیش کوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کررکھا ہے، ایعنی حضرت میں بیش کوئی میں ابتدا سے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور یعنی حضرت میں بیش کوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصداق ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصداق ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصداق ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصداق ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر مصدات ہے اور سے عاجز رُوحانی اور محتولی اور معتولی اور

اورای پر اِکتفائیس بلکه مرزاصاحب این الهام سے معترت میسی علیدالسلام کے دوبارہ تشریف لانے کی اِلها می پیش کوئی بھی کرتے ہیں، چنانچہ اس کتاب کے ص:۵۰۵ پر ایٹا ایک اِلهام "عسنی دیکم ان ہو حم علیکم" درج کر کے اس کا مطلب بیریان فرماتے ہیں:

"بیآ بت اس مقام میں حفرت سے کے" جلالی طور پر" ظاہر ہونے کا اشارہ ہے بینی اگر طریق وحق اور آبات بینہ ہے کمل گیا ہے اس اور زی اور لظف اور احسان کو تبول نیس کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آبات بینہ ہے کمل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجرمین کے لئے شدت اور خضب اور تہر اور مختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلائیت کے ساتھ و نبایراً تریں گے اور بیز ما نہ اس اور تی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلائیت کے ساتھ و نبایراً تریں گے اور بیز ما نہ اس نہائے کے لئے بطور اور ہاض کے واقع ہوا ہے ، بینی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالی الحمام جت کرے گا ، اب بجائے اس کے جمائی طور پر بینی رفتی اور احسان سے اِتمام جبت کر دیا ہے۔"

ظاہر ہے کہ اگر حضرت سے علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ آئے پر ایمان ندر کھا جائے تو نہ صرف بیقر آن کریم کی قطعی چیش کوئی کی تکذیب ہے۔ پس کوئی کی تکذیب ہے، بلکہ جناب مرزا صاحب کی قرآن نبی ، ان کی البائی تغییراور ان کی البائی چیش کوئی کی بھی تکذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ المل اسلام کی طرح مرزا صاحب کے مائے والے بھی حضرت جیسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں ، ورنہ اس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن وحدیث کے علاوہ مرزا صاحب کی قرآن وائی بھی حرف غلافان سے ہوگی اور ان کی البامی تغییر س اور البامی انگشافات سب غلام و جائیں گے ، کیونکہ:

"جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت بوجائے تو پھر دُوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ مرفت میں:۲۲۲)

اب آپ کو افتیار ہے کہان دوباتوں میں کس کو افتیار کرتے ہیں ،حیات عینی علیدالسلام پر ایمان لانے کو؟ یامرز اصاحب کی تکذیب کو...؟

جناب مرزا صاحب کے إزالہ اوہام صفحہ: ۹۲۱ والے چیلنے کا ذکر کرکے آپ نے شکایت کی ہے کہ نؤے سال ہے کس نے اس کا جواب نیس دیا۔

آن عزیز کوشاید علم بین کر حضرات علمائے کرام ایک بارٹین ، متعدّد باراس کا جواب دے بیے ہیں ، تا ہم اگرآپ کا بہی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب ہے بین ، تا ہم اگرآپ کا بہی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب ہیں بین ملا ، تو یہ فقیر (باوجود یکہ حضرات علماء ، احسن اللہ عیم کی خاک یا بھی نہیں ) اس جیلئے کا جواب دینے کے ساتھ مرز اصاحب کی کتاب البریة مین ۲۰۵ والے اعلان کو بھی ملا لیجئے ، جس میں موصوف نے ہیں ہزار رو بہی

تا وان دينے كے علاوہ اپنے عقا كديے توبركرنے اور اپنى كما بين جلادينے كاوعدہ بمى كيا ہے۔

تصفیہ کی صورت بیہ ہے کہ جناب مرزاصاحب کے موجودہ جانشین سے تکھوادیا جائے کہ بیٹنج اب بھی قائم ہاور ہیکہ وہ مرزاصاحب کی شرط پوری کرنے کی ذمدداری لیتے ہیں،اورای کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیصلے پرفریقین اعتاد کر سکیں، خود بی تجویز فرمادیں، جس کے فیصلے پرفریقین اعتاد کر سکیں، خود بی تجویز فرمادیں، جس اس مسلمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دُوں گا،عدالت اس پر جوجر ہ کرے گ اس کا جواب دُوں گا، میرے دلائل سفنے کے بعدا گرعدالت میرے تی جس فیصلہ کردے کہ جس نے مرزاصاحب کے کلتے کوئو ڈویا اوران کے جانبے کا ٹھیک محاب دے دلائل سفنے کے بعدا گرعدالت میرے تی جانب کرنے کا ٹھیک جواب دے دیا ہوں۔ دُوس پر توں کو پورا کرنے کا معابدہ پورا کراد ہجے گا، اور اگر عدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کرنے تو آپ شوق سے اخبارات میں اعلان کراد ہے گا کہ مرزا صاحب کا چین جو بیت ہوتا تھ ہے۔ اور آئ تک کی ہے اس کا جواب ندین پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے بردھیں تو اپنی جماعت پر سامن کریں گے۔

## ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

سوال:... بخدمت جناب مولانامحر بوسف صاحب لدهمیانوی مرظلهٔ مرب علام مستند منابع

السلام على من اتبع البدي!

جناب عالی! گزارش ہے کہ جناب کی خدمت میں کرتم ومحترم جناب بلال انورصاحب نے ایک مراسلوختم نبؤت کے موضوع پر لکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلے کے حاشیہ پراپنے ریمارکس وے کرواپس کیا ہے، بیمراسلاور آپ کے دیمارکس فاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندا یک معروضات ارسال خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں مؤد با نداور عاجزی سے درخواست ہے کہ فالی الذیمن ہوکر خدا تھائی کا خوف ول میں پیدا کرتے ہوئے ایک خداتر کی اور محقق انسان بن کرضد و تعصب ، بغض و کینہ ول سے ٹکال کران معروضات برخور فرماکرا ہے خیالات ہے مطلع فرمائیں، بیماجز بہت ممنون و مشکور ہوگا۔

سوال نمبر: اند.. جناب بلال صاحب في آپ كى خدمت بيس عرض كى تقى كه بم الله تعالى كففل وكرم سے مسلمان بيں ، كيونكه قر آن مجيد پر ، جوخدا تعالى كا آخرى كلام ہے، اس پرايمان ركھتے ہيں ، آنخضرت ملى الله عليه وسلم كوخاتم النهبيّن مائے ہيں ، لا إلله الله محدرسول الله بركامل ايمان ركھتے ہيں ، تمام آسانى كتابيں ، جن كى سچائى قر آن مجيد سے ثابت ہے ، ان سب پر إيمان ركھتے ہيں ، صوم اور صلو قاور ذكو قاور درج تمام اركان اسلام پر إيمان ركھتے ہيں اور اسلام پركار بند ہيں۔

آپ نے ریمارکس میں لکھا ہے کہ: '' منافقین اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقر ارکرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کومنافق قراردیا ہے، یہی حال قادیا نیون کا ہے۔''

مرتم جناب مولا ناصاحب! بيآپ كى بهت يزى زيادتى ہے، جمارت اور ناانعمافى ہے اور ضد وتعصب اور بغض وكيندكى ايك واضح مثال ہے۔ سوال بيہ كے جن لوگوں كوقر آن شريف جس منافق ہونے كاسر شيفكيث ديا گيا ہے وہ كسى مولوى يامفتى كا قول

نہیں ہاورنہ کی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منافق ہونے کا فتو کی صادر فرمایا تھا، بینکم اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا تھا اور ان کو منافق کہنے والی اللہ تعالی کی علیم و خبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دِلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی ہات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ٹابت کر سکتے جیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا آپ کے ظفاء نے اپنے زمانے جس کس کے متعلق کفریا منافق کا فتو کی صادر کیا ہو، اگر آپ کے ذہمن جس کوئی مثال ہوتو تحریر فرمائیں، بیرعا جزیے حد آپ کاممنون ومشکور ہوگا۔

سوال نمبر: ۱:... کرتم مولانا! اگرآپ کے اس اُصول کو دُرست تسلیم کرلیا جائے کہ کی انسان کا اپنے عقید ہے کا اقر ارتسلیم نہ کیا جائے تو نہ ہی دُنیا ہے ایمان اُٹھ جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقد دُوسرے فرقے پر کا فر اور منافق ہونے کا فتوی مساور کردے گا اور کو اُٹھ فی کو نیا میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہوسکے گا، اور ہرایک مختص کے بیان کوتسلیم نہ کرنے کی صورت میں وہ فخص اپنے بیان میں جمونا اور منافق قر اردیا جائے گا، اور بیسلوک آپ کے کا نفین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں گے اور آپ کو بھی اپنے عقیدے اور ایمان میں مختص قر ارندویں گے۔ کیا آپ اس اُصول کوتسلیم کریں گے؟

کیا خداتعالی اوراس کے مقدس رسول آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے آپ کوایدا کہنے کی اجازت دی ہے؟ دُنیا کامُسلمہ اخلاقی اُصول جوآج آئ تک دُنیا میں رائے ہے اور مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جوفض اپنا جوعقیدہ اور فدجب بیان کرتا ہے اس کوشلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کوسلمان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کوسلمان کبتا ہے، ایک ہندوکو ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ایک ہندوکو ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ای طرح ہرسکھ کہلانے والے ، عیسائی کہلانے والے اور دیگر فدجب کی طرف منسوب ہونے والوں سے معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس اخلاقی اُصول کو دُنیا میں نئیم کیا گیا ہے اور ساری دُنیا اس پرکار بند ہے، اس جب تک احمدی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ:

(۱) ا:...الله تعالى يرايمان ركمت بير.

۲:...اس کے سب رسولوں کو مائے ہیں۔

٣:...الله تعالى كاسب كتابون برايمان ركت بي-

الله تعالى كسب فرشتون كومات إس

۵:...اوربعث بعدالموت يرجمي ايمان ركمت بير-

اورائ طرح پانچ ارکان دین پر مل کرتے ہیں اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو خاتم النبتین ول و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور اسلام کو آخری دین مانے ہیں اور قر آن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں، اس وقت تک وُنیا کی کوئی عدالت، وُنیا کا کوئی قانون، وُنیا کی کوئی اسمبلی اور وُنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی، مُلُّاں اور مُفتی، جماعت کو اسلام کے دائرے سے نہیں نکال سکتی اور نہ بی ان کو کا فریا منافق کہ سکتے ہیں، اس لئے کہ ہمارے بیارے نی ول و جان سے پیارے آقا حضرت خاتم النبتین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

كايك دفعة حفرت جرائل في حضورت يوجها:" ايمان" كياب؟ حضور فرمايا:

(۲) الله تعالى يرايمان لانا، اس كے فرشتوں بر، اس كى كتابوں بر، اس كے رسولوں بر اور بعث بعد الموت بر۔حضرت جرائيل نے فرمایا: دُرست ہے۔

كرحفرت جبرائيل في يوجها: يارسول الله! اسلام كياب؟ أتخضرت في مايا:

"شہادت وینا کہ اللہ تقائی کے سواکوئی معبود نیس اور میں اللہ کا رسول ہوں، قائم کرنا نماز کا ، ذکو قادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہوتو ایک بار جج کرنا۔" حضرت جرائیل ہوئے دُرست ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ ہے خاطب ہو کرفر مایا کہ: یہ جبرائیل تھے جو إنسان کی شکل میں ہو کرفر ہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ ہو تھے بخاری کتاب الا بمان)۔

(٣) آنخضرت ملى الله عليه وسلم في فرمايا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے:

ا:... بيدما ننا كدالله تعالى كرسواكوني معبودتيس اوريس الله كارسول مول ـ

۲:...نمازقائم کرنا۔

۳:...رمضان كروز بركمنا

٣٠:..زكوة اداكرتاب

۵:..زندگی پس ایک بارج کرنا۔ (میم بخاری کتاب الا بمان)۔

(٣) آ مخضرت ملى الله عليه وسلم في قرمايا:

جوفض ہماری طرح کی نماز پڑھتاہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتاہے اور ہمارے ذبیحے کو کھاتاہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے۔ پس اے مسلمانو! اس کو کسی تم کی تکلیف وے کرخدا تعالیٰ کو اس کے عہد میں جموثانہ ہنا کہ۔ ( بخاری جلداول باب نشل استقبال القبلة )۔

(۵) حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى فرمات بين كه حضور صلى الله عليه وسلم في ايك موقع برفرمايا:

" ایمان کی تین جڑیں ہیں:ان بیں ہے ایک ہیہے کہ جو تخص لا اِللہ اِلّا اللّٰہ کہدد ہے تواس کے ساتھ کسی تھم کی لڑائی نہ کراوراس کو اسا کے مسلم کی میں میں میں میں میں میں تاہم کے میں تاہم کے میں ایک کے میں تاہم کی لڑائی نہ کراوراس کو

مسي كناه كى وجدس كافرند بناا دراسلام سے خارج مست قرارد \_\_

پی مسلمان کی میدود تعریف ہے جوآنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس کی تقدیق معنرت جرائیل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے جماعت ِاحمد بیاسلام کے دائرے میں داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انعمان آپ کریں کرآپ کا بیان کہاں تک دُرست اور حق پر بنی ہے۔

د دباره جماعت احمریه کے عقیدہ برخور کر لیجئے۔

جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیادر کھی گئی ہے، وہ ہماراعقیدہ ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی

معبودتين اورسيدنا حضرت محمصطفي صلى التدعليه وسلم اس كے رسول اور خاتم الانبياء ہيں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ تق اور حشر تق اور دوزِ حساب تق اور جنت تق اور جہنم تق ہے اور جو پجھ القد تعالی نے قرآن مجید میں بیان فر مایا ہے اور جو پچھ ہمارے نبی آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا ہے وہ تق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو خض شریعت اسلام میں سے ایک ڈرّہ کم کرے یازیاوہ کرے وہ ہے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پرکار بند ہیں۔ غرض وہ تمام اُمور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور مملی طور پر اِجماع تھا اور وہ اُمور جو اللِسنت کی اِجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ، ان سب کا ماننا فرض جانتے ہیں۔

اورہم آسان اورزین کو گواہ کرتے ہیں کہ بہی جارا نہ ہب ہاور جو تخص مخالف اس ند جب کے کوئی اورالزام ہم پرلگا تا ہےوہ تقویٰ اور دیا نت کوچھوڑ کرہم پر اِفتر اکرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارااس پردعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ جاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمار ہے اس قول کے ول سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب س طرح ہم کومنکر اسلام کہ سکتے ہیں ، اگر تھکم سے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور منعصب تو کہلا سکیں گے گر ایک خدا ترس اور متنی انسان کہلائے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اُمید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس کمتوب کا مطالعہ فر ماکر اس کے جواب سے سرفرا زفر مائیں گے۔

الجواب

يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيِّم

عرم ومحرّ م بدانا الله وايا كم الى صراط منتقيم!

جناب كاطويل كرامى نامه، طويل سفرے واليسى پرخطوط كا نبار يس طا- يس عديم الفرصتى كى بنا پرخطوط كا جواب ان كے ماشيد يس لكھ ديا كرتا ہوں، جناب كى تحريكا لب لباب بيہ كہ جب آپ دين كى سارى بانوں كو مانتے ہيں تو آپ كو فارج أز إسلام كيوں كہاجا تاہے؟

میرے محرّم! یاتو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت ی باتوں میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مرزا علام احمد قادیائی صاحب کو نبی مائے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اگر واقعا نبی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فرہوئے ، اور اگر نبی تو ان کو مائے والے کا فر۔ اس لئے آپ کا بیام رارتو سے نہیں کہ آپ کے عقا کہ نمیک وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقا کہ کو غلط بچھے ہیں اس لئے ہمیں کا فرقر اردیے ہیں، جیسا کہ مرزا غلام احمد صاحب، سیمے فوردین صاحب، مرزامحود صاحب اور مرزابشراحم صاحب، نیز دیکر قادیانی کا کر کرا دیائی اکا ہر کی تحریروں سے واضح ہے اور اس میں ہورہ علی ہیں۔

اس کے برمکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقائد کو غلط اور موجب کفر بچھتے ہیں، اس لئے آپ کی یہ بحث تو ہالکل ہی ہے جا ہے کہ مسلمان ، آپ کی جماعت کو دائر و اسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البعتہ یہ نکتہ ضرور قابلِ لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فر ہوجاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام باتل جو آن خضرت صلی الله علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اور جن کو گرشتہ صدیوں کے اکا برمجد وین بلاا ختلاف ونزاع ، ہمیشہ استے چلی آئے ہیں (ان کو'' ضروریات وین'' کہاجاتا ہے) ان میں سے کی ایک کا اٹکار کفر ہے اور منکر کا فرہے۔ کونکہ'' ضروریات وین' میں سے کی ایک کا اٹکار آن خضرت صلی الله علیہ وسلم کی تکذیب اور پورے وین کے انکار کو مستازم ہے ، جیسا کے قرآن مجدی ایک آیت کا اٹکار پورے قرآن مجدی کا اٹکار ہو ہے اور براگان سلف ہمیشہ اس کو کھتے آئے ہیں۔ پونکہ مرزاصا حب کے عقائد میں بہت کی کا نبیس بلکہ خدا اور رسول کا ارشاد فرمووہ ہے اور بزرگان سلف ہمیشہ اس کو کھتے آئے ہیں۔ پونکہ مرزاصا حب کے عقائد میں بہت کی خروریات وین' کا اٹکار پایاجاتا ہے ، اس لئے خدا اور رسول کے تھم کے تحت مسلمان ان کو کا فرجھنے پر مجبور ہیں۔ پس اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی براوری ہیں ہوتو مرزاصا حب اور ان کی جماعت نے جو نے عقائد ایجاد کئے ہیں ، ان سے قو بہ کر لیجے ، ور نہ: ' لگھ نم فینی فیلی فیلی ویلی من انتج الہدی!!

#### ایک قادیانی کے جواب میں

سوال:...مساجد میں خدااوراس کے ذکر سے اور رسول خدا کے ذکر سے احمد یوں کوروکنا، اور ہم سے بیکہنا کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنائیں اور مجد میں خدااوراس کے دسول کا نام نہ لیس، کیا یہ سب پھی آپ کے نزویک اسلامی طریقہ ہے؟
جواب:... "سَنُعَلِّبُهُمْ مَوْ لَیُنِ" کے تحت متعدداً حادیث "رُوح المعانی" میں فہ کور جیں کہ آنح ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کوم جدسے نکالا، اس لئے بیمل تو عین سنت نبوی ہے۔ (")

# كافر كرمُلًا كامصداق: غلام احمدقاد يانى! غلط بهى كے شكار ايك قاديانى كى خدمت ميں

سوال: .. بمرى مولانا محد يوسف صاحب لدهيانوى، سلام مسنون!

کرشتہ جود کا خبار جنگ میں ایک سوال کے جواب میں آپ کے قلم ہے اس حقیقت کا اظہار پڑھ کر انتہائی خوشکوار تعجب ہوا کہ آپ کے نزد یک ابھی تک مسلمان ہونے کے لئے کلم سٹمادت پڑھنا کا فی ہے، کو بدا ظہار یقینا میرے بیارے آتا وموٹی سیّدنا حضرت خاتم النبین محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور آپ کا اس کو دُہرانا معمول کے مطابق ایک بات ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا نزاع في اكفار منكر شيء من ضروريات الدِّين. (كليات ابواليقاء ص: ۵۵۳ اكفار الملحدين ص: ۱۲۱).
(۲) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (فتاوى شامى ح: ۲ ص: ۲۲۱)، وأيضًا: وصبح الإجماع على كل من جحد شيئًا صبح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنى به فقد كفر أو جحد شيئًا صبح عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، كتاب الإيمان ج: ۳ ص: ۲۵۵ طبع بفيداد).

<sup>(</sup>٣) في متنبّى البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره، وارتداده، وظنه وليًا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فاله كذّاب، ذَجًال قد الهتري على الله ورسوله كذيًا. (اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني ج: ١١ ص: ١١ طبع دار الفكر، بيروت، تحت قوله تعالى: سنعذبهم مرتين).

لیکن پھر بھی اس میں میرے تبجب کا سبب موجودہ حالات ہیں، جن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فرمودہ رسول، مُلَّا کے رویے کا فرگری کا شکار ہوکراب مملاً متروک ہو چکا ہے، اور کم از کم پاکستان کی حدود ہیں نافذ العمل نہیں رہا، وطن عزیز میں مُلَّا نے اپنی دُکان کو چلائے رکھنے کے لئے حسب ضرورت اس سادہ تعلیم میں پیوند کاری کر کے مسلمانوں کو کا فرقر اردینا اپنا مشغلہ بنار کھا ہے، جس کی حالیہ مثال مُلْ اور مجاہدِ تم نبوت کے روٹی اور کری کی بقا کے لئے کئے جانے والے نا پاک کٹے جوڑ کے نتیج میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے جس نے اللہ اور درسول صلعم کے فرمودات پر شمتل آپ کی تحریر کہ واسلامی تعلیم کی جگہ لے لئے ہے۔

اس رائج تعریف کی وینی حیثیت کیا ہے؟ اوراس کے مرتبین اور منظور کرنے والوں کا دین ہیں خود کیا مقام ہے؟ یااس کے و نیوی اغراض و مقاصد کیا تھے؟ ان سوالات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ان کے جواب کس سیاسی کالم ہیں مناسب معلوم ہوں گے، کیونکہ بیسب پچھ ایک سیاسی ڈرامہ بی ڈرامہ بی تو تھا، میر اسوال تو آپ سے بیہ کے دسلمان ہونے کے جس طریقہ کارکا آپ نے ذکر فرایا ہے، اگر وہ خدا اور رسول سلم کا فرمودہ اور اسلامی تعلیم ہے، تو پھر بار بارکلم بیشادت پڑھتے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود جماعت احمد سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں پر دستوری طور پر" ناٹ مسلم" کا شھیہ کیوں غیر اسلام نیس؟ اور کیا کوئی آئین، دستور، قانون اور سازش اسلامی تعلیم پر بھی بھاری ہے؟

خاكسارجيل احربث ،كراجي

أميد بجواب عروم ندر كيس كـ والسلام!

جواب:... كرم ومحترم ، زيدلطف أداب ودعوات!

نامیکرم ملا، جس "کافرگرمُنُا" کا آپ نے تذکرہ فر مایا، وہ جناب مرز اغلام احمد صاحب قادیانی ہے، جس نے محمد رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو کافر اور جہنمی قرار دیا، اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بجائے اپنی پیروی کو مداینجات تھمرایا، الله تعالیٰ ایسے" کافرگرمُنُا کا "کے دام فریب ہے ہر محمد کو محفوظ رکھے، آئین!

بلاشہ جس'' کافرگرمُلاً '' کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی حرکت واقعی لائتی احتجاج ہے، اس نے کسی خاص فردیا گروہ کوئیں، بلکہ مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی پوری اُمت کو کا فرومشرک اور جہنمی قرار دے کرائے'' ذوتی کا فرگری'' کونسکین دی ہے، اس کے کیپ سے بیآ وازلگائی گئی:

الف: ... مرایک ایسافض جوموی کوتو مانتا ہے ، گرعیسی کوئیں مانتا ، یاعیسی کو مانتا ہے ، گرمحرکوئیں مانتا ہے ، مر ہے ، یامحرکو مانتا ہے گرمیم موجود کوئیں مانتا ، وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ یکا کافر اور دائر واسلام سے خارج ہے ۔'' (کلمة الفعل ص: ۱۱۰)

ب: ... ' كل مسلمان جو حضرت مسيح موعود كونييل مائة ،خواه انهول في حصرت مسيح موعود كانام بحي تهيل سنا، وه كا فرا در دائرة اسلام سے خارج بيں۔ "

کیا آپاس'' کا فرگرمُلاً ''کےخلاف احتجاج کریں گے؟ جناب کوشایدعلم ہوگا کہ اس'' مُلاً '' کا نام غلام احمد قادیانی تھا، جو مراق کا مریض ہونے کے علاوہ عام لوگوں پر بی نہیں، بلکہ خداور سول پر بھی پیٹ بھر کر جھوٹ بولنے کا عادی تھا، خدا تعالی ہر عظمند کواس

" كا فرَّكُر مُلَّا " كَي فتنه بروازي مع محفوظ ركھ، فقط والدعا!

#### محمر ليسف عفااللهعنه

#### قاد یا نیول سے روابط

سوال:...قادیا نیول خصوصاً پژوسیوں اور عزیز دل کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت کس صد تک روابط کی اجازت دیتی ہے؟ ذراتفصیل ہے جواب دیں۔

جواب:...مرتدوں سے تعلقات رکھنا جائز نہیں، وہ اللہ ورسول کے باغی ہیں، اور باغیوں سے روابط رکھنے والا بھی باغیوں ک صف میں شار کیا جاتا ہے۔

#### قاديا نيول كومسلمان تمجصنا

سوال:...ایسے مسلمان جوقاد یا نیوں کوان کی چینی چیزی باتوں بیں آ کر مسلمان سیجھتے ہیں ، ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...قادیا نیوں کے بارے میں ڈنیا بھر کے علائے اُمت فیصلہ دے بچکے جیں کہ بیمرتد جیں ، پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جیں۔اس کے باوجودا کرکوئی مخص ان سے دھوکا کھاتا ہے اور ان کے کفر کو اِسلام سمحتنا ہے تو وہ معذور نہیں۔ (۱)

# كيا آتخضرت صلى الله عليه وملم كائلن ببنن والى پيش كوتى غلط ثابت بوتى؟

سوال:.. یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نی (علیدالسلام) نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے گئن ہیں ایکن دھنور(علیدالسلام) نہ ہی سکے،اس کا مطلب ہے کدان کی پیش کوئی جموٹی نکلی (نعوذ باللہ)۔بیحدیث کیا ہے؟ مس کتاب کی ہیں گئی ہے؟ دضاحت سے کھیں۔

جواب:...دو کنگنول کی حدیث دُوسری کتابول کے علاوہ سی بخاری (کتاب المغازی) باب قصد الاسود العنس صفحہ: ۲۲۸، اور کتاب التعبیر باب النظم فی المنام ص:۱۰۳۲ ایس بھی ہے، حدیث کامتن سیہے:

<sup>(</sup>۱) "يَسَائِهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَآءً ..... وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة، فاذا أمره بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم ... الخر (أحكام القرآن للجصاص، سورة المائدة، مطلب الكافر لا يكون وليًا لمسلم ج: ٢ ص: ٣٣٣). وأيضًا: "يَسَائِهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَشْخِلُوا عَلَوِي وَعَدُو كُمُ أُولِيَآءَ تُلَقُّونَ إلَيْهِمُ بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِ ... الخ." (الممتحنة: ١).

 <sup>(</sup>٢) لأنه أذا رأى منكرًا معلومًا من الدِّين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:٥ ص:٣) طبع أصح المطابع، يميني).

"میں سور ہاتھا تو میں نے ویکھا کہ میرے ہاس زمین کے فرّانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دو کان سونے کے دو میں نے کان سونے کے دو میں ان سے گھرایا اور ان کونا گوار سمجھا، جھے تھم ہوا کہ ان پر پھونک دو ، میں نے پھوٹکا تو دونوں اُڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیران دوجھوٹوں سے کی جودگوگ نبوت کریں ہے ، ایک اُسؤد منسی اور وُسرامسیلمہ کذاب۔"
وُوسرامسیلمہ کذاب۔"

اس خواب کی جوتعبیر آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مائی وہ سوفیصد سچی نکلی ، اس کو'' جموٹی پیش کوئی'' کہنا قادیانی کا فروں ہی م

قاد با نيول كومسلمان بحصنے دالے كاشرى حكم

سوال:...کوئی مخص قادیانی کمرانے میں رشتہ سیجھ کر کرتا ہے کدوہ ہم ہے بہتر مسلمان ہیں ،اسلام میں ایسے مخص کے لئے کیا تھم ہے؟

''''''' جواب:...جوفض قادیا نیول کے عقا نکہ ہے واقف ہو، اس کے باوجودان کومسلمان سمجے، تو ایسافخص خود مرتد ہے کہ کغر کو اسلام سمجھتا ہے۔''

> کسی کے ساتھ کھاٹا کھانے کے بعد معلوم ہوکہ وہ قادیائی تھاتو کیا کیا جائے؟ سوال:...کی فرد کے ساتھ کھاٹا کھالیتا، بعد میں اس فرد کا یہ معلوم ہوتا کہ وہ قادیائی تھا، پھر کیا تھم ہے؟ جواب:...آئندہ اس سے تعلق ندر کھاجائے۔(")

> > علمائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا وہی

سوال: .. كرى وحر ى مولاناماحب!السلام عليكم ورحمة الله!

ملان ہے آپ کا ایڈریس منگوایا، اس سے قبل بھی میں نے آپ کوخط لکھے تھے شاید آپ کو یا دہو، مراب آپ کا ایڈریس محول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوانا پڑا۔ عرض ہے کہ میں ایف ایس ی (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں،

(۱) قبال رمسول الله صبلي الله عبلينه وسلم: بينا أنا نائم اذ اوتيت خزالن الأرض فوضع في يدى سواران من ذهب فكبرا على واهـمّـانـي فياوحي الى ان انفخهما، فتفختهما، فاوّلتهما الكذّابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. (بخاري ج.۲ ص:۳۲ ا، طبع نور محمد كراچي).

(٣) والرضا بالكفر كفر وقاضى خان على الهنديه ج:٣ ص:٥٤٣). أيضًا قال الموفق في المهنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارت لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السن ج١٢٠ من ١٣٦). وأيضًا: فمنتبئ البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره وارتداده، وظنه وليًا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب دجال قد المترئ على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج:١٢ ص:١٣٧ طبع ادارة القرآن). (٣) "فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الدِّكُوري مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ" (الأنعام:١٨).

جواب:..اس ناکارہ نے قادیانیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور قادیانیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیانی غلط بیانی اور خلط بھی سکے تاواقفوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے بنیا دی مسائل دو ہیں: ایک ختم نہوت و دوسرانزول عیسی علیہ السلام ۔ بیدونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ بزرگان سلف میں ان میں بھی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ان کے مشروقطی کا فر اور خارج آزاسلام قرار دیا گیا ہے۔ قادیائی صاحبان اپناکام چلانے کے لئے اکا بر کے کلام میں سے ایک آدھ جملہ جو کی اور سیاق میں ہوتا ہے، نقل کر لیعتے ہیں، بھی کسی نے فلطی سے کسی بزرگ کا قول غلط قش کردیا ای کو اُڑا لیعتے ہیں، ان کے ناواقف قاری سیجھ کر کہ جن بوتا ہو ہوں کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر برگوں کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر اکتف کرتا ہوں ، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قادیائی، حضرت مولا نامجہ تو تا می نافوقی کی کتاب '' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آسکتا ہو اور کے دورے کے منافی نہیں، حالا نکہ حضرت کی تحریات کتاب میں موجود ہے کہ خضص خاتم ہوئی کہ قائل نہ ہو، وہ کا فر ہے، چنانچے کھیتے ہیں:

" سواگراطلاق اورعموم ہے تب تو خاتمیت ِ زمانی ظاہر ہے، ورند شلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت ِ التزامی ضرور ثابت ہے، اوھرتصر یحات نبوی شل:

"أنت منی بدمنزلة هارون من موسلی إلّا انه لَا نبی بعدی ـ" أو سحما قال ـ
جوبظا ہربطرز ندکوره ای لفظ خاتم النبین ہے کا خوذ ہے ، اس باب میں کافی ، کیونکہ بیر مضمون درجہ تواتر
کو بی گئے گیا ہے ، پھراس پر إجماع بھی منعقد ہوگیا ۔ گوا لفاظ ندکور بہ سندِتو اتر منقول شہوں ، سوبیعدم تواتر الفاظ ،
باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اُعدادِ رکعاست فرائض ووتر وغیرہ ۔ باجود یکہ الفاظ حدیث مشعر

تعدادِركعات متوارزين، جيهاال كالمتكركافر ب، ايهابى ال كالمتكر بهي كافر موكاي،

(تخذر الناسطيع جديد ص:١٨ طبع قديم ص:١٠)

اس عبارت ميں صراحت فرمائي كئ ہے كہ:

الف:...خاتمیت وزمانی مین آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا آخری نی ہوتا، آیت خاتم النبتین سے ثابت ہے۔ ب:..اس برتصریحات نیوی متواتر موجود ہیں اور بیتواتر رکعات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ن: ...اس رأمت كالماع بـ

د :...اس کامنکراس طرح کا فرہے،جس طرح ظبر کی جاردکھت فرض کامنکر۔

اور پھرای تحذیرالناس میں ہے:

'' ہاں آگر بطور اطلاق یاعموم مجاز اس خاتمیت کوز مانی اور مرتی سے عام لے بیجے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شان محمدی سلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت مرتی ہے نے ذیانی ،اور جھے ہے تو میرے خیال ناتعل میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شاہ اللہ انکاری نہ کر سکے۔ سودہ یہ ہے کہ .....'

(طبع قديم ص:٩ بليع جديدص:١٥)

اس کے بعد میختیل فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النبین سے خاتم سعومرتی بھی ابت ہے اور خاتمید زمانی بھی۔اور'' مناظرہ ع عبیہ'' میں جوائ تخذیرالناس کا تقدیب،ایک مجدفرماتے ہیں:

"مولانا! حعرت فاتم المرسلين ملى الله عليه وسلم كى فاتميت زمانى تؤسب كزد كيمستم باوريه بات بحى سب كزد كيمستم باوريه بات بحى سب كزد كيمستم بكرآب ملى الله عليه وسلم اوّل الخلوقات بين ......" (ص: المع جديد) ايك اورجكه لكمة بين:

"البنة وجو ومعروضه كمتوب تحذير الناس تولدجسمانى كى تأخير زمانى كے خواستگار بيس، اس لئے كه ظهور تأخرز مانى كے سواتا خرتولدجسمانى اوركوئى صورت نبيس\_"

ايكاورجكه لكية بن:

" اوراگر خالف جمہوراس کا نام ہے کہ سلمات جمہور باطل اور غلط اور غیر سیحے اور خلاف مجمی جا کیں ، تو آپ ہی فرما کیں کہ تاخرز مانی اور خاتم بیت عصر نیوت کو میں نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟

مولانا! بیں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو اللِ لفت سے منقول میں اور اہلِ زبان میں مشہور، کیونکہ تقدّم و تأخر شائل میں مشہور، کیونکہ تقدّم و تأخر شائل حیوان، انواع مخلفہ پر بطور حقیقت بولا جاتا ہے، ہاں تفدّم و تأخر فقط تقدّم و تأخر زمانی ہی میں مخصر ہوتا تو پھر درصورت اراد و خاتم بیت ذاتی و مرتبی البتہ تحریف معنوی ہوجائے۔ پھراس کو آپ تفسیر بالرائے کہتے تو بچا تھا۔''

"مولانا! خاتمیت زمانی کی میں نے تو توجید کی ہے تغلیط نہیں کی، گر ہاں! آپ گوشہ عنایت وتوجہ سے دیکھتے ہی نہیں توشی کیا کروں۔ اخبار بالعلة مكذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلكه اس كا مصداق اور مؤید ہوتا ہے، اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی توجی نے اس کی علت یعنی خاتمیت مرتبی کو ذکر اور شروع تحذیر ہی میں ابتدائے مرتبی کا بنبت خاتمیت زمانی ذکر کرویا۔"

(ص: ۵۳)

· مولانا إمعنى متبول خدام والامقام .....

معها" اگرمن جمله "قساسات قضاباها معها" معنی عناراحقر کو کیئے تو بجاہ، بلداس سے برد وکر لیجئے اسفونهم کی معها" اگرمن جمله "قساسات قضاباها معها" معنی عناراحقر کو کیئے تو بجاہ، بلکداس سے برد وکر لیجئے اسفونهم کی سطردہم سے خاتمیت زبانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت فرائی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی تینوں بدلالت مطابقی ثابت ہوجا کیں ،اورای تقریر کواپنا مخارقراردیا ہے، چنانچ شروع تقریر سے واضح ہے۔

سومہلی صورت میں تو تأخرز مانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر در ہار ہ تو جدالی المطلوب مطابقی سے کمتر ہوگر دلالت بجوت اور دل نشینی میں بدلول التزامی بدلول مطابقی سے نیا دو ہوتا ہے۔

اس لئے کہ کسی چیز کی خبر تحقق اس کے برا برنہیں ہو کتی کداس کی دجہا و دعلت بھی بیان کی جائے .......

" طاصل مطلب یہ کہ خاتمیت زمانی سے جھ کو اِنکار نہیں ، بلکہ یوں کہتے کہ منظروں کے لئے مخبوائش انکار نہ جھوڑی ، افضلیت کا اقراد ہے بلکہ اقراد کرنے والوں کے پاؤل جماد ہے ...... (من اے) ایک اور جگہ کو جین:

" اپٹادین وابیان ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں ، جو اس میں تاکل کرے ، اس کو کا فرسجے متنا ہوں۔"

حضرت نالوتوی کی بیتمام تصریحات ای "تحذیرالناک" اوراس کے تقدیمی موجود ہیں، کیکن قادیا نیوں کی عقل وانصاف اور دیات و بانت کی دادد یجئے کہ وہ حضرت نالوتوی کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم آخری نی نہیں، بلکہ آپ صلی الله علیہ دسلم کے بعد بھی نبی آسکتے ہیں۔ جبکہ حضرت نالوتوی اس احتمال کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور جو مخص ختم نبوت میں و را بھی تاک کرے، اے کا فرجھتے ہیں۔

اس ناکارہ نے جب مرزاصاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقا کہ خواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں گرکسی کا حوالہ دیں گے تو وہ توضیح ہی دیں گے الیکن بیٹسن پیشن زیادہ دیر قائم نہیں رہا،حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت سے کام لین مرزاصاحب کی خاص عادت تھی ،اور یہی وراثت ان کی اُمت کو پیٹی ہے۔اس عریضے میں، میں نے صرف حضرت نانوتو گ

کے بارے میں ان کی غلط بیاتی ذکر کی ہے، ور نہ وہ جتنے اکا ہر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہونا بھی چاہئے، اجھوٹی نبوت جھوٹی نبوت جھوٹ ہی کے سہارے چل سکتی ہے...!حق تعالیٰ شانۂ عقل وا بمان سے کسی کومروم ندفر مائیں۔

#### ایک قادیانی کے پُرفریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حضرت مفتی محد شفتی صاحب ؒ کے رسالہ ''مسیح موعود کی پہپیان'' پر پہھے سوالات کئ اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا، ذیل میں بیسوال وجواب قار کمین کی ضدمت میں ڈیش کئے جارہے ہیں۔ تمہید:

رسالہ'' مسیح موجود کی پہچان' میں قرآن کریم اورارشادات نبویہ سے حضرت سیح علیہ السلام کی علامات جمع کردی مکی ہیں، جو الل ایمان کے لئے تو اِ صاف یا یمان میں مدودیتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ سوال کنندہ کے لئے ان کا اثر اُلٹا ہوا، قرآنِ کریم نے سیح فرمایا! '' ان کے دلوں میں روگ ہے، ہیں بڑھادیا ان کو اللہ نے روگ ہیں۔''(۱)

#### قول سعديٌ:

#### بارال که در اطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات نیوت پرای انداز میں اعتراض کے جیں جوان کے پیشرو پنڈت دیا نندسرسوتی نے ''ستیارتھ پرکاش' میں اعتیار کیا تھا، اس لئے کہ ارشادات نیویی نے کے علیہ السلام کی صفات وعلامات اوران کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کردیا ہے جس میں قادیا نی مسیحیت کا چرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لئے انہوں نے رواجی جبش کی طرح اس آئینے کو قصور وارسجھ کرای کوز مین پر فنخ دینا ضروری سمجھاتا کہ اس میں اپناسیاہ چرونظرند آئے ،کین کاش!وہ جانے کہ:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھوکوں سے بیچراغ بجمایانہ جائے گا!

رسالہ'' میں موجود کی بچپان' پرسائل نے جتنے اعتراضات کے جیں ان کامخضر سا اُصولی جواب تو یہ ہے کہ مصنف نے ہر ہات جی احت جی احاد یہ صححہ کا حوالہ دیا ہے، اپنی طرف سے کھی نہیں لکھا، اس لئے سائل کے اعتراضات مصنف پرنہیں بلکہ خاکش بدہن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی ہیں تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی جیں تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی جیں تو بھی اللہ علیہ وسلی ہیں ہو بھی شوق پنڈ ت دیا نند کی طرح اعتراضات فرما کیں، اور اگر آئیس ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان سے گزارش کریں کے کہ قیامت کے دن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جہ لیجئے ، مگر جولوگ ارشا وات نہو یہ وسرمہ چھم بھیرت بجھتے جیں، ان کا ایمان پر باونہ بیجئے! اس کے بعد ابت تفصیل سے ایک ایک ایک اور اگر آئیوں، ور اتو جہ سے شنے ...!

<sup>(</sup>١) "فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا" (البقرة: ١٠).

سوال:... 'امت محدید کے آخری دور میں .....دجال اکبر کاخروج مقدر دمقرر تھا۔' (ص: ۵ سطر: پہلی وؤوسری) اگریہ دجال اکبر تھا تولاز ماکو کی ایک یا بہت سارے دجال اصغر بھی ہول گے۔ ان کے بارے میں ذرادضا حت فرمائی جائے ، کب اور کہاں فاہر ہوں گے۔ ان کی بازے میں ڈوسرے کو یک ڈم' دجال اکبر' کیے فاہر ہوں گے اور ان کی شاخت کے بغیر کسی ڈوسرے کو یک ڈم' دجال اکبر' کیے تسلیم کرلیا جائے گا؟

جواب: ... بی بان! وجال اکبر نے پہلے چھوٹے وجال کی ہوئے اور ہوں ہے۔ مسیلہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیا نی تک جن لوگوں سے وجل وفریب سے نبذت یا خدائی کے جموٹے دعوے کئے ، ان سب کوآنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے احمد قادیا نی تک جن لوگوں سے وجل وفریب سے نبذت یا خدائی کے جموٹے دعوے کئے ، ان سب کوآنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے "د جدالون سکت ابون "فرمایا ہے ، ان کی علامت یہی دجل وفریب ، غلط تا ویلیں کرنا ، چود وسوسال کے طعی عقائد کا انکار کرنا ، ارشادات نبویہ کا غداق اُزانا ، سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیا فی کی طرح صاف اور سفید جموث بولنا ، مثلاً:

(٢) انا انزلناه قريبًا من القاديان\_ (٢)

:..قرآن ش قادیان کاذ کرہے۔

(۱) \* نستی موجود چود ہویں صدی کے سر پرآئے گا، اور پنجاب میں آئے گا، وغیرہ دغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من للالين كلهم يزعم أنه رسول الله. (مسلم ج:۲ ص:۳۹۷، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) تذكرة ص: ٤٦، رُوحاني خزائن ج: ٣ ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) منيمد براين احديد ص: ١٨٨، تزائن ع: ٢١ ص: ٣٥٩\_

نازل ہوگا توایک سرایا قیامت بن کرآئے گا،جیسا کہ رسالۂ بنرائے ظاہر ہے، مثلاً ملاحظہ فرما کیں:
''جس کسی کا فریرآ ہے کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مرجائے گا۔''(ص:۱۸،علامت:۱۴)۔
''سانس کی ہوااتی دُورتک پہنچ گی جہال تک آپ کی نظرجائے گی۔''(ص:۱۸،علامت: ۱۵)۔
جواب:...اس سوال کا جواب کی طرح دیا جاسکتا ہے۔

ا :...مرزا قادیانی پرتیج موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی ،گر قادیا نیوں کودعویٰ ہے کہ انہوں نے میج موعود کو پہیان لیا ، تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن وحدیث کی دوصدعلامات صادق آئیں گی ان کی پہیان اٹلِ حق کو کیوں نہ ہو سکے گی ...؟

۲:... یہود نے پہچائے کے باوجوزئیں مانا تھااور یہوداوران کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نہیں مانیں گے، نہ مانے کے لئے آبادہ ہیں،اٹل حق اس وقت بھی ان کو پہچان اور مان لیا تھااور آئندہ بھی ان کو پہچاہتے اور مانے میں کوئی دِقت بیش نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔

سن ... سیرناعیسی علیہ السلام کے نزول کا جو خاکہ ارشادات نبویہ بین بیان کیا گیاہے ، اگر وہ معترض کے پیش نظر ہوتا تو اسے یہ سوال کرنے کی جرائت ہی شہوتی فیر مایا گیاہے کے مسلمان وجال کی فوج کے حاصر ہے جس ہوں گے ، نماز فجر کے وقت یکا کی عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا ، اس وقت آپ کا پورا حلیہ اور نقشہ بھی آپ صلی القد علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ہے ، ایسے وقت جس جب ٹھیک آ سخصرت صلی القد علیہ وسلم کے بیان فرمودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے تو ان کو بالبدا ہت اس طرح پہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جانا پہچانا آ دمی سفر سے واپس آئے تو اس کے بہچانے جس وقت نبیس ہوتی ۔ یہی وجہ ہے کہ کی حدیث میں ینبیس آتا کہ وہ نازل ہون کے بعدا بی جدا بی سیجیت کے اشتہار چھچوا کیں گے ، یالوگوں سے اس موضوع برمباحث اور مبالے کرتے پھریں گے۔

سوال:...گے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالے میں بینجی بتادیتے تو مسلمانوں پر اِحسان ہوتا کہ ان کی ( لیعنی میں موعود کی ) سانس مؤمن اور کا فر میں کیونکر امتیاز کرے گی؟ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ڈھیر کرتا ہے، نظر ہر اِنسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور تا قابل بیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے، تو کیا سیج موعود اپنی نظروں ہے تی اتن بڑا تی مجادے گا؟

جواب:...جس طرح مقناطیس لوہ اورسونے میں امتیاز کرتا ہے، ای طرح اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و
کا فر میں امتیاز کر ہے تواس میں تعجب ہی کیا ہے؟ اور حضرت سے علیہ السلام کی نظر (کافرکش) کا ذکر مرز اقا ویائی نے بھی کیا ہے۔
سوال:...اورا گریہ سبمکن ہوگا تو پھر د جال ہے لڑنے کے لئے آٹھ سوم داور چارسوعور تیں کیوں جمع ہول گی (ملاحظہ ہو
ص: 19 ، علامت فمبر: ایم)۔

جواب:... د جال کالشکر پہلے ہے جمع ہوگا اور ؤم عیسوی ہے ہلاک ہوگا، جو کافرکسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیس سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

<sup>(1)</sup> تغمیل کے لئے آھے سنے :۲۲۲ تا ۳۳۷ پرعنوان 'نزول عیسیٰ علیدالسلام ... چند تنقیحات وتوضیحات ' ماحظ فرمائیں۔

سوال:...اور یا چوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لئے بدؤعا کی ضرورت کیوں ڈیٹ آئے گی ( ملاحظہ ہو ص:۳۱، علامت نمبر: ۱۲۲)، کیا سیج موعود کی ہلاکت خیز نظر یا جوج کا کو خرجہ ان کرچھوڑ دے گی، کیونکہ جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کا فرنونہیں پی سکے گا، شایدای لئے آخری حربہ کے طور پر بدؤ عاکی جائے گی۔

جواب:... بیکہیں نہیں فرمایا گیا کہ آم عیسوی کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے گی ، یوفت نز دل بیتا ثیر ہوگی اور یا جوج ما جوج کا قصہ بعد کا ہے، اس لئے قرم عیسوی ہے ان کا ہلاک ہونا ضرور کی نہیں۔

سوال:...اگرت این میم اور ی مودوایک بی وجود کانام ب (اور محض دوباره نزول کے بعد ی بن مریم نے بی ہی مودود کہا نام بالانام ) اوراس نے نازل ہوکر خود بھی آن وصدیت پر گمل کرنا ہے اور وُ وسروں کو بھی ای راہ پر چلانا ہے (طاحظہ ہو ص:۲۲) علامت نمبر:۹۹) تو بقول مولوی صاحب جب بیٹی کا آسان پر زندہ اُٹھایا جاناہ ہاس آیت سے ٹابت کرتے ہیں:"انسی منسوفیک ور افسعک الی" (آل عران:۵۵) (ص:۱۱،علامت نمبر:۹۹) تو کیا مولوی صاحب بتا کیں گے کہ کیا بی آن بعیدیں قیامت تک نہیں رہے گی اوراس کا مطلب ومنہوم عربی زبان اور اِلی فیٹا کے مطابق وہی نہیں رہے گی جواب تک مولوی صاحب کی مجھیں آیا ہے؟ اوراگرایا ہی ہے تو نزول کے وقت بھی تو یہ آبیات کردی ہوگی کریٹی بین مریم کوآسان پر اُٹھالیا اُٹھالیا تو پھرواہی کے لئے کیا یہ آبیات کے اوراگرایا ہی ہے کہ تو نزول کے وقت بھی تو یہ ایس اس خود ہی مسلوخ ہوجائے گی، یا جیسی اسے خود ہی ایس کے اور ایس کے لئے داست صاف کر لیں ہے ، یونکہ قرآن مجیدیں تو کہیں ذکر نہیں کہ کو گی ہی آبیت کی وابسی کی وابسی کا داست تیا مت تک دو کے رکھی اور بیوعدہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بید ذکر ہم نے اُتاراہ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، خود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جانے ہیں کہ اللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بید ذکر ہم نے اُتاراہ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، فود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جانت ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بید ذکر ہم نے اُتاراہ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، فود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جانت ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بید ذکر ہم نے اُتاراہ جادر ہم ہی اس کی حفاظت کریں گ

چواب:... بیآیت توایک واقع کی حکایت ہے اور ای حکایت کی حیثیت سے اب بھی غیر منسوخ ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آ ورک کے بعد بھی غیر منسوخ رہے گی ، جیسا کہ:" اِنّی جَاعِلْ فِی الْاَدْ ضِ خَلِیْ فَدُ وَالْمُ فَلَانَا لِلْمَلْدِیْ فِی اللّٰهُ وَضِ رَبِی اَللّٰهُ فَدُ وَالْمُ فَلَانَا لِلْمَلْدِیْ فِی اللّٰهُ وَضِی آوری کے بعد بھی آب است ایس مراکل بے جارا یہ بھی نہیں جانیا کہ نے آمرونی میں ہوتا ہے اور بیآیت آمرونی کے باب سے نہیں بلکہ خبر ہے ، اور خبر منسوخ نہیں ہواکرتی۔

سوال:..مولوی صاحب نے کہیں بھی یہ بات وضاحت ہے تیں بیان فرمائی کے قرآن مجید میں اگر تیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے، تو کہیں ای وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیر مبہم طور پر موجود ہے؟

جواب: ...وضاحت کی ہے ،گراس کے بیجھنے کے لئے علم وعقل اور بصیرت وائیان درکارہے۔ دیکھئے علامت نبر: ۵۷ جس میں حدیث نبر: اکا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے اصل کتاب میں حدیث نبر:۸۵۲۷۱۔

سوال: ...سوال بي پيدا موتا ہے كماكركى طور پر بيمنوا بھى لياجائے كمتے موقودكا نام يى بن مريم بھى موكا تو بھى بيكيمنوايا جائے كماس وقت بينام صفاتی نہيں موگا بلكھيٹى بن مريم مونے كى وجہ سے يقنى طور پر بيدوجود وہى موكا جو بھى مريم كے كمر بغير باپ کے پیدا ہوا تھا۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ ، بلکہ مولوی صاحب اپ رسالے ہیں خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ بھی ہمی معروف نام استعال تو ہوجا تا

ہے لیکن ذات وہ مراذ نہیں ہوتی جس کی وجہ ہوہ نام مشہور ہوا ہو، مثلاً ملاحظ فرما کیں ص: ۱۱ ، علامت نمبر: ۱۰ جہاں مولوی صاحب می موعود کے فائدان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' آپ کے ماموں ہارون ہیں' (یا اُخت ہارون) لیکن مولوی صاحب فوراً چونک اُٹھتے ہیں اور' ہارون' پرحاشیہ جماتے ہیں ( ملاحظہ ہوجاشیہ فریر سے: ۱۱)'' ہارون سے اس جگہ ہارون نی مراونیں، کونکہ وہ تو مریم سے بہت پہلے گزر چکے تھے بلکدان کے نام پرحضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا کیا تھا۔۔۔۔'' تو جسے یہاں مولوی صاحب کو' ہارون' کی فوراً تاویل کرنا پڑی تا کہ اُلم بھس دُور ہوتو کیوں نہ جب سے موجود کوئیسی بن مریم بھی کہا جائے تو اسے بھی صفاتی نام بجھ کر تاویل کر بل جائے اور جسمانی طور پر پہلے والاعینی بن مریم مراونہ لیا جائے ، کیونکہ ایمی ایمی بتایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب نام بجھ کر تاویل کر بل جائے اور جسمانی طور پر پہلے والاعینی بن مریم مراونہ لیا جائے ، کیونکہ ایمی ایمی بتایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کے اپنے جوالے کے مطابق بھی سے بن مریم کی اوٹ آئے بعداسی کا واپس آئا ممکن ٹیس ، کیونکہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی اور دور العمک الی '' وائی آیت اُو پر بی اُلم اُلم کے اُلم اُلم کے اُلم کی اوٹ آئے کی اجازت نہیں دے گی۔

جواب: بینی بن مریم ذاتی نام ہے،اس کو دُنیا کے سی عقل مند نے بھی ' صفاتی نام' 'نہیں کہا، یہ بات وہی مراتی شغی کہہ سکتا ہے جو بارلیش و بروت اس بات کا مدگی ہوکہ' وہ عورت بن گیا، خدا نے اس پر قوت رُجولیت کا مظاہرہ کیا'''' وہ مریم مفت میں نشو ونما پا تار ہا، پھروہ ایکا بیک حاملہ ہوگیا، اے در و زہ ہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے،اس نے بیسیٰ کو جنا،اس طرح وہ بسی بن مریم بن گیا''انبیا ولیہم السلام کے علوم میں اس'' مراق' اور'' ذیا بیطس کے اثر'' کی کوئی صحح اکثر نبیس۔

ہارون، حضرت مریم کے بھائی کا ڈاتی نام تھا، یہ کن احمق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پرکسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دُنیا کے مقلا ماس کو' صفاتی نام' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو بچی علم نیس کہ ڈاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام سے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو' صفاتی نام' کہہ کراٹی ہم و ذکاوت کا مونہ چیش نہ کرتا، ہارون اگر '' صفاتی نام' ہے تو کیا معترض بیہ بتا سے گا کہ ان کا ذاتی نام کیا تھا؟

وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سیج موعود اور مہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سیجھتے اور اب بات یوں بنے گی کہ وہی میسی ہیں ، وہی مسیحِ موعود ہیں اور وہی مہدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب کی تخفیق اور منطق تو یہی پکار رہی ہے۔

جواب: ... بی نبیس! عیسیٰ علیه السلام اور مهدی رضی الله عنه کوایک بی شخصیت ما نتا ایسے مخص کا کام ہے جس کوآنخضرت مسی الله علیه وسلم پر ایمان نه ہو۔ احادیث متواترہ میں آنخضرت مسلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کی الگ الگ علامات اور الگ الگ کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں۔

جواب: ... برسوال جیما کرمائل نے باختیاراعتراف کیا ہے، واقعی معتمد خیز ہے، قرآنِ کریم نے: "اَلسَّابِ فَسوُنَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُفَاجِوِیْنَ وَالْأَنْصَادِ "(التوب: ۱۰) اوران کے تمام جعین کو ' رضی الله عنهم' کہا ہے جو قیامت تک آئیں مے۔ شاید سائل، پنڈت ویا نند کی طرح خدا پر بھی برمضکہ خیز سوال جڑوے گا۔ اِمام ریائی مجدوالف ٹائی '' نے بھی مکتوبات شریف میں معفرت مہدی کو ' رضی الله عنه' کہا ہے۔ معترض نے بیمسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ صرف فوت شدہ معفرات ہی کو' رضی الله عنه' کہا ہے کے جرد عفرت مبدی ، معفرت عیلی علیا اسلام کے صحابی ہوں گے، اس لئے ان کو' رضی الله عنه' کہا گیا۔

سوال:... یا وہ بھی بقول مولوی مساحب حصرت عیسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں (آس ن پر یا کہیں اور) اور سیح موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں مجے اور اِمامت سنجال لیں ہے۔

> جواب:... إرشادات بنوى صلى الله عليه وسلم كے مطابق حضرت مهدى رضى الله عنه بيدا ہول مے ۔ (۱) سوال:... كيااس كى بھى كوئى سندقر آن مجيد ميں موجود ہے اور كيا ہے؟

جواب: ... بى بال ارشادِنوت يى ب، اورقر آنى سند ب: "مَا الْنَكُمُ الرَّسُولُ فَعُعَدُوهُ" (الحشر: ٤) جس كوغلام احمد قاديانى نے بھى قرآنى سند كے طور پر چيش كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمّعي المهدى ... الخ. (سنن ابن ماجة ص ٣٠٠، طبع نور محمد كراچي) وفي حاشيته: قال النووي: المهدى من هداه الله الي الحق، وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرمًا عليه ... النح. (تفسير مدارك ج. ١ ص:٢٥٩، سورة آل عمران:٥٥ طبع بيروت).

سوال:...مزیدسوال به پیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے ہی کہاں چلے جائیں گے، کیونکہ بعد میں تو جو بچر بھی کرنا کرانا ہے وہ سی موجود ہی کی ذمدواری مولوی صاحب نے پورے رسالہ میں خود ہی بیان فرما کی اور قرار دی ہے۔ بھن ایک نمازی امت اور وہ بھی ایک جماعت کی جو ۲۰۰۰ (آٹھوسو) مردول اور ۲۰۰۰ (چارسو) عورتوں پر شمتل ہوگی (ملاحظہ ہو ص: ۱۹، علامت نمبر: ۲۲)۔

جواب: ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد (جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کہانی امات کرچیس کے) حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا امام کی حیثیت ہے مشن پورا ہو چکا ہوگا ، اور اِمامت و قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائے کی دخترت مہدی کی حیثیت آپ کے اُعوان و اُنسار کی ہوگی۔ اور پچھ ہی عرصہ بعدان کی وفات ہمی ہوجائے گی (مکلوٰ آ آجائے گی ، تب حضرت مہدی کی حیثیت آپ کے اُعوان و اُنسار اور پچھ ہی عرصہ بعدان کی وفات ہمی ہوجائے گی (مکلوٰ آ صن اے سی مرح حضرت میسیٰ علیہ السلام کے دیگر اُعوان و اُنسار اور پخسوس رُفقاء کے تذکرے کی ضرورت نہیں ، ای طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے تخکرے کی ماجت نہ رہی ، کیا آئی موٹی بات بھی کسی عاقل کے لئے تا قابل فہم ہے ...؟

سوال:...یونی بهت بردا کارنامینی، کونکهاست زیاده مسلمانوں کی امت تو مولوی صاحب نے خود بھی کئی ہار کی ہوگ۔ جواب: ...جون برت مبدی اس سے قبل برے کارنا ہے انجام دے چکے ہوں سے جوا حادیث طبیبہ بیں ڈکور جیں، ممروہ اس میں مردہ برت مبدی رضی اللہ عند کا ابام بنتا اور معزمت میسی علیه السلام کا ان کی اقتدا کرنا ہجائے خود ایک موضوع نہیں اور نماز بین حضرت مبدی رضی اللہ عند کا ابام بنتا اور معزمت میسی علیه السلام کا ان کی اقتدا کرنا ہجائے خود ایک محقیم الشان واقعہ ہے، اس لئے حدیث پاک میں اس کوبطور خاص ذکر فرمایا میا۔

سوال:...مولوی صاحب نے اپنے رسائے ہی شی خود تاویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص:۲۰:ملامت نمبر:۸۰۔

ا:... آپ صلیب آؤڑیں مے ..... پینی صلیب پرتی کو اُٹھادیں مے 'یدالفاظ جومولوی صاحب نے خود کھے ہیں ، بیمن تا دیل ہے ، اس صدیٹ شریف کی جس میں سرف صلیب کو آؤڈ نے کا ذکر ہے۔ صلیب پرتی اُٹھادینے کی کوئی بات حضرت نبی کریم صلی اللّٰدعلیدوسلم نے بیان نبیس قرمائی ، کیا مولوی صاحب ایسی کوئی صدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص: ۲۰ علامت نمبر: ۸۱۔

اند فررگونل کریں ہے۔ کیونکہ صدیت الفاظ بھی مولوی صاحب کی اٹی تأویل ہے۔ کیونکہ صدیت فرکور میں صرف فزر کونل کرین کا ارشاد ہوا ہے۔ باتی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب صدیت شریف فرکور میں صرف فزر کونل کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باتی مولوی صاحب کے الفاظ اوہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب صدیت شریف میں یہ دِکھا کیس سے ؟ ہرگز نہیں ، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نیس یک ہمولوی صاحب کی یا و وسرے علائے کرام کی بیان فرمودہ تا ویل ہے، اب یہ مولوی صاحب بی کا کیوں ہے کہ جب جا ہیں اور جہاں جا ہیں تا ویل کرلیں۔

":..." و دا المعک الی "کی بھی تأویل ہو تکتی ہے۔ جواب:...تأویل کا راستہ...تأویل اگر علم و دائش کے مطابق اور قواعدِ شرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کا مضا نقتہ ہیں، وہ لاکقِ

<sup>(</sup>۱) ثم التاويل تأويلان لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَّة ..... وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. (المسوى شرح المؤطاج: ٣ ص: ١٣، طبع دهلي).

قبول ہے، کین اہلِ حق کی سیح تاویل کو کھے کر اہلِ باطل اُلٹی سیدھی تاویلیں کرنے لگیں تو وہی بات ہوگی کہ:'' ہر چہ مردم می کند بوزنہ ہم می کند'' بندر نے آ دمی کود کھے کرا ہے گلے پر اُستر انچیمر لیا تھا۔ مثلاً عیسیٰ بن مریم بننے کے لئے پہلے عورت بننا، پھر جا ما دہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام عیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچے بن جانا، کیا ہے تاویل ہے یا مراقی سوداُ ؟

انہ '' مسلیب کوتوڑ دیں ہے'' ۔۔۔۔۔یعن صلیب پرتی کومٹادیں ہے'' بالکل سیح تاویل ہے۔مطلب یہ ہے کہ ایک آ وھ صلیب کے توڑنے پر اکتفانہیں قرمائیں ہے بلکہ ؤنیا ہے صلیب اور صلیب پرتی کا بالکل صفایا کردیں ہے۔

ان الله المحالی المالی المالی المری ہے (۱) میں بعنی نعرانیت کومٹادیں ہے ' بیتاً دیل بھی بالکل سیح ہے، اورعقل وشرع کے عین مطابق ۔ کیونکہ خزیر خوری آج کل نصاری کاخصوصی شعار ہے، حضرت عیسی علیدالسلام نعرانیت کے اس خصوصی شعار کومٹا کیں ہے، اورخزیر کول کریں ہے ، جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الل جالمیت کے کول کے ساتھ اختلاط کومٹانے کے لئے کول کو مارے کا تھم دیا تھا۔ (۱)

۳:... "وَدَافِهُ عُکَ اِلْمَیْ" کی تأویل ... بیتاویل جوقادیانی کرتے ہیں ،قرآنِ کریم اور ارشاداتِ نبوی اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے ، اس کئے مردود ہے ، اور اس پر بندر کے اپنا گلاکا شنے کی حکایت صادق آتی ہے۔

سوال:..."ورافعك الى" يى زنده آسان پرأشاياجانا كيول مرادلياجات؟

جواب: "وَدَافِعُکَ اِلَّيْ" مِنْ 'زهره آسان پراُتُها مِانا" مراوب، كيونكه "وَ مَنا فَتَلُوهُ يَقِينًا لَهُ وَ فَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ" مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

سوال:...الله تعالی نیاز دهرت نی کریم سنی الله علیه و کمی قرآن مجیدی یکی هم و یاتها که: "بسلغ ما انول الیک" (المائده:۲۲)" جوتیری طرف اُ تارا گیا ہے اس کی تبلغ کو 'اورساتھ بی بی قوج بھی ولائی تنی کہ: "لست علیهم بمصیطو" (الغاشہ:۲۲)
" میں نے تجے ان پر داروغ نبیل مقرر کیا بلکہ کھول کو فٹانیال بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے 'اور بیسب قرآن مجید میں بتفصیل موجود ہے ۔ مولوی صاحب نے خود بی فرمایا ہے کہ سیج موجود خود بھی قرآن پر عمل کریں گاور دُوسرول سے بھی کروا کیل سے ۔ ( ملاحظہ موجود ہے ۔ مولوی صاحب نے خود بی فرمایا ہے کہ سیج موجود خود بھی قرآن پر عمل کریں گاور دُوسرول سے بھی کروا کیل سے ۔ ( ملاحظہ بو صن ۲۲، علامت نمبر: ۹۹) تو حضرت نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تو یوں خود عمل کرے نیس و کھایا کہ اپنی نظرول سے لوگول کو کھا گئے ہوں ، خواہ وہ کا فرای کیوں نہ ہوں ، یہود یوں کو چن چن کرقل کرو سے ترہے ہوں۔ ( ملاحظہ فر با کیس صن ۲۱، علامت

 <sup>(</sup>۱) مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۳۷، طبع بیروت، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ص: ۱ ۲ ۱، طبع دارالعلوم کراچی.
 (۲) أیضًا مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۳۷.

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لتلها ... إلخ. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٥٩، طبع قديمي).

نمبر: ۸۸ اورنمبر: ۸۸) توبیرس قر آن مجید پرسیج موعود کاعمل ہوگا؟ اور کس انداز کاعمل ہوگا؟ کیا اس ہے سیج موعود کی شان بلند ہوگی یا اسے دوبار ہ نازل کرنے والے رحیم وکریم اللہ تعالیٰ کی؟ (نعوذ ہاللہ کا کا الک !)

جواب: .. آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے قیصر و کسری کے تخت نہیں اُلئے ، خلفائے راشدین نے کیوں اُلئے؟ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے بہودکو جزیرہ عرب سے نہیں نکالا تھا، حضرت عمرضی الله عنه نے کیوں نکالا؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے بنوتخلب سے دوگناز کو 6 وصول نہیں کی ، حضرت عمرضی الله عنه نے کیوں کی؟ اگر میساری چیزیں قر آن کریم اور منشائے نبوی کے مطابق جیں تو حضرت عیسی علیه السلام بی سے کیوں " یہودیانہ" ضعرب ؟ وہ بھی تو جو پچھ کریں گے فر مودات نبویہ کے مطابق بی کریں گے اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم ان اُمور کی تفصیلات بھی بیان فر ما چکے ہیں۔

سوال:...اور پھر بوتت نزول حفزت سے موعود دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پرر کھے ہوئے اُتریں گے (طاحظہ ہو میں: ۱ے اعلامت نمبر: ۹۲) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی، ورنہ فرشتے کون دیکھے گا اور اگر وہ اِنسانی شکل اختیار کر کے اُتریں گے تو پھر یہ جھڑا آیا مت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یا بحض انسان تھے؟ اور اس کھینچ تان ہے مولوی صاحب خوب واقف ہول گے۔

جواب:... کیوں تأویل کرنا پڑے گی؟اس لئے کہ غلام احمد قادیانی اسے محروم رہے؟ رہاوہ جھڑا جوآپ کے دِ ماغ نے کھڑا ہے۔ گھڑا ہے، یہ بتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کہلی ہارآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کرآئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکس طرح بھیانا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کوکس طرح یقین آگیا تھ کہ بیرواقعی فرشتے ہیں ...؟

آپ کا میرا عتراض ایسامهمل ہے کہ اس سے سلسلۂ وحی مقلوک ہوجاتا ہے، ایک وہربیآ پ ہی کی دلیل لے کر میہ کا کہ: "انبیاء کے پاس جوفر شیخے آتے تھے وہ إنسانی شکل میں ہی آتے ہول گے اور میہ جھڑا قیامت تک ختم نہیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یا انسان تھے، اور جب تک میہ جھڑا ہے نہ ہوسلسلۂ وحی پر کسے یقین کرلیا جائے گا؟" تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دین توسلب کیا ہی تھا فہم کو بھی سلب کرلیا ہے…!

سوال:...آج تک گفی ہی با تیں مسلمانوں کے مختلف فریقے ابھی تک سطے ہیں کریے، اور اگر تا ویلات نہیں کی جا کیں گی تو مولوی صاحب خود ہی اپنی بیان کر دہ علامات کی طرف تو جفر ما کیں ، سنجیدہ طبقے کے سامنے کیونکر منداُ ٹھ سکیں گے۔

جواب:...بہت ہے جھڑے تو واقعی طے بیس ہوئے ، گرقادیا نیوں کی بدشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پرمسلی نوں کے تمام فرقوں کا چودہ معدیوں سے اتفاق رہا بیان ہے بھی منکر ہو بیٹھے، اور یوں دائر واسلام ہی سے خارج ہو گئے ۔ مثلاً :ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا انکار، ان کی دوبارہ تشریف آوری کا انکار، وغیرہ وغیرہ د

سوال:...' مال وزّرلوگوں میں اتناعام کردیں کے کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔' (ص: ۲۲، علامت نمبر: ۳۳)۔ '' ہرتم کی دینے و دُنیوی برکات نازل ہوں گی۔' (ص: ۲۲، علامت نمبر: ۱۰۰)۔

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨، متدرجه رساله ربياية ف ريلجنو طلد: ١٣ نمبر: ٣٠١٣ بابت ماهماري واربل ١٩١٥ مـ

'' ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بحرجائے گی جیسے برتن پانی سے بحرجا تا ہے۔''(ص: ۲۳ علامت نمبر: ۱۰۹)۔ '' صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔''(ص: ۲۳ علامت نمبر: ۱۱۰)۔ کیونکہ سے موعود مال وزَرا تفاعام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کر ہے گا۔ (غدکورہ بالا ص: ۲۲ علامت نمبر: ۹۳)۔ '' اس وقت مسلمان سخت نفروفاقہ میں ببتلا ہول گے، یہال تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جا کیں گے۔''(ص: ۲۲ م علامت نمبر: ۱۲۴)۔

ملاحظہ فرمایا کہ ابھی تومسلمان صدقہ ویتاج ہے شے اور لینے والا کو کی نہیں تھا، مال وزّرا تناعام تھا کہ کو کی تبول کرنے والا نہیں تھاا ورا بھی مسلمانوں ہی کی بیرحالت بتائی جارہی ہے کہ وہ کمان کا چلے بھی جلا کر کھا کیں گئتا کہ پیٹ کی آگ کیا یہی وہ تحقیق ہے جس پرمولوی صاحب کونخر نے!

جواب:...ان احادیث میں تعارض نہیں،سلب ایمان کی وجہ سے سائل کوئیج غور دفکر کی تو نیق نہیں ہوئی ،سلمانوں پر تنگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمان دجال کی فوج کے محاصرے میں ہوں سے ''اور خوشحالی وفراخی کا زبانداس کے بعد کا ہے۔ '''

كيا قاديانيون كوجبرأ قومي المبلى نے غيرسلم بنايا ہے؟

سوال:...' لااکراہ فی الدین 'بینی دین میں کوئی جزئیں ، ندتو آپ جرا کسی کومسلمان ہنا سکتے ہیں اور نہ ہی جرا کسی مسلمان کو آپ غیر مسلم بنا سکتے ہیں۔اگر بیمطلب ٹھیک ہے تو پھرآپ نے ہم (جماعت احدید) کوکیوں جرا تو می اسمبلی اور حکومت کے ذریعہ غیر مسلم کہلوایا؟

جواب: ... آیت کامطلب یہ کہی کو جبرا مسلمان بیں بنایا جاسکتا، یہ مطلب بیں کہ جوفض اپ فلط عقائد کی وجہ ہے مسلمان ندر ہااس کو فیرسلم بھی نہیں کہا جاسکتا، دونوں باتوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کوتو می اسمبلی نے فیرسلم نمایا، فیرسلم تو آپ ایٹ عقائد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البتہ مسلمانوں نے فیرسلم کو ' فیرسلم'' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ نہیں بنایا، فیرسلم تو آپ ایٹ عقائد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البتہ مسلمانوں نے فیرسلم کو ' فیرسلم'' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ میں بنایا، فیرسلم تو آپ ایٹ جرم ایک وجہ ہے خود کی ہوئے ہیں، البتہ مسلمانوں نے فیرسلم کو ' فیرسلم' کے بین ان پر اسلام میرے محترم! بحث جبروا کراو کی نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقائدا ہے افتیار وار اور سے سابنائے ہیں ان پر اسلام

(۱) عن عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه ...... وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشت ذلك عليهم وينصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ نادئ منادٍ من السّمر: ينا أيها الناس! أتاكم الغوث ..... وينزل عيني بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر . . إلخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٢٠ م طبع دارالعلوم كراچي).

(٢) عس أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة حيرًا من الدنيا وما فيها ... الخد (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩٢).

(٣) أَى لَا تَكُرهُوا أَحداً عَلَى الدخول في دين الْإسلام فالدبين واضح جلى دَلَائله وبراهينه لَا يحتاج الى أن يكره أحد على الدخول في الدين مكرها مقسورًا. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢١٧، طبع رشيديه كوئته).

کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اِسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجاہے۔ نہیں ہوتا ، تو یقیناً بے جاہے۔ اس اُصول پر تو آپ بھی اِ تفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہئے۔ اب آپ خود ہی فر مائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے اِنگار کر دینے سے اِسلام جاتار ہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ امسل حقیقت کو بجھ کیس سے جو غصے کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔

#### قرآن یاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟

سوال: قرآن پاک میں ۲۸ ویں پارے میں سور وُصف میں موجود ہے کئیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گااور اس کا نام احمہ ہوگا۔اس سے مراد کون ہیں؟ جبکہ قادیانی ،مرز اقادیانی مراد لیتے ہیں۔

چواب:...اس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ سیح بخاری اور سیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے کئی نام ہیں، ہیں محمہ ہوں اور میں احمہ ہوں۔ (مفکوۃ مں:۵۱۵) قادیانی چونکہ حضور صلی القد علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ،اس لئے وہ اس کو بھی نہیں مانمیں گے۔

### قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اکی تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال: ... كيافر مات بي علمائ كرام مندرجة بل مسكلين:

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصد اپنی جماعت کے مرکزی فنڈیش جمع کرائے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیغ اور ارتدادی مہم پرخرج ہوتا ہے ، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائر ہا اسلام ہے متفقہ طور پر خارج ہیں ، تو کیا ایسے میں ان کے اشتر اک ہے مسلمانوں کا تجارت کرنایاان کی وُ کا نول سے خرید وفر وخت کرنایاان ہے کسی تئم کے تعلقات یا راہ در سم رکھناا زرُ وئے اسلام جائز ہے؟

چواب: ... صورتِ مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کا فرمحارب اور نے ندین ہیں، اوراپے آپ کوغیر مسلم اقلیت نہیں بیجھتے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تجارت کرنا ، خرید وفر وخت کرنا نا جائز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آمدنی کا دسواں حصدلوگوں کو قادیانی بنانے میں خرچ کرتے ہیں، گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کی مدد کررہے ہیں، لہٰذا کسی بھی حیثیت ہے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جائز نہیں۔ اس طرح شادی بھی ، کھانے پینے میں ان کو شرک کرنا ، طازم رکھنا ، ان کے ہاں ملازمت کرنا ہی سب پھے حرام بلکہ دینے ہیں۔ سب کھی تھیت کے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لى أسماءً. أنا محمد وأنا أحمد (مشكوة ص:٥١٥).
 (٢) وان اعتبرف بـــه (أى الــحق) ظـــاهــرًا لــــكــن يــفـــر بعض ما ثبت من الدِّين صرورة بحلاف ما فـــره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزنديق. (المسوئ شرح المؤطاح: ٣٠ ص. ١٣٠).

رس) "يَانَها الَّذِينَ امُنُوا لا تَتَجَدُّوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ" (المائدة: ١٥) ولهى هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكرن وليًا للمسلمين لا في التصرف ولا في النصرة، وتدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة بهم، لأن الولاية ضد العداوة فإذا أمرنا بمعادات اليهود والنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملّة واحدة. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص:٣٣٣ طبع مهيل اكيلُومي لاهور).

### قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیز اس کے گھر کا گوشت استعمال کرنا

سوال:...كيا قاديانيول كوقرباني مي حصددار ينايا جاسكتا ہے؟ آياان كے بان سے آيا ہوا قرباني كا كوشت مسلمان كے لئے نے؟

جواب:..قربانی کے جس جانور میں کی قادیانی کوشر یک کیا گیا ہو، کسی کی قربانی بھی تیجی نہیں ہوگی۔ اوران کے گھر ہے آیا ہوا گوشت مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ (۲)

### قادیانی رشته داروں سے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھا تا بینا

سوال:..زید کے تعمیالی مرزائی ہیں، وہ لوگ آٹھ بھائی ہیں، ان کا باپ مرزائی ہوا تھا، اب ان لوگوں ہیں ہے جہ بھائی
جرشی جانچے ہیں، وہ بھائی رہوہ سی رہتے ہیں۔ زیداوراس کا خاندان سلمان ہیں اورا پے ماموں جو کے سب کے سب مرزائی ہیں، ان
کے ساتھ طنے جلتے ہیں، ایک وسرے کی خوش ٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ ہم اکشے کھاتے ہیتے ہیں، وہ کا فر ہیں اور
ہواری شریف کا حوالہ ویتا ہے کہ کا فر کے ساتھ ایک برتن ہیں کھانا جائز ہے، ملنا جانا بھی جائز ہے، تحا نف کا تباولہ بھی کرتے ہیں۔ ان
کی والدہ کا اصرار ہے کہ جھے ان سے ملنا ہے اوروہ یہاں آتے رہیں گے، ورنہ ہیں گھر چھوڑ ویتی ہوں۔ وومری بات زید ہے کہنا ہے کہ
ہم ان کی اصلاح کے لئے اپنا کر رہے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو ان سے مالی مدوجی لیتے ہیں، پسلسلہ سالہا سال سے جاری
ہم ان کی اصلاح کے لئے اپنا کر رہے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو ان سے مالی مدوجی لیتے ہیں، پسلسلہ سالہا سال سے جاری
ہم بہ کہ کو رہ ہے۔ بعض اوقات وہ نماز بھی پر ھاتے ہیں اور بھی بھو بھی پر ھاتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ ان کے بیچے نماز
پڑھنے ہے کر یز کرتے ہیں، اور دُومر ہولوں کو بھی ان کے ساتھ کھانے ہیے ، میل جول شریکے اور نماز نہ پر ھنے کی تلقین کرتے
ہیں۔ مندرجہ بالا حالات کی روشنی ہیں قرآن وسنت، خلفاتے راشد ہیں جو بھی براخ میں ان کے جاری کھنا کے عظام اور علی نے امت کے نصول کی روشن کیسا ہول کی روشن نمیں کہ ان لوگوں ہے میل جول، ان کے ساتھ کھانا چینا ، ان کے جھے نماز پر ھنا کیسا کہ اس کے باتھ کھانا چینا ، ان کے جھے نماز پر ھنا کیسا کہ اس کے باتھ کہ کہا کہ بیا کہ اس کے بیتے نماز پر ھنا کیسا کہا کہ بیا کہ ان کے جہے نماز پر ھنا کیسا کہ ہیں۔ جب کیسالہ کی ان کے ساتھ کھانا چینا ، ان کے جھے نماز پر ھنا کیسا کہ اس کے بی خور کیسا کہ بھور کیں۔

جواب: ...جوموضوع آپ نے چھیزاہے، اس پرمیرے تین رسالے ہیں: '' قادیانی جنازہ''،' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی فردہ' اور'' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ' کے دفتر سے ذبیحہ' یہ تینوں رسائل میری کتاب' محفظہ قاد بائیت جلداؤل' میں شامل ہیں، کہتر ہوگا کہ عالمی مجلس تحفظہ تم نبوت ملتان کے دفتر سے میری یہ کتاب خریدلی جائے اوران حضرات کو پڑھائی جائے ۔قرآن کریم میں ارشادہے:

"جولوگ الله پراور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں کے کہ وہ

(٣) جديدايديش من ندكور درسائل " تخفه قاديانيت جلد عشم" من شال ين-

<sup>(</sup>۱) كَوْكَدِرْبِانْ كَتَى الله الله مُرطب جَهَدَاد إِنْ سلمان ثيل بهد قال: الأضحية واجبة على كل حر مسلم .... اما اختص الوجوب بالحرية ..... وبالإسلام لكونها قرية (والكافر ليس بأهل لها). (هداية، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ٣٣٨). (٢) لا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

ایسے مخصول ہے دوئی رکھتے ہیں جوالقداوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، گووہان کے باپ یا بیٹے یا بھی تی یا کنیہ بی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے دِلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہے، اوران ( قلوب ) کواپے نیش سے قوت دی ہے ( فیض ہے مراد نور ہے ) اوران کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے ہے نہریں جری ہوں گے، یہ جری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان ہے داخی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان ہے داخی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان ہے داخل ہمیں دور اللہ ہمیں ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہمیشہ ہوگا کہ وہ فلاح یا نے والا ہے۔

اس لئے جولوگ القداوراللہ کے رسول کے سامنے سرخ روہو تا جاہتے ہیں، ان کولازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وُشمنوں سے قطع تعلق رکیس ۔ القد تع کی جمیس وین پرجیج جلنے کی تو فیق عطافر مائے اور کفراور باطل سے پناہ عطافر مائے۔

#### قاد یا نیوں ہے میل جول رکھنا

سوال:... میراایک سگا بھائی جومیر ہے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ جھے ہے الگ اپنے آبائی مکان میں رہتا ہے، محلہ کے
ایک قادیانی کے گھر والوں سے شادی تنی میں شریک ہوتا ہے۔ میرے نع کرنے کے باوجود وہ اس قادیانی فائدان سے تعلق چھوڈ نے پر
آبادہ فہیں ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، والدصاحب انتقال کر چکے ہیں،
والدہ اور بہین میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، میر ااصرار ہے کہ وہ
شادی میں اس قادیانی گھر کو مدعونہ کریں، لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسانہیں کریں گے۔ اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور
اسلامی اُحکامات کی رُوسے بھائیوں اور والدہ کو چھوڑ تا ہوگایا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورت حال میں جو بات
صائب ہو، اس سے براہ کرم شریعت کا خشاوا ضح کریں۔

جواب:... قادیانی مرتد اور زندیق میں، اوران کواپی تقریبات میں شریک کرنا دیئی غیرت کے خلاف ہے، اگرآپ کے محالی صاحبان اس قادیانی کو مدعو کریں تو آپ اس تقریب میں ہر گزشر یک ند ہوں، ورندآپ بھی قیامت کے دن محمد رسول النّد سلی اللّد علم کے مجرم ہوں گے، واللّٰداعلم!

 <sup>(</sup>٢) الزندقة كفر، والزنديق كافر لأنه مع وجود الإعتراف بنبوة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون في عقائده كفر وهذا بالإتفاق. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص ٥٨٥٠، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تتحابوا هل القدر أي لا توادوهم ولا تحابوهم فان المالسة ونحوها من الممشاة من علامات المجة وامارات المودة فالمعنى لا تتحالسوهم مجالسة تأينس وتعظيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ج ١ ص. ٣٠٩). "يَسَأَيُهَا اللّذِينَ امنوا لا تتُحِدُوا الْيَهُودَ وَالنّفَسَازِي اُولِيَاءَ..... وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على ان الكفر كله ملّة واحدة لقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. (أحكام القرآن للجشاص ج. ٢ ص ٣٣٣، طبع سهيل اكيلهمي).

#### مرزائيوں كےساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال:...ا یک شخص مرزائیوں (جو بالاجماع کافرییں) کے پاس آتا جاتا ہے اوران کے لئر پچر کا مطابعہ بھی کرتا ہے، اور
بعض مرزائیوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ ہمارا آ دی ہے، لینی مرزائی ہے، گر جب خوداس سے بو چھاجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گرنہیں
بلکہ ہیں مسلمان ہوں اورختم نبوت اور حیات بھیٹی این مریم علیہ السلام ونزول حضرت بھیٹی علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرحمة و
فرضیت جہادوغیرہ تمام عقا کداسلام کا قائل ہوں اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کوکافر، کذاب، دجال، خارج از اسلام بحتا ہوں۔ تو
کیا وجو وہالاکی بنا پر اس محفق پر کفر کافتو کی لگا یاجائے گا؟ اگر از رُوے شریعت وہ کافرئیس ہے تو اس پرفتو کی لگا یاجائے گا؟ اگر از رُوے شریعت وہ کافرئیس ہے تو اس پرفتو کی لگانے کے ہارے میں کیا تھے
ہے؟ جبکہ ان کے عقا کر فیدکورہ معلوم ہوجائے پر بھی تنظیر کرتا ہواور کفار والوان کے ساتھ سلوک کرتا ہواوراس کی نشر واشا عت کرتا ہو۔
جواب:...ا یہ فضص سے اس کے مسلمان رشتہ دار بائیکاٹ کریں، سلام دکلام ختم کریں، اس کوعلیحدہ کردیں، اور بیوک
اس سے علیحدہ ہوجائے تا کہ بی فض اپنی حرکات سے بازآ جائے ، اگر بازآ عمیا قرفیک ہے، ورنداس کوکافر بھی کرکافروں جیسا معاملہ
کا جائے۔ ا

#### قادیانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت

سوال:...ایک ادارہ جس میں تقریباً پیجیس افراد طازم جیں ، اوران میں ایک قادیا نی بھی شامل ہے، اوراس قادیا نی نے احدی ( قادیانی ) ہونے کا برطا اظہار بھی کیا ہوا ہے، اب وہی قادیا نی طازم اپنے ہاں نیچ کی پیدائش کی خوشی میں تمام اسٹاف کو دعوت دینا چاہتا ہے اوراسٹاف کے ٹی مجران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چندایک طاز مین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں، کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ جملہ تم کے مرزائی مرتہ ، وائر واسلام سے خارج اور واجب الشل جیں اوراسلام کے فدار ہیں تو ایسے ند بہب سے تعلق دی خیال میں چونکہ جملہ تم کے مرزائی مرتہ ، وائر واسلام سے خارج اور واجب الشل جیں اوراسلام کے فدار ہیں تو ایسے ند بہب سے تعلق دی خوت قبول کرنا ورست نہیں ہے۔ آپ برائے مہر بائی قرآن وسنت کی روشن میں اس کی وضاحت کردیں کہ سی تا کہ آئندہ کے لئے اس کے مطابق لانح ممل تیار ہو سکے۔

جواب:...مرزائی کافر ہونے کے بادجود خودکومسلمان اور دُنیا مجر کےمسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ:'' میرے دُنٹمن جنگلوں کے سور ہیں اوران کی تورٹیں ان سے بدتر کتیاں ہیں''، جو محض آپ کو کتا، خنزیر،حرامزاوہ اور کافریمودی کہتا ہو،اس کی تقریب ہیں شامل ہونا جا ہے یانہیں؟ یہ فنوکی آپ مجھے ہیں بلکہ خودا بی اسلامی غیرت سے بوچھے ...!

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلة ولَا يجوز فوقها الّا اذا كان الهجران في حق من حقوق الله فجوز فوق ذلك. (مرقاة شرح مشكواة ج: ٩ ص:٣٢٢، طبع امدادية، ملتان).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوْا لَا تَتَجِّلُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُوْنَ اللَّهِمُ بِالْمَوَدُّةِ ... الخ." (الممتحنه: ١). "يَسَأَيُها الَّذِيْنَ الْمُنُوا لَا تَتَجِدُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي آوُلِيَاءَ .... وَمَنْ يُتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاللَّهُ مِنْهُمْ ...الخ" (المائدة: ١٥).

<sup>(</sup>٣) انواراسلام من: ٣٠ روحاني ترواني ج: ٩ من: ١٣٠

#### قا دیا نیوں کی تقریب میں شریک ہونا

سوال: اگر پڑوی میں زیادہ اہلِ سنت جماعت رہتے ہوں، چند گھر قادیا نی فرقے کے ہوں، ان لوگوں ہے ہوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا بینا، یاویسے راہ درسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ...قادیا نیوں کا تکم مرتدین کا ہے،ان کواپئی کسی تقریب میں شریک کرنایاان کی تقریب میں شریک ہونا جا ئزنبیں، قیر مت کے دن خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابد ہی کرنی ہوگی۔

#### قادياني كودعوت ميس بلانا

سوال: ، بمسایوں میں کوئی غیرمسلم رہتا ہو، اورا گر کوئی محلے والوں کی وعوت کرے تو غیرمسلموں کو بھی وعوت میں بلانا جا ہے؟؟

جواب: مینی نش ہے، مگر قادیا نیول کو دعوت دینا ناجائز ہے، کیونکہ وہ مرتد کا فر ہیں۔

### قادیا نیوں سے رشتہ کرنایاان کی دعوت کھانا جائز نہیں

سوال:...قادیا نیوں کی دعوت کھالینے ہے نکاح ٹو ٹنا ہے یانبیں؟ نیز ایسے انسان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرکوئی قادیانی کوکافرسجه کراس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی ،گر کفرنبیں ، جو تخص حضورصلی اللّه علیہ دسلم کے دُشمنوں سے دوئی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ دسلم کو کیا منہ دِ کھائے گا...؟

#### قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال:...کیا فرماتے بین علائے دین و مفتیان دین متنین اس مسئے بیس کے گزشتہ دنوں مردان بیس قادیا نیول نے ربوہ کی ہدایت پر کلمہ طیبہ کے نیج بنوائے ، پوسٹر بنوائے اور نیج اپنے بچوں کے سینوں پر لگائے اور پوسٹر دُکا نوں پر لگا کر کلمہ طیبہ کی تو بین کی ، اس حرکت پروہاں کے علائے کرام اور غیرت مند مسلمانوں نے عدالت بیس ان پر مقد مددائر کردیا ، اور فاضل جج نے صانت کو مستر دکرتے ہوئے ان کو جیل بھیج و یا۔ اب عرض ہے ہے کہ وہاں کے مسلمان و کلا ء صاحبان ان قادیا نیوں کی بیروی کر رہے ہیں اور چند پیپوں کی فاطر ان کے نا جائز عقائد کو جائز کرنے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں ، ان وکلا ء صاحبان بیں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اور اص دیٹے نبوی کی روشنی بیں تفصیل سے تحریفر مادیں کر شریعت محمدی کی روسے ان وکلا ء صاحبان کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) كرشته منح كاحواله فبرا الماحظة فرما كيل-

<sup>(</sup>٣) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل اللِّمة. (عالمكَّيري ج ٥ ص:٣٣٧، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) "فَالا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ". (الأنعام ١٨٠).

جواب: ... تیامت کے دن ایک طرف محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیمی ہوگا اور دُوسری طرف مرزا غلام احمد
قاد بانی کا۔ یہ دکلاء جنموں نے دِینِ محمدی صلی الله علی صاحبہ وسلم کے خلاف قاد یا نیوں کی دکالت کی ہے، قیامت کے دن غلام احمد
کے کیمپ میں ہوں سے اور قاد یا نی ان کواپ سے ساتھ دوز خ میں لے کر جا کیں گے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقد ہے میں کسی قاد یا نی
کی دکالت کرتا اور بات ہے، لیکن شعائر اسلامی کے مسئلے پر قاد یا نیوں کی دکالت کے معنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خلاف
مقدمہ لڑنے کے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دِین ہے اور دُوسری طرف قاد یا نی جماعت ہے، جو محض و بن محمدی کے مقابلے میں قادیا نیوں کی حمایت و دکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُمت میں شامل نہیں ہوگا، خواہ وہ دکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر، یا حاکم وقت۔

خودکوقادیانی ظاہر کر کے الیکٹن اڑنے اور ووٹ بنوانے دالے کا شری تھم

کر دینا جاہے اوراس سے توبہ می علی الاعلان کرنی جاہے ۔اگرمسلمان ہوتے ہوئے ہندوکو ووٹ ویتا ہے تو وہ کا فرنہیں ہوگا۔ <sup>(ا</sup>

# اگركونى جانة بوئے قاديانى عورت سے نكاح كر ليواس كاشرى حكم

سوال:...اگرکوئی مخص کسی قادیانی عورت ہے بیرجائے کے باوجود کہ بیرعورت قادیانی ہے،عقد کرلیتا ہے تو اس کا نکاح ہوا کہبیں؟اوراس مخض کا ایمان باقی رہایا نہیں؟

جواب:...قادیانی عورت ہے نکاح باطل ہے، رہا ہے کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں پینصیل ہے کہ:

الغب:...اگراس کوقا دیا نیون کے گفر بیرعقا کدمغلوم ہیں۔ یا...

ب:...اس کوید مسئلہ معلوم نہیں کہ قادیائی مرتد ول کے ساتھ انکا تنہیں ہوسکتا... تو ان دونوں مورتوں ہیں اس مخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا، البتداس مخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پراس قادیائی مرتد عورت کونو رأ علیحدہ کر دے اور آئندہ کے اور اس مختل پر توبہ کرے۔اور اگر بیخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو سلمان سمجھتا ہے، توبیع مختل محمل کا فراور خارج از ایمان ہے، کیونکہ عقائد کفرید کو اسلام سمجھتا خود کفر ہے، اس مختص پر لازم ہے کہ اسپیف مسلمان سمجھتا خود کفر ہے، اس مختص پر لازم ہے کہ اسپیف ایمان کی تجدید کرے۔ (۱)

#### عورت کی خاطر دین کوجھوڑ کرقادیانی ہونا

سوال:... بیرے واوا قادیانی ہے، لین ابوسلمان ہو گئے ہے، پھر انہوں نے شادی بھی سلمانوں میں کی۔ اب میں اپنی پوپھی کی لڑکی ہے شادی کا خواہش مند ہوں، اور سئلہ یہ ہے کہ اس کی مال کہتی ہے کہ: پہلے قادیانی بنو، پھر رشتہ طے گا۔ لڑکی کہتی ہے کہ: تم فرضی قادیانی بن کر جھے سے شادی کرلو، میں بعد میں سلمان ہوجاؤں گی۔ وہ تجی ہے اور میرے ساتھ گھر تک چھوڑ نے کو تیار ہے، گر میں نیا کہ دوہ اپنے مال باپ کی بدنا می کا باحث بنے۔ کیا میں ایک لڑکی کوسلمان کرنے کی خاطر قادیانی بن جاول اور اس کو نکاح کے بعد میں اس کو کا ح کے بعد میں اس کو سلمان براوں گا۔ اگر یہ تمام خلذ با تھی جی اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ قادیانی سے شادی کرئی جائے، بعد میں لیعن نکاح کے بعد میں اس کو مسلمان بنالوں گا۔ اگر یہ تمام خلذ با تھی جی اور اسلام میں جائز نہیں جی تو پھر جھے اس کا حل بتا کیں۔

جواب:...اگر دولڑ کی واقعی آپ کے کئے پرمسلمان ہونے کو تیار ہے تو پہلے مسلمان ہوجائے، پھراس سے نکاح کرلیں۔ اس کا یہ کہنا کہ پہلے آپ نکاح کے لئے فرمنی طور پر قادیا نی بن جائیں، بعد میں وومسلمان ہوجائے گی ، قطعاً غلط اور تا جائز ہے۔اس کے

 <sup>(</sup>۱) وحرم نكاح الوانية بالإجماع. (وفي الشامي) ويدخل في عبدة الأوثان .... والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية،
 وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده. (رد الهتار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وأن كان لعينه فأن كان دليله قطعيًا كفر،
 والا فلا. (فتاوئ شاميه ج: ٣ ص: ٢٣٣، ياب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (فتاوي شاميه ج:٣ ص:٢٣١، باب المرتد).

معنی په بین که آپ پہلے کا فرین جا کمیں ، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی۔ ایک عورت کی خاطرا پے دِین وایمان کو چھوڑ وینا ، کیا کوئی مسلمان اس کا تصوّر کرسکتا ہے...؟

#### قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً روکنا کیساہے؟

سوال:...احمد یوں کو مسجد یں بنانے سے جرار وکا جارہ ہے، کیا بیہ جراسلام میں آپ کنز دیک جائز ہے؟ جواب:... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قرآنِ کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے...؟

آپ حضرات درامل معقول بات پرجی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھئے! اس بات پرتو غور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہاہے)
کہ آپ کی جماعت کے عقا کد مسلمانوں کے سے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام ہیں ان عقائد کی مخبائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے
ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزدیک مسلمان ،مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی جماعت مسلم ن نہیں ، تو خود إنصاف
فرما ہے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از رُوئے عقل وانصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی
حقوق دیناظلم ہے؟ یااس کے برعکس ندیناظلم ہے ...؟

میرے محترم! بحث جبروا کراہ کی نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کدا پنے اختیار وارا دے ہے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟اگران پراسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے، نیس ہوتا ، تو یقیناً بے جا ہے، اس اُصول پرتو آپ بھی اتفاق کریں گے اور آپ کوکرنا جا ہے۔

اب آپ خود ہی فرمایے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز ول کے اٹکار کردیے سے اسلام جاتا رہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بجھ تکیں سے جو غفتے کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔

" دِین دارا مجمن" اور" میزان انجمن" قاد با نیول کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں

موال:..الله کفشل ہے ہمارے گھرانے ہیں بڑے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور ہمارا گھرانہ ہے۔
'' میزان انجمن' کراچی ہیں قائم ہے، اس انجمن کے بانی اور اداکین' صدیق وین دار چن بسویشور' کے ماننے والے پیروکار ہیں، یہ لوگ کمی داڑھیاں، مربے لیے محورتوں بھیے بال رکھے ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ قادیا فی مرزا غلام احمد اور موجودہ مرزا طا ہراحمد '' مکمور من اللہ' ہیں، ان کے اپنے ایک آدمی شیخ محمد ہیں، شیخ محمد کو مظہر ضدا مان کر ان کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ محمد پر البهام ہوتا ہے، جو البهام ہوئے ہیں، اب تک وہ • • ساصفات پر مشتمل ہے۔ ان کی تبلنے کراچی کورٹی میں زور وشور سے جاری ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی جماعت کے اداکین میں ہرایک کا مقام بلند ہے، ایک صاحب جن کی عر • ۸ سال ہے، خود کو'' زسیو

 <sup>(</sup>١) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر .... ولو قال ان كان غدًا كذا فأنا أكفر قال ابو القاسم: هو كافر من ساعته.
 (فتاوئ تاتار خانية ج: ٥ ص:٣١٣، أحكام المرتدين).

اوتار''اورزوح مخارمحمدی کہتے ہیں۔ایک بدلیج الزمان قریشی ہیں جونائب صدر ہیں،خودکو خلیفدالارض کہتے ہیں، کراچی کے اہل سنت سر مایہ دار چندایے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ سے متأثر ہوکر ماہانداشاعت اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی دیتے ہیں ، یہ پورا گروہ خودکومبلغ اسلام کہتا ہے۔ ہمارے چندرشننہ داروں کوان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بنالیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشنہ دار ماموں ممانی ان کے بیجے ہمارے کمر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کدمیزان البحن کے رکن بن جاؤ، وُنیا اور آخرت سنوَر جائے گی ، ہندوؤں کا اوتار چن بسويشورمر كميا ،اس كى زوح صد يق دين وارصاحب ش آئى ،صديق دين وارصاحب مرينبيں اوروہ خداكى اصلى صورت بين نبيس بلکہ اور زوپ میں آئے تنے، اب لطیف آبادسندھ میں جدید ؤنیا کا آ دم اورخدا مینج محد ہے، ان کی ندہبی الجمن میزان کے رکن بن جاؤ۔ فتنكركرش بزسيو، بنومان ، كالى ديوى ، رام بيسب پينمبر يتصاور فتكر كي قوت ز بردست تمي ، رسول مغبول محررسول الله كوا بني تمام طاقت فتكر نے دی تھی ،محدرسول اللہ میں مختکر کی زوح منتقل ہوگئی ،سورہ إخلاص صدیق دین دارچن بسویشور نے خود نازل کی تھی اور انہوں نے تغییر بھی تکھی ہے۔ آپ کو انٹد اور رسول کا واسطہ ہے جلد جواب سے مطلع فرمایئے ، ہماری ممانی کہتی ہیں: '' میزان اہمن وُنیا کے مسلمانوں کوئن کا راستہ بتانے کے لئے وجود میں آئی ہے، یا کتنان میں تن کی جماعت میزان الجمن بی ہے اور صدیق دین وار چن بسویشورؤ نیا کا نظام چلارہے ہیں۔" آپ میہ بتا کی کو آن کریم اوراحادیث سے کیا بیتمام باتنی وُرست ہیں؟ ہندواوتاروں کی یا مسلمان پیغیبروں کی زوح کا ایک و دسرے میں یا جس میں جا ہے نتقل ہونا سیج ہے؟ صدیق دین دارچن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیاہے، کیاتھی؟ ضروری بات بیہ کے دید جماعت نماز بھی پڑھتی ہے،اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں، جیسے سید سراج الدین نرسیواوتار یا صدیق وین دارچن بسویشوران کے نام ہیں، اُمید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے۔ ہمارے گھر والے، ماموں ،ممانی ان کے بچوں کے ہر جعد آ کرتبلیغ کرنے سے حیران ہیں، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں یا نہ مانیں، کھر میں آنے سے منع كردي؟ اپنے بيۋل كے لئے رشتہ مانگتے ہيں ،كيا ہم اپنى بہنوں كو جو كنوارى ہيں اپنے صديق دين دار چن بسويتور كے پيرو مامول کے بیٹول کو دے سکتے ہیں؟ شرعی حیثیت ہے جوابات عنایت فر ماکر ہمارے ایمان کومحفوظ رکھنے میں معاون بنیں ، ہمارے والدصاحب كانتقال ہو چكاہ، والدوسى بيں، ہم سب سى بيں اور يزے چھوٹے سب ندہبى بيں، ندہبى كھرانہ ہے۔

<sup>(</sup>١) ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضي بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة. (عالمكيري ج:٢ ص:٢٥٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ساتھ سابی ومعاشر تی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیمر تدوں کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان طاہر کرتا ہے، حالانکہ ان کے عقائد خالص کفریہ ہیں۔

# وین دارانجمن کااِ مام کافرومر تدہے،اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی

سوال: ... نیوکرا پی پس قادی نیول کی عبادت گاه مجد فلاح دارین پس ' وین دار جماعت' کا قادیا فی یاسین فیش إمام به جو بهت چالک ، جمونا مکاراورغاصب به اس نے مکاری ہے کئی کوارٹر حاصل کرر کھے ہیں ، کئی غریب اور کمز ورلوگوں کے کوارٹر دل پر خود بعنہ کررکھا ہے اور کئی غریب اور کمز ورلوگوں کے کوارٹر دل کے تالے نے قر فرکرا پنے پالتو بدمعاشوں کا بعنہ کر وارکھا ہے ، اور کئی مسلمانوں کو دھوکا دے کر معجد کے نام میں فرج کی ۔ اور اپنے پالتو بدمعاشوں کی سر پری کو دھوکا دے کر معجد کے نام پر اس کورتم دی ، اس کا لو اب ان کو ملے گایا و ور تم بر باد اور عیا تی پر فرج کی ۔ براہ کرم آپ یہ بیتا کی جن اوگوں نے لاعلم میں مجد کے نام پر اس کورتم دی ، اس کا لو اب ان کو ملے گایا و ور تم بر باد ہوگئی؟ اور ہمارے محلہ کے کچھوٹ کا علم ہوا تو نماز چھوٹر دی ، اس کو اس کے قادیا نی ہونے کا علم ہوا تو نماز چھوٹر دی ، اب لوگ قربی بال مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ۔ براہ گرم آپ یہ ہوئے لائمی میں پڑھ پی اب لوگ قربی بال مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ۔ آپ یہ بتا کیل جونمازیں ہم لوگ اب تک قادیا نی یاسین کے پیچھے لائمی میں پڑھ پی ہیں ، وہ نمازیں ہوگئی یاان کی قضا کر نا پڑے گی اور کیل اور طریقہ ہے؟

جواب:..'' دِین دارا جُمن' قادیا نیوں کی جماعت ہے اور بیلوگ کا فر ومرتد ہیں، کسی غیرمسلم کے پیچھے پڑھی گئی نماز ادا مہیں ہوتی ، جن لوگوں نے غلط نبی کی بنا پر یاسین مرتد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں لوٹا ئیں۔اورمسلمانوں کو لازم ہے کہ '' دِین دارا جُمِن'' کے افراد جہاں جہاں مسلمانوں کو دھوکا دے کر اِمامت کررہے ہوں ،ان کومجدے نکال دیں ،ان کی تنظیم کو چندہ دینا اوران کے ساتھ معاشر تی تعلقات رکھناحرام ہے۔ (۲)

### وین دارانجمن کے پیروکارمرید ہیں

سوال :... ہارے محلے میں دین دارا جمن کے نام ہے ایک تنظیم کام کر ہی ہے، جس کے گران اعلی سعید بن وحید صاحب بیں جو کہ ہمارے علاقے بیں ہی رہائش رکھتے ہیں ، ان کے صاحب زادے کا حال ہی میں حاوثے کی وجہ ہے انتقال ہو گیا ، علاقے کے مسلمانوں کے تربیتان میں نماز جنازہ پڑھانے کے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعدای قبرستان میں تدفین کردگ کی ، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَلَا تَوْكَا لَوْكُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ اللَّارِ" (هود: ۱۱)، "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى آوَلِيّاءً" (المائدة: ۵)، "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْا تَتَّجِدُوا الَّذِيْنِ اتْحَذُوا دَيْكُمْ هُزُوّا وَلَعِّا" (المائدة: ۵۵)، "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الا تَتَّجِدُوا الَّذِيْنِ اتْحَدُوا دَيْكُمْ هُزُوّا وَلَعِّا" (المائدة: ۵۵)، "يَسَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا الا تَتَّجِدُوا الْمُوْمِنُونَ الْمُوْمِنِينَ" (المعتجنة: ۱۳)، "لَا يَتَحد المُوْمُونِينَ أَوْلِيّاءَ مِنْ دُوْنِ المُوْمِنِينَ" (آل عموان: ۲۸)، "لَا نَجِدُ قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ" (المعتجنة: ۱۳)، "لَا يَتَحد المُوْمُونِينَ أَوْلِيّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ" (آل عموان: ۲۸)، "لَا نَجِدُ قُومُا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْيَوْمِ الْاجْرِيُوا أَوْنَ مَنْ حَادً اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَالُهُا الْمَاءَهُمُ أَوْ الْمُوانِهُمْ الْ إِخْوانَهُمْ اوْ عَشَيْرِتَهُمْ" (الجادلة: ۲۲).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا

جواب:... دِین داراجیمن کے حالات دعقا کد پر دفیسرالیاس برنی مرحوم نے اپنی شہرهٔ آفاق کماب'' قادیانی ندہب'' میں ذکر کئے ہیں ، اور جناب مفتی رشیدا حدلد حیانوی نے اس قرفے کے عقا کد پر متنقل رسالہ' بھیڑکی صورت میں بھیڑیا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یہ جماعت، قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اور اس جماعت کا بانی بایوصد ہیں ویں دار'' چن بسویشور' خود بھی نبوت بلکہ خدائی
کا مدگی تھا۔ بہر حال یہ جماعت مرتد اور خارج اُز اسلام ہے، ان ہے مسلمانوں کا سامعالمہ جائز نہیں، ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے، ندان
کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جومردہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کردیا گیا ہے، اس کوا کھاڑ نا ضروری
(۱)
ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کواس مردارے پاکسکریں۔

<sup>(</sup>۱) اذا مات (المرتد) أو قتل على ردّته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: اس: ۲۹۱، الفن الثاني، طبع إدارة القرآن كراچي). أيضًا عن انس بن مالك قال .... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فبيشت ... الخ. (صحيح بخارى ج: اس: ۲۱، طبع نور محمد كراچي)، وفي عمدة القارى: فإن قلت كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا لقله عنه، قلت: تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكًا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم انها حبست فليس بلازم انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك. (عمدة القارى ج: ۲ جزء: ۳ من ۱۵۹، طبع دار الفكر، بيروت).

# غيرسكم يے تعلقات

#### غيرمسكم كوقرآن دينا

سوال:... ترآن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم پڑھنے کے لئے مائٹے تو کیا اس کو تر آن پاک وینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہوکہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گاتو ویے میں کوئی حرج نہیں ،اس سے کہا جائے کے مسل کر کے اس کی تلاوت کیا کرے۔

### غيرمسكم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييده ينا

سوال:...اگر (تعلیم یافتہ) غیرسلم (عیمائی) مخف کواس کے طلب کرنے پرمطالعے کی غرض سے قرآن کریم (انگریزی مترجم) ہدید کراکردے دے اس تاکید کے ساتھ کہ بیمقدل کتاب ہے اس کتاب قرآن کریم کااحترام تم پر (حفاظت) فرض ہے کسی محرتم کی ہدید کرتا ہے گئے گئے مسلم کی ہوئے تاکہ کیدے صاف حالت میں چھوے اور صاف جگہ پر لے کر بیضے کی شرائط سے آگاہ کردے۔ دیگر فیرسلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض سے قرآن کریم دیا ہو، شریعت کے مطابق جا تزیانا جا تزیے مطلع کردیں۔ نیزا اگریمل فلط ہے قواس کا اذالہ کیے ممکن ہے؟ جس کے بعد شک کی مجانش بھی باتی ندر ہے۔

جواب:...غیرسلم کوتر آن کریم دینا، جبکه بیاطمینان موکدوه اس کی ہے او بی نبیس کرےگا، جائزے، اور اگر بغرض تبلیغ ہوتو تواب ہے،لیکن اگر بیاندیشہ غالب موکدوہ...نعوذ باللہ...ہے او بی کرےگا تواس کوقر آن کانسخد ینا جائز نبیس۔ (۲)

### غيرمسكم والدين اورعزيزون يص تعلقات

سوال:..ميرى تمام برادرى كاتعلق .....كافر طبقے ہے ہے، اور بين الحمداللہ! حضور رسالت آب صلى الله عليه وسلم كے

<sup>(</sup>۱) "ويسنع الصرائي من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسّى ان يهندى." (درمختار ج۱۱ صن عنه الصرائي من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل و لا بأس بتعليمه القرآن لعله يهندى، ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس لا بأس كذا في الملتقط. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس ج:۵ ص:٣٢٣).

<sup>-</sup> ایکاری (۲)

دائن رحمت کے نمک خواروں میں سے ہوں۔ حقی مسلک کی رُو سے متند حوالہ جات سے فریا ہے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جانا،
رشتہ داری، لین وین ہونا چاہئے کہ ہیں؟ عرصہ پانچ سال سے میراا ہے ول کی آ داز سے ان لوگوں سے خاص طور پر میل ملاپ قطعاً بند
ہے، شریعت مطہرہ کی رُو سے یہ بھی بتا ہے کہ میراا ہے والد کے ساتھ ممل کیسا ہونا چاہئے کہ جن کا تعلق بھی ای کا فرطیقے سے ہے؟ وہ قطعاً میری تبلیغ کا از نہیں لیتے بلکہ بیٹھ بیچھے جھے بدوُعا کیں اورگالیاں نکا لتے ہیں، کیا فہ بی فرق کے ناطے سے جوگالیاں، بدوُعا جھے پر تی ہے کیاان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نیس

جواب:...والدین اگر غیرسلم ہوں اور خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی خدمت ضرور کرنی چاہئے، لیکن ان سے محبت کا تعنق نبیں ہونا چاہئے۔اس طرح ایسے عزیز وا قارب سے بھی دوستانہ و برادرانہ تعلق جائز نبیں۔ آپ کے دالمدین کی بردُعا وَں اور گالیوں کا آپ پرکوئی اثر نبیں پڑے کا بلکہ دواس طرزِ عمل سے خودا پے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

#### غيرمسكم رشته داردل سيدمعامله

سوال: ... بير ب سرچوسال سے غير مسلم ہو گئے ہيں، كيا مير ب سسر اور ساس كا نكاح قائم ہے؟ اور ميرى ہيوى نے جھے سے بد بات چھپا كرركھى، جھے اپنے دُوسرے رشتہ داروں سے معلوم ہوا كہ مير ب سسر چوسال ہوئے فير مسلم ہو گئے ہيں۔ ہيں اپنى ہوى كوان كے والدين اور بهن بھائيوں سے سلنے جلنے دول يانہيں؟ اگر وہ اس معاطے بيں مير اساتھ و ب تو تھيك ہے كہ بيں اپنے والدين اور بهن بھائيوں كوئيس چھوڑ سكتى ہوں، تو پھر مجھے كيا والدين اور بهن بھائيوں سے تين ملوں كی۔ اگر ميرى بيوى كے كہ بيں اپنے والدين اور بهن بھائيوں كوئيس چھوڑ سكتى ہوں، تو پھر مجھے كيا كرنا ہوگا؟ جبكہ مير سے اس وقت يا نچ بجے ہيں۔

جواب: ... جوفض پہلے مسلمان ہو، بھر مرتد ہوجائے، اس کا نکاح مسلمان عورت سے قائم نیس رہتا۔ اگر آپ کی ساس مسلمان ہے تو اس کو مرتد سے الگ ہوجانا جا ہے، ان کا میاں ہوی کا تعلق نہیں رہا۔ آپ کی اہلیہ کو جا ہے کہ اپنے باپ سے قطع تعلق

(۱) "وَوَصَّيَا الْإِنْسَانَ بِولِلنَهِ ... وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُوكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّانَيَا مُعْرُوكً بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ لَا طاعة مَعْرُوفًا . " (لقمان: ۵ ا) . "فأسر بسمساحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهى عن طاعتهما في الشرك الأله لا طاعة لمسخلوق في معصية المخالق. (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٩١ ، واينضًا تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٩١ ) . وفي المسخلوق في معصية المخالق. (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٩١ ، واينضًا تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٩٨ الهندينة : الحاكان لمرجل أو الإمرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرّهما ومحدمتهما وزيارتهما .. المخ. (عالمكبرى ج: ٥ ص: ٣٢٨) الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم).

(٣) "لا تُسجِدُ قَوْمًا لِيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ يُوَالَّوْنَ مَنَّ حَادُ اللهُ وَرَسُولَةَ وَلَوْ كَانُوا ابْاَءَهُمْ أَوْ ابْنَاءَهُمْ أَوْ الْحَوَانَهُمْ أَوُ عَشِيْرَتَهُم .... الخ." (المحادلة: ٣٢).

(٣) عَنْ أَبِي الْمَرْدَاءَ رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت ... الى السماء ... أي وان لم يكن أهلًا بها بأن كان مظلومًا رجعت الى قاتلها فانه المستحق لها وأهلها. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٧٣٤).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد الزناد (در محتار ج: ٣ ص: ٢٣٢). أيضًا واذا ارتد احد النوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (هدايه ج: ٢ ص: ٣٨٨)، أيضًا ولو ارتد والعياذ بالله تسحرم إمرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه الصلاة والصوم. (فتاوى بزازية على الهندية ج ٢٠ ص: ٣٢١، طبع بلوچستان).

کرے، کیونکہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ مرتد ، خداا در رسول کے ڈشمن ہیں ، اور جومسلمان اللہ در سول کے دُشمنوں سے تعلق رکھے ، وہ خدا کے قبرا درغضب کے بیچے آئے گا ، آپ اپنی ہیوی کو تمجما کیں۔ (۱)

#### غيرمسلم رشنة وارسي تعلقات

سوال: ... میرے ایک عزیز کی شادی ہندو کھرانے میں ہوئی، اڑکی مسلمان ہوگئ تھی، اب ان ہندولوگوں سے تعلقات ہو گئے ہیں، ان کے کھر میں آمدور دفت ہوتی ہے، اب ان کے کھر میں کھانے پینے کی کیاصورت ہوگی؟ کیاان سے کھروں میں ہرشم کا کھانا کھا تکتے ہیں؟

جواب:..غیرسلم کے محرکھانا کھانے میں کوئی مضا نقذییں، بشرطبیکہ بیاطمینان ہوکہ وہ کھانا حلال اور پاک ہے، البتدسی غیرمسلم سے مجت اور دوئی کاتعلق جائز نہیں۔ (۳)

### غیرمسلم سے کیساسلوک جائز ہے؟

سوال:...اكركوني غيرسلم بهار ، كمرآئة تواس يحساته كيماسلوك كرنا جائية؟

جواب: فیرسلم دوشم کے ہیں، ایک تو مرتد و زندیق جیے: قادیانی۔ ان کے ساتھ تو کسی شم کا تعلق وُرست نہیں (۳) وُ وسرے یہود ونصاری اور دیگر نداہب کے فیرمسلم، ان کے ساتھ وِل سے دوستان تعلق جا زنہیں، کیکن حسن سلوک ان کے ساتھ نہ

(۱) "لَا يَشْجِهِ الْمُوَّمِثُونَ الْكَلِمِيْنَ اَوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلُ لَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا اَنْ تَشَقُّوا مِنْهُمْ ثُقَةً، وَيُسْجَدُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلُ لَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا اَنْ تَشَقُّوا مِنْهُمْ ثُقَةً، وَيُلِي اللهِ الْمُحْدِينَ وَإِلَى اللهِ الْمُحَدِينَ وَإِلَى اللهِ الْمُحَدِينَ وَالْمَا اللهُ الْمُحَدِينَ وَأَنْ يَعْجَدُوهِم أُولِياء يسرّون إليهم بِالسَّمُودَة مِن دُونَ الْمُومِدِينَ وَلَيْسَ ابن كثيرَ جَ ٢٠ صَ: ٢٤ مَن شَيْعًا لِأَنَ الْكَفْرَ مِن الْمُوتِدَ اغْلِطْ مِن كَفْرَ مِشْرِكِي الْعُرْبِ. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج ٢٠ ص: ٢٣٩)، والمولد الحَيج مِن الكافر الأصلى. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١)

(٢) ولا بناس بنالنهاب الى ضيافة أهل اللمة. (فتاوئ عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤). أينشًا ولا باس بطعام الجوس كله إلا اللبيحة فان فيهجتهم حرام ....الخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

(٣) "لَا يَعْجِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَلْهِرِيْنَ أَوْلِيّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (آل عمران:٢٨).

(٣) فان المرتد لَا يسترق وان لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلّا الإسلام أو السيف تقوله سبحانه وتعالى: "تُقْتِلُوْنَهُمُ أَوْ يُشْلِمُوْنَ" ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣١).

صرف جائز بلکه متحب ہے۔ان کوحتی الوسع راحت پہنچا نا اورا خلاق ومرؤت سے پیش آنا جائے ،ان کے ساتھ لین دین بھی جائز ہے۔' غيرمسكم كي مدح سرائي جائز جہيں

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں، بچوں کاصفحہ بڑے شوق ہے پڑھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بچوں کے صفحے میں پروفیسر عبدالسلام کی بچین کی یادیں شالع ہوئیں،جس ہے ہم بڑے متأثر ہوئے،لیکن جہال تک مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے۔ کیا ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم ایسے مخص کی تعریف کریں جومسلمان نہ ہو؟ اس سلسلے میں شاکع کرنے والوں پر کیا گناہ ہوگا؟ اور کیا پڑھنے والے بھی گنا ہگار ہوں گے؟ کیا کا فروں کی مدح سرائی کی اجازت ہے؟

جواب: ... قادیانی پہلے چوہدری سرظفراللہ خال کے حوالے سے اور اب پروفیسرعبدالسلام کے حوالے سے قادیا نبیت کے ر جاری کوشش کیا کرتے ہیں۔ مضمون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں یہی جذبہ کارفر ما ہے۔ یا کستان کے محت وطن سائنس وان جنموں نے وطن کی مخوس خدمات کی ہیں،ان کا نام نیس لیاجا تااور جس مخص نے یا کستان کے بارے میں مد کہا تھا:

" میں اس کعنتی ملک میں قدم نہیں رکھنا جا بتا۔" (ہفت روزہ" چٹان "لا ہور، ۲۲رجون ۱۹۸۷ء)

اس کو یا کستان کامحسن شار کیا جاتا ہے۔ کو یا یا کستان کے لئے لائق فخر ہے ...لاحول ولاقۃ ۃ !...بہرحال پروفیسرعبدالسلام قادیانی ہے اور مصور ياكستان علامدا قبال كافتوى ب:

" " قادیانی بیک وفت اسلام اور دخن دونوں کے غدار ہیں۔ " (۳)

غیرمسلم کے ساتھ دوسی

، سوال:...غیرمسلم کے ساتھ دُ عاسلام اوران کواپنے برتن میں کھلا نا پلا نا جا کزیب یانبیں؟ جواب:...غیرمسلم کے ساتھ کھا نا چینا جا کزیے، محران سے دوئتی اور محبت جا کزئیں، ہم میں اوران میں عقا کدوا عمال كافرق ہے۔

(١) ولا بأس بأن ينصل الرجل والمشرك قريبًا كان أو ينعينًا محاربًا كان أو ذميًّا، وأراد باغارب المستأمن ...الخد (عالمگیری ج:۵ ص:۳۴۷).

(٢) لَا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لَايُدٌ منه، كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٨). (٣) علامه البال اورفنية قاديانيت من: ٣٨٠، ناشر: عالمي مجلس تحفظ فتم نبوّت ملكان...

(٣) ولا بأس باللذهاب اللي ضيافة أهل الذمة. (فتاوي عَالمگيري ج:٥ ص:٣٣٧) ـ نيزاين كثيرٌ (٣٠٠٢ ص:٣٣٧) يم ب: وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب.

(٥) "لَا يَشْخِلُ الْمُوْمِنُونَ الْكُلْهِرِيْنَ أَوْلِيّاءَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَشْقُوا مِنْهُمْ ثُقَةً، وَيُحَـلِّرُكُمُ اللَّهُ نَـفَسَـهُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ" لهني تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤ طبع مكتبه رشيديه كوتله). أيضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ج:٢ ص:٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ا ص١١٩، طبع إدارة القران).

### '' میثاقِ مدینه' سے غیر سلموں کی دوستی کا جواز بکڑنا

سوال: بعض حفرات حضور سلم الله عليه و الول سے ايک محام و بيٹا قي مدينہ کے حوالے سے يہود يوں کى دوئ و معاونت کو جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ دریافت طلب بیہ ہے کہ سورہ ما کدہ کی متذکرہ بالا آیات بیٹا قی مدینہ سے بہلے نازل ہوئیں بالر پہلے نازل ہوئیں اگر پہلے نازل ہوئیں آئی ،اور جب بعد کو نازل ہوئیں تو پھراس کے بعد ایک دوئی اور معاونت کا جواز باتی ندر با، بلکہ داضح آیات کے تحت عم قرآنی کی علی خلاف ورزی ہی ہوئی ہے۔ تقسیم برصغیر ہند کے وقت ہے ہم لوگوں کے لئے تجر بات ومشاہدات بھی بہی ہیں ۔ تر تے ہیں کہ يہود و نصار کی کی دوئی اور معاونت محق خلا ہری سطح پر ہوتی ہے، حقیقت میں بیاسلام اور مسلمانوں سے دُشنی بڑی گہری اور دورس ہوتی ہے اور ہور ہی ہوتی ہوتی و اور ہور ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، اور ہور ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہی ایک و ایک ان دوئی کا بہی اِنعام ملا۔

جواب:... میثاتی مدیندنز ول ما کدہ ہے پہلے کا ہے۔ '' علاوہ ازیں کسی قوم سے سیاسی معاہدہ کر لیٹا دوئی کے ضمن میں میں (۲)

# غيرسلم كے گھر كا كھانا كھانا

سوال:...کیا ہم مسلمانوں کے لئے بیرجائز ہے کہ کس غیر مسلم کے یہاں ہے اگر کھانا آئے تو اسے نیس کھانا چاہیے اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو وہ کا فروں میں شار ہوگا؟

جواب:...غیر مسلموں کا کھانااگر پاک ادر حلال ہوتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں (۳) ہاں! کا فروں نے دوسی کا تعلق نہیں رکھنا جاہئے۔(۳)

# غیرمسلم کا کھانا جائز ہے،لیکن اس سے دوستی جائز نہیں

سوال:...ميراايك دوست عيسائى ب،ميرااس كے گھر روزاندكا آنا جانا ہے، اكثر وہ مجھے كھانا بھى كھلا ديتا ہے۔كياكس

<sup>(</sup>۱) كونكدير المحاواتد عما والتحديث تعميل كراني والمياري والنباير نت ۳۱ ص ۲۲۳-۲۳۱ ورزول كرانتهار محورت وكدوسب كردسب المورت وكدوسب المورت عن المورت عن المورت عن المورث والمورث والمورث والمورث عن المورث عن المورث المورث عن المورث المور

<sup>(</sup>٢) تَعْصِلُ لِمَا حَلَّهُمْ مَنْ جُواهِرِ الفقه (ج: ٢ ص: ١٩٥، طبع كراچي).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس سطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والنصاري من أهل الحرب .. الخ. رعالمگيري ج: ٥ ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللهُ تَعَالَى. "يَانَّهُمَّا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمُ آوُلِيَآءَ تُلَقُوْنَ النَّهِمُ بِالْمَوَدَّةِ ... الخ. (الممتحنة ، ا). وقال تعالى: "لَا يَشْخِذِ الْمُوْمِوْنَ الْكَغِرِيْنَ اوَلِيَآءَ مَنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفَعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فَى شَيْءٍ اللّهَ أَن تَتَقُوا مِنْهُمُ تُقَةً ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَةً ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ " نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. وتفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤ طبع مكتبه رشيديه كوئشه.

غیر سلم کے یہاں کھانا کھالینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں،ان میں اکثر وہ لوگ سوروغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ جواب: برتن اگر پاک ہوں اور کھانا بھی حلال ہوتو غیر سلم کا کھانا جائز ہے، ٹکرغیر سلم سے دوتی جائز نہیں۔

كرسمس كے موقع برعيسائيوں ياكسى دُوسرے كے تہوار بركھا ناوغيرہ كھا نا

سوال: .. کرس کے موقع پر ۲۵ رو جمبر ہے ایک دو دن قبل ہر سال دفتری اوقات میں میسائی ملاز مین کرس پارٹی کا بندوبست کرتے ہیں، جس میں ہم مسلمان لوگوں کو بھی اخلاقا کھانے ، کیک وغیرہ کھانا پڑتے ہیں۔ کیامسلمان ملاز مین کے لئے کرس پارٹی کے پیکھانے وغیرہ کھانا میچے ہیں، جبکہ پارٹی وفتری اوقات میں دفتر کے اندر ہوتی ہے؟

جواب:...جائز ہے۔''

سوال:...ای طرح اگردیگر نداہب کے لوگ (قادیانی نہیں) ان کے کسی ندہبی تبوار کی وجہ سے دفتر میں دفتری اوقات کے دوران دفتر کے سب اسٹاف کے لئے مچومٹھائی وغیرہ لائیں تو کیا مسلمان کے لئے اس کا کھانا جائز ہے؟

جواب:...ینجی جائز ہے۔ <sup>(م)</sup>

سوال: ... کرس پارٹی کے موقع پرسب اوگ کھر سے پکا کریا بازار سے خرید کر کھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں ،اس طرح ال کر پارٹی بن جاتی ہے۔ چونکہ دفتر والے سب سے کہتے ہیں کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لائے تو ہمارے مسلمان ساتھی بھی کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز اخلاقا نے لئے آتے ہیں۔ کیاا بیا کرنا ایک مسلمان کا کرس منانے کے متراوف ہوگا؟

جواب:...جائز ہے۔

# تبليغ ى غرض سے غير مسلم كے ساتھ كھانا كھانا

سوال:...کیا کوئی مسلمان کسی غیرمسلم مخض کے ساتھ کھانا (الگ الگ یا ایک ہی پلیٹ میں) کھاسکتا ہے یانہیں؟ جاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ اور کمتر کیوں نہ ہو۔اگر کوئی مسلمان تبلیغی طور پر ایسا کرنا جا ہے تو کیاوہ ایسا کام کرنے کاحق رکھتا ہے؟

(١) قال محمد رحمه الله: ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب منها قبل الفسل جاز، ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا، وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأوالي. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٤).

(٢) قَالِ اللهُ تَعالَى: "بِنَايُهَا الَّذِيْنَ امُتُوا لَا تَتَخِذُواْ عَدُوْقَى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلْقُوْنَ الْيَهِمْ بِالْمَوَدَّة ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يَشْخِلْ الْمُوْمِئُونَ الْكَهْرِيْنَ أَوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِئِينَ وَمَنْ يُقُعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنَهُمْ ثُقَةً، وَيُخَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيُّرُ" (آل عمران:٢٨).

(٣٠٣) لا بأس بطعام اليهود والنصارئ كله من الذبائح وغيرها .... الخ. (فتاوي عالمكيري ج٥٠ ص:٣٣٤).

(۵) اگركفاركتهوارول كنفطيم متصوون بواوران تهوارول سے ايك ون پهلے يا يعد ، كھائے پينے كى پارٹى كرلى جائے تو اگر چرجائز بے اور فتوكى اكل بر به تابم تخبر كى بنا پر احتراز من زياده اصلاب له باس بطعام اليهود والنصارى كله من الذبائح وغيرها ... الحد (فتاوى عالمگيرى ج.۵ ص: ۳۴۷، طبع بلوچستان) ليضًا ولو اهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغى أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ... الخد (الدر المختار مع ردّ الحتار ج: ۱ ص: ۵۵، طبع ايچ ايم سعيد) .

### جواب:..غیر مسلم کے ہاتھ صاف ہوں تو بوقت ِ ضرورت اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

### غيرمسكم كےساتھ كھانا پينااور ملنا جلنا

سوال :...ہم نے مسافروں کے پانی پینے کے لئے شنڈے ملکوں کی سبل بنار کی ہے، ایک دن ایک عیسائی نے ہارے منكوں ميں سے پانی تكال كرائي گلاس ميں بيااور ہم نے اس سے كہا كه آئندہ يهاں سے پانی ند بيا كريں۔اس نے كها: ميں اس چيز كى معانی جا ہتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پر ایک عالم موجود تھا اور میں نے اس سے بوچھا کہ بدوا قعدا بھی آپ کے سامنے ہوا ہے، کیا یانی گرادیا جائے پانہیں؟اس نے کہا کہ: یانی گرادیں۔اوریہ بھی کہا کہ:اہل کتاب کے ساتھ آپ کھائی سکتے ہیں۔اب عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا اوران کاجارے برتن کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب ضرور دیں، تا کہ جاری اصلاح ہوجائے۔

جواب :...کسی غیرمسلم کے پائی لینے سے برتن اور پائی نا پاکٹبیں ہوجا تا ہے کسی غیرمسلم کوآپ اپنے دسترخوان پر کھا نا مجى كلا سكتے ہيں۔ استخضرت صلى الله عليه وسلم كے دسترخوان پرغير مسلم مجى كھانا كھاتے تنے۔ غير مسلم سے دوستانه ألفت ومحبت

#### غیرمسلموں کے مدہبی تہوار

سوال:...ا گرکوئی مسلمان ، مندووں کے ندہبی تبواروں میں ان سے دوتی یا کاروباری تعلق مونے کی وجہ سے شرکت کرے تويشرى لخاظ سے كيسامي؟

جواب:...غیرمسلموں کی ندہی تقریبات وزموم میں شرکت جائز نہیں، حدیث میں ہے کہ جس مخض نے کسی قوم سے مجمع کو برُ هایا وه انهی میں شار ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) وأما تسجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱۳۲۱، طبع سهیل اکیڈمی)۔

<sup>(</sup>٢) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص:١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس بأن يضيف كاقرًا. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) وأنرل وفيد عبيدالقيس في دار رميلية بنت الحارث وأجرئ عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص:۵ اس، طبع دار صادر ، بیروت)۔

<sup>(</sup>٥) "يَسَأَيُهَا الَّذِينَ امُّوا لَا تَتَّخِذُوا عَذَوِّي وَعَدُوُّكُمْ أُولِيّآءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ". (الممتحنة: ١). وأيضًا: قال تعالى "لا يُتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ... إلخ" (آل عمران: ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) "عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثّر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كنان شريخًا لمن عُمله". (المطالب العاليه ج: ٣ ص: ٣٢). أيطُسا والأولِّي للمسلمين أن لَا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور. (شامي ج: ٢ ص: ٥٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

# غیرمسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، مرتد کے ساتھ ہیں

سوال: ...کی مسلمان کاغیر ند بہب کے ساتھ کھا تا بینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ...غیرسلم کے ساتھ کھا تا بینا جائز ہے، گرمر تد کے ساتھ جائز نہیں۔ (۱)

### کیاغیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمزور تہیں ہوتا؟

سوال:...میرامسکلہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پر وجیکٹ پر کام کرتا ہوں، جہاں پر اکثر بہت مسلمانوں کی ہی کام كرتى ہے، تكراس پر وجيكٹ ييں وركروں كى ؤوسرى بڑى تعداد مختلف تتم كے عيسائيوں كى ہے، دوتقريباً ہر ہوٹل سے بلاروك ٹوك كھاتے ہیں اور ہر شم کا برتن استعال میں لاتے ہیں، برائے مہر ہانی شرعی مسئلہ بتاہیے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں جاراا یمان تو کمزور

جواب:...اسلام چھوت مچھات کا قائل نہیں، غیرسلموں سے دوئ رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار وعادات کو آبنانا حرام ہے، سیکن اگران کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے۔ استخضرت صلی القدعليه وسلم کے دسترخوان برکافرول نے مجمی کھانا کھایا ہے۔ ہاں اطبعی کمن ہونااور بات ہے۔

## غیرمسلم کے ہاتھ کی تھی ہوئی چیز کھانا

سوال:... ہماری ممپنی کا باور چی لیعنی روٹی پکانے والا کا فرہے ، ہندو ہے ، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کافی ہیں لیکن یا کستانی بہت تعور سے ہیں۔

### جواب:...غیرسلم کے ہاتھ کی جوئی چیز کھانا جائزے، بشرطیکہ اس کے ہاتھ یاک صاف ہوں۔(۱)

(١) ولا بناس بالذهاب الى طبيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمكيرى ج:٥ ص:٣٣٤) تيزاين كثير ج:٢ ص:٣٣١ش ب: وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

(٢) لا تنجالسوا أهل القدر أي لا توادوهم ولا تنجابوهم ..... أن الجالسة تشتمل على المواكلة والموانسة ...الخ. (المرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩ طبع دهلي).

 (٣) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥) وفي المرقاة. من تشبه بقوم أي: من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللياس وغيره أو بالقساق أو القجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أى في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكولة ج: ٣ ص: ١٣٣١ طبع اصح المطابع، بمبئي).

(٣) - ترشة منح كا حاشية تبر ٢ لما حظه فرما تين \_

 (۵) وأنزل وقد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح: ا ص:۵۱۳)۔

#### چینی اور دُوسر ہے غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیجہ کھا نا

سوال: کورم سے سے میرے اماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے، وہ میاکہ جارے ہاں بیشتر لوگ شوقیہ طور پر جائیز ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے ہیں،لیکن اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ جو کھانا وہ کھاتے ہیں آیا وہ حلال ہوتا ہے یہ حرام؟ میرے ایک روست نے مجھے بتایا کہ جب اس نے معلومات کیس تو پہتہ چلا کہ یہ ہوٹل والے نہ صرف جانورا پنے ہاتھ سے کا پٹنے ہیں بلکہ بعض اوقات مرى مولى مرغيال بھى كائدو يت يى ميرى عرض بكركيا غيرمسلم كے ہاتھ سے كتا موا جانور حلال موتاب يانبيں؟

جواب: ...ا نيے ہوئل ميں کھا نائبيں کھانا جائے جہاں پاک ونا پاک ، حلال وحرام کی تميز ند کی جاتی ہو۔ اہل کتاب کا ذ بچە حلال ہے بشرطبیکہ و دابل کتاب بھی ہوں ، ابل کتاب کے علاو دباتی غیرمسلموں کا ذبیجہ ترام ہے۔

### مختلف مندابب كے لوگوں كا استھے كھانا كھانا

سوال:...اگرسوآ دمی است کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا چینی کے، اور ان کوصرف گرم پانی سے دھویا جا ہے، ہوآ دمیوں میں عیسانی، ہندو،سکھ،مرزائی ہیں۔ برتن ایک ؤوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگرعیسائی،سکھ، ہندو،مرزائی کا برتن تحسیمسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تومسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے،حکومت اس سے پر ہیز کرتی ہے تو فوج میں انتشار

پیدا ہوسکتا ہے، یا فوجیوں کے دِل میں ایک وُ دسرے کے خلاف کوئی بات بیٹے سکتی ہے۔ جواب:... غیرمسلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، اور اس کے استعال شدہ برتنوں کو دھوکر استعمال کرنے میں بھی مضا نقد بیں۔ ہمارا دین اس معالم میں تنگی نہیں کرتا، البتہ غیرمسلموں کے ساتھ زیادہ دوئ کرنے اور ان کی عا دات واطوارا پنانے ہے منع کرتا ہے۔

# برتن اگر غير مسلم استعال كركيس تو كيا كرون؟

سوال: ... آپ سے ایک مسلد عرض کرنا جا ہتا ہوں، جواب اخبار میں دے کرسینکٹر وں مسلمان غیرملکیوں کا مسئد حل

ان ما اشتبه أمرة في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه ويجتنبه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ۳۵، طبع مكتبه امدادية ملتان).

<sup>(</sup>٢) لَا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد .... الخ. (در مختار ج: ١ ص: ٢٩٨، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صفحه:١٣١ كاحاشية فمبراء ٣ ملاحظه ور

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في او اني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ...الخ. (فتاوي عالمكوري ح: ٥ ص:٣٨٧). (٥) وفي المجمساس: "يَسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَّى أُولِيّآءَ، بَعُضُهُمْ أَوْلِيّآءُ بَعْضِ .... ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة فاذا امرنا بمعاداة اليهود والنصاري لكفرهم وغيرهم من الكفار بمنزلتهم . . الخ. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٣٣، سهيل اكيلمي، لاهور)\_

فرما کمی، تاحیات وُعا گور ہوں گا۔ گزارش ہے کہ یہاں کے لوگ سور کا گوشت اور کتے کا گوشت مرخوب غذا کے طور پر بے حد زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے برتن استعمال کرتے ہیں۔ میرے برتن علی میں ایک ہی ہے، جن برتنوں میں وہ پاکتے ہیں، میرے برتن علی میں ایک ہی سنلہ ہے۔ بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو علیحدہ ہیں، مگر کوشش کے باو جود بھی پاکیزگی برقر ارنبیں رکھ سکتا ہوں، زبان کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو استعمال کر لیتے ہیں، اب روز روز تو برتن فریدے بھی نہیں جاسکتے کہ یہاں مہنگائی انتہائی حد تک زیادہ ہے۔ آ ب فرما کیں، ان ناگر برخالات میں کون سائل کروں کہ دِل و شمیر مطمئن رہ سکے، تاحیات دُعا گور ہوں گا۔

جواب:... یہ تو بہت اچھاہے کہ آپ کے استعمال کے برتن الگ ہیں ، اس پر تو تکمل پابندی ہونی جاہئے کہ ان کے نجس کھانے کے کسی ذرّے کے ساتھ بھی آپ کے برتن ملوث نہ ہوں۔ مثلاً جو چچپان کے برتن کے لئے استعمال ہور ہاہے ، دو آپ کے برتن میں استعمال نہ ہو۔

ویسے آپ کے خالی برتنوں کواگر وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں (اگر چدان کوابیانہیں کرنا چاہئے ،اور جہاں تک ممکن ہو،اس میں بھی احتیاط کرنی چاہئے ،اس کے باوجودا گروہ آپ کا برتن اُٹھا کراستعال کرلیں ) تو آپ دھوکراور پاک کر کے ان کواستعال کر سکتے ہیں ، پاک کر لینے کے بعد آپ کاخمیر قطعاً مطمئن رہنا چاہئے۔ (۱)

### ايسے برتنوں كااستعال جوغير سلم بھى استعال كرتے ہوں

سوال:...جارے یہاں شادی اور دیگر تقریبات پرڈیکوریشن والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، دیگ کے لئے ، پلیٹوں کے لئے ، جگیوں کے لئے ، جگیاں شادی اور کیا ہے انہیں ہم لوگ بھی استعال میں لاتے ہیں اور دوسری تو میں مثلاً: ہندو، بھنگی ،عیسائی ، بھیل وغیر و بھی ۔ان برتنوں کا استعال ہمارے لئے کہاں تک ورست و جائز ہے؟

جواب:...دهوکراستعال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نبیں۔<sup>(\*)</sup>

#### ہندوؤں کا کھا ناان کے برتنوں میں کھانا

سوال:... یہاں" اُمّ القوین" میں ہر فد ہب کے لوگ ہیں ، زیادہ تر ہندولوگ ہیں ،اور ہوٹل میں ہندولوگ کام کرتے ہیں، اب ہم پاکستانی لوگوں کو بتا کمیں کہ دہاں پر روٹی کھانا جا کڑے یانبیں؟ اُمیدے جواب ضرور دیں گے۔ چواب:...اگر ہندوی کے برتن پاک ہوں اور یہ بھی اطمینان ہو کہ دوکوئی حرام یا ناپاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے تو ان

 <sup>(</sup>١) عن أبي ثعلبة الخشني انه قال: يا رسول الله! أنا بأرض أهل كتابٍ فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ان ثم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ..... (ترمذي ج: ٢ ص: ٢، بــاب مــا جاء في الأكل في آنية
الكفار).

 <sup>(</sup>٢) وقال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في او اني المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل
 الفسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاريًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأو اني ... الخـ (عالمگيري ج٠٥ ص٣٣٤).

ک دُ کان سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

### ہندوکی بکمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے

سوال:...ہندو،ہسلمان اگرآئیں میں دوست ہوں اور ہندوجائز پیشہ کرتا ہوا در ہندود دست ،مسلمان دوست کو کھلاتا پلاتا ہو تو کیامسلمان دوست کو ہندود دوست کی چیزیں کھاتا چیتا جائز ہے؟اگر جائز نہیں تو پھرمسلمان حرام کھانے کی دعیدوں میں شامل ہوگا۔ جواب:...ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ ہے ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔

بھنگی باک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن نا یا کے نہیں ہوتے

سوال: ... کوئی بھٹلی اگرمسلمان بن کرئسی ہوٹل میں کھانا کھائے اور ہوٹل کے ما لک کو پینجبر نہ ہوکہ یہ ہٹلی ہے، کیا ہوٹل کے برتن یاک رہیں گے؟

جواب: ... بعثلی کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے کھانا کھانے سے برتن نا پاک نبیں ہوتے۔ (۳)

#### شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

سوال:...شیعہ کے کمر کا کھانا کھانا جائز ہے یا غلط؟ قرآن دسنت کی روشنی میں داضح فرمائیں۔ بیز قادیانی کے کھر کا کھانا کھانا سچے ہے یا غلط ہے؟

. جواب:..شیعوں کے گھر حتی الوسع نہیں کھانا جا ہے ،اور قادیانی کا تھم تو مرتد کا ہے،ان کے گھر جانا ہی ڈرست نہیں ، نہ سمی تشم کا تعلق ۔ (")

#### شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیساہے؟

سوال : ... نی مسلمان اور شیعه میں زمبی طور پر کھمل اختلاف ہے، یعنی پیدائش سے مرنے کے بعد تک تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایما نیات، اخلاقیات، از کان دین اسلام مختلف ہیں، تو شیعه مسلک کے ساتھ دوئی رکھنا کیسا ہے؟ جودوئی رکھتا ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہنا ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کا فکاح ہوسکتا ہے؟ ان کی خوثی نمی شرکت مسلمان کی جا کڑ ہے یائیں؟ ان کے ساتھ اُن بین جا کڑ ہے؟ ان کی خیرات جا ول روٹی وغیرہ کھانا حلال ہے یائیس ؟ مسلمان اپنی شادی میں ان کودعوت دے یائیس؟ مسلمان اپنی شادی میں ان کودعوت دے یائیس؟ اگر شیعه پڑوی ہوں تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ کیا ان کی کچی ہوئی چیز استعال کی جائے یائیس؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته صغیح کا حاشیه تبسرا ۱۰ ملاحظه فرما نین به

<sup>(</sup>٢) أهدى الى رجل شيئًا أو اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا بأس به (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم لجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص ١٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود: ١٣)، "يَــَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ ...الخ" (الممتحنة: ١)\_

جواب: بیشیعوں کے ساتھ دوتی اور معاشر تی تعلقات جائز نہیں ، اگر کہیں ان کی چیزیں کھانے کا موقع آ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یا تا یا کہ نہیں۔

#### عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کیڑے اور جھوٹے برتن

سوال:...میرے کھر میں ایک عیسائی عورت (جمعدارتی) کپڑے دھوتی ہے، بیادگ گندا کام نہیں کرتے ، شو ہرال میں نوکر ہے اور بیوی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہوئے کپڑ دن کومیرے لئے دوبارہ پاک کرنا ہوگا یا وہ اس کے ہاتھوں کے تابل استعال ہوں گے، جبکہ میں بغضل خدا پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور کیا ان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا چاہئے یا کہ انہیں برتنوں کودھوکر استعال کرنا میچے ہے؟

جواب:...اگر کپڑوں کو تین بار دھوکر پاک کردیتی ہے تو اس کے دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں، دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔غیرمسلم کے جموٹے برتنوں کو دھوکر استعال کرنا تھے ہے۔ (")

### غيرمسكم كامدية بول كرنا

سوال:.. یہاں پراکٹر غیرسلم ہندو،عیسائی سکھ وغیرہ رہے ہیں،کین جب ان میں سے کی کا کوئی تہوار یااورکوئی دن آتا ہے تو بیر حضرات اپنے اسٹاف کے حضرات کوخوشی میں مجموشر و بات اور دیگر اشیا ووغیر ونوش کرنے کے لئے دیتے ہیں، کیاا یہے موقع پر ان کا کھانا پینامسلمانوں کے لئے ڈرست ہے یانہیں؟

جواب:..غیرمسلم کابدریقبول کرناجائز ہے، بشرطیکہ ناپاک ندہو۔(۵)

### غيرمسكم كى امداد

#### سوال:...ایک غیرسلم کی مدد کرنا اسلام بی جائز ہے؟ میرے ساتھ کچھ (کرچین) عیسائی ندہب کے لوگ کام کرتے

(1) قال تعالى: "وَلَا ثَرْكُنُوا إِلَى اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" (هوه: ١١)، "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجَدُوا عَدُوْ يَ وَعَدُوْ كُمْ النَّارُ" (هوه: ١١)، "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجَدُوا عَدُوْ يَ وَعَدُوْ كُمْ النَّارُ" (هوه: ١١)، الْغَوْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۲) ولا بناس بطَعامُ الجُوس كله إلّا اللهُبيحة فان ذُبيحتهم َحرام وَلَم يذكر محمد رحمه الله تغالَى الأكل مع الجوسى ومع غيره من أهـل الشـرك انـه هل يحل أم لَا؟ وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بناس بـه وأمـا الـدوام عـليـه فيـكـره، كذا في الحيطـ (عالمگيري ج:۵ ص:۳۲۷). أيـضًـا فـلاتـوكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج۵۰ ص:۲۸۵).

 <sup>(</sup>٣) (الفصل الأوّل في تطهير الانجاس) ما يطهر به النجس عشرة (منها) الغسل يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع
 طاهر .... وازالتها أن كانت مرئية بازِالة عينها وأثرها أن كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) ص:۵ ١٣ كاحاشية بمبرا٢٠ ملاحظة فرماني -

 <sup>(</sup>۵) وأهـل الـذمـة فـي حكـم الهبـة بـمـــزلـة الـمسـلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع الى المعاملات. (فتاوى عالمگيرى ج:٣ ص:٥٠٣، طبع بلوچستان).

ہیں، جواکثر و بیشتر مجھے مالی امداد کا تقاضا کرتے ہیں، بیامداد بھی بطورِ قرض ہوتی ہے، بھی وہ روپیہ لے کر واپس نہیں کرتے ، ایسی صورت میں کیاواقعی مجھے مدد کرنا جاہئے؟

جواب:...غیرسلم اگر مدد کا محتاج ہوا درا پنے اندر مدد کرنے کی سکت ہوتو ضرور کرنی چاہئے ،حسن سلوک تو خواہ کس کے ساتھ ہواچھی بات ہے،البتہ جو کا فر ،مسلمانوں کے دریے آزار ہوں ،ان کی اعانت و مدد کی اجازت نہیں۔ (۱)

### غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تغییر میں مددکرنا

سوال:...اسلام میں اس چیز کی تنجائش ہے کے مسلمان حضرات اقلیتوں کو کر جایا مندروغیرہ بنانے میں مدودیں ، اوراس شم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ اس کوغیر متعصبانہ روبیہ اور اقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے ، کو کہ اسلام میں غیر مسلموں کو فرہی آزاوی حاصل ہے، کیکن ان کی حوصلاافزائی کرنا کہاں تک ٹھیک ہے؟

چواب:...اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ندہبی آ زادی ہے، گراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیلات فقد کی کتابوں میں درج ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ غیر مسلموں کی غرببی آ زادی مسلمانوں کی غرببی ہے عزتی کی حد تک نہیں پہنچنی جا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوایمان وعقل نصیب فرمائیں۔

> مسلمان کی جان بیجائے کے لئے غیر سلم کا خون دینا سوال:..کی مسلمان کی جان بچائے کے لئے کسی غیر سلم کا خون دینا جائز ہے یانا جائز؟ جواب:...جائز ہے۔

#### غیرمسلم کےخون کاعطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟

سوال:... آیا غیر سلم کاخون مسلمان کے لئے جائز ہے؟ خواہ کسی طرح بھی ہو۔ یاغیر مسلم کومسلمان کاخون دیا جاسکتا ہے؟ جواب:...انسانی جان کو بچانے کے لئے خون کا عطیہ ضرور دیتا جا ہے۔ اور اس جی مسلم وغیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں رمسلمان

(١) ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا، محاربًا كان أو ذميًا وأراد باغارب المستأمن، وأما اذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في الخيط. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

(۲) تغمیل کے لاظہو: عالمگیری ج۵۰ ص:۳۳۱، شامی ج:۳ ص:۲۰۱، هدایة ج:۲ ص.۵۹۵، البحر الرائق
 ج.۵ ص:۱۲۱، البدائع الصنائع ج:۷ ص:۱۱۱، الأشباه والنظائر مع شرحه للحموی ج:۲ ص:۵۷۱.

(٣) ولا يسجوز احداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام لقوله عليه السلام لا خِصَاءَ في الإسلام ولا كنيسة والمراد إحداثها وان انهندمت البيّع والكنائس القديمة أعادوها .... ولهذا في الأمصار دون القرئ لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها ...الخ. (هداية ج:٢ ص:٩٤، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وكذا كل تداو لا يجوز إلا يطاهر وجوزه في النهاية بمحرم اذا أخبره طبيب مسلم، ان فيه شفاء ولم يجد مهاحًا يقوم
 مقامه. (ردّ انحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٩، طبع ايچ ايم سعيد).

کاخون غیرمسلم ( ملکی شہری ) کواورغیرمسلم کامسلمان کودیتا جا تزہے۔(۱)

### مرتدول كومساجدية نكالنے كاعكم

سوال:...اگرکوئی قادیانی، ہماری مسجد میں آ کرانگ ایک کونے میں جماعت سے الگ نماز پڑھ لے، کیا ہم اس کواس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ و دہاری مجد میں اپنی مرضی سے نماز پڑھے؟

جواب: ... کسی غیرمسلم کا ہماری اجازت سے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرتا سے ہے۔نصاری نجران کا جو دفد ہارگا و نبوی میں حاضر ہوا تھا ، انہوں نے مسجدِ نبوی (علیٰ صاحبہ الف الف صلوٰ قاوسلام) میں اپنی عبادت کی تھی۔ بیتیم تو غیرمسلموں کا ہے۔ کیکن جو مخص اسلام سے مرتد ہو گیا ہو، اس کو کس حال میں معجد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ای طرح جومرتد اور نے ندلق اپنے کفرکو اِسلام کہتے ہوں ( جبیبا کہ قادیانی ،مرزائی )ان کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نبیس دی جاسکتی۔ <sup>(۳)</sup>

#### بنوں کی نذر کا کھانا حرام ہے

سوال:...ہندوؤں کے تبواروں پڑا پڑاؤ' نام کی خوراک تقیم کی جاتی ہے، جس میں پھل اور کیے پکائے کھانے بھی ہوتے ہیں، اور یہ خوراک مختلف بنؤں کی نذر کر کے تقییم کی جاتی ہے، اس کو بعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ازراہ کرم! بناسیے کہ بیمسلمانوں كے لئے مطلق حرام ب ياجا تزہے؟

جواب:...بنوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیزشرعاً حرام ہے، سی مسلمان کواس کا کھانا جا تزنیس۔ (۳)

(١) كُرْشته صلح كا حاشيه تبرس ملاحظه و-

 (٢) قال ابن اسحاق: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصارى تجوان بالمدينة ..... قال: لما قدم وقد نجران عبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الساس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوهم" فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. (زاد المعاد في هدى خير العباد ج: ٣ ص: ٢٢٩، طبيع مـوَّســة الـرسالـة بيـروت). فصل في فقه هذاه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وقيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجلهم أيضًا اذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتبار ذلک. (زاد المعاد ج:۳ ص:۲۳۸، طبع بیروت).

(٣) "إنَّهُمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ...." قمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع دخوله سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة بوجوب صيانة المسجد من كل نجس وهذا كله ظاهر لا خفاء فيه. (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع ج: ٢ ص:٩٠٢). أينضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشياه والنظائر مع شرحه للحموي ج:٢ ص:٢٣٩) والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) "إِنَّــمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ .... وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ إللهِ". (البقرة:٤٣١). وكذلك حوم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح عللي غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية يتحرون له. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ ٣٢) يكن تذركرون برائ اولياء جائز نيست كرندر عبادت است (ادشاد المطالبين از قاضى ثناء الله بانى بنى ص: ١٠).

### غیرمسلم اورکلیدی عهدے

سوال:...ایک گروه کبتا ہے کہ: "کا فرکو کا فرنہ کبو" کیاان کا یہ قول وُرست ہے؟ جواب:... قر آنِ کریم نے تو کا فروں کو کا فرکہا ہے! (۱)

سوال:...کیااسلام مملکت میں کفار ومرتدینِ اسلام کوکلیدی عبدے دیئے جاسکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوتو یہ بتائے کہ ان لوگوں کے اسلامی مملکت میں کلیدی عبد ول پر فائز ہونے کی صورت میں اس اسلامی مملکت پر کیا فرائض عائد ہو ہے ہیں؟ چواب:...فیرمسلموں کواسلامی مملکت میں کلیدی عبد ول پر فائز کرنا بھی قرآن ممنوع ہے۔

غيرمسكم ياباطل ندجب كوسلام كرنايا سلام كاجواب دينا

سوال:...غیرمسلم یاسی باطل ند بهب سے تعلق رکھنے والے سے سلام کرنا اوراس کا جواب دینا وُرست ہے یانہیں؟ جواب:...غیرمسلم کوسلام ند کیا جائے۔ اگر کرنا ناگزیر ہوتو فرشتوں کی نبیت کرلے۔

جس كامسلمان مونامعلوم نه بوءات سلام ندكرے

سوال:... یہاں پر بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون مخفی کس فد بہ سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے، کیونکہ ہندوہ عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ہیک ہی لہاس اور ایک ہی انداز ہے۔علاوہ چند اِنسانوں کے جن کی وضع قطع ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلمان ہیں یا ٹو ٹی وغیرہ پہننے ہے، تو کیا مشتر کہ اور مشکوک حالت ہیں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟ چواب:... جس مخف کے ہارے ہیں اظمینان نہ ہوکہ مسلمان ہے، اے سلام نہ کیا جائے۔ (\*)

غيرمسلم أستاد كوسلام كبنا

سوال: ... اكرأستاد مندوموتو كياس كوالسلام عليم كمنا عابي يأنبين؟

(١) "قُلُ يَـٰأَيُّهَا الْكَفِرُونَ" (الكافرون: ١)۔

(٢) "لَــَالَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أُولِيَآءً" (المائدة: ٥١). "لَــايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمُ ...المخدوني الله الذي الله على انه لَا تجوز الإستعانة بأهل المفعة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٥). تَيْرُتْعِيلُ كَــُكَرِيَّعِيل: جواهر الفقه ج: ٢ ص:٩٥ ا طبع مكتبة دار العلوم كواچي.

(٣) فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث: "لا تبدرًا اليهود ولا النصارئ بالسلام، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الي أضبقه". رواه البخاري (در مختار ج: ١ ص: ٢ ١ ١، طبع ايج ايم سعيد كميني).

(٣) ولو سلم على من لم يعرفه، فبأن ذميًا استحب أن يسترد سلامه، بأن يقول: استرجعت سلامي، تحقيرًا له. (مرقاة شرح مشكونة ج٠٣ ص:٥٥١، طبع بمبئي).

جواب: ...غيرمسلمون كوسلام نبين كميا جاسكتا - (١)

سوال:...مباح علوم میں غیر مسلم اساتذہ کی شاگر دی کرنی پڑتی ہے، وہ اس علم میں اور عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جیسا کہ رسم وُنیا ہے، شاگر د ہی سلام میں پیش قدمی کرتا ہے، تو ان کو کس طرح سلام کے قسم کی چیز سے مخاطب کرے؟ مثلاً: ہندوؤں کو '' نمستے''، یا عیسائیوں کو'' گڈیارنگ' کے یا بچھے نہ کیے اور کام کی بات شروع کر دے۔ راہ چلتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام وُعا کے باس ہے گزر جائے؟

" آپ کیے ہیں؟"" آئے ،آئے امزاج میں پہل تو نہیں کرنی چاہئے،البنۃ اگروہ پہل کرے تو صرف "و عسلیک" کہددینا چاہئے،
لیکن اگر بھی ایسا موقع ٹیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہد دیا جائے:
" آپ کیے ہیں؟"" آئے،آئے! مزاج تواقعے ہیں"، خیریت توہے" وغیرہ، سے اس کی دِل جوئی کرلی جائے۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا تزہے

سوال:... ہمارے مطے کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بہ آ داز بلند زّ بِ العالمین کو نفاظب کر کے صرف مسلمانوں کی بعد بہ آ داز بلند زّ بِ العالمین کو نفاظب کر کے صرف مسلمانوں کی بعد بہ کہ بعد کے لئے نہیں ، بلکہ بعد کے لئے نہیں ، بلکہ مبلہ کے لئے نہیں ، بلکہ مبلہ کے لئے ایک بیا کی جائیں ، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: ...غيرسلموں كے لئے ايمان وہدايت كى دُعاكر في جائے۔

# نرگس اوا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جا ترنہیں تھی

سوال:...سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کافر ہوجائے اور ای حالت میں مرجائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں بوئی، جس کا اخباروں میں بہت چرچا ہوا ہے۔ بھارت کی مشہور فلمی ایکٹر ایس زمس جو پہلے مسلمان تھی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کی کی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کی اور اس کی باتھ ہی بدل و یا اور ہندو قد ہب کا نام زملا رکھا، اور ہا قاعدہ نو جا پائ ادا کرتی تھی اور اس حالت میں مرکئی، اور اس کی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے ون کیا گیا اور ہندو وک نے اس کی جنا بنائی اور اپنی پوری پوری رسوم اوا کی جیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی نماز جنازہ کیے اور کس طریقے ہے اوا ہو کئی تھی؟ اور کیا یہ اسلام کے ساتھ ایک نماز مندا کے لئے اس کا جواب ویں، کونکہ ہم

 <sup>(</sup>١) وفي شرح البخاري للعيني في حديث: "أي الإسلام خير؟ ...... قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"
 قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر. (درمختار ج: ١ ص: ٢ ١ ٣، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فلا يسلم أبتداءً على كافر لحديث: "لا تبدؤا اليهود ولا النصارئ بالسلام ...." ولو سلم يهودي .... على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك". (الدر المختار ج: ١ ص: ١ ٣).

<sup>(</sup>٣) ولو دعى له رأى لذمى) بالهدئ، جاز. لأنه عليه السلام قال: "اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون" كذا في التبيين. (فتاوي عالمگيري ج. ۵ ص: ۱۱ ۱، طبع بلوچستان).

پاکستانیوں پراس خبر کا گہرااٹر ہواہے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔

جواب: ... غير سلم كاجنازه جائز نبيل، اور مرتد توشرعا واجب القتل ہے، اس كاجنازه كيے جائز ہوگا؟ آپ في كاھن ہے كہ جن لوگوں نے نرگس مرتد ه كاجنازه پر ما، انہوں نے اسلام كاغداق اڑاياہے، استغفر الله!

شرعی أحکام کے متکر حکام کی نماز جناز وادا کرنا

سوال:...جو حکام شریعت مطبر، کی توجین کے مرتکب ہوں توسورۂ مائدہ پارہ: ۲، آیت نمبر: ۳۷،۳۵،۳۳ کی زوے ایسے حکام کی نماز جناز دیڑ ھائی جاسکتی ہے یا بغیرنماز کے دنن کرنا جاہئے؟

جواب:...جو محض کی شرع کی تو بین کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے۔ اس کی نماز جنازہ نہیں ، کیونکہ نماز جنازہ مسلمان کی تی ہے۔ (\*\*)

غیرمسلم کے نام کے بعد "مرحوم" کھنانا جائز ہے

سوال:... جب کوئی ہندویا غیر سلم مرجاتا ہے تو مرنے کے بعد اگراس کا نام لیا جائے تواسے" آنجمانی" کہتے ہیں الیکن میں نے بعض کتابوں میں ہندوؤں کے آگے لفظ" مرحوم" ویکھا ہے ، کیا بیرجائز ہے؟ اورلفظ" مرحوم" کی وضاحت بھی فرمادیں۔اللہ آپ کو جزائے خیروےگا۔

جواب:...غیرسلم کومرنے کے بعد ' مرحوم' 'نہیں لکھنا جائے ،'' مرحوم' کے معنی ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔اور کا فرکے لئے دُعائے رحمت جائز نہیں۔(۵)

غيرمسكم كوشهبيدكهنا

#### سوال: .. عرض خدمت ہے کہ ملک بحر میں کیم تی کے روز مز دوروں کا عالمی دن منایا گیا، جو ہرسال' شکا کو کے شہیدوں''

(۱) "وَلَا لُنصَنِّ عَلَى أَحَدِ مِّنَهُمْ مَاتَ أَيْدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ... الغ" (التوبه: ۸۳). أيضًا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وألا يصلى على أحد منهم اذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ۳۲۵، طبع كوئته). أيضًا: وشرطها ستة: إسلام الميت وظهارته (قوله وشرطها) أي شرط صحتها (قوله إسلام الميت) أي ولو بطريق التبعية لأحد أبويه . والخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۰۷، مطلب في صلاة الجنازة).

(٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله! عرض عليه الإسلام، فان كانتُ له شبهة كشفت عنه .... ويحبس ثلاثة أيام، فان أسلم، وإلّا قتل. وفي الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام حرًّا كان أو عبدًا فان أبني قتل ...الخ. (هداية ج:٢ ص. ٢٠٠٠).

(٣) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص:٢١٤).

(٣) أيضاً حواله تمبرا للاحظه بو\_

(٥) "مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ امُّنُواۤ أَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرُبني .... الآية. (التوبة:١١٣).

کی یادیس منایاجاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بحر میں سرکاری چھٹی تھی۔ 'شکا گو کے شہیدوں'' کی یاد میں جلے منعقد ہوئے ، اخبرات اور ذرالکع ابلاغ کے اداروں کی طرف ہے''شکا گو کے شہیدوں'' کو ترائی تھیں چیش کیا گیا، یہ ہرسال ہوتا ہے ادر ہور ہا ہے ( ٹما یہ ہوتا ہی رہے )۔ اس تاچیز کی رائے میں بیدون'' اسلامی جمہور یہ پاکستان' میں منا تا سراسر غلط ہے، شم تو یہ ہے کہ اس دن اسمر بلہ کے شہرشکا گو میں صدی پہلے مارے جانے والے مر دوروں کو (جو غیر سلم ہے) لفظ'' شہید'' سے مخاطب کر کے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا میں صدی پہلے مارے جانے والے مردوروں کو (جو غیر سلم ہے) لفظ'' شہید'' سے مخاطب کر کے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا کو '' شہید'' کہتے ہیں ، کوئی غیر سلم نے جوان غیر سلموں کو '' شہید'' کہتے ہیں ۔ کیکن افسوس تو جب ہوتا ہے جب یہ چھٹرات اپنی تو تو ہی ہیروؤں کو یکسر نظر انداز کرد ہے ہیں ، نیچو سلطان'' حیدر عن '' سیداح ہے ہیں ۔ کیکن امارے نز دیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ، سات عن '' 'سیداح ہے ہیں ایک اس کی دوئی اہمیت نہیں ہے ، سات سندر پارے غیر سلم اور غیر اہم مرنے والوں کو ہر سال سرکاری سطح پر یادکرتے ہیں ، کیکن ان عظیم ہیروؤں کو یادکر نے کی بھی ترجت سے مستدر پارے نے میں سات کی جبہور یہ پاکستان' میں ایسا ہونا تو نہیں چا ہے ، مگر ایسا ہور ہا ہے ، کیوں؟ جس آپ کی معرفت المل والش و عقل سے یہ پوچھنے کی مسئدر پاروں ، اُمید ہے کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے اس سند کی جانب آرباب اختیار کی تو جہنے کی مسئدر پارک سرکر ہوں ۔ کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے اس سندکی جانب آرباب اختیار کی تو جہنے کی مسئد ول کا میں حرفت المل والی تو جھنے کی مسئور پار

ساماا

جواب: ... غیر سلم کود شہید " کہنا جائز نہیں، باتی یہاں کے الی عقل ددانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں ہے؟ ہمارے "اسلامی جمہوریہ "میں کیا کی خربیں جورہاہے؟ ادراب توٹر الی کوٹر الی سجھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُعاواِستغفار کرنا گناه ہے

سوال:...آج دئ کے ٹی دی اسٹین پرائیش پروگرام اندرا گاندھی کی آخری رُسومات دِکھائی جارہی تھیں تو ایک بات جوزیرِ غور آئی وہ یہ کہ سور و فاتحہ کی تلاوت سن گئی، ہم چونک گئے کہ وہاں پر ہندوؤں کی کتاب گیتا پڑھی جارہی تھی اور وُوسری طرف تلاوت قرآن کریم پڑھی جارہی تھی ، اور سامنے چتا جل رہی تھی ، لہٰذا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چا ہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشن میں مطلع فرما کیں کہ غیر ندہب کی میت پرقرآن کریم کی آیات پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے لئے نددُ عاد اِستغفار ہے، ندایسال واب کی تنجائش، بلکہ جان ہو جھ کر پڑھنے والا کمنا ہگار ہوگا۔

غيرسلم كمرنير"إنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ وَالَّهِ وَاجِعُونَ" يرُّ صنا

سوال:...جس طرح انسان مسلمان كمرني إنَّ اللهِ وَإِنَّ آلِيْهِ رَاجِعُونَ "وَمَا سَيَكُمات رُحِيَّ مِن مكياوَ عاسَيكمات

<sup>(</sup>۱) الشهيد .... هو كل مكلف مسلم طاهر ...الخر (درمختار) وفي شرحه: (قوله مسلم) أما الكافر فليس بشهيد وان قتل ظيمًا بالد المختاد حرم الدرون الشهيدي

ظلمًا. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٤، باب الشهيد). (٢) "مَا كَانَ لِلمُنْسِيِّ وَاللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

غیر سلم کے مرنے پر پڑھسکتا ہے؟ کوئی تخص ہی ہے کہ: '' بیدُ عاہر تخص کے لئے پڑھی جاسکتی ہے خواہ دہ مسلمان ہویا غیر سلم، کوئی ہیہ کے کہ میں اس چیز کوئیں مانتا کہ بیدُ عاصرف سلم کے لئے ہی پڑھی جائے''اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا جواب حدیث کی روسے یعنی حدیث کے تحت دیا جائے۔ 'روسے یعنی حدیث کے تحت دیا جائے۔

جواب: ... بمرے علم بین بیں کرسی کا فرک موت پر ''اِنّا اِللهِ وَاِنْتَ اِلَیْهِ وَاجِعُونَ '' پڑھی گئی ہو، قرآن کریم میں اس وُ عاکا پڑھنا مصیبت کے وقت بتایا گیا ہے' اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے مرنے کو بھی اپنے حق میں مصیبت سجھتا ہے تب تو واقعی اس وُ عاکو پڑھے، مگر حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ فاجر کے مرنے سے اللہ کی ذمین اور اللہ کے بندے داحت پاتے ہیں۔ ('') جہنم کے خواہش مند شخص سے تعلق نہ رکھیں

جواب: ...کسی مسلمان کے لئے جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایس با تیں کہنے کی گنجائش نہیں، آپ اس مخص سے کوئی تعلق ندر تھیں ، نہ ملام ، ندوُ عا ، نداس موضوع پر اس سے کوئی بات کریں۔

> کیا مسلمان غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرسکتے ہیں؟ موال:...غیر مسلم، ہند دیا میگواڑ، بھٹلی کے مردے کومسلمانوں کا کا ندھادینایا ساتھ جانا کیا ہے؟

<sup>(1)</sup> قَالَ تَعَالَى: "أَلَّذِينَ إِذَا أَصْبَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُواۤ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ" (البقرة: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) عن ابي قتادة أنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه، فقالوا يا رسول الله! مال المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد الموّمن يستريح من نصب وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليه. (مشكواة ص: ١٣٩، باب تمنى الموت).

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الخلاصة: ولو قال: باتودردوز څروم کین اندرنیا یم! کفر. (الفتاوی التاتار خانیة ج: ۵ ص: ۱ ۳۳).

جواب:...اگران کے ندہب کے نوگ موجو وہوں تو مسلمانوں کوان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی جاہئے۔(۱)

## غیرمسلم کامسلمان کے جناز ہے میں شرکت کرنااور قبرستان جانا

سوال:... کیا کسی غیرسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے اورمسلمانوں کے قبرستان میں جانا سیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر کوئی غیرمسلم کسی جنازے میں یا قبرستان میں جاتا ہے تو میرے نزد کی سیحے نہیں ہے، کیونکہ غیرمسلم نو تا یاک ہوتا ہے اور اگروہ پاک جکہ جائے تو وہ بھی ناپاک ہوجاتی ہے، اورمسلمان کے لئے ضروری ہے کہوہ پاک اورصاف رہے اور جو محض کلمہ کوئیس کینی مسلمان تبیس ہوتا ، وہ یا کشبیں ہوتا۔

جواب: ... کوئی غیرسلم مسلمان سے جنازے میں شرکت کول کرے گا؟ باتی کسی غیرسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان نا پاکٹبیں ہوتان اور غیرمسلم پر ہمارے ترہب کے جائز آحکام لا کوہی جبیں ہوتے۔

# غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا

سوال: ... کیا ایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاسکتا ہے؟ جواب:..غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جا ئزنبیں۔ (۲)

#### مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنا نا

سوال:... کیا فرماتے ہیں علائے دین اس منظے میں کہ کسی کافر کا مسلمان کے قبرستان میں وفن کرنا تو جا زنہیں الیکن مسلمانوں کے قبرستان کے متعل ان کا قبرستان بنانا جائز ہے یا کدد ورجونا ما ہے؟

جواب:...ظاہرہے کہ کا فروں ،مرتد وں کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کرنا حرام اور ناجائز ہے ،اس ملرح کا فروں کے مسلمانوں کے قبرستانوں کے قریب بھی ونن کرنے کی ممانعت ہے، تا کہ کسی وقت دونوں قبرستان ایک نہ ہوجائیں۔ کا فروں کی قبریں مسلمانوں کی قبروں سے دُور ہونی جائیں، تا کہ کافروں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبرے دُور ہو، کیونکہ اس ہے بھی مسلمانوں کو

<sup>(</sup>١) ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصوف ولا في التصرة ....الخ. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وأما نـجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج. ۲ ص: ۳۲۲، طبع رشیدیه، کونشه).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقاير المسلمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١ ٢٩ ، الفن الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدخل الكافر قير أحد من قرابته من المؤمنين، لأن الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة، فينزه قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١٣١، طبع ايج ايم سعيد).

ابلِ كتاب ذمي كالحكم

سوال:...(سوال حذف كرديا كيا)\_

چواب: ... جوغیر مسلم حضرات کی اسلام مملکت میں رہتے ہوں وہ خواہ اٹل کتاب ہوں یا غیر الل کتاب ، انہیں'' ذہی'' کہا جائے گی، جاتا ہے۔'' ذمہ' عبد کو کہتے ہیں، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عبد ہے کہ ان کی جان و ہائی اور عزت و آبر و کی حفاظت کی جائے گی، اس سے وو'' ذمی'' یا'' معامیر'' کہلاتے ہیں۔ آتمام ابل ذمہ کے حقوق کیسان ہیں تگر اہل کتاب کو دوخصوصیتیں حاصل ہیں: ایک بیان اس سے وو'' ذمی'' یا'' معامیر'' کہلاتے ہیں۔ آتمام ابل ذمہ کے حقوق کیسان ہیں تگر اہل کتاب کو دوخصوصیتیں حاصل ہیں: ایک بیان کا ذہبی مسلمان کا رشند از دواج جائز ہے۔ غیر اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کا رشند از دواج جائز ہے۔ غیر اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کا رشند از دواج جائز ہے۔ غیر اہل کتاب کا فہ وہی حطال ہے۔'' ندان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔'

الذمي هو المعاهد من الكفار، لأنه أو من على ماله و دمه و دينه بالجزيات (قواعد الفقه ص: • • ٣).

<sup>(</sup>٢) "وَظَعَامُ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ .... (يعنى فباتحهم) .... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِنْ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... الحـ" (المائدة:٥، تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٤٨، طبع رشيديه)\_

<sup>(</sup>٣) وأيضًا ولَا تحل ذبيحة غير كتابي ... الخ. (قتاوئ شامي ج: ٢ ص:٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد). ومنها: ان يكون مسلمًا او كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:٥ ص:٢٨٥، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع (وفي الشامية) ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده. (ردّ اغتار ج:٣ ص:٣٥).

# عقبدة ختم نبوّت ونزول حضرت عيسى عليه السلام

سوال: ... جعزت عيني عليه السلام كب آسان عازل بول مح؟

جواب: ... قرآن کریم اورا حادیث طیب می حضرت میسی علیدالسلام کی تشریف آوری کو قیامت کی بوی نشانیوں میں شارکیا گیا ہے اور قیامت سے ڈرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خروی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کا معین وقت نہیں بتایا گیا کہ فلاں صدی میں آئے گی ، ای طرح حضرت میسی علیدالسلام کے زول کا وقت بھی معین نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں صدی بھی تشریف لا کیں گے۔
میں آئے گی ، ای طرح حضرت میسی علیدالسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قربایا گیا ہے: '' اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ، اس تم قرآن کریم میں حضرت میسی علیہ اس میں ذرا بھی شک مت کرؤ' (سورہ ذخرف)۔ بہت سے اکا برصحابہ و تا بعین نے اس آیت کی تفسیر میں فربایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ اس میں ذرا بھی شک مت کرؤ' (سورہ ذخرف)۔ بہت سے اکا برصحابہ و تا بعین نے اس آیت کی تفسیر میں فربایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ

" بینسیر معرت ابو ہر برق ، ابن عمال ، ابوالعالیة ، ابوما لک ، عکرمی مست بھری ، فناو ، منحاک اور دیگر معرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر احادیث وارد ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے میسی علیہ السلام کے قیامت سے فل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔ " (۱)

(تغييرابن كثيرج:۴ ص:۱۳۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه و الخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشا و فا كرتے بيل كه:

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيْتُ لَيُلَةُ أُسُرِى بِى إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسْى وَعِيْسْى، قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِيُ بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: اَمَّا وَجَبَتُهَا

(١) "زَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَانَّبِعُونَ ... الخ" (الزخرف: ١١).

السلام كانازل مونا قرب قيامت كي نشاني ب، حافظ ابن كثير لكمة بي:

<sup>(</sup>٢) اكْنِ كَثِيرٌ كَامُ الته القيامة، والله كُولُم لِلسَّاعة أى الله للسَّاعة خروج عَيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهاكذا روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى العالمة وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بتزول عيسلى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا." (ابن كثير ج: ٣ ص: ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه).

فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَالِكَ وَفِيْمَا عَهِدَ إِلَى وَبِّى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الدُّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَلْمِبُكُهُ اللهُ حَتَّى اَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَهُولُ اللهُ حَتَّى اللهُ حَتَى اَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَهُولُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمُ لَيَهُولُ اللهِ مَا اللهِ مِلَا اللهِ بِلَادِهِمُ وَأَوْطَانِهِم، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَحُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ هِنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، فَيَطُولُ وَأَوْطَانِهِم، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَحُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ هِنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، فَيَطُولُ وَاللهُ عَلَى مَا إِلَّا أَهْلَكُوهُ وَلَا يَمُونُ وَعَلَى مَا عِلِلا شَرِبُوهُ، ثُمْ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعْرَفُونَ عَلَى مَا عِلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ:... "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت میسیٰ (علیم)
الصلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپی میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم
علیدالسلام سے دریافت کیا گیا،انہوں نے فرمایا کہ: جھے اس کاعلم نہیں۔ پھرموی علیدالسلام ہے ہو چھا گیا،انہوں
نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا تھیک
وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں،البتہ میرے آب کا جھے ہا کہ جہدے کہ قیامت سے پہلے جب د جال
نظے گا تو میں اس کونل کرنے کے لئے نازل ہوں گا،وہ جھے د کھے کراس طرح کی جیلنے گے گا جیے سیسہ پھلتا ہے، پس
اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک شجر وجر بھی پکارا شعیں سے کہا ۔ مسلم! میرے پیچے
کا فرچھیا ہوا ہے، اس کونل کردے۔

قبل دجال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوث جا کیں گے۔ اس کے پکھ عرصے بعد

یا جوج کا جوج لکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے جاہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی
شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے تق میں بدؤ عاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگ موت
طاری کردیں گے، یہاں تک کے ذمین ان کی بد بوسے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کیں گے
جوان کے اُجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا جھے سے بہ عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو
قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک دن
میں یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔"

حضرت عيسى عليه السلام كاس ارشاد ي جوآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في قال كيا بمعلوم مواكه ان كي تشريف آورى بالكل قرب قيامت ميں ہوگی۔

سوال:...نيزآپ كى كياكيانشانيان دُنياير ظاهر مول گى؟

جواب:..آپ كزمانے كے جوواقعات، احاديث طيب ميں ذكر كئے گئے ہيں ، ان كى فهرست خاصى طويل ہے ، مختفران

انداب سے ملے معرت مبدى كا آنا۔

الله: ... آپ کاعین تماز جمر کے وقت اُتر نا۔

\*:...حضرت مهدى كا آپ كونماز كے لئے آگے كرنااورآپ كا انكار فرما تا۔

مسلمانوں کو دیکھا تا۔ (۱)

الله المعالى كے بعد تمام و نیا كامسلمان بوجانا بملیب كے تو زنے اور خزر كول كرنے كا عام تھم وينا۔

 (١) عن ابني أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وجلَّهم ببيت المقدس واعامهم رجل صالح فبهسمنا امنامهم قند تنقدم يصلي بهم الصبح اذنزل عليهم عيشي بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى لهقندم عيسني يصلي فيضع عيسني يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم قصلٌ لنا فانها لك اقيمت فيصلي بهم امامهم فاذا انصرف قبال عيسلى عبلينه السبلام: افتنحنوا الباب! فيقعح وزاته الدَّجال ..... فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينبطبلق هباربًا ويقول عيملي هليه السلام: أن لي فيك ضربة أن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللَّد الشرقي فيقتله ...الخ. (سنن ابن ماجة ص:۲۹۸، طبع نور محمد كراچي).

(٢) عـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وينزل عيسني ابن مريم فيومّهم فاذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: 42 ا).

(٣) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ..... وينزل عيسني ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول لهم أميرهم: يا رُوحِ اللهُ! تـقــدُم صـلُ، فيقول: هذه الأمَّة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أميرهم فيصلي فاذا قضي صلاته أخذ حربته فيذهب نحو الدُّجَّال فاذا رآه الدُّجَّال ذاب كما يذوب الرصاص...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٢٢).

(١٧) الينأحاشيةبرا-

(۵) الينأحاثية نمبرا۔

 (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... قلو تركه لانذاب حتى يهلك وللكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢).

(٤) ..... ويندعو النساس التي الإصلام فيهلك الله في زمانه المِلَل كلها إلَّا الإسلام ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩١). وفيه أيضًا: ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير. (التصريح ص:٣٠٣). (۲) الله :... پچھ عرصے بعد یا جوج ماجوج کا نگلنااور جیار سوفساد پھیلا تا۔

ﷺ:...ان دنون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے رُفقاء سمیت کو وطور پرتشریف لے جانا اور وہاں خوراک کی تنگی پیش آنا۔

ﷺ:... بالآخرآپ کی بدؤ عاسے یا جوخ ما جوخ کا یکدم ہلاک ہوجا تا اور بڑے بڑے پرندوں کا ان کی لاشوں کو اُٹھ کرسمندر میں کھیئکنا۔

﴿ :...اور پھرزور کی بارش ہونا اور یا جوئ ما جوئ کے بقیداً جسام اور تعفن کو بہا کر سمندر میں ڈال دیتا۔ (۵)
﴿ :... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرب کے ایک قبیلہ بنوکلب میں نکاح کر تا اور اس ہے آپ کی اولا دہونا۔ (۲)
﴿ :... نَا فَي الروحا''نا می جگہ بہنچ کر ج وعمر و کا إحرام با ندھنا۔ (۵)

اندر سے اندر سے اللہ علیہ وسلم کے روٹ اطہر پر حاضری ویتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ اطہر کے اندر سے اللہ (۸) ۔ وینا ۔

(١) عن أبي أماسة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترقع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده فيء الحيّة فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كانه كليها وتملأ الأرض من السلم فما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلّا الله ...الخر (سنن ابن ماجة ص ٢٩٨).

(٢) ثم يرجع الناس الى بالادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخوج ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء الا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس الى فيكشونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حتى تدجرى الأرض من نتن ريحهم، قال فينزل الله عز وجل المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص: ١٥٩).

(٣) عن النواس بن سمعان ..... فبينما هو كذلك اذا أوجى الله الى عيملى ان قد خرجت عبادًا لى لا يدان المحد بقتالهم فبحرر عبادى الى الطور ..... ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس التور المحدهم خيرًا من مائة دينار المحدكم اليوم فيرغب ببى الله عيسنى وأصحابه ... الخد (مشكواة ص:٣٤٣، ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

(٣) \_ .. فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ... إلخ. (مشكوة ص٣٤٣).

(۵) وبلهيرهاشيتمبرم صفيمطذار

ا روى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولد حذاه: مرحبًا بقوم شعيب وأصهار موسى، ولا تقوم الساعة حتى سروح فيحم لمسيح ويولد له. ذكره المقريسي في الخطط. والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٩٣).

مُدُا مَنَ مَنَ مَنَ مَرْيَرَةً رَضَى اللهَ عَنه أَن رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهُ عَلِيه وَسَلَمَ قَالَ: واللَّى نَفَسَى بِيده! لَيهلُنَ اس مريم بفخ الروحاء حَخُو مِعْسَرُا أَرْ لُنَيْسَهِمَا. ص: • • ا ، وأحرحه الحاكم وصحّحه كما في الدر المنثور ولفظه: ... وليسلكنَ فجّا حاجًا معسرًا ولناسنَ قَبرى حَنَى يسلّم على ولأردَنَ عليه الغ. ص: ٢ • ا (التصريح بما تواتو في نزول المسيح).

\*:..وفات كے بعدروضة اطهر مل آپ كافن ہونا وغيره وغيره 
\*:... آپ كے بعد "مقعد" نائی فخص كو آپ كے عم سے خليفہ بنايا جانا اور مقعد كى وفات كے بعد قر آن كريم كاسينوں اور صحيفوں سے أثمه جانا -

ہ:...اس کے بعد آفآب کا مغرب سے نکلتا، نیز دابۃ الارض کا نکلتا اور مؤمن و کا فر کے درمیان امتیازی نشان لگانا وغیرہ (۳) وغیرہ۔

سوال:... يىس طرح طاہر ہوگا كەآپ بى حضرت عيسىٰ عليه السلام بيں؟

جواب: ... آپ کابیسوال عجیب ولچیپ سوال ہے، اس کو سجھنے کے لئے آپ صرف دوباتیں چیش نظر رکھیں:

اقال:...کتب سابقہ میں آنخضرت ملی انقدعلیہ وسلم کے بارے میں چیش کوئی کی گئتھی، اور آپ صلی امتدعلیہ وسلم کی صفات وعلامات ذکر کی گئی تھیں، جولوگ ان علامات سے واقف تنے، ان کے بارے میں قرآ اِن کریم کا بیان ہے کہ دو آپ صلی القدعليه وسلم کو الیا پہانتے ہیں جیساایے لڑکوں کو پہاتتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے دریافت کرے کدانہوں نے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیجانا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی ہی آخر الر مان صلی اللہ علیہ وسلم جیں؟ تو اس کے جواب جی آپ کیا فرمائیس سے؟ یمی ناکہ آبخضرت ملی الله علیه وسلم کی صفات جو کتب سابقه میں ندکور تھیں، وو آپ سلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس پر منطبق کرنے کے بعد ہر مخص کوفورا یقین آجاتا نفا که آب و بی نبی آخر الزمان میں (صلی الله علیه وسلم)-ای طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کی جوصفات آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ذکر کی بیں ان کوسا منے رکھ کرحضرت عیسی علیدالسلام کی شخصیت کی تعیین بیس کسی کواونی سا شبہی نہیں ہوسکتا۔ ہاں! کوئی مخص ان ارشا وات نبویہ ملی اللہ علیہ وسلم سے نا واقف ہو یا سنج فطری کی بنا پر ان کے چسیاں کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، ایحض ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس سے پہلوجی کرے تو اس کا مرض لا علاج ہے۔

دوم: ... بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کدان کی موجودگی میں آ دمی یقین لانے پر مجبور ہوجاتا ہے اور اے مزید دلیل کی احتیاج نہیں روجاتی ، مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کس مکان کے سامنے محلے بھر کے لوگ جمع ہیں ، پورا بجمع افسر وہ ہے، گھر کے اندر کہرام مجاہوا ہے، درزی کفن بنار ہا ہے، پچھلوگ پانی گرم کررہے ہیں، پچھ قبر کھودنے جارہے ہیں،اس منظر کود مجھنے کے بعد آپ کو یہ پوچھنے کی

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسي بن مريم في قبر واحدبين أبي بكر وعمر. (مشكوة ص: ١٨٠٠ طبع قليمي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال ... فيستخلفون بأمر عيسي رجلًا من بني تميم يقال له: المقعد، فادا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرِّجال ومصاحفهم. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص.٣٣٢).

٣) عن عبدالله بين عبمرو .... إنّ أوّل الآيات خروجًا طلوع الشيمس من مغربها وخروج الدابة على الناس . ..الخ. (مشكوة ص٣٤٢). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصى موسى وحاتم سميمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الحوان يعرف المؤمل من الكافر. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٣، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) "اللَّذِينَ اتَّيْسَهُمُ الْكِتَبُ يَعَرِّفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبُنَاتُهُمُ" (البقرة: ١٣١).

ضرورت نہیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا فی مدت سے صاحب فراش تصاوران کی حالت نازک ترتھی تو آپ کو یہ منظر دیکھے کرفور ایقین آجائے گا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔

سیّدناعیسی علیه السلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وفت، خاص ماحول اور خاص حالات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر ما کی ہے، جب وہ پورانقشہ اور سارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو بیہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیدواقعی علیہ السلام ہیں یانہیں؟ علیہ السلام ہیں یانہیں؟

تصور کیجئے...! حضرت مہدی عیسائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں، استے میں اطلاع آتی ہے کہ د جال نکل آیا ہے، آپ

اپ افٹکر سمیت ہے جالت ہیت المقدس کی طرف لو نتے ہیں، اور د جال کے مقابلے میں صف آ را ہوجاتے ہیں، د جال کی فوجیں اسلامی افٹکر کا محاصر و کر لیتی ہیں، مسلمان انتہائی تکی اور سرائے تھی کی حالت میں محصور ہیں، استے میں سحر کے دفت ایک آ داز آتی ہے: "فد اتا سم السف و ٹ!" (تمہارے پاس مددگار آئی ہے!")، اپنی زبوں حالی کود کھے کرا کے مخص کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ: " یہ کی پیٹ است میں موتی ہے" کے مراجا تک حضرت عیسی علیہ السلام دوفر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ در کے سفید منارہ کے پاس نزول الم است ہو بھی ہے اور ایام مسلی برجا چکا ہے، وغیرہ وغیرہ و۔ (۱)

بیتمام کوائف جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جب وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئی گر کے تو کون ہوگا جو حضرت میسی علیہ السلام کی شناخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سید ناعیسی علیہ السلام کی صفات وطلمات، ان کا حلیہ اور ناک نفشہ، ان کے ذمائه نزول کے سیاسی حالات اور ان کے کارناموں کی جزئیات اس قد رتفصیل سے بیان فرمائی ہیں کہ عقل جر ان رہ جاتی ہے ۔ جب یہ پورانقشہ لوگوں کے ساخت آئے گا تو ایک نمج کے لئے کسی کوان کی شناخت میں ترقیبیں ہوگا۔ چنانچ کسی کم رور سے کم رور دوایت ہیں بھی پہیس آتا کہ ان کی تشریف آور کی پرلوگوں کوان کے پہچانے میں وقت میں ترقیبی ہوگا۔ چنانچ کسی کم رور سے کم رور دوایت ہیں اختلاف ہوجائے گا، کوئی ان کو مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا، اس کے برعس بی آتا کہ اس کے برعس بی آتا کہ اس کے برعس میں تا تا کہ ان کو مانے گا اور کوئی نہیں موجائیں گے اور دُنیا پر صرف ہوجائے گا، کوئی ان کو مانے گا اور کوئی نہیں ہوجائیں گا ور دُنیا پر صرف اسلام کی حکمرانی ہوگا۔

یہ جی عرض کردینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رواں صدی تک بہت سے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کے اور بہت سے لوگ اس فقل کے درمیان تمیز نہ کرسکے، اور ناوا قفی کی بناپران کے گرویدہ ہوگئے، کیکن چونکہ وہ وا تعقا' دمسیح'' نہیں تھے، اس لئے وہ دُنیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمالوں کو کافر بنا کراوران کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈال کر جاتے ہے۔ ان

 <sup>(</sup>١) عن عشمان بن أبى العاص ..... قينما هم كذلك اذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! أتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض ان هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر . الخر (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص: ١٣٠ ١، طبع دارالعلوم كراچي).

 <sup>(</sup>٦) ويهلك الله في زمانه المِلَل كلها إلا الإسلام ... الخد (ابوداؤد، كتاب الملاحم، ج: ٢ ص. ٢٣٨، مسند احمد ج٠٦ ص. ٢٠٨، طبع بيروت).

کے آنے سے ندفتنہ ونسادیش کی ہوئی، نہ کفروشق کی ترقی ڈک کی، آج ذیانے کے حالات بہا نگ دیل اعلان کررہے ہیں کہ وہ اس
تاریک ماحول میں آئی روشی بھی نہ کرسکے جنتی کہ درات کی تاریکی میں جگنوروشی کرتا ہے۔ وہ یہ بھے کہ ان کی من مانی تأویلات ک
ذریعے ان کی سیحیت کا سکہ چل نکلے گا، لیکن افسوس کہ ان پر حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمود و علامات آئی بھی چہپاں
نہ ہوئیں جنتی کہ ماش کے والے پر سفیدی، کسی کو اس میں شک ہوتو آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمود و نقشے کو سامنے دیکے اور
آپ صلی القد علیہ وسلم کی ارشاد فرمود و آیک ایک علامت کو ان مرعیوں پر چہپاں کر کے دیکھے، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرسکتا ہے گر
ان مرعیوں پر حضرت جیسی علیہ السلام کی صفات وعلامات منطبق نہیں ہو تکتیں۔ کاش!ان لوگوں نے بزرگوں کی پیشیحت یا در کھی ہوتی:

بساحب نظرے بنما محومر خود را عیسی نوال گشت باتصدیق خرے چند

کیاختم نبوت کاعقیده جزوایمان ہے؟

سوال:...کیاختم نبوت کاعقیده مسلمان ہونے کی لازمی شرط اور جزو ایمان ہے؟ قر آن وحدیث، فآوی اور اُ توالِ فقہاء کے حوالہ جات تحریر فرمائیں۔

جواب: ... بلاشہ فتم نبزت کا عقیدہ جزو إیمان اور شرط اسلام ہے، کیونکہ جس درجے کے تواتر وسلسل ہے ہمیں ہے ہات معلوم ہوئی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبؤت کا دعویٰ کیا، تو حید کی دعوت دی، قرآن کریم کو کلامُ اللہ کی حیثیت ہے چیش فرمایا،
قیامت، جزاو مزااور جنت ودوزخ کی خبردی، نماز، روزہ اور خی وزکوۃ وغیرہ کی تعلیم دی، ٹھیک ای درجے کے تواتر ہے ہمیں بیمعلوم ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ بیس فاتم النہ بین ہوں، جھ پر نبؤت و رسالت کا سلسلہ ختم کردیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نمی نبیس پس جس طرح آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبؤت اور قرآن کریم کے مُنزئل من اللہ ہونے کا عقیدہ ' ضروریات ویں' بیس شامل ہے، ای طرح فتم نبؤت کا عقیدہ بھی جزو ایمان ہے۔ اور جس طرح آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی نبؤت یا قرآن کریم کے مُنزئل من اللہ ہونے کا افکار، یا اس جس تاویل بھی افکار، یا اس جس تاویل بھی بادہ ہونے میں مان میں تاویل بھی بادہ ہونے کا انگار، یا اس جس تاویل بھی بلا شہر نفر والحاد ہے، کوئکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی نفوق تھی ، اداد ہے مِنوائزہ اور ایمائی مسلسل سے فابت ہے، اور اسلامی عقائد پر جو بلاشہ نفر والحاد ہے، کوئکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی نفوق تھی ، اداد ہے مِنوائزہ اور ایمائی مسلسل سے فابت ہے، اور اسلامی عقائد پر جو کتابیل کامی کئی جیں ، ان جس ختم نبوت کا عقیدہ درج کیا تھیں ہے۔

قرآنِ كريم:

الله علم نے قرآن کریم کی قریباً سوآیات کریمہ سے عقید اُختم نبوت ثابت کیا ہے ... ملاحظہ بیجے حضرت مولانا مفتی محد شفیع ماحب کی'' ختم نبوت کامل''... یہاں اِختصار کے مدِنظر صرف ایک آیت درج کی جاتی ہے:

"مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ آحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا." ترجمہ:... " فہیں ہیں تھر ... کی اللہ علیہ وسلم .. تمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ الکین آپ اللہ کے دسول اور تمام انبیا مے ختم کرنے والے ہیں، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کے جانے والا۔ "

اس آیت کریمدین دوقر اکس متواترین: "خالقهٔ النبین " ... بفتح تا... بدام عاصم رحمدالله کی قراءت ہے، اور "خالیم النبین " ... بسکسسو تا... جمهور قراء کی قراءت ہے۔ جہلی قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں، مہر، بینی آپ سلی الله علیہ وسلم کی تشریف آور کی ہے نبیول کی آمد پر مہرلگ می اب آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی ٹی ٹیس آئے گا۔ اور دُوس قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں: نبیول کوئتم کرنے والا جمام مفسرین اس پر متنق ہیں کہ دونوں قراء توں کا مال ایک ہے، بینی آپ سلی الله علیہ وسلم آخری نبی میں، آپ ملی الله علیہ وسلم آخری نبی ہے، ایک الله علیہ وسلم کے بعد سلسلة نبوت بند ہے۔ چند تفاسیر ملاحظہ ہول:

ا:...إمام ابن جرير حمد الله (متونى ١٠١٠هـ):

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة قطبع عليها فلا تفتح الأحد بعده الله قيام الساعة."

ترجمہ:... "نیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیتان ہیں، یعنی جس نے نیوت کوختم کردیا، اور اس پرمبرنگادی، پس آپ کے بعد بیمبر قیامت تک کس کے لئے نبیس کھلے گی۔ "
۲:... إمام بغوى رحمہ اللہ (متوفى ۱۵۵):

"ختم الله به النبوة وقرأ ابن عامر وابن عاصم خاتم بفتح التا على الاسم، أى آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التا على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ..... عن ابن عباس ان الله حكم إن لا نبى بعده."

(تغيرمالم التركل ج: ٥ ص: ٢١٨، مطور ممر)

ترجمدند. "فاتم النبيان كامعنى يه بكرالله تعالى في آپ كور ريع نبوت كاسلسله بندكره يا ب، اور ابن عاصم في "فاتم" كن "تا" كور ير كرساته يرها ب، جس كا مطلب آخرى نبى بهراور و ابن عاصم في "تا" كن زير يرهى ب، اس كا مطلب بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في نبيوس كرسليله ير فرس الله عليه وسلم في نبيوس كرسليله ير مبرلگادى بهرائادى بهرائادى به دائن منى الله عنها فرمات بي كدالله تعالى في فيمله كرديا كرة بسلى الله عنه وسلم كه بعد كونى نبيس به الله عنها الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وسلم كه بعد كونى نبيس به الله عنها الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

ا:..علامه زمختري (متوني ۱۵۳۸ه):

"فإن قلت: كيف كان آخو الأنبياء وعيسلي ينزل في آخو الزمان؟ قلت: معنى كونه آخو الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسلي ممن نبئ قبله، وحين ينزل، ينزل عاملا على شريعة محمد، مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمّته."

("قيركات ج: من جكرت عن على الله على

السلام آخری زمانے میں ڈزل ہوں مے؟ میں کہتا ہوں: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہ بتایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جانچے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی پرعمل کرنے والے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے بن کرنازل ہوں گے، کویا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروشار کئے جا کی طرف نماز پڑھنے والے بن کرنازل ہوں گے، کویا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروشار کئے جا کیں میں میں۔"

٣:... إمام فخر الدين رازي رحمه الله (متوفى ١٠١٥):

"وخاتم النبيين وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي ان ترك شيئا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كو الد لولده الذي ليس له غيره من أحد."

(تنبيركبير ج:۲۵ ص:۵۸ مطبوعه بيروت)

ترجمہ:.. اس آیت میں خاتم النہین اس لئے فرمایا کے جس نی کے بعد کوئی وُ وسرا نی ہو، وہ اگر السیحت اور تو فیج شریعت میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اس کسر کو پورا کر دیتا ہے، گرجس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو، تو وہ اپنی اُست پر اَز حد شفق ہوتا ہے، اور اس کوزیادہ واضح ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے والد کی ہوتی ہے جوالیے بینے کا باپ ہو، جس کا ولی وسر پرست اس کے مواکوئی وُ وسرانہ ہو۔ "

۵:...علامہ بیضاوی رحمہ اللہ (متوفی اور ع):

"وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به ولا يقدح فيه نزول عيسني بعده لأنه إذا نزل كان على ديند"

ترجمہ:.. اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نبیوں ہیں سب ہے آخری نبی ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں ہیں سب کے آئے سے دہ مہر کئے بین ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نبیوں کے آئے سے دہ مہر کئے بین ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے آئے سے دہ مہر کئے بین ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا ، اس میں کوئی تقص نبیں ہے ، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو وہ آپ کی شریعت پر عافل ہوں مے ۔ "

٢:..علامد في رحمه الله (متوفي ١٥٥٠):

"أى آخرهم يعنى لَا ينبأ أحد بعده وعيسى ممن نبى قبله وحين ينزل، ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمّته ..... وتقويه قراءة ابن مسعود: على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمّته ..... (تغير مدارك التزيل ج: ٣ ص: ٣٣٣ ملوي ممر) وللكن نبيًا ختم النبيين. " بصلى الله عليه وكم مب الجياء كآخرين بين، آب صلى الله عليه وكم ك بعدكوكي نياني

نہیں بنایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی بنائے گئے ، جب نازل ہوں کے تو وہ شریعت محمدی کے عال بن کرنازل ہوں گے ، گویا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فر د ہوں کے۔ اور حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ کی قراءت میں یوں ہے: لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ، جس نے تمام نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے۔''

٤:... حافظ أبن كثير رحمه الله (متوفي ١٤٧٧ هـ):

"فهذه الآية نص في انه لا نبي بعد، وإذ كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرِّسالة أخصّ من مقام النّبوّة." (تغيرابن كثير ج:٣ ص:٣٩٣ طبع ممر)

ترجمہ:...'' بیآیت اس بارے میں نصِ تطعی ہے کہ آپ صلی انلاعلیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس تو بطریقِ اَولیٰ کوئی رسول بھی نبیس ، کیونکہ مقام رسالت، مقام نبؤت سے خاص ہے۔''

٨:..علامه جلال الدين محلى رحمه الله (متوفي ١٩٨٨):

"بأن لَا نبي بعده، وإذا نزل السيّد عيسلي يحكم بشريعته."

(جلالين على بامش جمل ج:٣ ص:٢٧١)

ترجمہ:...'' خاتم النہین کا مطلب ہے ہے کہ آپ معلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور عیسلی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت چمری کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔''

٩:...إمام البندشاه ولى الله محدث وبلوى رحمه الله (منوفى سمااه) لكصة بين:

و وليكن پيغېر خداست ومېر پيغېبرال است\_"

ترجمه:... اورليكن آپ الله كے يغيراور تمام نبيول كى مهربيں \_"

اس کے بعد فوائد میں لکھتے ہیں:

( في الرحمان ص: ۸۸۲ مطبوعه و بلي )

''لینی بعداز وے نیج پیغمبر نه باشد۔''

" لینی" مہر پینجبرال" کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پینجبر ہیں ہوگا۔"

• ا:... حضرت شاه عبدالقادر رحمه الله (متونى • ١٢٣هـ) فقاتم النبيين " كاتر جمه كرتے بين:

ووليكن رسول بالله كااور مهرسب نبيول يريه "

" موضى القرآن" كفوائد بين ال يربينوث لكهتة بين:

"اور پی غیرول پرمیرے،ال کے بعد کوئی پیغیر نیس، بیرائی ال کوسب پرے۔" (موضح القرآن)

عقيدهٔ ختم نبوّ ت ونزول حضرت عيسل...

# خاتم النبتين كالمجيح مفهوم وه بيجوقر آن وحديث سے ثابت ب

سوال:..ا يك بزرك في خاتم النبتين بالفظ خاتميت كي تشريح كرت موي العاب:

"اسلام کو فاتم الا دیان کا اور تی فیراسلام کو فاتم الا نبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ فاتمیت کے دومعنے ہوسکتے ہیں، ایک بیک کو کی چیز ناقص اور غیر کھل ہوا ور وہ رفتہ کا اللہ ہوجائے، دُوس سے کہ دو چیز ندا فراط کی مدیر ہونہ تفریط کی مدیر، بلکہ دونوں کے درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہونوں پائے جاتے ہیں۔ درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہونوں پائے جاتے ہیں، بید رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا ہے کہ جس اس عالیشان محارت کی آخری! بعند ہوں جس کو گزشتہ انبیا بقیر کرتے آئے ہیں، بید اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اس طرح قرآن مجید ہیں ہے کہ فیصب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہوا وسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اس طرح قرآن مجید ہیں ہے کہ فیصب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہوا ور مسلم اور کی قرآن گوری ہوری کی ہے، اس سے اسلام کے اعتدال کا جموعت ماتا ہے۔ "کیا خاتم انہوں کا پیملموم سے کہ فرق کا اس پرا نفاق ہے؟ را جنمائی فرما کرمنون فرماویں۔

جواب: "فاتم الانبیان کاوی مفہوم ہے جوقر آن وحدیث کے طعی نصوص سے تابت اور اُمت کا متواتر اور اجماعی عقیدہ بے کہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ' آخری نبی' ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطائیں کی جائے گی۔ اس مفہوم کو ہاتی رکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے، لین اُکران کو کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے، لین اُکران اُکات سے متواتر مفہوم اور متواتر مقیدے کی فی کی جائے ہو بی مثلات و کمرابی ہوگی اورا سے نکات مردود ہوں گے۔

### ختم نبوت اور إجرائ نبوت مصفلق شبهات كاجواب

سوال: ... بخدمت جناب مولانامفتی اجمد الرحن صاحب مولانا محمد بوسف لدهیانوی اور ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر کراچی۔
نہایت مؤد بانداور عاجزاند التماس ہے کہ فاکسار کی دیریندا بھی قرآن پاک کی روشی جس طل کر ہے منون فرما کیں ، قبل
ازیں ۳۵ سوعفرات سے رجوع کرچکا ہوں تبلی بخش جواب نہیں ملاء آپ رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس ایسانہ کرنا۔
سوال اند. آبت مبارکہ ۴۰/ ۱۳۳ سورہ احزاب کی روشی جس معفرت محملی اللہ علیہ وسلم کو کب سے یعنی کس وقت سے خاتم انہیں تسلیم کیا جائے؟

آیا: بنل پیدائش معزرت آدم علیدالسلام؟ یا حضور صلی الله علیدوسلم کی پیدائش مبارک سے؟ یا آیت ، ۳۳/۳ خاتم النهبین کزول کے وقت سے؟ یا حضور صلی الله علیدوسلم کی وقات کے بعد سے؟

جس وقت یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبین ہونا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبین ہونا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یا مقام سے حضور کا خاتم النبین ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وَلْسَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ٣٠). وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السُّنَة وأجمعت عليه الأُمَّة فيكفر مدعى خلافه .... الخ. (رُوح المعاني ج: ٢٢ ص: ٣٩، طبع بيروت).

سوال: ۲:... آیت مبارکه ۱۱۱۲ اور ۱۲۱۱ سور وانانعام می شیطان مردود کے لئے دود فعہ وحی کالفظ" یہ وحسی" اور
"لیسو حسون" آیا ہے، تمام امت کا خیر ہے ایمان وا تفاق ہے کہ شیطانی وحی بغیر انقطاع تا قیامت جاری و ساری رہے گی، لیکن رحم نی
وحی کا انقطاع تا قیامت رہے گا، یعنی رحمانی بند اور شیطانی وحی تا قیامت جاری ہے، کیاا لیکی تفسیر سے قرآن کی عالمگیر تعلیم میں کوئی تضاد
اور تعارض تونہیں پیدا ہوگا؟ کیا انقطاع شیطانی وحی کا موجب رحمت ہدایت و راحت ہوگا، یار حمانی وحی کا؟

سوال: سا:...اب وُنیا کے کل فداہب میں وحی النبی مبارک کا انقطاع تا قیامت تشکیم کیا جاتا ہے، یہود یوں ،عیسا ئیوں، ہندووَں اورمسمانوں میں وحی النبی مبارک بندہے، اگر کوئی بدبخت یہ کہددے کدوتی مبارک النبی جاری ہے تو نورا کا فرہو جاتا ہے، موجود و تغییرات میں ہم کوابیا ہی ملتا ہے، اب جبکہ انقطاع وحی کاعقیدہ تا قیامت تشکیم ہے تو سے دین کی شناخت کیا ہے؟

سوال: ٣ :...ارشاد باری تعالی ہے کہ: "وَ لَا فَسفَسوَّ قُوا" لِین فرقہ بندی کفرد صفالت ہے، اس کے بادجود فرقہ بندی کو کیوں تبول کیا ہوا ہے؟ بین کفر کیوں کمایا جار ہا ہے جبکہ کوئی تکلیف بھی ٹیس ہے؟ خدا ورسول اور کتاب موجود ہیں، یہ تینوں فرقہ بندی سے بیزار ہیں، ارشاد ہاری تعالی ہے: "هُوَ اللّهِ فَعَلَمُ فَعِنْ مُعَاوِّ وَعِنْ حُمْ مُوْمِنٌ " ٢ / ١٣ ، اور: "وَ لَا فَعُونُوْا مِنَ اللّهُ فُسُو كِيْنَ مِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوال: ۵:..قرآن پاک سے ثابت ہے کہ مؤمن کے پاس کفر بالکل ٹیس ہوتا، اس کے باوجود مسلمانوں لیعنی خدا اور رسول کے حامیوں نے ایک دوسر کے کھے گوکو بھا کا فرقر اردے رکھا ہے، جبکہ مؤمن کے پاس کفرٹیس ہوتا، توان علمائے دین نے کفر کے فتو ان کا کر باہم کفر کیوں تشیم کیا اور وہ کفر کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفرتو متعادجی، اور کل فرقے برخلاف تعلیم عالمگیر کتاب اپنی جگہ ڈیٹے ہوئے ہیں، یہ کفر کہاں سے درآ مد کیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا لائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن پاک ہی جگہ ڈیٹے ہوئے ہیں، نہایت مہر بانی ہوگ، اس گنہگار کے کل پانچ سوال ہیں، از راہ شفقت صدقہ رحت للعالمین کا صرف قرآن پاک سے حوالہ ودلیل دے کر جواب سے مستفیض فرما کیں، کیونکہ خدا کا کلام خطا سے پاک ہے، کسی بڑے سے بوا کے بار سے میں نے جوالہ ودلیل دے کر جواب سے مستفیض فرما کیں، کیونکہ خدا کا کلام خطا سے پاک ہے، کسی بڑے سے برا عبدالتار، لا ہور۔

جواب:... جناب سائل نے اپنتہ بدی خطا میں لکھاہے کہ قبل ازیں پیٹیٹیں حضرات سے رجوع کر چکے ہیں ہمرت کی بخش جواب نہیں ملا بسوالوں کے جواب سے پہلے اس نمن میں ان کی خدمت میں دوگز ارشیں کرنا جا ہتا ہوں:

انسایک بیرکہ والات وشبہات کا سی و معقول جواب ویٹا تو علائے اُمت کی ذمدداری ہے، نیکن کسی کے دل میں بات ڈال دینا اور اے اطمینان و آسلی دلاد یٹا ان کی قدرت سے خارج ہے اور وہ اس کے مکلف بھی ٹیس، کسی کے دل کو پلٹ ویٹا صرف اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس ٹاکارہ نے اپنی بساط کے مطابق خلوص و جدردی سے جتاب سائل کے شبہات اور غلط فہیوں کو دُور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا کوئی شبہ کل نہ ہوا ہوتو وو بارہ رجوع فر ماسکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدانخو استہ اطمینان و سلی نہ ہوتو معذور کی ہے۔

بہرمال اگر جناب سائل کا مقعد واقعی اپ شبہات کو و ورکرنا ہے تو جھے تو تع ہے کہ اِن شاء اللہ العزیز ان کو ان جوابات سے شغا ہوجائے گی ، اور آئندہ انہیں کی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اور اگر ان کا یہ مقصد ہی نہیں تو بہتو تع رکھنا ہمی ہے کار ہے ، بہر حال اپنا فرض او اکرنے کی فرض سے ان کے یانچ سوالوں کا جواب ہائٹر تیب چیش خدمت ہے۔

جواب اند. آنخفرت سلى الله عليه وسلم ك خاتم النبيين مون ك كمنى يدين كرآ تخضرت سلى الله عليه وسلم آخرى بي بين ، آپ سلى الله عليه وسلم ك بعد كوكى ني يس موكاء اوركى كونيزت نبيل وى جائي و يناني آنخضرت سلى الله عليه وسلم كارشاوب: " " محافت مند في السرّ النبيل قشوشهم الأثبياء محلّ عَلْمَا هَلَكَ مَبِى عَلَفَهُ مَبِى، وَإِنَّهُ لَا مَبِى المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادي المعادة بي المعادي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادة بي المعادي المعادة بي المعادة ب

ترجمه: " بنوامرائل كى سياست انبيائ كرام عليهم السلام فرمات ينى، جب ايك نى كا انتقال موجاتا تودومراني اس كى جكه ليناء اور بير بعدكوكى ني بيس-"

ال مضمون كى دوسو<u>ے زائد متواتر احاديث موجود ہیں، اور ب</u>ياسلام كاقطى عقيدہ ہے، چنانچ مرزاغلام احمد قادياني ازاله اوہام (خورد ص:۵۵۷) بيس لكھتے ہيں:

" ہریک داتا سجے سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعدہ اور جوآیت خاتم النہین میں وعدہ دیا گیا

ہے اور جوحد بیوں میں بتقری بیان کیا گیاہے کہ اب جرائیل کو بعد وفات رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وی نبوت لانے نے منع کیا گیاہے، بیتمام با تیں صحیح اور کی بیل تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسمانت ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعد ہر گزنبیں آسکتا۔" (ازالہ او بام من الله علیہ وسلم کے بعد ہر گزنبیں آسکتا۔" (ازالہ او بام من الله علیہ وسلم کے بعد ہر گزنبیں آسکتا۔"

الغرض آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا خاتم النهبین ہونا اسلام کا ایساقطعی وبقینی عقیدہ ہے جوقر آن کریم ، احادیث متواتر ہ اور اجماع امت سے ثابت ہے ، اور جوخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کونبوت ل سکتی ہے ، ایس مختص با جماع امت کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے ، چنانچے ملاعلی قاریؒ (م ۱۰۱۳ھ) شرح فقدا کبر میں لکھتے ہیں :

"العددي فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر الإجماع." (شرح ثلثا كبر س:٢٠٢)

ترجمہ: ... معجزہ و کھانے کا دعویٰ، دعویٰ نبوّت کی فرع ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفرے۔''

رہایہ کہ آبت خاتم النہ بین کی روشنی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوس وقت سے خاتم النہ بین نشلیم کیا جاوے، اس کا جواب یہ کہم اللی میں توازل سے مقدر تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لا کیں گے، اور بیکہ آپ سکی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پرانبیا علیہم السلام کی فہرست تعمل ہوجائے گی، آپ کے بعد سی شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ کے بعد سی شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

"إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْنُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَةٍ." (مَكُورٌ ص: ٥١٣) ترجمه: ... "بِينَك مِن الله كزر كيك خاتم النبيين لكما بوا تما، جَبُه آدم عليه السلام بنوز آب وكل

میں ہے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہیں کی حیثیت سے مبعوث ہونا اس وقت تبحویز کیا جاچکا تھا جبکہ ابھی آ دم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہو کی تھی ، پھر جب تمام انبیائے کرام علیبم السلام اپنی اپنی باری پرتشریف لا چھے اور انبیائے کرام علیبم السلام کی فہرست میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باتی رہ گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کوخاتم النہین کی حیثیت سے دُنیا میں مبعوث فرمایا، چنانچے حیجین کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَهُ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ ذَوَايَةٍ فَيْ رَوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةِ مُ خُتِمَ اللَّبِنَةِ مُ خُتِمَ اللَّبِنَةِ وَأَنَا حَاتَمُ النَّبِيَيْنَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ مُحْتِمَ بِي قَالَ اللَّبِنَةِ مُ حِثْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبُنَةِ وَأَنَا حَاتَمُ الثَّبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ وَحُثْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنبِياءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ وَحُثْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنبِياءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ وَحُثْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنبِياءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ."

ترجمہ: " میری اور جھ سے پہلے انبیائے ترام کی مثال ای ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل تیار کیا، مگراس کے کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی ، پس لوگ اس محل کے گرو تھو منے بھے اور اس کی خوبھور آئی پر عش عش کرنے بھے ، اور کہنے بھی کہ سیا یک این بھی کیوں نہ لگا دی گئی ، فر ، یا: پس میں وہ آخری کی خوبھورتی پر عش خاتم انہیں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کردی ، جھھ پر علی خاتم اسبین ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کردی ، جھھ پر علی میں اسلام کے سلسلہ کوئم کردیا۔ "

اورامت کوآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کے خاتم النہ بین ہونے کا علم ال وقت ہوا جب کے قرآن کریم اورا حادیث ہویہ بیل سیاعلان فر ما یا گیا کہ آپ خاتم النہ بین ہیں۔ اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کے خاتم النہ بین کی حیثیت ہے ذیا علی سے اسلام کی تخلیق ہے قبل تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ از ل بی ہے ہو چکا تھا کہ آپ سلی علی تفریف لانے کا فیصلہ تو حضرت آ دم علیہ السلام کی فہرست میں سب سے آخر میں ہے، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہے، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، اور اس دُنیا میں آپ سلی الله علیہ وسلم کا خاتم النہ بین ہونا آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے تسلیم کیا جائے گا، اور اُمت کی اور اُمت کی اور اُمت کی اور اُمت اُنہ بین اور آخری نبی ہونے کا علم اس وقت ہوا جب قرآ آپ کریم میں اور احادیث نبویہ میں اس کا اعلان وا ظہار فر ما یا گیا۔

۲:..بوال نمبر: ۲ میں وحی شیط نی سے متعلق جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں '' وحی' سے مراد وہ شیطانی شبہات و
وساوی ہیں جودین حق سے برگشتہ کرنے کے لئے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں القاکر تا ہے، گویا شیطانی القاکو'' بوحون' سے
تعبیر کیا گیا ہے، اور القائے شیطانی کے مقابلہ میں القائے رحمانی ہے، جس کی کی شکلیس ہیں، مثلاً الہام، کشف ،تحدیث اور وحی نبوت وحی نبوت کے علاوہ الہام وکشف وغیرہ حضرات اولی ، امتد کو بھی ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، لیکن '' وحی نبوت'
چونکہ حضرات انبیائے کرام بیہم اسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور نبوت کا سلسلہ حضور صلی القد عدید وسلم پرختم ہو چکا ہے، اس لئے وحی نبوت
کادر وازہ حضرت خاتم النبیین صلی القد عدید وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:

"إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولُ بَعْدِى وَلَا نَبِيَّ" (، لِبَاثِ السِيْرِ ج: اص: ٨٠) ترجمه:..." رسالت ونبوت بند مو چکی پس نه کوئی رسول موگا میرے بعد اور نه نبی۔"

مرزاغلام احمرقادياني از الهاومام خورد (ص: ۲۱۱) يس لكهت مين:

'' رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بدپیرایئه وحی رسالت مسدود ہے اور بیہ بات خود متنع ہے کہ رسول تو آوے گرسلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔' (ازالہ اوبام ص:۱۱ کے ،روحانی خزائن خ:۳ ص:۵۱۱) ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

'' رسول کی حقیقت اور ما ہیئت میں بیا مر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذر بعیہ جبرائیل حاصل کرے اور

ابھی ٹابت ہو چکاہے کہاب وتی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالهادمام ص: ۱۳۴، روحانی فرزائن ج: ۳ ص: ۱۳۳)

ايك اورجكه لكصة بين:

'' حسب تقریح قر آن کریم، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا کد دین، جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں، نیکن وتی نبوت پرتو تیروسو برس سے مہرلگ گئی ہے۔''

(ازالدادیام ص:۵۳۴مروهانی خزائن ج:۳ ص:۳۸۷)

چونکہ وجی نبوت صرف انبیائے کرام علیہم انسلام کو ہوسکتی ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لئے ملت اسلامیہ کا اس پراتفاق اوراجہ اس ہے کہ جوشکس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وتی کا دعوی کرے وہ مرتد اور خارج انسان ہے، چنانچہ قامنی عیاض القرطبی الماکئی (م: ۱۳۵۰) پی مشہور کتاب '' الشفا بتحریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم' بیں کھتے ہیں :

"وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده ..... او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة ..... فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم، لأنه اخبر صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين لا نبى بعدة، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة للناس. واجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومة المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هو لاء الطوائف كلها قطعا اجماعًا وسمعًا."

الغرض نصوص قطعید کی بنایر" و جی نبوت "کاوروازه تو بند ہے اوراس کا مدگی کا فراورزندیق ہے، البتہ کشف والہام اور مبشرات کا دروازه کھلا ہے، پس سائل کا بیر کہنا کہ:" جب شیطانی و جی جاری ہے تو ضروری ہے کہ رحمانی و جی بھی جاری ہو۔"اگر رحمانی و جی سے اس کی مراد کشف والہام اور مبشرات ہیں تو اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ ان کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، لہذا اس کو بند کہن ہی غلط ہے، البتہ ان چیزوں کو" و جی "کے لفظ ہے تعبیر کرنا درست نہیں، کیونکہ و جی کا لفظ جب مطلق ہولا جائے تو اس ہے و جی نبوت مراوہ و کتی ہوا ہے، اورا گرمندرجہ بالافقر سے سائل کا مدعا ہے کہ" و تی نبوت" جاری ہے تو اس کا بیدوجوں ہے۔ اطل ہے۔

اول:...اس کئے کہ اسلامی عقائد کا ثبوت نصوص قطعیہ ہے ہوا کرتا ہے، قیاس آ رائی ہے اسلامی عقائد ٹابت نہیں ہوا کرتے ،اور سائل محض اپنے قیاس سے' وحی نبوت' کے جاری ہونے کاعقیدہ ٹابت کرنا جا ہتا ہے۔

ووم:... بیکداس کا بیر قیاس کتاب وسنت کے نصوص قطعیداور اجهاع امت کے خلاف ہے اور قیاس بمقابلہ نص کے باطل ہے بھن اپنے قیاس کے ذریعے نصوص قطعیہ کوتوڑ ناکس مدی اسلام کا کام نہیں ہوسکتا۔

شفائے قاضی عیاض میں ہے:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به، مجمعًا على حمله على ظاهرهٍ." (٢:٢ ص:٢٣٧)

ترجمہ:.. اور اس طرح ہراس فض کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی کسی نص کو تو ہے ہا۔ اللہ کی کسی نص کو توڑے یا ایس کے خاہر مفہوم کے مراد مور نے یا ایس مدیث میں تخصیص کرے جو تعلی اجماع کے ذریعہ منقول ہو، اور اس کے خاہر مفہوم کے مراد ہونے براجماع ہو۔''

محم خداوندی کے مقابلہ میں قیاس سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کو حکم دیا کہ دوآ دم کو مجدہ کر سے ابواس نے یہ کہراس سے کم کورد کردیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور افضل کا مفضول کے آگے جھکنا خلاف حکمت ہے جمن شبہات و دساوس اور برخود غلط قیاس کے ذریعہ کتاب دسنت کے نصوص کورد کرنا ابلیس تعین کا کام ہے، اور یہی خیالات و دساوس وہ شیطانی وی ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے۔

ایک مؤمن کی شان نیہ ہے کہ جب اس کے سامنے ضدااور رسول کا کوئی تھم آئے تو فوراً گرون اس کے آئے جھک جائے اور وعظل و تیاس کی ساری منطق مجول جائے ، پس جب خداور سول اعلان فریائے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد نبوت ورسالت اور وتی نبوت کا دروازہ بند ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی تیاس اور منطق قابل قبول نہیں۔

سوم:...اس ہے می قطع نظر سیجے تو یہ تیاس بذات خود کھی غلط ہے کہ'' جب شیطانی وی جاری ہے تو رہمانی وی بھی جاری ہونی چاہئے۔'' کیونکہ یہ بات تو قریباً برخص جانتا ہے کہ شیطانی وی ہر دفت جاری رہتی ہے،اورکوئی لحد ایسانہیں گزرتا کہ شیطان لوگوں کو غلط شہات و وساوس ندو النا ہو۔ پس اگر شیطانی وی کے جاری ہونے سے دی نبوت کا جاری رہنا بھی لازم آتا ہے تو ضروری ہے کہ جس

طرح شیط فی وی تسلسل کے ساتھ جوری ہے، اس طرح وی بوت بھی ہر ہو جوری رہا کرے، اورایک لیے بھی ایسانہ گررے جس میں وجی نبوت کا انقطاع ہو گیا ہو، اور چونکہ وی نبوت سے نبری نبری کر اسلیم اسلام وہوتی ہے وہی نبوت کے بلا اعتصاع جاری رہنے کے لئے یہ کی مازم ہوگا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نہی وُ نیا ہیں موجود رہا کرے، گویا حضرت آوم معیدالسلام ہے لیے حضرت محمد رسول امتد صلی امتد معید وسلم سے برا ب تک بھی ان می نہ نہ اور آنج ضرت صلی امتد میں ہیں تبری کا وجود تسلیم کرن ہوگا، میرا خیاں ہے کہ وُ نیا کا کوئی عاقل بھی اس کا تو نہ نہ نہ ہوگا ، ورخوہ جن ہ سائل بھی سی وسلیم نہیں کریں گے، جس جب خود سائل بھی میرا خیاں ہے کہ وہنا کی کوئی عاقل بھی اس کا تو نہ نہ نہ ہوگا ، ورخوہ جن ہ سائل بھی سی وسلیم نہیں کریں گے، جس جب خود سائل بھی اسے قیاس کے نتائج کوئتا ہم کرنے کے لئے تیار نہیں تو سے وہ سی ہوجا تا ہے کہ ان کا یہ تیاس قطعا خدھ ہے۔

ای تقریر ہے سائل کا پیشہ بھی غلوی ہے ہوتا ہے کہ ' وی رحمانی تو رحمت ہے وہ کیوں بند ہوگئی ؟'' کیونکہ جب' وی محمی کی شکل میں اس امت کوا کی کامل وحمت ، احت میں نے مرحمت فرمادی ہے ، وربیکا ال وکمل رحمت امت کے پاس موجود ہے اور قی مت تک قائم ووائم رہے گی ، پیرحمت امت ہے نہی منقطع ہوئی ، ندا کندہ منقطع ہوگی ، قرسائل کومز پرکون می رحمت در کا رہے جس کے بند ہونے کو وہ انقطاع رحمت ہے جبر کرتا ہے ، یہ س قدر کفران نعت ہے کہ' وی گھری'' کورحمت نہ بھی جائے ، یا س کامل و کھمل رحمت ہوئی ہوں کر ہے کہ' وی نبوت'' کی فعت براہ راست اس رحمت ہوئی ہوں کر ہے کہ' وی نبوت'' کی فعت براہ راست اس کو بائی چاہئی ہوں کر روبدل ہوگیا ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہتی ، تب تو یہ کہن کی جو تا کہ اس امت کو'' نی وی' ، نیا ہے ، پاس میل ہوئی ردوبدل ہوگیا ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہتی ، تب تو یہ کہن کی وجہ ہوتا کہ اس امت کو'' نی وی' ، کی ضرور ہے ، پایہ کہ بیا س میل ہوئی روبدل ہوگیا ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہتی ، تب تو یہ کہن کی وجہ ہوتا کہ اس امت کو'' نی وی' ، کی ضرور ہے ، پایہ کہ بیا میں کوئی ردوبدل ہوگیا تھا کہ وہ وہ ہم کہن اس جبکہ احمد تو ہوئی ہوتا کہ اس امت کو' نی وہ ہم کہن اس امت کو' کو ہم کہن اورا تمام نعمت کا اعلان فرما دیا ہا وہ وہ ہم کہن کو جاس تعت کی طرف میڈول کر انا جا بیا ہول کہ ' وی نبوت' کی جاری کو جو کہ کی کی تو جاس کا تھا کہ ہم کی جو تا کہ اس امت کو جاری فرض کیا جائے تو بھر دی نبوت' کا جاری در بنا عقلاً محال ہم اس کے کہ آخضرت صلی الفد علیہ وسلم کے بعد اگر'' وی نبوت' کو جاری فرض کیا جائے تو

سوال ہوگا کہ بید بعد کی وتی ، وتی محمدی سے اکمل ہوگی یاس کے مقابلہ میں ، قص ہوگی؟ کیبی صورت میں '' وتی محمدی'' کا ناقص ہونا اا زم آتا ہے اور بیا علان خدائے بزرگ و برتر ''المیوم اکھ ان کہ دینکہ و اتممت علیکہ نعمتی'' کے خلاف ہے۔

اوراگر بعد کی وقی، وقی محری کے مقابلہ میں ناقص ہوتو کائل کے ہوئے ہوئے ناتش ک کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کائل کی موجود گی میں ناقص کو بھیجنا خلاف حکمت اور کارعبث ہے جوئی تو لی ش نہ کے جی محقد میال ہے، اس سے بیمکن ہی نہیں کہ تخضر سے صلی القد علیہ وسلم کے بعد کی کو منصب نبوت عطاکی جائے اور اس پر وحی نبوت نازل کی جائے، خرض امت محدید (علی صاحب اف الف تحیة وسلام ) کے پاس ' وحی محمد ک' ک شکل میں کائل اور کھلی اور کائی وشائی رحمت میں جود ہے، جو س امت کے ساتھ اب تک الف تحیة وسلام ) کے پاس ' وحی محمد کو گئی نہیں سمجھتا بکد کسی ور' وحی' کی تواش میں ہر اور ال ہے اس کا منشاس کے سوا پھی نہیں کہ دین اسلام کے کائل وکھل اور' وحی محمد کی فی وشائی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، انصاف کیا جائے کہ کیا ایسٹونص کے سے امت محمد اللہ وسلہ وسلہ وسو لا ونہیا' کا قائل ہو گئی جائے۔ اور کیاوو: ' و صلیہ وسلہ وسالاہ دیسا و مصحمد صلی اللہ علیہ و سلہ و سالہ وسالاً کی تائل ہے؟

۳۱: بناب سائل نے ہندوؤں ، عیسائیوں ، یہودیوں اور مسلمانوں کو بید بی صف میں کھڑا کرتے بیتا ٹروینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ویگر ندا ہب باطلہ کی طرف ہے انقطاع وی کا دعوئی خلط ہے ، ای طرح مسلم نوں کا بیدوی بھی خلط ہے کہ محمد سول ابند صلی ابند عدیدوسلم خاتم النہیین میں ، آپ کے بعد نبوت اور دتی نبوت کا درواز و بند کردیا گیا ہے ، گویا سائل کی نظر میں اسلامی عقیدہ بھی اس طرح باطل ہے جس طرح ہنود و یہوداور نصاری کا عقید و باطل ہے ، نعوذ بابند!

اوپرسوال نمبر دو کے جواب میں جو یکھاکھا "یا ہے جو تفکس اس پرغور کرے گا ، بشرطیکہ حق تعالی نے اسے فہم وبصیرت کا پکھی بھی حصہ عطافر مایا ہمو ، اسے صاف نظر آئے گا کہ اسروم کا بیاوی کہ آنخضرت صلی ابتد مدیبہ وسلم کے بعد' وقی نبوت' کا درواز ہ بند ہے ، با کل صحیح اور بچاہے ، سیکن دیگر ندا ہب ایسا دعویٰ کرنے کے مجاز نہیں اور اس کی متعدد وجو ، بیں :

ایک :... بید گرشته انبیائے کرام میں ماسور میں ہے کی نے یہ دوہ ان آخری نی اور یہ کدان کے بعد نبوت اور وہی نبیس کی کووہ ان آخری نبی اور یہ کدان کے بعد نبوت اور وہی نبوت کا سلسلہ بند کر ویا گیا ہے، بلک انبیاء گرشتہ میں ہے ہر نبی اپنے بعد آن والے نبی کی فوشخبری ویت رہا ہے، چن نبچ انبیائے بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حصر سیسٹی مدیدالسلام بھی اپنے بعد ایک عظیم الثان رسول کے مبعوث ہونے کی فوشخبری سن البیائے بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حصر سیسٹی مدیدالسلام بھی اپنے بعد ایک عظیم الثان رسول کے مبعوث ہونے کی فوشخبری سن دہے ہیں:

"وَاذُ قَالَ عِيْسِي بُنُ مَرْيِهِ يَا بِنِيَ السُوْآنِيُلِ انْنُ رَسُوْلُ اللهَ النِّكُم مُصِدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدِيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرِسُولٍ يُأْتِي مِنْ بِعْدِي اسْمُهُ احْمِدُ." (الشّف:٧)

ترجمہ:...''اور جب نیسی بن مریم نے کہا اے بنی امرائیل! میں تمہاری طرف ابتد کا رسول ہوں، تقمد لیق کرتا ہوں جومیرے سامنے تو رات ہے اور خوشنجری ویتا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمہ ہے۔'' یہ قرآن کریم کاصادق ومصدوق بیان ہے، جبکہ موجودہ بائبل میں بھی اس کے محرف ومبدل ہونے کے باوجوداس بشارت کی تصدیق موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے:

الف: ... "اور من باپ سے درخواست کروں گاتو وہ تمہیں دوسرا مدکار بخشے گاجوابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ "
(ایجتا: ۱۲،۱۳)

ب: " میں تم سے بچ کہتا ہول کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مندہ، کیونکہ اگر میں نہ جا کی تو وہ مددگار تمہارے کے فائدہ مندہ، کیونکہ اگر میں نہ جا کی تو اور گا ، اور وہ آگر دُنیا کو گناہ اور کہ اور وہ آگر دُنیا کو گناہ اور کہ راستہا زی اور عدالت کے بارے میں قصور وارکھ ہرائے گا۔"

راستہا زی اور عدالت کے بارے میں قصور وارکھ ہرائے گا۔"

ن: " بجھے تم سے اور بھی بہت می باتیں کہنا ہے، گراب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ لینی سے اور بھی بہت می بات کی راہ دکھائے گا، اس لئے کہ دہ اپنی طرف ہے نہ کے گالیکن جو پچھ سے گا وہ تم ہیں آئندہ کی خبریں دے گا، دہ میراجلال ظاہر کرے گا۔"

سے گا وہ کی کہے گا اور تہ ہیں آئندہ کی خبریں دے گا، دہ میراجلال ظاہر کرے گا۔"

(یومن: ۱۱، ۱۱، ۱۱)

د:.. نیس نے بیہ ہاتی تہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں، لیکن مددگار لینی روح القدی جے ہاپ میرے اپ میرے نام سے بیسے گا، وہی تہہیں سب ہاتی سکھائے گا اور جو پچھیں نے تم سے کہاہے وہ سب تہہیں یا دولائے گا۔'' گا۔'' کا۔'' ک

ہ:.. انگین جب وہ مردگار آئے گا جس کو میں تہمارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، لین سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو دہ میری گوائی دےگا۔''

بائبل کے ان فقرات میں جس ' مددگار' اور' سچائی کی روح' کے آنے کی خوشخری دی گئی ہے اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کو یاعیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کئے جانے کا اعلان کر رہے ہیں جو خاتم النبیین ہوگا ،اور' ابد تک تبہار ہے ساتھ رہےگا۔''

لیکن مفرت خاتم النہیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے گزشتہ انبیاء کی طرح اپنے بعد کسی ہی کے آنے کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ صاف اعلان فر بایا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوگا: "اُنَا آخِدُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَنْتُمْ آخِدُ الْاُهُمِہ۔"

(ابن ماجہ ص: ۲۹۷)

ترجمه ند. "اوريس آخرى ني بول اورتم آخرى امت بوك اورخم آخرى امت بوك اورخطبه ججة الوداع كفيم الثان بحمع بس اعلان فرمايا: "أَيُّهَا النَّامُ النَّامُ لَا نَبِي بَعَدِى وَلَا أُمَّةَ بَعَدَ كُمْ."

(جمح الزوائد ج: ۸ مس: ۲۹۳ مطبع دارالکتاب بیروت) ترجمه:..." اے لوگو! بے شک میرے بعد کوئی ٹی ٹییں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔" نیز آپ سلی الله علیه وسلم نے اُمت کواس ہے بھی آگاہ فرمایا کہ آپ سلی الله علیه دسلم کے بعد جو محض نبوت کا دعویٰ کرے وہ حجمو ٹاہے:

"وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِى اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا أَبِي بَعْدِى."

(رواه اليودا وَدوالرَيْرَى مَكُلُوة ص: ٣٦٥)

ترجمہ:... میری امت میں جمعوثے ہول گے ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللّٰد کا نی ہے، حالانکہ میں آخری نی ہوں، میرے بعد کوئی نی نہیں۔''

پس دیگر نداہب اگرانقطاع وتی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ اپنے چیٹیوا وَس کی تعلیم کے خلاف ہے، اور اہل اسلام اگریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت اور وتی نبوّت کا دروازہ بند ہے تو ان کا دعویٰ قرآن اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں بالکل سمجے اور بجاہے۔

دوم:... بیرکه آنخضرت معلی الله علیه وسلم سے بل جس قدرا نبیائے کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ان میں سے کسی نبی کی اصل کتاب اوران کی میچ تعلیم وُنیا میں موجود نبیس رہی ، بلکہ دستیروز مانہ کی نذرہوگئ۔

لیکن حضرت محدرسول الله ملی الله علیه وسلم پر نازل شده کتاب کا ایک ایک شوشه اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف محفوظ ہے ، اس کتاب اور اس تعلیم پر ایک لیے بھی ایسانہیں گزرا کہ وہ وُنیا سے مفقود ہوگئی ہو، قرآن کریم میں ارشاد ہے: "إِنَّا لَهُ مِنَّ ذَوِّ لِنَا اللَّهِ شَحْرَ وَإِنَّا لَمُهُ لَهُ عَافِظُورُنَ" (العجو: ۹)

ترجمہ:.. ' بے شک ہم نے بی اس تھیجت نا ہے کو نازل کیا اور ہم خود بی اس کی حفاظت کریں گے۔' اور زمانہ قر آن کریم کے اس اعلان کی صدافت پر گواہ ہے کہ آج تک قر آن کریم ہر تغیر سے پاک ہے اور اسلام کے کٹر سے کٹر دشمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پرمجبور ہیں اور إن شاءاللہ دہتی وُ نیا تک اس کی تعلیم وائم وقائم رہے گی۔

پس جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی اصل آسانی تعلیم باتی نہیں ربی تو ان نداہب کے پرستاروں کا الفطاع وسی کا دعویٰ بھی حرف غلط مخبرتا ہے، اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جوں کی تو صحفوظ ہیں تو اہل اسلام کا بیدعویٰ بالکل بجا اور درست ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کسی نئی نیوت اور وحی نبوت کی مختاج نہیں ۔

سوم :... یہ کدآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیائے کرام ملیہم السلام مخصوص قوم وخاص وقت اور خاص علاقے اور خطے کے ملحوث کئے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وخاتم النہ بین کی حیثیت سے مبعوث فر مایا تو قیامت تک ساری دُنیا آپ کے ذریع کمی اُن و مکان کی و سختیں سمٹ گئیں، عرب و مجم اور اسود واجمر کی تفریق مٹ گئی اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تمام ملکوں، تمام خطوں اور تمام قوموں اور تمام ذمانوں پر قیامت تک کے لئے محیط ہو گیا، پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی ذمانے کے لئے نی اور ڈی نبوت "کی ضرورت ہی باتی نبیس رو گئی، اور بیآپ کا ایسا

خصوصی شرف وامتی زے جوآپ کے سواکسی کونصیب نہیں ہوا، چنانچین مسلم میں حضرت ابو ہریر اُسے دوایت ہے کہ آنخضرت مسلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"فُضَلُتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ بِسِتِ، أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ، وأَجلَّتُ لِى الْخَلَق كَافَّةُ، وَخُتِهَ بِى لِى الْغَنائِمُ، وَجُعِلَتْ كَافَّةُ، وَخُتِهَ بِى لِى الْغَنائِمُ، وَجُعِلَتْ كَافَّةُ، وَخُتِهَ بِى النَّيْرُنَ."

( الْمُحَوة ص: ١١٥)

ترجمہ بند' بچھے چھ باتوں میں دیگرانبیائے کرام علیہم السلام پرفضیات دی گئی ہے، جھے جامع کئی ت
عطا کئے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو
میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادیا گیا، جھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور میرے ذریعہ
نبیوں کوختم کردیا گیا۔''

اور محیمین میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللّٰدعلیدوسلم نے فرمایا:

"وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قُوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً." (مكاوة ص:۵۱۲) ترجمه:..." مجمع سے پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔"

اورمئداحدين حفرت ابن عباس رضى الله عندكى روايت سن آپ صلى الله عليه وسلم كاار شاد فل كيا به:

"أُعُطِينُتُ خَمُسًا لَمْ يُعُطَهُنَّ أَحَدٌ قَبُلِي، وَلَا أَقُولُهُ فَخُوا، بُعِفْتُ إلى حُلِّ أَحْمَرُ وَاسُودَ

(منداحمه ج: اص: ۲۵۰)

ترجمہ:..'' مجھے پانچ چیزیں ایی عطائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے سی نبی کوعطانہیں کی گئیں ،اور میں یہ ہات بطور نخر کے نہیں کہتا ، مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے خواہ گور ہے ہوں یا کالے .... الخے'' الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہونا اس حکمت کی بنا پرتھا کہ ساری وُنیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے بینچ آجائے ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسری نبوت اور وی نبوت کی حتیاج ، فی ندر ہے گی ،قر آن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اعلان کرایا گیا ہے :

"قُلْ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا۔"
ترجمہ:.. " آب کہ و جے مِن تم سب کی طرف الله تعالی کا رسول ہوں۔"

اس كى تفسير مين حافظ ابن كثيرٌ لكھتے ہيں:

"يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي (اني رسول الله اليكم جميعا) اي

جسميع كسم وهذا من شوفه وعظمته صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين وانه مبعوث الى الناس كافة."
(ج:٢ ص:٣٤٣ عامره)

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ اپنے نبی ورسول حضرت محرصلی انقد علیہ وسلم ہے فرماتے ہیں کہ اے محمہ! آپ کہہ دیجے کہ اے لوگو! یہ خطاب گورے ، کا لے اور عربی و مجمی سب کو ہے ، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور یہ بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف وعظمت میں ہے ہے کہ آپ خاتم النہ بین ہیں اور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔"

پس جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کی بعثت عام نبیل ہونی تو کوئی قوم اس دعویٰ کی مجاز نبیس کدان سے نبی کے بعد وحی کا درواز و بند ہو چکا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت اور رسالت پڑوئند زمان و مکان کی تمام وسعتوں پرمحیط ہے اس لئے اہل اسلام کا بیعقبیدہ قطعاً برحق ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور بیک آپ کے بعد نبوّت دوتی کا دروازہ بند ہے۔

چہارم: ... بیکہ ہر نبی کی وحی اور اس کی شریعت بلاشیداس کی قوم کی ضرور بات کو کمٹنی تھی ، مگر دین کی پخیل کا اعلان کسی نبی کے زیانے میں نہیں کیا گیا۔ انہ انہاں کی حیثیت سے تمام ان نوں کی حیثیت سے تمام ان نوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وحی وشریعت سے قیامت تک انسانیت کی کامل وکھسل رہنمائی اور رشد و ہدایت کا سامان کردیا گیا تو جہۃ الوواع کے موقع پر دین کی تخیل کا اعلان کر دیا گیا، چنانچ قرآن مجید جس ارشاد خداوندی ہے:

"الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا" (الركرة: ٣)

ترجمہ:.. 'آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کردیااور تم پراپی نعت پوری کردی اور تہارے لئے دین اسلام کو (جمیشہ کے لئے ) پہند کرلیا۔'' وین اسلام کو (جمیشہ کے لئے ) پہند کرلیا۔'' حافظ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الإنس والجن."

("قيرابن كثير ج:٢ ص:١٢)

ترجمہ: " بیاس امت پر اللہ تعالی کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کا دین کامل کردیا، پس وہ اس دین کے سواکسی اور دین کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور نبی کے مختاج نبیس، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کی طرف مبعوث قرمایا۔ "

پس جب پہلے کسی نبی کے زمانے میں محکیل دین کا اعلان نبیں ہوا تو دیگر فدا ہب کے پیرو کیسے کہد سکتے میں کہ ان کے نبی کے

بعد نبؤت کا درواز و ہند ہےاور جب آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی پھیل ہو چکی اور حق تعالیٰ شانہ کی نعمت اس امت پرتمام ہو چکی تواہل اسلام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نئی نبوّت اور وحی نبوّت کے دست نگر کیوں ہوں۔

اس آیت کریسے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین ہونا اور آپ صلی التہ علیہ وسلم کے بعد وق نبوت کا ورواز و بند ہوجانا اس امت کے بق میں کمال نفت ہے جس کوئی تعالی شانہ بطور اختان کے ذکر فر ہار ہے ہیں، جولوگ اس کو انقطاع رحمت سے تعبیر کرتے ہیں بیدان کی ناحق شنا ہی ہے ، اس نفت کا ایک پیہلو یہ ہی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مجوث کیا جاتا تو اس پر ایمان نہ لانے والے گوگر کا فرخشر ہے ، اور اس ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہوتی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک ایک ایک بات کو ہا نتا ہے ، اس کے ہا وجود کا فرقر ار پاتا ہے ، کو یا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاتا ہے ، کو یا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاتا ہے ، کو یا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مجوث شکر ہے ہا کہ ایک ہوجا تا ہے کہ اس اُمنہ علیہ وسلم کی نبوت کی میوث شکر ہوجا تا ہے کہ اس اُمنہ ہوتا کہ اس کے انگار سے آئی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جاری ہونا آپ کی شنیس اور اُمت کی تنفیم اور اُمت کی تنفیم کو مشارم ہے ، مرز اغلام احمد قادیا ٹی تکھتے ہیں :

'' خدائے تعالی ایسی ذات اور رسوائی اس امت کے لئے اور اسی ہتک اور کسرشان اپنے نی مقبول خاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانبیس رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آنا ضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الث دیوے، حالانکہ دہ دعدہ کرچکا ہے کہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الث دیوے، حالانکہ دہ دعدہ کرچکا ہے کہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول شہیں بھیجا جائے گا۔'' (ازالہ او ہام می:۵۸۱، دوحانی خزائن ج:۳ می:۱۱)

ندکورہ بالا چار دجوہ سے واضح ہوا ہوگا کہ سائل کامسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت اور اِنقطاع وی کو ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط دعوؤں کی صف میں شار کرنا ایک ایساظلم ہے جس کی توقع کسی صاحب بصیرت عاقل ومنصف سے نہیں ک جانی چاہئے۔

ر با جناب ماکل کا بیکبنا کہ جب مسلمانوں کے علاوہ باتی قویل بھی انقطاع وی کا دعویٰ کرتی ہیں تو '' سپے دین کی شناخت
کیے ہوگی؟'' بیسوال در حقیقت اس دعوے پر بخی ہے کہ سپے اور جھوٹے فد جب کی شناخت کا بس ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ کہ جو
فد جب '' دی نبوت' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سپے ہو اور جو اس کا اٹکار کرے وہ جھوٹا ہے ، کیا ہیں جناب ساکل سے بااوب
در یافت کرسکتا ہوں کہ ان کا بیخو در اشیدہ معیار قر آن کریم کی کس آیت ہیں ، یا آنخضرت سلی انشعلیہ وسلم کے کس ارشاد میں ذکر کیا گیا
ہے کہ جو فد جب '' دی نبوت' کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سپے ہواور جو قائل نہ ہووہ جھوٹا ہے؟ کیا غد جب کی حقانیت خود تر اشیدہ اور می کا من گھڑت معیاروں سے جانجی جاسکی ہو۔؟

اب اگراس معیار کوایک لحدے لئے سیح فرض کرلیا جائے تواس کی روہے بابی، بہائی اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کا ند ہب

ہو قرار پاتا ہے، کیونکہ بیسب لوگ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد '' وی نبوت' کے جاری ہونے کے قائل سے، کیا جناب سائل ایسے مقرد کردہ معیار کی روسے مسیلہ کذاب ہے۔ لے کر بہاء الله ایرانی تک کے تمام خداہب کو چات لیم کرنے کے لئے تیار ہوں گے؟ بھے توقع ہے کہ جناب سائل خود بھی اس بوجھ کے اٹھانے پرآ مادہ نہیں ہوں گے، اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا بیش کردہ معیار خود ان کی نظر میں بھی غلط ہے کہ جو فدیب وتی نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سچا ہور جو قائل نہ ہودہ جموٹا ہے۔ کسی فہ ب ک حقوثا ہے۔ کسی فیل میں نظر میں بھی غلط ہے کہ جو فدیب وتی نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سچا ہوں کہ اسلام کے سواکوئی فدہب ایسانہیں جو اپنے بائی فدہب کی صحیح تعلیم پیش کردہ تعلیمات کوشھوس قوم اور مخصوص خط کے وائز ہے سے فہرب کی صحیح تعلیم پیش کردہ تعلیم بھی ہوں موارد کی ہر شعبہ ذکر کئی فدہب ایسانہیں جس کے اصول وفر وع عقل کے فارقی ہوئی فدہب ایسانہیں جس کے اصول وفر وع عقل سلیم کے تراز و پر پورے اثر تے ہوں ، اور کوئی فدہب ایسانہیں جس نے خارجی ہوند کاری بوند کاری کے بغیرانسانی مشکلات کا صلی جیش کیا ہو، اسلام اپنا انتہازی اوصاف و خصائص کی بنا پر فطری وین ہو جیسا کے ارشاد الہی ہے: ''فیصلو قائل آخری فیک فیکو الناس تھلیا ہوں کہ کارا مرتبیں ہو سکتے؟ کسیم کے تراز و پر پورے اثر کے فیم اور کوئی فیم ہو سکتے؟ کسیم کے تا تا تبایل کو سے فیم کیا ہوں کہ کی خیا اللہ کا میں موسکتے؟

المنظم المسلمانوں کی فرقہ بندی سے پریشان ہیں، لیکن انہوں نے یہیں بنایا کہ وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ '' اختلاف امت اور چاہتے ہیں؟ '' اختلاف امت اور چاہتے ہیں؟ '' اختلاف امت اور مراط متنقی '' ہیں عرض کر چکا ہوں، خلاصہ یہ کہ اختلاف کی دوتسیں ہیں، ایک فردگی مسائل ہیں اختلاف، یہ ایک ناگز برفطری امر ہے اور اس کوکوئی معیوب قر ارنہیں دے سکتا۔ دوسری شم نظریاتی اختلاف کی ہے، یہ بلا شہد ندموم ہے لیکن اس کی فرصد داری اسلام پر یا اہل حق پر عاکد نہیں ہوتی بلکہ وہ کی اور الم جی جونت نے نظریات تر اش کر امت ہیں افتر اق واختشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلاً امت ہیں مرز اغلام احمد قادیا فی اور ان کے بیرو کھڑے ہو کے اور امت کو افتر اق واختشار کی بھٹی ہیں جمو تک کر چلتے ہیں ، مثلاً امت میں مرز اغلام احمد قادیا فی اور ان کے بیرو کھڑے ہو کے اور امت کو افتر اق واختشار کی بھٹی ہیں جمو تک کر چلتے ہے ، مشکرین حدیث کھڑے ہوئے اور ان کے فیل کر امت ہیں تفرقہ پیدا کر گئے ، اہل بدعت کھڑے ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کی بدعات بھیلا کرفرقہ بندی کو جوادی۔

قلابرہ کہ اس طرح جس قدر فرقہ بندیاں وجود ش آئیں،ان کے لئے نہ اسلام موردالزام ہے اور نہ وہ حضرات جوسلف صالحین، محابد اور اللہ معنی اللہ اللہ معنی اللہ اللہ معنی اللہ اللہ معنی اللہ اللہ معنی کے خلاف بدترین ظلم ہے اور اس کی مثال الی ہوگی کہ کسی شریف کے گرچور نقب زئی کرے، مقدم عدالت میں جائے، تو بچ صاحب بجائے چور کو طرم تفہرانے کے، دونوں فریقوں کو ' مجرم' کا مہرا کرجیل بھیج وے، طاہر ہے کہ اس کو انصاف بھی جائے گا جھیک ای طرح جب مختلف قتم کے نقب زنوں نے اسلامی نظریات میں نقب لگا کر فرقہ بندیوں کو جم اور ان کی اتفاض ایہ ہے کہ ان چوروں کی نشا ندہی کی جائے اور ان کی خیاتوں کی نشاندہ می کہ ان کی چور کی وسید زوری کا الزام الثا الل حق کو بھی ویا جائے۔ اور اگر سائل کا خیال ہے ہے کہ است کے ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی حق پر قائم نہیں ، تو یہ خیال غلط اور نصوص شرعیہ کے قلاف ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"لَا يَسْزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَـاثِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى اَمْرُ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ." (صحح يَمَارى وسلم مِثَاوة ص:٥٨٣)

ترجمہ:... میری امت میں ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمیشہ قائم رہے گی، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ فخص جوان کی مدد چھوڑ دے اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم آ ج کے گا درانحالیکہ وہ آئی پر ہوں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِينَسَى ابْنُ مَسُرِيَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيُرُهُمْ: تَعَالُ صَلَّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا! إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِينَسَى ابْنُ مَسُرِيَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلَّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا! إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِينَسَى ابْنُ مَسُرِيَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلَّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا! إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِينَ اللهُ مَذِهِ اللهُ مَدِهِ الْامَّةِ."

(الشَّحُ مِنْ اللهُ مَذَاهُ مَا اللهُ هَالِهُ هَالِهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ: ... میری امت کا ایک گروہ حق پرلڑتا رہے گا اور وہ غالب رہیں مے قیامت تک، پس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں مے اور ان کا امیر آپ ہے کہ گا کہ: آ ہے نماز پڑھاہے، وہ فرمائیں مے: نہیں! بلکہ شہی پڑھاؤ، بے شکتم میں ہے بعض بعض پرامیر ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس امت کا اعز از ہے۔''

خاتم النبتين اورحضرت عيسلى عليه السلام

سوال:... خاتم النبتين كي كيامعن بين؟ آخرى في يعنى آب سلى الله عليه وسلم كي بعد كى كونبوت نبيس عطاك جائى كه مولانا صاحب! أكر خاتم النبتين كي بيمن بين كرآب سلى الله عليه وسلم كي بعد كوئى في نبيس بوگاتو حضرت عائشة كول كي وضاحت كردين و حضرت عائشة فرماتى بين: "اك لوگو! بيتو كبوكر آب سلى الله عليه وسلم خاتم النبتين سخے بحر بينه كبوكر آب سلى الله عليه وسلم كي بعد كوئى في نه بوگا ـ " (حضرت عائشة بحمل الجمع الجار) \_

جواب:..ای تملیم المحاری العابی که حضرت عا مشرضی الله عنها نے بیاد شاد، حضرت میسی علیه السلام کی تشریف آوری سے پہلے ملی تھی، اس لئے حضرت عا مشرضی الله عنه کا الله علیه وسلم سے پہلے ملی تھی، اس لئے حضرت عا مشرضی الله عنه کا منشا بیر ہے کہ کوئی بدوین خاتم النہ بین کے لفظ سے حضرت عیسی علیه السلام کے نہ آنے پراستدلال نہ کرے، جیسا که مرزا قاویا نی نے کہا ہے کہ آیت خاتم اسم بین حضرت عیسی علیہ السلام کے آئے کوروئی ہے۔ کہ آیت خاتم اسم بین حضرت عیسی علیہ السلام کے آئے کوروئی ہے۔ کہ آیت خاتم اسم بین حضرت عیسی علیہ السلام کے آئے کوروئی ہے۔ کہ آیت خاتم اسم بین حضرت عیسی علیہ السلام کے آئے کوروئی ہے۔ کہ آیت خاتم الله علیہ کے لئے ہے۔

سوال:...مهدى اس دُنيايس كب تشريف لائيس كي؟ اوركيامهدى اورعيسي "ايك بي وجود بير؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها: قولوا الله خاتم الأنبياء ولا تقولوا: لا نبى بعده، وهذا ناظر الى نزول عيسى. (مجمع بحار الانوار مع التكملة ج٥٠ ص:٣٢٣، طبع دائرة المعارف العثمانيه دكن، هند).

<sup>(</sup>٢) از الداويام حصد دوم ص: ١٣٣١، مطبع رياض بندامرسر\_

#### نبوت تشريعي اورغيرتشريعي ميں فرق

سوال:...ا بام عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں: '' مطلق نبوت نہیں اُٹھ کی مجھن تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ جس کی تائید عدیث میں حفظ القرآن ....الخ ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی میہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرایا، اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشیدداخل ہوگئی) اور آنخضرت ملی امتدعلیہ وسلم کے قول مبارک ''لَا نبسی بعدی و لَا دسول'' سے مراد صرف میہ کہ:
میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جوشر بیعت لے کرآئے بھی الدین ابن عرفی فرماتے ہیں: '' جونبوت رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم کے آئے منظع ہوئی ہے، وہ صرف غیرتشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ہے۔ '' اللہ تعدلی اپنے بندوں پر مبر بان ہے اس لئے اس نے ان کی عاطر تشریعی نبوت ہوئی ہے، وہ صرف غیرتشریعی نبوت ہوئی اپنے بندوں پر مبر بان ہے اس لئے اس نے ان کی غاطر تشریعی نبوت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہ اور غیرتشریعی نبوت ہوئی دو اور الا دو اقوال واضح فرمادیں ۔ تشریعی اور غیرتشریعی نبی واضح فرمادیں، کیا اس کو اپنے لئے دلیل بناسکتے ہیں؟

چواب:.. شخ ابن عربی اولیاءاللہ کے کشف والہام کو' نبوت' کہتے ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو جومنصب عطا کیاجا تا ہے اے' نبوت تشریعی' کہتے ہیں، بیان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انبیائے کرام کی نبوت ان کے نزد یک تشریع کے بغیر نبیس ہوتی ، اس لئے ولایت والی نبوت واقعتا نبوت بی نبیس ۔ علامہ شعرائی اور شخ ابن عربی کہا تھی کرام والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے ) کوختم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری۔ اور یہی عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا ہے، فرق صرف اصطلاح کا ہے۔ واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) ابوداؤد، كتاب المهدى ج:٢ ص:٢٣٢ طبع ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) ازالهاو بأم حصده وم ص: ١٦ الله الينيّا خطيه الباميه ص: ١٦ ، زوحاني خزائن ح: ١٦ ص: ٦١ م

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المشهور بين كافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدِّين وينظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الإسلامية من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على اثره، وان عيسنى عليه السلام ينزل بعده ...الخ. (تحفة الأحوذي ج. ١ ص ٣٨٣، بناب منا جاء في المهدى، فتح البارى ج: ١ ص:٣٥٨، طبع لَاهور).

## کیا یا کتانی آئین کے مطابق کسی کو سکے یا مجدد ماننا کفرہے؟

سوال:...آپ كاورميرے علم كے مطابق حضرت عيلى عليه السلام اور حضرت مبدى عليه السلام وُنيا مِن تشريف لائيس مے الیمن پاکستانی آئین کےمطابق، جو بھٹودور میں بنا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مصلح، کوئی مجدد یا کوئی نبی ہیں آسکتا۔ الحركو كي تخف ال بات پريفين ركھتا ہے تو وہ غير سلم ہے۔اس لحاظ ہے تو ميں اور آپ بھی غير سلم ہوئے ، كيونكه آپ نے بعض سوالات ے جوابات میں کہاہے کہ حضرت عیسیٰ علیدانسلام اور حضرت مہدی تشریف لائیں گے، براہ مہر بانی اس مسئلے پر دوشی ڈالیں۔

جواب:... جناب نے آئین یا کتان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے ،اس کے بیجھے میں آپ کو غلط بھی ہوئی ہے ،اور آپ نے اس كونتل بحى غدط كيا ب- آئين كى وفعه ٢٦٠ (٣) كا بورامتن بدي:

'' جو محض محرصلی الله علیه وسلم (جوآخری نبی ہیں) کے خاتم النہ بین ہونے برقطعی اور غیرمشر و طاطور پر إيمان نبيس ركه تايا جو مخف محرصلي الله عليه وسلم كے بعد كسى بھى مفہوم بيس ياكسى بھى تشم كانبى ہونے كا دعوىٰ كرتا ہے يا جو خف کسی ایسے مدعی کو نبی بادینی مصلح تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔'' آئین کی اس دفعہ میں ایک ایسے مخص کوغیر مسلم کہا گیا ہے جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہونے کا قائل ہو، یا آ پ ملی الله علیہ وسلم کے بعد نبوت کے حصول کا مری ہو یا ایسے مری نبوت کواپنادی چیوواتشاہم کرتا ہو۔

حضرت مہدی رضی الله عند نبی نہیں ہوں ہے، نہ نبوت کا دعویٰ کریں ہے، اور نہ کوئی ان کو نبی ما نتا ہے۔ اور حصرت عیسی علیہ السلام بلاشبه بي بي بمران كونبوت أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد نبيل ملى الله عليه وسلم سے چوسوسال بملال چكى ہے۔ مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان نبیس لائیں سے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے،جس طرح حضرت نوح ،حضرت ابراہیم ،حضرت مویٰ اور دیگرا نبیائے کرام کی نبوت پر ایمان ہے (علی نبینا ولیہم الصلوت والتسلیم ت)۔ اس کے آئین پاکستان کی اس دفعہ کا اطلاق نہ تو حضرت مہدی رضی اللہ عند پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدعی منبوت نہیں ہوں سے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نبوت آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے نہ کہ بعد کی ، اور ندان مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنموں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والی نبوت کا دعوی کیا۔ "يَنَأْيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا" (الاعراف:١٥٨) كانعرولكايا، اورلوكول كواس تَى نيوت ررايمان لان كى دعوت دى،

ِ (بِقِهَاثِيمُوْبُرُثُة) ..... أن يكون على شرع يخصه يخالف شرع رسوله الذي أرسل إليه وأمرنا بانباعه أبذا. القسم الثاني من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدي الملك فيننزل عليهم الروح الأمين يشريعة من الله تعالى في حق نفوسهم يتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع الرسل. (اليواقيت والجواهر ج:٢ ص:٣٥ طبع عبياس بن عبيدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج. ٢ ص: ٨٣ السميحث السادس والأربعون في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. تغميل ك لئريكمين: احتماب قادياتيت ع: ٢ ص: ١٢٣، ايناً بوادرالنوادر ص: ٥٣٥٢٥٢٥

نیز اس کااطلاق ان لوگول پر ہوتا ہے جنموں نے ایسے لوگول کو اپنادی مصلح اور پیشوات کیم کیا اور ان کی جماعت میں داخل ہوئے۔ اُمید ہے میختصری وضاحت آپ کی غلط بھی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

ختم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟

سوال:...ختم نبوت کی تحریک کا ابتدا کب ہوئی؟ آیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جبوٹے مدعیانِ نبوت نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

جواب: ... ختم نبوت کی تحریک آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ارشاد : "أَنَّا خَالَتُهُم النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِی بَعُدِیُ" ہے ہوئی۔ حضرت صدیق اکبررمنی الله عند نے مرعیان نبوت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پر دان چڑھایا۔

#### حضرت عیسی علیه السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال:...ہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لا کیں ہے۔ صدیدے کی روشنی میں بیان کریں کہ دوہ دوبارہ اس دُنیا میں پیدا ہوں گے یا بھراس عمر میں تشریف لا کیں گے جس عمر میں آپ کوآسان پر اللہ تع لی نے اُٹھالیا۔ میں ایک مرتبہ بھرآپ سے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں ، اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کا دش سے چند قادیا نی اپناعقیدہ دُرست کرلیں ، یدا یک شم کا جہاد ہے ، آپ کی تحریر ہمارے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

جواب:...جعنرت میسی علیه السلام جس عمر میں آسان پراُنھائے گئے،ای عمر میں نازل ہوں گے،ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اثر انداز نہیں ،جس طرح الل جنت، جنت میں سدا جوان رہیں مجاور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹر نہیں کرے گی۔

#### حضرت عيسى عليه السلام جهال اس دفت قيام فرما بير، ومال زهين كينيس آسان كے قوانين جاري بير، قرآنِ كرم ميس

(۱) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وانه سيكون في أمّتي كذّابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وأنا محاسم النبيّين لا نبي بعدى ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من محالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه أبو دارُد والترمذي. (مشكونة ص:٣٢٣، ٣٢٥، كتاب الفتن، الفصل الثاني).

(٢) مرقاة المفاتيح ج: ٥ ص: ٢٣، البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١ ١٣١ ٢ ١٣، فصل في تصدى الصديق لقتال أهل الردّة ومانعي الزكورة، طبع دارالفكر بيروت. ثم سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذّاب في أواخر العام والتقى الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حمزة، وانشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص: ٥٨ طبع قديمي).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولًا يبأس ولًا يبلى ثيابه ولًا يفني شبابه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادى مناد ان لكم ان تصحّوا فلا تسقموا أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا أبدًا. رواه مسلم. أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا أبدًا. رواه مسلم. (مشكوة ٢٩٣، باب صفة الجنّة وأهلها، الفصل الأوّل).

فرہایا گیاہے کہ:'' تیرے زیب کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک بنرار برس کے برابر ہے۔''<sup>(1)</sup>

اس قانونِ آنانی کے مطابق ابھی حضرت میسیٰ علیدالسلام کو یہاں سے گئے ہوئے دوون بھی نہیں گزرے۔ آپ غورفر ، سَلتے میں کہ صرف دوون کے انسان کی صحت وعمر میں کیا کوئی تمایاں تبدیلی رُونما ہوجاتی ہے؟

مشکل مدہ کہ جم معاملات البید ویکی اپنی عقل وقہم اور مشاہد و تجربہ کے تراز ویش تولنا جاہتے ہیں ، ورندایک مؤمن ک نئے فرمود و خدااور رسول سے بڑھ کریفتین وائیان کی کون می بات ہو سکتی ہے ...؟

حضرت میں علیہ السلام کے دوبارہ بیدا ہونے کا سوال توجب پیدا ہوتا کے دہم بچے ہوئے ، زندہ تو دوہارہ بیدانہیں ہوا کرتا ، اور پھرکی مرے ہوئے مخص کا کسی اور قالب میں دوبارہ جنم لیما تو'' آ دا گول' ہے جس کے ہندوقائل بیں ۔ کسی مدگی اسلام کا بید دعوی ہی خدط ہے کہ حضرت عیسی عدیہ السلام کی زُوحا نیت نے اس کے قالب میں دوبارہ جنم لیا ہے۔

## حضرت عیسی علیه السلام بحثیت نبی کے تشریف لائیں گے یا بحثیت اُمتی کے؟

سوال: ... حضور صلی الله علیه وسلم کے دور میں حضرت عیسی علیه السلام تشریف لائیں مے۔کیا حضرت عیسی صیبه السلام بحیثیت نی تشریف لائیں سے یا حضور صلی الله علیه وسلم کے اُمتی ہونے کی حیثیت ہے؟ اگر آپ بحیثیت نبی تشریف لائیں مے تو حضور صلی الله ملیه وسم فاتم النبتین کیسے ہوئے؟

جواب: ... حضرت عیسی علیہ السلام جب تشریف لا تمیں گے تو بد تنور نبی ہول کے انیکن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسم کی تشریف آوری سے ان کی شریف تضریف کی اوران کی نبوت کا دور تمیم ہو گیا۔ اس لئے جب وہ تشریف لا تمیں گے تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی چیت کی چیت کی چیت کی چیت کی چیت کے جب وہ تشریف آوری ختم نبوت کے خطرت کی ختم نبوت کے خطرت کی جینیں ، کیونکہ نبی آخرالز مان آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جیں ، حضرت عیسی علیہ السلام کو نبوت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ل خطاف نبیس ، کیونکہ نبی آخرالز مان آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جیں ، حضرت عیسی علیہ السلام کو نبوت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ل چی چی حقی ۔

### حضرت عیسی علیه السلام دوباره کس حیثیت سے تشریف لا کیں گے؟

سوال:... حضرت عميلي عليه السلام جب قرب قيامت مين تشريف لائيس كيتوني بول مح ياحضور صلى الله عليه وسلم كي أمتى؟ اور كس شريعت برعمل كرين محي؟

جواب:...خطرت میسی علی نبینا دعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لا کیں گے تو بدستور نبی ہول گے، مگر چونکہ ان کا دورختم ہو چکا ،اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھل کریں گے،اس لئے اُمت جمدیہ میں شور ہول گے۔الغرض

<sup>(</sup>١) "وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ" (الحج: ٣٤).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آلا ان عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول، إلا أنه خليفتي في أُمِتي من بعدي". (مجمع الزوائد ج: ٨ ص:٢٢٨، باب ذكر المسيح عيسلي بن مريم . إلخ).

وہ بی ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی بھی ہوں گے۔ (۱)

## کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے رقع جسمانی کے متعلق قرآن خاموش ہے؟

سوال : . زید میداعتقاد رکھے اور بیان کرے کے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر اُٹھائے جانے یا وفات ویئے جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے، جیسا کہ زید کی ہے عبارت ہے: '' قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم وڑوح کے ساتھ کر وُزیین ہے اُٹھا کرآ سان پرکہیں لے گیااور نہ یمی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت پائی اور صرف ان کی رُوح اُٹھ اُنگ ٹی ،اس لئے قر آن کی بنیاد پر ندتوان میں ہے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہےاور ندا ثبات۔''

توزيدجوبيه بيان كرتاب، آياس بيان كى بناپرمسلمان كبلائ كايا كافر؟ وضاحت فره تيل ـ

جواب:...جوعبارت سوال میں نقل کی گئے ہے، بیمود وری صاحب کی 'و تقبیم القرآن' کی ہے،' بعد کے ایڈیشنوں میں اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اس لئے اس پر کفر کا فتو ی نہیں دیا جا سکتا ، البنتہ گمراہ کن علطی قر ارویا جا سکتا ہے۔

قرآنِ كريم من حضرت عيسى عديد السلام كرفع جسماني كي تصريح" بل رُفعهُ اللهُ إليه " (النساء:١٥٨) اور" إني مُعَوَقِيْك وَ أَ الْعُكُ إِلَى " ( آل عران : ٥٥ ) مين موجود ہے۔ چنانچ تمام أيم ينسيراس برشفق بين كدان آيات مين حضرت عيسى عليه السلام كر فع جسمانی کوذکر فر مایا ہے اور رفع جسمانی پراحادیث متواتر وموجود ہیں۔ کتر آنِ کریم کی آیات کواَ حادیث متواتر واوراُمت کے اجماعی عقیدے کی روشن میں ویکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی میں قطعی ولالت کرتی ہیں اور بیرکہنا غلط ہے کہ قر آ لِ کرمیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام كرفع جسماني كانفري تنبيس كرتابه

### حضرت عیسی علیہ السلام کوئس طرح پہچانا جائے گا؟

سوال:...اگر حصرت عیسیٰ علیدالسلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں تو جب وہ اُتریں گے تو لازم ہے کہ ہر مخص ان کو اُتر تے ہوئے دیکھے لے گا ،اس طرح تو پھرا نکار کی گنجائش ہی نہیں ،اورسب لوگ ان پرایمان لے آئیں گے۔

**جواب:... بی ہاں! یہی ہوگا اور قر آن وحدیث نبوی میں یہی خبر دی گئی ہے، قر آنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے** تذكروش ہے:

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتَهِ"أَى قبل موت عيسى بعد بروله عبد قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام البحبيفية .... وقد أقيمت الصلوة فيشير المهدي لعيسلي بالتقدم فيمتنع معلىلا، بأن هذه الصلوة أقيمت لك فأنت أوُلي بأن تكون الإمام في هذا المقام، ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لو كان موسى حيًّا لمَّا وسعه إلَّا اتباعي". (شرح فقه اكبر ص: ١٣١، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ويكيئ: تغليم القرآن ج: اص: ٣٢٠ ـ اثفاروال ايديشن مارج ١٩٨١ مـ

<sup>(</sup>٣) والأحاديث الواردة في نزول عيسي بن مريم متواترة. (الاذاعة لشوكاني ص. ٤٤).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكتبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه، وَيُوْمِ الْقِيمَةِ يَكُونُ عليهم شهيدًا". (البساء:١٥٨، ١٥٩).

"اور نیس کوئی اہل کتاب میں ہے، محرضرورا کیان لائے گااس پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگاان پر گواہ۔" اور صدیت شریف میں ہے:

''اور میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہول عیسیٰ بن مریم کے ، کوتک میر سے اور اس کے درمیان کوئی نی نہیں ہوا ، پس جب تم اس کودیکھوتو اس کو پیچان لینا۔ قد میان، رنگ سرخ وسفید، بال سید ہے ، پوقت بز ول ان کے سرے گویا قطر نے کی رہے ہوں گے ، خواہ ان کوتر کی نہی بی بیشی ہو ، سیکے رنگ کی دوزر دچا در یں ڈیب بین ہوں گی ، پس صلیب کوتو ژالیں گے ، خز رکوتل کریں گے ، جزیہ کو بند کردیں گے اور اللہ تعالی ان کردیں گے اور اللہ تعالی ان کردیں گے اور اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے ، اور اللہ تعالی ان کے ذمانے میں ہو جال کذاب کو ہلاک کردیں گے ۔ زمین میں اس والمان کا دور دورہ ہوجائے گا ، یہاں تک کہ اُونٹ شیروں کے ساتھ ، کے ذمانے میں ہو جال کذاب کو ہلاک کردیں گے ۔ زمین میں اُس والمان کا دور دورہ ہوجائے گا ، یہاں تک کہ اُونٹ شیروں کے ساتھ ، پس میں ہو جال کذاب کو نقصان جیس ہو کے اور انہیں وہن گی سے گا کے کے ساتھ اللہ تعالی کو منظور ہوگا زمین پر دیں گے گھران کی دقات ہوگی ، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پر حمیں گے اور انہیں وہن کے بہی مسلمان ان کی نماز جنازہ پر حمیں گے اور انہیں وہن کریں گے ' (منداحدی نا وہ من اور انہیں وہن کے کہ سے بین اور آئی نزول آئے کے ساتھ کو اللہ کو اللہ کا دور دیں گے اور انہیں وہن کریں گے ' (منداحدی نا وہ من اور انہیں وہن کے کسی جنا عرصہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا زمین پر دیں گے گھران کی دقات ہوگی ، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پر حمیں گے اور انہیں وہن

### حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا بوكا؟

سوال: ... حضرت عیسی علیدالسلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اوران کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام اللہ تعالی کا کمسل اور پہندیدہ ہے۔ فلا ہر ہے کہ ان کی آ مدعیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہوگتی ہے۔ اگر اسلام کے لئے تشکیم کرلیا جائے تو ہمارے آخر الزمان نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بیں کی ہوگ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میرے سوال کا جواب دے کرایسے ذہنوں کو مطمئن سیجے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کامشن کیا ہوگا؟

جواب: ... جعزت عینی علیدالسلام کی تشریف آوری کامش آنخضرت سلی انته علیدوسلم نے خود پوری تفصیل ووضاحت ہے۔
ارشادفر مادی ہے ، اس سلسلے میں متعدداً حادیث میں پہلے قل کر چکا ہوں ، یہاں مبرف ایک حدیث پاک کاحوالد وینا کافی ہے۔
" حضرت ابو ہریرہ رضی انته عند سے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انبیا وعلاتی بھائی ہیں ، ان کی
ماکیں الگ جیں مگر ان کا دین ایک ہے ، اور میں عینی بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں ، کیونکہ ان کے اور

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى النباس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأنّ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل المنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه الملل كلّها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المدجل الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميمًا والنمور مع البقر والنشاب مع المعنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا يضرّ بعضهم بعضًا فيسمكث ما شاء الله أن يسمكث ثم يتوفّى فيصلى عليه المسلمون وينفتونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٢١ طبع دار العلوم كواچي).

میرے درمیان کوئی نی نہیں ہواا وروہ تازل ہونے والے ہیں، پس جب ان کودیکھوتو بہیان لو۔

ال ارشاد پاک سے فلا ہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن یہود و نصاریٰ کی اصلاح اور یہودیت و نصرا نیت کے آثار سے زوئے زبین کو پاک کرتا ہے ، گرچونکہ بیز مانہ خاتم الانہ یا صلی اللہ علیہ دسلم کی نبزت و بعثت کا ہے ، اس لئے وہ اُمت جمہ بیر کے ایک فرد بن کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔

چنانچایک اور مدیث ش ارشادے:

'' من رکھو کہ حضرت فیسلی بن مریم علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا ، من رکھو کہ وہ میرے بعد میری امت جس میرے فلیفہ ہیں ، من رکھو کہ وہ وہ جال کوئل کریں ہے ، صلیب کوؤ ڑدیں ہے ، جڑیہ بند کردیں ہے ، اڑ الی اپنے ہتھیا رڈ ال دے گی ، من رکھو جوفض تم سے ان کو پائے ان سے میر اسلام کے '' (جمع الزوائد ج: ۲ ص: ۲۰۵، درمنثور ج: ۲ ص: ۲۳۲)۔

اس لئے اسلام کی جوفد مت بھی وہ انجام دیں گے اور ان کا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فادم کی حیثیت سے اُمت جمہ سے میں آکر شامل ہونا ہمارے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت اور میں آکر شامل ہونا ہمارے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و آئی تمام انجیا وگر شتر (علی دینا ویلیم الصلوات والتسلیمات) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مطبح ہیں ، جیسا کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى و دينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وإنه نازل قإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان مسعسران كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل المعنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلّها إلّا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح المدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنسمار مع المبقر والمائل به العبيان والقلمان بالحيّات لا تضرّهم فيمكث أربعين سنة لم يتوفى فيصلّى عليه المسلمون (مستد أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٣، واللفظ لله فيح اليارى ج: ٢ ص: ٢٥٠، التصريح ص: ١٠٠). فيصلّى عنه المسلمون وبينه نبى ولا رسول الله الله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللا ان عيسَى بن مريم ليس بيتى وبينه نبى ولا رسول الا انه خليفتي في أمني من بعدى، الا انه يقتل المجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الا من ادركه منكم فليقرأ عليه السلام (درمنفور ج: ٢ ص: ٢٠٠٤).

" الله كانتم! موى عليه السلام زنده بهوتے توان كو بھى ميرى اطاعت كے بغير جاره نه بهوتا" (مشكوة شريف ص: ٣٠)\_

# حضرت عيسى عليه السلام آسان برزنده بي

سوال:..جیما که احادیث وقر آن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں، اب ہم آپ سے بوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیمی کون ہے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مثلاً: کھانا پینا، سونا جا گنا اور اُنس واُلفت اور دیگر اشیائے ضرورت اِنسان کو کیسے لتی ہوں گی؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

جواب:...حضرت عیسی علیه السلام کا آسانوں پر زندہ اُٹھایا جانا، اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا تو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے،جس پرقر آن وسنت کے قطعی دلائل قائم ہیں اور جس پراُمت کا اِجماع ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسی علیہ السلام سے دُوسرے آسان پر ملاقات ہو کی تھی۔ آسان پر مادی غذا اور بول و براز کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسا کہ اہلِ جنت کوضرورت پیش نہیں آئے گی۔ (")

# حضرت عيسى عليه السلام كي حيات ونزول قرآن وحديث كي روشني ميس

میرے دِل میں دونتین سوال آئے ہیں، جن کے جواب جا ہتا ہوں ، اوریہ جواب قر آن مجید کے ذریعہ دیئے جا کیں ، اور میں آپ کو یہ بتا دینا جا ہتا ہوں کہ میں'' احمدی'' ہوں ، اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب مجمح دیئے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آجا دُن۔

#### سوال ا:...كيا آپ قرآن مجيد كے ذريع به بناسكتے بين كه حضرت عيسىٰ عليه السلام زنده آسان پرموجود بين اوراس جهان

(۱) عن جابىر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أناه عمر فقال ..... ولو كان موسلي حيًّا لما وسعه إلّا اتباعي. (مشكوة ص: ۳۰).

(٢) وبه صرح الحافظ عمادالدين ابن كثير حيث قال في تفسيره .... انه لعلم للساعة، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسلى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا، وصرح به في تفسير سورة النساء ايضًا، وذكر المحافظ ابن حجر في كتابه (فتح البارى) تواتر نزول عيسلى عليه السلام عن أبي الحسين الآبرى، وقال في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق، وأما رفع عيسلى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع ببدنه حيًا ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٥٨ تا ٢٢، تفسير ابن كثير ج:٥ ص: ٥٣٠ طبع رشيديه).

(٣) عن قتادة عن أنس بن مالك .... ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح .... قفتح فلما خلصت اذا يحيى وعبسي وهما ابنا خالة ، ، ، الخ. (مشكواة، باب المعراج ص:٥٢٤).

(٣) ان الطعام انسا جعل قوتًا لمن يعيش في الأرض .... وأما من رفعه الله الى السماء فانه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كسما اغنى الملائكة عنهما فيكون حينتا طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال صلى الله عليه وسلم. اني أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني. (اليواقيت والجواهر، علامه شعرائي ج: ٢ ص: ٢١١). أيضًا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان أهل الجنة يأكلون قيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتفوطون ولا يتمخطون، قالوا. فما بال الطعام؟ قال. حشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٢٩٣).

میں فوت نہیں ہوئے؟

**سوال ۲:...کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وُ نیا میں تشریف لا نمیں گے؟ اور وہ آ** کر إمام مبدي کا دعويٰ کريں سے؟

سوال ٣: ... "كُلُّ نَفْسِ ذَآنِقَةُ الْمُونِ" كالفَظى معنى كيا ب؟ اوركياس بي آب كودوباره آف يركوني الرنبيس يرتا؟ جواب:...جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ:" اگرآپ نے میرے سوالات کے جواب تھیج دیتے تو ہوسکتا ہے كه مين آپ كے قريب آجاؤل' يو تو محض حق تعالى كى توفيق وہدايت ير مخصر ہے۔ تا بم جناب نے جو سوالات كے بين، مين ان كا جواب پیش کرر ہاہوں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دیگر قار کمین کا کام ہے کہ میں جواب سیجے وے رہاہوں یانبیں؟ اگر میرے جواب میں كسى جكه لغزش موتو آپ اس يركرفت كريكتے بيں، و بامندالتو فيق!

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت جا ہوں گا کہ ایک اُصولی بات چیش خدمت کروں۔وہ یہ کہ حضرت میسی علیدالسلام کی حیات اوران کی دوبار وتشریف آوری کامسئله آج پہلی بارمیرے اور آپ کے سامنے نبیس آیا بلکه آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کے مبارک دور سے لے کرآج تک بیا اُمتِ اسلامیہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، اُمت کا کوئی دور ایبانبیں گز راجس میں مسلمانوں کا بیعقبیدہ ندرہا ہو، اور اُمت کے اکابرصی بہ کرائم، تابعینؓ اور ائمہ مجدّدینؓ میں ہے ایک فردبھی ایبانہیں جواس عقیدے کا قائل نہ ہو۔جس طرح نماز وں کی تعدا در کعات تطعی ہے، ای طرح اسلام میں حضرت عیسی عدیہ اسلام کی حیات اور آمد کاعقبیرہ بھی قطعی ے،خود جناب مرزاصاحب کوبھی اس کا اقرار ہے، چنانچہ کھتے ہیں:

''دمسیح ابن مریم کے آنے کی پیش کوئی ایک اوّل درجے کی پیش کوئی ہے، جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش کو ئیال لکھی گئی ہیں کوئی چیش کوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن <del>ٹابت</del> (ازاراوبام مروحاني فزائن ج:٣ ص:٠٠٣) نہیں ہوتی ،تواتر کااوّل درجهاس کوحاصل ہے۔''

دُ وسرى جگه لکھتے ہیں:

'' اس امرے وُنیا ہیں کسی کوبھی اٹکارنبیں کہ اجادیث ہیں سیج موعود کی تھی تھی پیش کوئی موجودے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی زُو سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا ، اور یہ پیش کوئی بخاری اور مسلم اور ترندی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت ہے یائی جاتی ہے جوایک منعف مزاج کی سلی کے لئے کافی ہے۔"

'' پیخبرسیج موعود کے آنے کی اس قدرز ور کے ساتھ ہرا یک زیانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر ہے انکار کیا جائے ۔ بیس کیج کیجا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتابیں جن کی زوے پینجرسلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہےصدی وار مرتب کرے اکٹھی کی جائیں تو ایس كتابيل بزار باسے بچھ كم ند ہوں گى۔ بال! يه بات اس مخص كو سمجھا نامشكل ہے جو اسل مى كتر بول سے بالكل (شهادة القرآن ص: ٢٠روحاني فردائن ج:٢ ص:٢٩٨)

بے خرہے۔"

مرزا صاحب، حعزت عیسیٰ علیه السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے :

" مجرالی امادیث جوتعال اعتقادی یاعملی میں آکر اِسلام کے مختلف کر دہوں کا ایک شعار مخبر کی مختلف کر دہوں کا ایک شعار مخبر کی مختص ، ان کوقطعیت اور تو اثر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوا کی کا ایک شعبہ ہے۔'

(شهادة القرآن من ٥٠روماني فزائن ج:٢ ص:١٠٣)

جناب مرزاصاحب کے بیار شاوات مزید تشری ووضاحت کے بختائ نہیں، تاہم اس پراتنا اضافہ فرور کروں گاکہ:

ا:...احادیث نبویہ شر (جن کومرزاصاحب تطعی متوار تسلیم فرماتے ہیں)، کسی ممنام ''مسیح موجود' کے آنے کی پیش کوئی نہیں کی گئی، بلکہ پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

پوری اُمت اسلامیہ کا ایک ایک فرد قرآن کریم اورا حادیث کی روشن میں صرف ایک بی شخصیت کو ' عیسیٰ علیہ السلام' کے نام سے جانا پوری اُمت میں اور کے لئے '' عیسیٰ بن بہانا ہے، جوآن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے علاوہ کسی اور کے لئے '' عیسیٰ بن مریم علیہ السلام' کا لفظ اسلامی و کشنری میں بھی استعال نہیں ہوا۔

۲:.. آنخضرت ملی الله علیه وسلم ہے لے کرآئ تک اُمت اسلامیہ ش جس طرح حضرت عینی علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ متواتر رہا ہے، اور یہ دونوں عقیدے بمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔ متواتر رہا ہے، اور یہ دونوں عقیدے بمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔ سان... جن ہزار ہا کتا بول بی صدی دار حضرت عینی علیہ السلام کا آٹالکھا ہے، ان بی کتابوں بیس یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آسان پر زندہ ہیں ادر قرب قیامت بیس دوبارہ تشریف لا کی گے۔ ایس اگر حضرت عینی علیہ السلام کے آنے کا اٹکار مرزا صاحب کے بقول ندہ ہیں اور جنون کا ایک مردضات کے بعداب آپ کے تول دو ایا تی دوبارہ تا تو ان کی حیات کے اٹکار کا بھی یقینا کی تھی ہوگا۔ ان تمہیدی معروضات کے بعداب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔

#### ا:...حيات عيسى عليدالسلام:

آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم ہے بیٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں؟ جواباً گزارش ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے بیعقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کو یہود کی گرفت سے بچا کرآسان پر زندہ اُٹھالیا۔ بچا کرآسان پر زندہ اُٹھالیا۔

پہلی آیت:..بسورۃ النساء آیت: ۱۵۸،۱۵۷ میں یہودکاید دعوی نقل کیا ہے کہ: " ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کول کرویا۔" اللہ تعالی ان کے اس ملعون دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: " انہوں نے نہ توعیسیٰ علیدالسلام کول کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان کواشتہا ہ ہوا.....اور انہوں نے آپ کو یقیمنا قتل نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے آپ کواپی طرف اُٹھالیا اور اللہ تعالی زبردست ہے

یزی حکمت والا ہے۔''<sup>(1)</sup>

يهال جناب كوچند چيزون كى طرف توجد دلاتا مون:

ا:... یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آل اورصلب (سولی دیئے جانے) کی تر دید فر مائی ، بعدازاں آل اورر فع کے درمیان مقابلہ کر کے آل کی فنی کی اوراس کی جگہ رفع کو ثابت فر مایا۔

۲:... جہاں آل اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہو، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وہاں رفع ہے زوح اورجہم دونوں کا رفع مراونیں ہوسکتا اور ندر فع ورجات مراو ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم ، حدیث نہوی اور عمار او ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم ، حدیث نہوی اور محاورات عرب میں ایک مثال بھی ایک نیس ملے گی کہ می جگرتی کی کہ کی جگرتی کے گئی کر کے اس کی جگرد فع کو ٹابت کیا گیا ہو، اور وہاں مرف زوح کا رفع یا درجات کا رفع مراولیا گیا ہو، اور ندید عربیت کے گاظ ہے ہی تھے ہے۔ (۱)

سان جن تعالی شانهٔ جہت اور مکان سے پاک ہیں ، مگر آسان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی حق تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس لئے قرآن کریم کی زبان میں'' رفع الی اللہ'' کے معنی ہیں آسان کی طرف اُٹھایا جانا۔

۳:... حضرت عیسی علیه السلام کا بیبود کی وست یُرو ہے بچا کرمیج سالم آسان پراُ شالیا جانا آپ کی قدر ومنزلت کی دلیل ہے، اس لئے بیرنع جسمانی بھی ہے اور رُوحانی اور مرتبی بھی۔اس کو صرف رفع جسمانی کهہ کراس کو رفع رُوحانی کے مقابل سجعتا عللہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر صرف" رُوح کا رفع" عزّت وکرامت ہے تو" رُوح اور جسم دونوں کا رفع" اس سے بڑھ کرموجب عزّت وکرامت ہے۔

۵:... چونکہ آپ کے آسان پر اُشائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تفااوراس بات کا احمال تھا کہ لوگ اس بارے میں چہ میگوئیاں کریں گے کہ ان کو آسان پر کہیے اُشھالیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا انڈرتعالی زمین پران کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو کیوں نہیں اُٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

<sup>(</sup>١) "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَيُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" (النساء: ٥٥ ١ ، ٥٥ ١).

<sup>(</sup>٢) قوله (إنّي مُتَوَّقِيكَ) يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته أنواع بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد الى السماء فلما قال بعده (وَرَافِعُكَ إِلَيٌ كَانَ هَذَا تعيينًا للنوع ولم يكن تكوارًا. (تفسير كبير ج: ٨ ص: ٢٨). فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والإنتقال، وفي المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام. (المصباح المنير ص: ١٣٩).

بجائ التدتع لي كي حكمت بالغد بريقين ركمنا حاسيا

۱:..اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی ہے لے کرتیر ہویں صدی تک کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ: حضرت بنیں مدی السلام کوآسان پر زندہ اُٹھایا گیا اور وہی قرب قیامت میں آسان سے نزول اِجلال فرمائیں گے۔ چونکہ تمام بزرگوں کے حوا نے ، ین ممکن نہیں ،اس لئے میں صرف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن عمال گی تفسیر پر اِکتھا کرتا ہوں۔ "جوقر آن کریم کے بھٹ میں اقل نمبر والوں میں سے بیں اور اس بارے میں ان کے تی میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دُعا بھی ہے۔''()

تفسیر در منثور (ج:۲ ص:۳۱) بقسیرائن کثیر (ج:۱ ص:۳۱۱) بقسیرائن جریر (ج:۳ ص:۲۰۲) بین آنخضرت منی امندملیه وسلم کامیار شافقل کیا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے میہودیوں سے فرمایا: '' بے شک علیہ السلام مرے نہیں اور بے شک و دتمہاری طرف دوبارہ آئیں سے۔''(۲)

تفییر درمنثور (ج:۲ ص:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے دفعہ سے مباحثہ کرتے ہوئے فر ۱۰٪ '' '' کیاتم نہیں جانتے کہ جمارا رَبّ زندہ ہے، کہی نہیں مرے گا،اور عیسیٰ علیہ السلام پرموت آئے گی؟''(۳)

تفسیرابن کثیر (ج: اس : ۵۷۴) تفسیر درمنتور (ج: ۱ س : ۲۳۸) میں حضرت ابن عبال سے بدسند سی منقول ہے کہ:
" جب بہود حضرت عیسیٰ علیدائسلام کو پکڑنے کے لئے آسئے تو اللہ تعالی نے ان کی شاہت ایک شخص پر ڈال دی، بہود نے ای "مشلی مسیح" کوئے مجھ کرصلیب پراٹکا و یا اور حضرت عیسیٰ علیدائسلام کومکان کے او پرسے ذندہ آسان پر اُٹھالیا۔" (۳)

جیسا کہ اُو پرعرض کر چکا ہوں اُمت کے تمام اکا برمفسرین و مجدّدین متفق اللفظ بیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت میسی علیہ السلام کوسیح سالم زندہ آسان پراُ تھالیا گیا، اور سوائے فلا سفہ اور ذَ ناوقہ کے سلف میں ہے کوئی قابلِ ذکر محض اس کا مشکر نہیں ہوا، اور نہ کوئی تخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت میسلی علیہ السلام سولی چڑھنے اور پھر سیسی زخموں سے شفایاب ہوئے کے بعد کشمیر چلے سے اور پھر سیسی زخموں سے شفایاب ہوئے کے بعد کشمیر چلے سے اور پھر سیسی زخموں سے شفایاب ہوئے کے بعد کشمیر چلے سے اور پھر سیسی در موں سے شفایا ب ہوئے کے بعد کشمیر پلے سے اور پھر سیسی در موں سے شفایا ب ہوئے کے بعد کشمیر پلے سے اور پھر سیسی در موں سے شفایا ب ہوئے کے بعد کشمیر پلے سے اور پھر سیسی در موں سے شفایا ب ہوئے کے بعد کشمیر پلے سے اور پھر سیسی در موں سے شفایا ب ہوئے کے بعد کشمیر پلے سے اسال سے برس بعد ان کی وفات ہوئی۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: ضمّني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال: اللّهم عَلَمه الحكمة ، وفي رواية: علمه الكتاب. رواه السخاري. وعنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءً فلما خرج قال. من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللّهم فقّهه في الدِّين. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٩ه، ياب مناقب أهل البيت، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود أن عيسلى لم يمت وانه راجع إليكم قبل يوم القيامة. (درمنثور ح ٣٠٠ ص ٣٠٠). (٣) عن الربيع قال: أن النصاري أتو ارسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسكي بن مريم ... قال: الستم تعلمون ان ربّنا حيَّ لَا يموت وأن عيسلى يأتي عليه الضاء؟ قالوا: بللي! (تفسير درمنثور ج:٢ ص:٣، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) (وَقُولُهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ) عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسلى الى السماء خوج الى أصحابه. فالله عليه (أى عليه أحد من حواريه) شبه عيسلى ورفع عيسلى من روزنة في البيت الى السماء، قال: وجاء الطالب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ... الخ. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع إيران).

<sup>(</sup>۵) فيال قيل فيما الدليل على نزول عيسى عليه السلام من القرآن؟ فالجواب: الدليل على نزوله قوله تعالى: وَإِنْ مِن الْهُلِ الْكتب الّا لَيُؤْمَنُ به قَبْلَ مؤته. أى حين ينزل ويجمعون عليه، وأنكرت المعتزلة والفلاسفة واليهود والنصارى عروجه بجسده الى السماء. (اليواقيت والجواهر ص: ١٣٦ حصه دوم، طبع مصر).

اب آپ خود بی انصاف فرما کے بیں کہ اُمت کے اس است نوال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی میں شک کرنا ، اور اس کی قطعیت اور تواتر میں کلام کرنا ، جناب مرز اصاحب کے بقول'' ورحقیقت جنون اور دیوائٹی کا ایک شعبہ'' ہے یانہیں ۔ ؟

٢: .. حضرت عيسى عليه السلام كى دوبار وتشريف آورى:

سیّدناسی علیه السلام کی دوبار و تشریف آوری کامضمون قر آن کریم کی گئ آینوں میں ارشاد ہوا ہے، اور بیر کہنا بالکل صحیح ہے کہ آخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی دومتواتر احادیث جن میں حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی تنی ہے اور جن پر بقول مرز ا صاحب کے'' اُمت کا اعتقادی تعال چلاآ رہاہے'' وومب انہی آیات کریمہ کی تفسیر تیں۔ مہلی آییت :

سورۃ الضف آیت: ۹ میں ارشاد ہے:'' وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، ہدایت اور دِینِ حق دے کرتا کہاہے غالب کردے تمام دِینوں پر ،اگر چہ کتنا ہی نا گوار ہومشرکوں کو۔''(۲)

<sup>(</sup>١) شهارة القرآن ص:٥، رُوحاني خزائن ج:١ ص:١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ" (الصف: ٩).

ا:...اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر دو ہارہ آنے کی پیش کوئی کی گئی ہے۔ ۲:...مرزاصاحب پر بذر بعیہ اِلہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کی پیش کوئی کا جسمانی اور ظاہری طور پر مصدات ہیں۔

النا...أمت كتمام مفسرين ال يرشنن بين كماسلام كاغلبكا لمدحفرت في عليه السلام كودت بين موكار

جناب مرزاصاحب کی اس الهامی تغییر سے جس پرتمام مغیرین کے اتفاق کی مہر بھی جبت ہے، بیٹا بت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے
اس قرآنی وعدہ کے مطابق سیّد تاعیلی علیہ السلام ضرور دوبارہ تشریف لا کی سے اور ان کے ہاتھ سے اسلام تمام غدا بب پرغالب
آجائے گا۔ چنانچہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ: "اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذمانے جس تمام غدا جب کومٹادیں
مے "(۱) (ابوداور ص: ۵۹۴، منداحہ ج: ۲ ص: ۲۰۷)۔

بعد میں جناب مرزاصاحب نے خود میں جناب مرزاصاحب نے خود میں میں میں میں میں اور فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیاان کے زمانے میں اسلام کوغلبہ کا ملہ نعیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے برعکس میہ ہوا کہ ڈنیا بھر کے مسلمان جناب مرزاصاحب کو نہ مانے کی وجہ سے کا فر معلم انول نے مرزاصاحب اوران کی جماعت کو اسلام سے الگ ایک فرقہ مجماء نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا ملہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لئے جناب مرزاصاحب کے دعوی میں جسے سے اوجود زبانہ قرآن کے وعد سے کا ختار ہواور یقین رکھنا جا ہے کہ سیّد ناعیلی علیہ السلام اس وعد سے کا مقام کے لئے خود بنفس نیس تشریف لاکیں گے، کیونکہ بقول مرزاصاحب ۔.. ''دمکن نہیں کہ خدا کی بیش کوئی ہیں کہ تخلف ہو۔''

دُ وسري آيت:

سورۃ النساء آیت: ۹۹ ش بھی انڈ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور تمام الل کتاب کے ان پر ایمان لانے کی خبر دی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: (۲)

"اورنیس کوئی اہل کتاب ہے مرالبتہ ایمان لاوے کا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور دن قیامت کے ہوگا اُوپران کے گواہ۔'' (فصل انظاب ج:۲ می:۸۰مؤلفہ عیم نوردین قادیانی)

علیم صاحب کا ترجمہ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے قاری ترجمہ کا گویا اُردوتر جمہ ہے۔ شاہ صاحب اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

" لعني يهودي كه حاضر شوند نزول عيلي را البنة ايمان آرند."

ترجمہ:...' لینی آیت کا مطلب ہے کہ جو یہودی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں مے دوایمان لائیں مے۔''

<sup>(</sup>١) ..... ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ...الخد (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب عروج الدجال). (١) "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ اللهِ فَيْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيَدًا" (النساء: ١٥٩).

اس آیت کر جے سے معلوم ہوا کہ:

ان عیسی علیدالسلام کا آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لا تامقدر ہے۔

٢: .. جب سارے ال كتاب ان برايمان لائي محـ

٣:...اوراس كے بعدان كى وفات ہوگى۔

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر معترت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، جس سے پہلے تمام الل کتاب کا ان پر ایمان لا نا شرط ہے۔

اب اس آیت کی و تغییر ملاحظفر مایئے جو کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم اور اکا برسحابہ وتا بعین ہے منقول ہے۔ صحیح بخاری ج: اص: ۹۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں امام بخاریؒ نے ایک باب با ندھاہے: '' باب

نزول عیسی بن مریم علیه السلام "اوراس کے تحت بیمدیث ذکری ہے:

'' حضرت ابوہر رورض اللہ عندفر ماتے ہیں کوفر مایار سول اللہ علیہ وسلم نے جسم اس ذات کی جس کے قیفے ہیں میری جان ہے البت قریب ہے کہ نازل ہول تم ہیں ابن مریم ماتم عادل کی حیثیت ہے، پس تو ڈدیں مے صلیب کواور قل کریں مے فنزیر کو اور موقوف کریں مے لڑائی اور بہہ پڑے گا مال، یہاں تک کنیس قبول کرے گائی کوکی شخص، یہاں تک کدایک مجدہ بہتر ہوگا دُنیا ہمرکی والت سے می فرفر والیمان لائے کی دولت سے می فرفر والیمان لائے گا (حضرت) عیسی پران کی موت سے میلے اور ہول مے سیلی (علیہ السلام) قیامت کے دن ان پر گواہ۔''(ا)

آنخفرت صلی الله علیه وسلم کابیار شادگرای قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے، ای لئے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے اس کے لئے آیت کا حوالہ دیا۔ ام محد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہریرہ کی ہر حدیث آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ (۱) بخاری شریف کے اس صفح پر حضرت میں بن مریم علیہ السلام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آنخضرت میلی الله علیہ وسلم نے "وامامکم مدکم" فرمایا۔ (۱)

بيصديث بحى حضرت ابو جرميه وضى الله عندسے مروى ہے جس سے واضح جوجا تا ہے كدوونوں صديثوں سے آنخضرت ملى

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقيله أحد حتى تكون السجدة الواحدة عير من الدُنيا وما فيها، ثم يقول ابوهريرة: واقرؤا إن شنتم: وَإِنْ مِّنْ آهَلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِهْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. (بخارى، باب نزول عيسي عليه السلام، ج: ١ ص: ٩٠٠).

 <sup>(</sup>۲) عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث أبي
 هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ... النخ. (طحاوي شريف ج: ١ ص: ١ ٩ طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) أن أبها هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وصلم: كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. (بخارى ج: ا ص: ٣٩٠، باب نزول عيسني عليه السلام).

التدعليه وسلم كاليك بى مقصد باور وه ب حضرت عيلى عليه السلام كا آخرى زمانے بين حاكم عادل كى حيثيت سے اس أمت ميں تشريف لانا۔

۲:...کنزانعمال ن: ۱۳ ص: ۱۹۱۹ (حدیث نمبر:۳۹۷۲) بین بروایت این عباس رضی الله عنیما آنخضرت صلی الله عدیه وسلم کا ارش دہے کہ:'' میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے....الخے''(۱)

سان...! مام بیمنی کی کتاب الاسماء والصفات ص: ۴۲۳ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارش دے کہ: '' تم کیسے ہو گے جب عیسی بن مریم تم میں آسان سے نازل ہوں گے اور تم میں شامل ہو کرتم چارے امام ہوں سے ۔''(۲)

۳: "تغییر درمنثور ج: ۲ ص: ۲۴۲ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:" میرے ادرعیسی بن مریم کے درمیان کوئی می اور رسول نہیں ہوا، دیکھو! وہ میرے بعد میری اُمت میں میرے خلیفہ ہوں سے۔" "

۵:...ابوداؤد ص: ۵۹۳ اورمنداحد ج: ۲ ص: ۲۰ مین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ: "انبیائے کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ ان کی مائیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور دین سب کا ایک ہے، اور جھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ بن مریم سے ہے کیونکہ میر ہاان کو درمیان کوئی نبی نبیں ہوا۔ اور بے شک دہ تم میں نازل ہوں گے، پس جب ان کودیکھوتو بہچان لین، ان کا طیعہ یہ ہے: قدمیانہ، رنگ سرخ وسفید، دوزردرنگ کی چاورین زیب بدن ہول گی، سرے گویا قطرے فیک رہ ہوں گے، خواہ ان کوتری نہیں ہو، پس لوگوں ہے اسلام برقال کریں گے، بین صلیب کوتو ژدیں گے، خرورکوئل کریں گے، جزیہ موتو ف کردیں گے اور الله تعالی ان کے زمنے ہیں تو اسلام برقال کریں گے، اور میں کے اور الک کردیں گے، بیل زمین میں چالیس بری ضهریں گے، پھر ان کی دف میں ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پر حیس گے۔ ان ان کی دف میں ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پر حیس گے۔ ان ان

<sup>(1)</sup> قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذالك ينزل أخى عيسَى ابن مريم من السماء ...الخ.

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء وإمامكم منكم. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص: ۳۲۳).

 <sup>(</sup>۳) عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان عيسَى بن مويم ليس بيني وبينه نبى ولا رسول الا أنه
 عليفتي في أمّتي من بعدي. (تفسير در منثور ج. ۲ ص: ۲۳۲، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لفلات أمّهاتهم شتّى و دينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبيَّ، وانه نازل، فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض، عليه لو سان ممصران كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ليس لمي وبينه يعنى عيسى عليه السلام نبى وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل عربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سن أبي داؤد ج. ٢ ص: ٢٣٨).

یتو آنخضرت ملی الله علیه وسلم کارشادات بین جن سے آیت زیرِ بحث کی تشریح بوجاتی ہے۔ اب چند صحابہ و تابعین کی تغییر بھی ملاحظہ فرمائے:

ا:...متدرک حاکم ج:۳ ص:۹-۳، درمنثور ج:۲ ص:۲۳۱، اورتفییر این جریر ج:۲ ص:۱۱ میں حضرت ابنِ عباس رضی امتدعنبمانے اس آیت کی تفییر فرمائی ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبار وتشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور بیرکہ جب و وتشریف لاکیں مجنوان کی موت سے پہلے سب اللِ کتاب ان پرائیان لاکیں گے۔ (۱)

اند..ائم المؤمنين حفرت أمِّ سلمدرض الله عنها اس آيت كي تفسيرية فرماتي بين كد برا المي كتاب الى موت سے بہلے حضرت عيني عليه السلام پر إيمان لائے كا اور جب وہ قيامت سے بہلے آسان سے نازل ہوں محت جتنے اللي كتاب ہوں محرآب كي عليه السلام پر إيمان لائي محر تفير درمنثور ج:٢ ص:٢٣١)۔

۳:...درمنثور کے **ندکورہ صفحے پری**کی تغییر حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کے صاحبز ادے حضرت محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ ہے منقول (r) ہے۔

۳:...اورتنسیرابن جریر ج: ۲ می: ۱۱ می یک تغییراکا برتا بعین حضرت قناده و حضرت محد بن زید مدنی (ایام مالک کے استاذ) و حضرت ابومالک ففار کی اور حضرت حسن بھری ہے منقول ہے۔ حضرت حسن بھری کے الفاظ میہ بیں: '' آ بت بیس جس ایمان لانے کا ذکر ہے ہیں کی علیہ السلام کی موت ہے پہلے ہوگا۔ اللہ کی حم اووا بھی آسان پر زندہ بیں ایکن آخری زمانے بیں جب وہ نازل ہوں کے ذان پرسب لوگ ایمان لائیں گے۔''(")

اس آیت کی جوتنسیریں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ وتا بھین سے نقل کی ہے بعد کے تمام مفسرین نے اسے قل کیا ہے اور اس کی صحت کوتنلیم کیا ہے، البذا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس في قوله: "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" قال: قبل موت عيسلي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسلي سيؤمنون به.

 <sup>(</sup>٢) قبال الله: وإنْ شِنْ أَهْمَلِ الْكُونْ إِلَا لَيُسُومِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مُؤتِهِ ..... فاذا كان عند نزول عيسنى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به مؤتاهم .... قال شهر وايم الله ما حدثنيه إلّا أمّ سلّمة. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٢٣١، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محمد بن على بن أبي طالب هو ابن الحنفية قال: ليس من أهل الكتاب أحد إلّا أتته الممالاتكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال: يا عدو الله ان عيسلى رُوح الله وكلمته كذبت على الله وزعمت انه الله، ان عيسلى لم يمت وأنه رفع الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يهودى ولا نصراني إلّا آمن به. (در منثور ج: ٢ ص: ١٣١). (٣) عن الحسن المحسن المحتون . (تفسير ابن جوير ج: ١ ص: ١ المحسن المحسن الما نزل امنوا به أجمعون . (تفسير ابن جوير ج: ١ ص: ١ اء طبع بيروت).

خبردی ہادردورنبوی سے آج تک می عقیدہ مسلمانوں میں متواتر چلا آر ہاہے۔

#### تيسري آيت:

سورهٔ زخرف آیت: ۱۱ میں معفرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکره کرتے ہوئے ارشاد ہے: '' اور وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں مت شک کرو۔'' (۱)

اس آیت کی تغییر میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم اور بہت سے محابہ و تابعین کا ارشاد ہے کہ: عیسیٰ علیه السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا قرب تیامت کی نشانی ہوگی۔

ا: ... این حبان میں ابن عباس منی الله عندے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیار شاؤنل کیا ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا: "قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم علیه السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے " (موارداللمان ج:۵ ص:۳۵ مدیدہ:۱۷۵۸)۔

ساند..اورحدیث معرائ بنے میں پہلے بھی گی بارتقل کر چکا ہوں۔آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: معرائ کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت میں علیم السلام سے ہوئی، قیامت کا تذکرہ ہوا کہ کب آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا حمیا تو انہوں نے لاعلی کا اظہار کیا، موی علیہ السلام سے ہو جہا گیا تو انہوں نے بھی لاعلی نا ہرکی، پحرمیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا:

" قیامت کا تھیک تھیک وقت تو اللہ تعالی کے سواکسی کو بھی معلوم نہیں ، البتہ جھے سے میر سے زب کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں دجال نظے گا تو میں اسے قبل کرنے کے لئے نازل ہوں گا۔ (آسے قبل وجال اور یا جوج کا جوج کے نکلنے کی تفصیل ہے ، اس کے بعد فرمایا ) ہیں جھے سے میرے زب کا عہد ہے کہ جب بیرسب کچھ ہوجائے گا تو قیامت کی مثال ہورے ونوں ک

<sup>(</sup>١) وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْعَرُنَّ بِهَا. (الرَّحُوف: ١١).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قال: نزول عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة.
 (٣) عن حذيفة بن اسيد الغفاري رضى الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وتحن تتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نلكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتَّى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدَّجَال والدَّابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى ابن مربم ويأجوج ومأجوج ...الخ. (مشكولة ص:٤٢٣).

حالمه جیسی ہوگی' (منداحمہ ج: ا ص:۳۷۵،۱۲۵ این ماجہ ص:۲۲۹ تنسیراین جرمِ ج: ۱۷ ص:۷۲ منتددک حاکم ج: ۴ ص:۸۸۸،۵۴۵، فخ الباری ج: ۱۳ ص:۷۷،درمنثور ج: ۴ ص:۳۳۹)۔

ان ارشاوات نبویہ ملی افلہ علیہ وسلم سے آیت کی تغییر اور حضرت میسی علیہ السلام کا ارشاد جو انہوں نے انہیائے کرام علیم السلام کے جمع میں فرمایا اور جسے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسا منظی کیا ،اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پر وو بار وتشریف لا نا اور آکر و جال میں کولل کرنا ،اس پر اللہ تعالیٰ کا حمد ، انہیائے کرام کا اتفاق اور صحابہ کرام کا ایمام ہے وی سے ، اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجدوین اس کوتشلیم کرتے چلے آئے ہیں ، کیا اس کے بعد بھی کسی مؤمن کو حضرت میسیٰ علیہ السلام کے دوبار و آئے میں فکک روجاتا ہے ...؟

٣٠:...اس آيت كي تغيير بهت معابة وتابعين سے بي منقول ہے كه آخرى زمانے ميں سيّد ناعيلى عليه السلام كا نازل مونا قرب قيامت كى نشانى ہے، حافظ ابن كثيراس آيت كى تحت لكھتے ہيں:

" ایونی قیامت سے پہلے حضرت سیسی علیہ السلام کا تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے، یکی تغییر حضرت ابو ہر ہے"، حضرت این عہاس الدعلیہ وسلم الدعلیہ وسلم الدعلیہ وسلم الدعلیہ وسلم سے اور دسول الدسلی الدعلیہ وسلم سے اس مضمون کی احاد مدعوات ہیں کہ آپ سلی الدعلیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت میسی علیہ انسلام کے تشریف لانے ک خبروی ہے " (تلیم این کیشری میں اسلام کے تشریف لانے ک خبروی ہے " (تلیم این کیشری میں اسلام کے تشریف لانے ک

چومي آيت:

سورة ما ئده کی آیت: ۱۱۸ شی ارشاد ہے کہ معزت میسٹی علیدالسلام قیامت کے دن بارگا و خدا و تدی میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عرض کریں ہے:

"اے اللہ!اگرآپان کوعذاب دی توبیآپ کے بندے ہیں، اوراگر پخش دیں تو آپ عزیز و مکیم ہیں۔"(") سیّدنا ابن عہاس اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) هن هبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة اسرى يوسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساهة، فبدوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسَى بن مريم فقال: قد عهد الى فيما دون وجيتها فأما وجيتها فلا يطمها الا الله، فذكر خروج الدجال، قال: فأنزل فألتله .... فعهد الى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادتها ...الخ. (واللفظ لإبن ماجة ص: ٢٩٩، مسند احمد ج: ١ ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أَى آية للساعة خروج عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهنكذا روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى العالمية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقعادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسنى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٣٢ قديم نسخه، طبع جديد ج: ٥ ص: ٥٣٠ وشيديه كولته).

<sup>(</sup>٣) إِنْ تُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ مِبِ آَبَ، وَإِنْ تَفْقِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (المالدة: ١١٨).

''عیسیٰ علیدانسلام عرض کریں گے کہ: النی ! یہ تیرے بندے ہیں ( عُرانہوں نے بیر فیرہ نفری میں ججھے خدا بنایا اس کے ) واقعی انہوں نے اپنے اس عقیدے کی بناپراپٹے آپ کوعذاب کا متحق بنالیا ہا اور اگر آپ بنتی دیں ، لیخی ان ہوگوں کو ، جن کو سجھ عقیدے پرچھوڑ کر گیا تھا اور (اس طرح ان لوگوں کو بھی بخش دیں جنھوں نے اپٹے عقیدے نے رُجوع کرلیا، چنانچہ ) حضرت میسیٰ علیدالسلام کی عمر لمبی کردی گئی ہے ، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں دجال کو لی کرنے کے لئے آسان سے زمین کی طرف آتارے جا کیں گئی ہے ، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں دجال کو لی کرنے کے لئے آسان سے زمیری تو حید کے قائل جا کیں گئی ہے ، تب عیسائی لوگ اپنے قول سے رُجوع کرلیں گے ، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے رُجوع کی اور تیری تو حید کے قائل ہوگئے اور اقر ارکرلیا کہ ہم سب (بشمول عیسیٰ علیدالسلام کے ) خدا کے بندے ہیں ، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے رُجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز و حکیم ہیں ' ( تغیر درمنثور جن ۲ میں ۱۳۵۰ )۔ (۱)

حضرت ابن عہاس وضی اللہ عند کی اس تفریر ہے واضح ہوا کہ ہے آ یہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی دلیل ہے۔

ہواب میں صرف اتنا عرض کرویتا کافی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیے کر تیر ہویں صدی کے آخر تک آس سے ہواب میں صرف اتنا عرض کرویتا کافی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیے کر تیر ہویں صدی کے آخر تک آس سے عقیدہ درہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں، اور یہ کہنازل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مبدی کی افتد ایس پڑھیں ہے۔ جناب مرزا قلام احمد صاحب قادیا فی پہلی خض ہیں جنموں نے عیسیٰ اور مبدی کے ایک ہونے کا عقیدہ ایجاد کی ہے۔ اس کی دلیل نرقر آن کریم میں ہے، نہ کی صیح اور مقبول حدیث میں ، اور ندسلف صالحین میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اصادیث میں دارد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے دفت حضرت مبدی اس اس کی افتد ایس نماز پڑھیں گے۔

سن ... حيات عيسى عليدالسلام برشبهات:

جناب نے یہ ور یافت فرمایا ہے کہ کیا" کی اُ نفسی فرآنی فلہ الکوئی ' کی آیت حضرت میں علیہ السلام کی حیات پراثر انداز نہیں ہوتی ؟ جوابا گزارش ہے کہ بیر آیت حضرت میں علیہ السلام کی طرح آپ کو، جھے کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو، بلکہ ہر ذی زوح مخلوق کوشا ہے۔ آیت کا مطلب بیر ہے کہ ہر شفس کو ایک ندایک ون مرنا ہے، چنا نچے حضرت میں علیہ السلام کو بھی موت آ کے گیاں کہ بیان کی بنادیا ہے کہ آخری السلام کو بھی موت آ کے گیاں کہ بیان کی بنادیا ہے کہ آخری نا اللہ کو بھی موت کا وقت بھی بنادیا ہے کہ آخری نا اللہ کا منال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں مے اور میرے روضے نا دیا ہے کہ آخری کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں مے اور میرے روضے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس في قوله تعالى: إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبْدُكَ .... يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم، وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ أَى مِن تركتُ منهم ومُدَّ في عمره حتى أهبط من السماء الى الأرض ليقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك وأقروا أنا عبيد وان تغفر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ. (تفسير در منثور ج:٢ ص٣٥٠ التصريح بما تواتر في نزول المسبح ص:٢٩٢، ٢٩٣ ، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣و٣) وتواترت الأخبار بان المهدى من هذه الأمّة، وأن عيسى يصلى خلقه ذكر ذلك ردًّا للحديث الذي أخرجه الن ماجة عن أنس وفيه لا مهدى إلّا عيسلى. (فتح الباري ج: ٢ ص:٣٩٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

میں ان کو دفن کیا جائے گا (مفکوۃ شریف مں: ۴۸۰)۔

اس لئے آپ نے جو آیت نقل فرمائی ہے وہ اسلامی عقید ہے پر اثر انداز نہیں ہوتی ، البتہ بیابین کیوں کے عقید ہے کو باطل کرتی ہے۔ اس بنا پر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے نجران کے پا دریوں کے وفد سے تفتیو کرتے ہوئے فرمایا تھ: ''کیا تم نہیں جانے کہ ہما را زب زندہ ہے ، بھی نہیں مرے گا اور عیسی مایہ السلام کوموت آئے گیں۔'' بینیس فرمایا کہ:''عیسی علیہ السلام مربی جائے گہ ہما را زب زندہ ہے ، بھی نہیں مرب گا اور عیسی مایہ السلام کوموت آئے گیں۔'' روز منثور ج: اس من اس الله ماریک

#### آخری گزارش

جیس کہ بیس نے ابتدا بیس عرض کیا تھا کے حفرت عیسی علیہ الساام کی حیات و وفات کا سنلد آئ بہی بار میر ہے آپ کے سامنے پیش نہیں آ یا اور نظر آن کر یم بی بہبی مرتبہ میر ہے، آپ کے مطابع بیس آیا ہے، آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے دور ہے آن مجید متواتر چلا آتا ہے اور حیات تیسی علیہ السلام کاعقید و بھی۔ اس اُمت بیس ابلی شف الم بھی دبھی گزرے ہیں اور بدند پا یہ مضرین و جہتدین بھی ،گر ہمیں جناب مرزاص حب ہے پہلے کوئی ملیم ، مجدد، محالی ، تا بعی اور فقید و محدث ایس اظر نہیں آتا جو حضرت میں علیہ السلام کے آخری زمانے بیس دوبارہ تشریف آوری کا منکر ہو۔ قرآن کر یم کی جن آیوں سے جناب مرزا غلام احمد صدب وفات سے ٹابت کرتے ہیں ، ایک لیے کے لئے سوچے کہ کیا ہی آ یا ترک میں پہلے موجود نہیں تھیں؟ کیا چود ہویں صدی بیس جبلی بار نازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیول کے تم ماکا ہر ۔ اِنعوذ باللہ قرآن کو بی جے معذور اور عقل و نہم سے عاری ہے؟

" پس آگراسلام میں بعد آنخضرت صلی الندعلیدوسم ایسے معلم نہیں آئے جن میں ظفی طور پر نور نبوت تھ تو گوی خدات کی نے عدا قرآن کو ض کئ ہیں کہ اس کے حقیق اور واقعی طور پر سیجھنے والے بہت جلد و نیا اللہ کو وانا للہ گریہ بات اس کے وعدے کے برخل ف ہے، جیس کہ وہ فرما تا ہے اسا نصص نے نظاما الذکو وانا للہ لحظول ون یعنی بھم نے بی قرآن اُتارا ہے اور بھم بی اس کی حف ظت کرتے رہیں گے۔ اب میں نہیں سمجھ سکت کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے بی باقی ندر ہے اور اس پر بھیٹی اور حالی طور پر ایم ن لانے والے زاویہ عدم میں مختف ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کی بھوئی . ....... اور اس پر ایک اور آیت بھی بین قریفہ ہاور وہ ہے: بال مور اللہ یں او تو العلم لیعنی قرآن آیت بین تی جو اہل علم کے سینوں میں بیں ہو گئے تو پھر قرآن کی جو ایات بینات فی صدور اللہ یں او تو العلم لیعنی قرآن آیا تیت بینات بین بوائل علم کے سینوں میں بی سیسی نے اس کا یود اولوں میں جمایا گیا، یہی سمید قیامت تک جاری رہے گئے۔''

(شبادة القرآن ص:۵۵۰۵۴ مؤلفه جناب مرز اغلام احمرقا دیانی)

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بس عمرو قبال. قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم يبول عيسى اس مويم الى الأرص فيتزوّج ويولد له
 ويمكث خمسٌ وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى الخر (مشكوة ص ٣٩٠، باب نرول عيسى عليه السلام).
 (۲) الستم تعلمون ان ربّنا حيًّ لا يموت وان عيسى يأتي عليه الفناء. (در مئور ح ٢ ص ٣، طبع إيران).

بلاشہ جس محفی کوقر آنِ کریم پرایمان لا ناہوگا اے اس تعلیم پر بھی ایمان لا ناہوگا جوگز شتہ صدیوں کے مجد زین ادرا کا برأمت قر آنِ کریم ہے متواتر سمجھتے چلے آئے ہیں،اور جوشخص قر آنِ کریم کی آئیتیں پڑھ پڑھ کرائمہ مجد زین کے متواتر عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، سمجھنا چاہئے کہ ووقر آنِ کریم کی تفاظت کا منکر ہے۔

سیّد تا میں علیہ السلام کی حیات پر میں نے جوآیات پیش کی جیں،ان کی تغییر صحابی قتا بعین آ کے علاوہ خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ سے بھی نقل کی ہے۔ ان کے علاوہ جس صدی کے آئمہ وین اور صاحب کشف و البہام مجد دین کے بار نے جس آپ چاہیں، جس حوالے پیش کر دُول کا کہ انہوں نے قرآن کر بھے ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کے ذعرہ ہونے اور آخری زیانے جس دوبارہ آئے کو ٹابت کی ہے۔ جن آخوں کو آپ کی جماعت کے حضرات، حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کی دلیل جس چیش کرتے ہیں، من گھڑت تغییر کے بجائے ان سے کہنے کہ ان جس آئی ہی آیت کی تغییر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے، محابہ کرا آس ہے، تا بعین سے یا بعد کے کس صدی کے بجائے ان سے کہنے کہ ان جس ایک ہی آئیت کی تغییر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے، محابہ کرا آس ہے، تا بعین سے بلہ ان کی جگہ ان کی جگہ ان کی جگہ ان کی جہد کے جوائے ان کے کہنے گئی کردیں کہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم اور محابہ و تا بعین آورا تھے جہد و ین کے مقید ب کی ان کا کوئی مثیل آئے گا۔ کہا بیا تھی گراہ اور کی وہوگ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اکا براً مت کے خلاف برقائم ہیں اور ان تمام بذرگوں کو '' دین گراہ اور کی دوگل کی بیا جائے ، اور جولوگ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اکا براً مت کے خلاف برقائم ہیں اور ان تمام بذرگوں کو ' مشرک' ' مضرا 'میں ، ان کوئی پر مانا جائے۔

# رفع ونزول عيسي كامتكر كافرب!

سوال:..بحترى ومَرى!

ایک مضمون جوملک کے مشہور پندرہ روزہ رسالے: '' تقاضے' بیں چھپا ہے، جس کے ایڈیٹر بیں پیام شاہ جہ ں پوری، اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرنہیں اُٹھائے گئے، مضمون ایڈیٹر صاحب نے خودتحر برفر مایا ہے، اور یہ صفمون روز نامہ شرق کراچی کے اسٹنٹ ایڈیٹر اختر رضوی کے ۸ رجولائی ۱۹۸۲ء کے اخبار'' امن' بیں مضمون'' ہات صاف ہونی جا ہے'' کے جواب میں لکھا گیا ہے، ہم سوال وجواب نقل کئے دیتے ہیں، علائے کرام سے جواب کا منتظر رہوں گا۔

جواب ضرورعنا يت فرمائي ،نهايت مظكور بول كا، جواني لفافدارسال كياجار باب-

" سوال :... کیا بیعقیدہ اسلام کے مطابق ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر (جائے رہائش ہے) اور وہ عرش اعظم پرر کی ہوئی جلیل القدر کری پر دونق افر وز ہوا کرتا ہے ،عرش اعظم ساتویں آ سان کے او پر ہے۔
جواب :... کعبہ اللہ کا گھر ضرور ہے گراس کی جائے رہائش ہرگز نہیں ، اللہ کے گھر ہے مرادیہ کہ اس گھر میں صرف اور صرف اللہ کی عباوت ہوگی ، غیر اللہ کی عباوت یہاں حرام ہے ، جہاں تک جائے رہائش کا تعلق ہے ، یہ خیال فقد وری خوال مولویوں کو ہوسکتا ہے ، کوئی روشن خیال عالم دین اس فتم کے لغوعقیدے کا تصور ہی نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تعالی عرش اعظم پر رکھی ہوئی کی کری پر رونق افر وز ہوا کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی جبی نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر رکھی ہوئی کی کری پر رونق افر وز ہوا کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی

تیود سے بالا ہے، آگر وہ عرش اعظم بیاس پر کھی ہوئی کری پر رونق افر وز ہوگیا تواس کے معنی ہے ہوئے کہ وہ محدود و مقد ہوگیا ، الیاس و چنا بھی اللہ تعالیٰ کی ارضے واعلیٰ شان کے بارے شا انتہادر ہے کی ہے او بی ہے، بید خالط عرش کے لفظ سے بیدا ہوا ہے، عربی زبان مش عرش کے معنی حکومت کے جیں، مقصد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا کنات کی جر چیز اس کی حکومت شروع ہوگی ، اور اس کا کنات کی جر چیز اس کی حکومت شروع ہوگی ، اور اس کا کنات کی جر چیز اس کی حکومت شروع ہوگی ، اور اس کا کنات کی جر چیز اس کی کا کنات کی خراس ہوگئی ، '' اپنے عرش پر مغبوطی سے قائم ہوگی '' کی تغییر اتنی ہے اور یا تی قصے کہا نیاں جیں جو بائیل سے اسلام میں واضل ہوگئے ، اور عیدائیول نے حضرت عیدیٰ علید السلام کوزین سے افغا کر عرش تک کہ بہنچا دیا ، پھر آئیں ضداوند تعالیٰ کے وائیس جانب برخی والے آئی اللہ علیہ وسلم سے افغال سے کہ دہ تو دو جزاد سال سے اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب روئن افروز جیں ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مید یہ کی دیون جین ، افسوس کہ ہمارے دائیں جانب روئن افروز جیں ، اور حضور اقد س صلی اللہ عالیٰ نے ان کے اور ان کی والدہ کے بارے جی فرمادیا :

غور کرنا چاہیے کہ کون سانبی ایسا گزراہے جو کھانائیں کھاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو یہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضدا کا بیٹا بنا کر انہیں آسان پر بٹھا دیا، مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطل نظریات کی تر دید کی اور فرمایا کہ جو محض کھانا کھاتا ہو دہ خدا کا بیٹائیں ہوسکتا، کیونکہ خدا کھانے پینے کا مختاج نہیں، اس آیت کے در بعد اللہ تعالیٰ نے اس فلمانظریہ کی تر دید فرمادی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر تشریف فرماجیں۔

ارشاد ہوا کہ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، جس شخص کا مادی جسم وُنیاوی اور مادی غذا کا مختاج ہووہ سینکٹروں بلکہ بزاروں سال تک کھانے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ آسان پر گندم یا کمی کے کھیت یا آٹا چینے کی چکی اور باور چی خانہ کی موجودگی کا کوئی شوت قر آن سے نہیں ملتا، نہ وہاں کپس کے کھیت اور کپڑ ابنے کی مشینیں ہیں، اور خاہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کی مادی زندگی کا قائم رہنا نامکن ہے، ہاں اگر بیت لیم کرلیا جائے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام اپنا مادی جسم وُنیا جس تچھوڑ گئے جو کھانے پینے اور کپڑے کا مختاج تھا، اور صرف ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائیس ہوتا، کیونکہ سارے انبیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائیس ہوتا، کیونکہ سارے انبیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں جن کے بارے میں وہ فریا تا ہے کہ ہم انبیں غذا مراح کے دریعہ وہ ذریعہ وہ ذریدہ ہیں)، ظاہر ہے وہ مادی غذائیس روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انبیاء اور شہداء کی اس وہ تین کہ وہ کہ کوئکہ ان انبیاء اور حسم قواس وُنیا ہیں وہ کی کوئکہ ان انبیاء اور حسم قواس وُنیا ہیں وہ کی کوئکہ ان انبیاء اور حسم قواس وُنیا ہیں وہ کی کوئکہ ان انبیاء اور حسم قواس وُنیا ہیں وہ کی کے کہ میں دو حسل میں ہوگیں ہوگیں کی کوئکہ ان انبیاء اور حسل کے ذریعہ وہ وہ کی کوئی ہوگی کی کوئکہ ان انبیاء اور حسل کے ذریعہ وہ وہ کی کوئل میں میں دو حسل کوئی کی کی کوئکہ ان انبیاء اور حسل کے ذریعہ وہ وہ کی کوئل کی کوئل کی دور کی کوئل کے کہ کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی ک

بمار بعض علائے سلف بھی غلط ہی کا شکار ہو گئے اور بیعقیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ واقعی کسی تخت پرجلوہ

افروزین، اور حضرت میسی هدید سام ای کے پای تشریف فرمایی، جبکد حضرت میسی عدید اسلام زمین سے
آسان پر گئے بی نہیں تواس کے میں طرف کیے بیٹھ گئے، جب اللہ تحالی المحدود اور زمان و مکان کی قیود سے
آزاد ہے قو حضرت میسی ملید اسلام س کے پاس کے جو سکتے ہیں، یا بیٹھ سکتے ہیں، اگر اللہ تحالی نے آئیس اپنے
پاس بال ای قسیم کرنا پڑے گا کے فد کی محدود مبلہ جبود افر وزیت اور حضرت میسی مدید اسلام اس کے پاس ہیں۔
المتد تحالی نے آسانوں و سامت حصول میں ضرور تقسیم کیا ہے، گرید بہنا کے ساق میں آسان پر س کا عرش

ہے جس پروہ کری بچھائے رونق افروز ہے ، خداوند کر یم کی شان سے اوا تفیت ف ویل ہے۔ "

ہم مے مضمون علی مردیا ہے، ۱۰ سے وضاحت کے طبرگاریں ، و ۱۰ ہے کہ بادی برحق ہم تی مسلم نو کوراو مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین

جواب: یہ مضمون سارے کا سارا ناطاورافوے، ابند تی قاتو عرش پر جینی ہے کوئی نہیں ہانیا، اور حسنرے میں ہا یہ اسار کآسان پراٹھائے جانے کا واقعہ خورقر سن کر بھی موجود ہے، گر اہل اسوم میں ہے کو فی مخص اس کا قامل نہیں کہ وہ عرش پر خدا ہے۔ پاس تخریف فرہ بیں، بلکہ میں بخاری اور سی مسلم ل مشغل مدیدہ دیٹ معراج کے مطابق میسی علیہ اسلام دوسر ہے آسان پر ہیں۔

حضرت عیسی طبیداسلام کا آسمان پراٹھ یا جانا اور قرب قیامت میں دوبار وزمین پرنازل ہونا آنخضرت صلی ابتد ملیہ وسلم لے کرتمام صحابہ کرامیّ ، تابعین عظامیّ ،مجدوین امت اور اپوری امت اسلامیہ کامتفق ملیدا و قطعی متو اتر عقید ہ ہے ،اس کامنکر کافر ہے۔

رہا پیشبہ کہ آتان پران کی غذر کیا ہے؟ پیشبہ نہا ہے احتقالہ ہے، کیا خداتی لی کے سے ان کے متاسب جاں غذا مہی کرویتا مشکل ہے؟ پیکھیت، چکیاں، کارف نے بھی اللہ توں کے بیدا کے بوئے تیں، ووخودان چنے وں کا مختاج نہیں، بغیران اسباب کے بھی غذا مہیا کرسکتا ہے، قرآن کر بھم میں حضرت مریم واللہ وَ عیسی مدیدا سلام کا واقعہ غذکور ہے کہ ان کے پائی فیب سے رزق آتا تھا اور ب موسم کے پھل انہیں ملتے تھے، ''ووکی کھیت اور کارف نے سے تیار بھوکر آئے تھے 'شہال سے بیدا بھوتا ہے کہ جب احتی لوگ خدا توں کی قدرت کو بھی اینے بیائے سے ناسیتے ہیں۔

ا مغرض حضرت عیسی ملیدا سادم کا آس ن پرانی یا جانا اور آخری زمان میں ان کا نازی ہونا، اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، ورجو مختص اپنی جہالت کی وجہ ہے اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ واللہ اعلم!

٣٠) - 'كُنَّما دحل عليها ركويًا المحر ب وحد عدها رزُقَ، قال يمريهُ الى لك هدا، قالتُ هُو مل عُند الله، انَّ الله يورُقَ مل يُشآءُ بِغَيْرِ حِمَّابٍ" (آل عمران:٣٤).

<sup>(</sup>١) "الأفال اللهُ يعلِسي الني مُتوفَلِك ورافعُك التي ومُطهّرُك من الْدنِن كفرُوا" الاية رال عمران ٥٥).

<sup>(</sup>۲) عن أسس بن مالک عن مالک بن صعصعة ان بني الله صلى الله عليه وسلم حائهم عن ليلة السرى به ثم صعد بني حتى أتنى السيماء الثانية فاستفتح فيل من هذا اقال حريل اقبل و من معك اقال محمدا قبل وقد أرسل له اقال نعيم، قبل مرحنا بنه فسعم اعنى حاء اففتح فلما حلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا حالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما فسيمّت فردًا ثم قالا مرحبا بالأح الصائح والتي لصالح. (مشكوة، باب في المعراح ص ١٥٢٥).

(٣) الكُنْهما ذحل عليها وكويًا المحرب وحد عندها ووقً، قال يمريهُ الى لك هذا، قالتُ هُو من عند الله، انَّ الله به وَقَ من

## حضرت عيسى عليه السلام كارُوح الله بهونا

سوال: . ایک عیسائی نے بیسوال کیا کہ حضرت میسی ملیہ السوام زوت اللہ جیں اور حضرت محمد رسول اللہ جیں ، اس طرح حضرت عیسلی رسول اللہ کے ساتھوڑ وح اللہ بھی جیں ، ہذا حضرت میسی کی شان بڑھ گئی۔

جواب: بیسوال محض مفالط ہے، حضرت میسی مدیدا سلام کوزو تر تنداس سے کہا گیا ہے کان کی زو ت بل واسط باب کے ان کی واسدہ کے شکم میں ڈائی گئی، باپ کے واسطے سے بغیر پیدا ہونا حضرت میسی مدید، سلام کی فضیت ضرور ہے گراس سے ان کا رسول اندھلی اندھیہ وسلم سے افضل ہونا یا زم آئے گا، کہ وہال مال اور باپ دونوں کا واسط نہیں تھا۔ پس جس طرح حضرت آدم مدیدا سلام بغیر واسط والدین کے مضرت تی لی ش ند کے کلمہ' کن' سے پیدا ہوئے ، اور جس طرح حضرت آدم علیہ اسلام کا بغیر مال باپ کے وجود میں آنان کی ، فضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میسی ملیدالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی ، فضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میسی ملیدالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی ، فضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میسی ملیدالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی ، فضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میسی ملیدالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی وفضیت کی ولیل نہیں ۔

## حضرت عيسى عليه السلام كامدن كهال بهوگا؟

سوال: بین اس وقت آپ کی توجه اخبار'' جنگ' میں'' کیا آپ جانے ہیں؟'' کے عنوان سے سوال نمبر: ۲' جس مجرے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی فرن ہیں، وہاں مزیر کتنی قبروں کی گنجائش ہے؟ اور وہاں سے فرن ہونے کی روایت ہے؟ یعنی وہاں کون وفن ہوں کے جواب میں حضرت مبدئ کمھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم آئ تک میں وسے سنتے آئے ہیں کہ ججرے میں حضرت عبدی فرن ہوں گے۔

جواب: ... ججره شریفه میں چوتھی قبر حضرت مہدی کی نبیں بلد حضرت میسی علیه اسلام کی ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

## حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

سوال: مسلمانوں کو حفزت مریم کے بارے بین کیا عقیدہ رکھنا چاہئے اور ہمیں آپ کے بارے بین کیا معلومات نصوص قطعیہ سے حاصل ہیں؟ کیا حضرت عینی علیہ السلام کی وادوت کے وقت آپ کی شادی ہوئی تھی ، اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریم حضرت عیسی ہے ' رفع الی السماء' کے بعد زند و تھیں؟ آپ نے کتنی عمر یا کی اور کہاں وفن ہیں؟ کیا کس مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی متند کتا باکھی ہے؟ میری نظر سے قادیانی جی عت کی ایک ضخیم کتاب گزری ہے، جس میں کئی حوالول سے بیا ہی کہا گیا ہے کہ حضرت مریم یا کتنان کے شہر مری میں وفن ہیں ، ور حضرت عیسیٰ " مقبوضہ کشمیرے شہر سری گریں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن سلام قال يدفى عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهماء فيكون قبره رابع. (مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۲۵۰، طبع بيروت).

جواب: ..نصوص بعیحدے جو یکے معلوم ہے وہ یہے کہ حضرت مریم کی شادی کی ہے نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے وفت زندہ تھیں یا نہیں؟ کتنی عمرہ وئی؟ کہاں وفات یائی؟ اس بارے بیس قرآن وصدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ مؤرضین نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، ان کا ما خذ بائبل یا اسرائیلی روایات ہیں۔ قادیا نیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدوما جدہ کے بارے میں جو یکی کھھا ہے، اس کی تائید قرآن وصدیت تو کیا، کی تاریخ سے بھی نہیں ہوتی، ان کی جھوٹی مسیحیت کی طرح ان کی تاریخ بھی '' خانہ ساز'' ہے۔

<sup>(</sup>۱) "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَمْرُيْمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفْكِ وَطَهُرْكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلْمِيْنَ .... ! فَ قَالَت الْمَلْئِكَةُ يَمْرُيْمُ إِنَّ اللهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مُرَيْمَ ..... قَالَتُ رَبِّ آنَى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمُسَسٰى بِشُوّ، قَالَ كَذَلَك اللهَ يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ ... الْخ " (آل عمران: ٣٢ تا ٣٤). "قَالَ إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِآهَبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا. قَالَت آنَى يَكُونُ لِى عُلَمٌ وَلَهُ يَعْلَى بَشَرٌ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ يَعْلَى اللهِ وَهِ لَك عِيسى مِ عَير وَلَهُ يَعْمَدُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ يَعْلَى اللهِ وَهِ الله عَيلَ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَ

# آخری زمانے میں آنے والے میں کی شناخت اہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت

تمرم ومحترم جناب.....ماحب!.....زيدت الطافهم، آ داب ددعوات

مزائی گرامی! جناب کا گرامہ نامہ محرّرہ ۲۷ مرتی ۱۹۷۹ء آج ۱۱ رجون کو مجھے ملا بہل ازیں جا رگرامی ناموں کا جواب کھے چکا موں ، آج کے خطیس آپ نے مرز اصاحب کے مجود توے ، مجھ اشعار اور پچھ پٹی گوئیاں ذکر کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارش دیگرامی نقل کیا ہے کہ:'' جب مسے اور مہدی ظاہر ہوتو اس کومیر اسلام پہنچا کیں''اور پھراس ناکارہ کو یے جسے فرمائی ہے کہ:

"اب تک آپ نے (یعنی راقم الحروف نے) اس کی تابی و بربادی کی تدبیری کر کے بہت کھواس کے خدا اور رسول کی مخالفت کرلی، اب خدا کے لئے اپنے دل پر رحم فرما کیں، اگر اپنی إصلاح نہیں کر سکتے تو و وسروں کی مخرابی اور حق سے دُوری کی کوششوں سے بازرہ کرا پئے لئے النی تاراف کی تو مول نہیں ۔"

# ا...حضرت میں علیہ السلام کب آئیں گے؟

اس سیسے میں سب سے پہلاسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ سے علیہ السلام کب آئیں گے؟ کس زمانے میں ان کی تشریف آوری ہوگی؟ اس کا جواب خود جناب مرز اصاحب ہی کی زبان سے سنتا بہتر ہوگا۔ مرز اصاحب ایپے نشانات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" پہلائٹان:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة من يحدد لها دينها۔ (رواه ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٣٣ باب ما يذكر في قور المائة على مائة من يحدد لها دينها۔ لي أمت كے لئے ايك فض وُمبعوث قرمائے گا جواس كے لئے وين كوتاز ه كرے گا۔

اور سیجی اہلِ سنت کے درمیان متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجرد داس اُمت کا مسیح موعود ہے جو آخری نے مائے میں اہل سنت کے درمیان متفق علیہ امر ہے کہ آخری نوانہ ہے یانہیں؟ یہود و نصاری دونوں تو میں اس پر زمانے میں طاہر ہوگا ، اب تنقیح طلب سیامر ہے کہ بیآ خری زمانہ ہے یانہیں؟ یہود و نصاری دونوں تو میں اس پر اِتفاق رکھتی ہیں کہ بیآ خری زمانہ ہے ، اگر جا ہوتو ہو جولوں'' (هیتة الوی ص: ۱۹۳)

مرزاصاحب في الني دليل كوتين مقدمول سير تيب دياس:

الف:...ارشاد نبوی که برصدی کے سریرایک محدوم وگا۔

ب:...الى سنت كالم تفاق كما خرى صدى كا آخرى مجد دسي موكا ـ

ن: ... يهود ونصاري كااتفاق كهمرز اصاحب كاز ماند آخرى زماند ہے۔

نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر چودھویں صدی آخری زمانہ ہے تو اس میں آنے والامجد دبھی'' آخری مجدّد' ہوگا، اور جو'' آخری مجدّد' ہوگا لا زما وہی سے موعود بھی ہوگا۔لیکن اگر چودھویں صدی کے تتم ہونے پر چندرھویں صدی شروع ہوگی کو فرمود ہ نبوی کے مطابق اس کے سر پر بھی کوئی مجدّد آئے گا، اس کے بعد سواہویں صدی شروع ہوئی تو لا زمااس کا بھی کوئی مجدّد ضرور ہوگا۔

پس نه چودهوی صدی آخری زمانه بوااور نه مرزاصاحب کا" آخری مجدو "بونے کا دعوی سیح بواراور جب وه" آخری مجدون محدون مورو کی اور جب وه" آخری مجدون محدون مح

٢:...حضرت مسيح عليه السلام كتني مرّت قيام فرما ئيس كي؟

ز مان نزول میج کا تصفیہ ہوجانے کے بعد وُوسرا سوال بیہ کمیج علیدالسلام کتنی مدت زمین پر قیام فر ما کیں گے؟ اس کا

<sup>(1)</sup> میر میدرهوی صدی شروع بونے سے پہلے کی ہے۔

جواب بیہ ہے کہ احادیث طیبہ میں ان کی مدّت قیام چالیس ساں ذِکرفر مائی گئی ہے۔ (هنیقة النوق ص:۱۹۲۱) زمرزامحمود احمد صدب ) بیا مدّت خود مرز اصاحب کوبھی مُسلّم ہے، بلکہ اپنے بارے میں ان کا چہل (۴۰) سالہ دعوت کا الہام بھی ہے، چنانچہ اپنے رسالے'' نثان آسانی'' میں شاہ فعمت ولی کے شعر:

تا چہل سال اے برادر من! دور آل شہسوار می مینم

كونقل كرك لكصة بين:

" لینی اس روز ہے جو وہ امام بہم ہوکرا ہے تین فلا ہر کرے گا، چالیس برس تک زندگی کرے گا، اب واضح رہے کہ بیعا جزا پی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کے لئے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اُستی ۹۰ برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے، سواس الہام ہے چالیس برس تک دعوت تابت ہوتی ہے، جن میں ہے دس برس کا مل گزر بھی گئے۔''

مرزاصاحب کے اس حوالے سے واضح ہے کہ حفزت سے علیہ السلام چالیس برس زمین پر دمیں گے اور سب جانے ہیں کہ مرزاصاحب نے الاماء میں مسیحیت کا دعویٰ کیا اور ۲۱ مرس ۱۹۰۹ء کو داغی مفارقت دے گئے، گویا سے ہونے کے دعوے کے ساتھ کل ساڑھے سترہ برس وُنیا میں رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ زمانہ بھی شامل کر رہا جائے جبکہ ان کا دعویٰ صرف مجد ویت کا تھا، مسیحیت کا نہیں تھا، تب بھی جون ۱۹۹۳ء (جو'نشان آسانی'' کاس تصنیف ہے) تک'' وس برس کامل'' کا زمانہ اس میں مزید شامل کرنا ہوگا اور ان کی مدت قیام ۲۱ سال ہے گی۔ لہذا فرمود و نہوی (چالیس برس زمین پر دہیں گے ) کے معیار پر تب بھی وہ پورے نہ اُرے ، اور نہ کا دعویٰ مسیحیت ہی سے طاب ہوا۔ یہ و دسرانکت ہو سے طابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب سے مسیح نہیں تھے۔

# سا:... حضرت مليد السلام كاحوال شخصيد:

#### الف:...شادى اوراولاد:

حفرت سے علیہ السلام زیبن پرتشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، اور ان کے اورا وہوگی (مکنوۃ من ۲۸۰)۔ ('')
یہ بات جناب مرزاصاحب کوبھی مُسلَم ہے، چنانچہ وہ اپنے ''فکارِ آسانی'' کی تائید میں فرماتے ہیں:
(''اس چیش گوئی'' کی تقعدیق کے لئے جناب رسول القصلی الله علیہ وسلم نے بھی پہلے سے چیش گوئی فرمائی ہوئی ہے: ''بعزوج و یولد لد'' یعنی وہ سے موعود بیوی کرے گا، اور نیز صاحب اولا دہوگا۔ اب فل ہر ہے کہ ترزوج اور اولا دکا آز کر کرنا عام طور پر مقصور نہیں، کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دہھی ہوتی ہے،

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل عيسنى ابن مويم إلى الأرض فيتزوح ويولد له. (مشكوة ص ۴۸، باب بزول عيسنى). (۲) محرى يَكِم عرزاصا حب كَ تَكَامِ آسَائى كَ إِلَهَا مُ شِيرٌ كُلِي.

اس میں کھٹو فی نہیں، بلکہ تزون ہے مراد خاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا۔اوراولادے مراد خاص اولاد ہے،
جس کی نبست اس عاجز کی چیش گوئی ہے۔ گویا اس جگہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان سیاہ دِل منکروں کوان کے شہبات کا جواب دے دہے ہیں کہ یہ باتیمی ضرور پوری ہوں گی۔"
شہبات کا جواب دے دہے ہیں کہ یہ باتیمی ضرور پوری ہوں گی۔"
بلاشبہ جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے منکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے ہیں کوئی شبہ بلاشبہ جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے منکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے ہیں کوئی شبہ اِللہ بیارہ اِللہ اِللہ اِللہ اللہ اللہ علیہ واللہ ہونے ہیں کوئی شبہ اِللہ اِللہ اِللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے منکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے ہیں کوئی شبہ اِلا اِللہ علیہ واللہ واللہ

جناب مرزاصاحب کی پیتر بر ۱۸۹۱ء کی ہے،اس دفت مرزاصاحب کی شادیاں ہوچکی تھیں،اور دونوں ہے اولاد بھی موجود تھی ہمر بقول ان کے' اس میں پیچیز خوبی بہیں' کین جس شادی کوبطور نشان ہونا تھا ادراس سے جو'' خاص اولا '' بیدا ہونی تھی ،جس کی تھید بیت کے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے '' بہنے وج و بیو قلد قد " فرمایا تھا، وہ مرزاصاحب کونصیب ندہو تکی ۔انہذاو واس معیار نبوی پر بھی پورے ندا تر ہے۔اور جولوگ خیال کرتے ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اور اس سے اولا دکا ہونا پیکھ ضروری نہیں ، اس کے بغیر بھی کوئی شخص '' مسیح موجود' کہلا سکتا ہے، مرزاصاحب کے بقول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالاار شادیس ان ہی سیاہ ول مشکروں کے بہات کا از الدفر مایا ہے۔ یہ تیسرا تکتہ ہے جس سے ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب شی نہیں ہے۔

### ب:... هج وزيارت:

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سے علیہ السلام کے حالات ذکر کرتے ہوئے ان کے جج وعمرہ کرنے اور روضۂ اقدس پر حاضر ہوکر سلام پیش کرنے کوبطور خاص ذِکر فر مایا ہے (متدرک حاکم ج:۲ ص:۵۹۵)۔

، جناب مرزاصا حب کوبھی بیمعیار مسلم تھا، چنانچہ ایام اسلم "میں اس سوال کا جواب ویتے ہوئے کہ آپ نے اب تک مج کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں:

" ہمارا جج تواس وقت ہوگا جب وجال مجمی کفراور وجل سے باز آ کرطواف بیت اللہ کرے گا، کیونک میں جب مدیث میں وقت ہے موجود کے جج کا ہوگا۔" مرجب مدیث میں وقت ہے موجود کے جج کا ہوگا۔"

ایک اور جگه مرز اصاحب کے مفوظات میں ہے:

'' مولوی محد حسین بٹالوی کا خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں سنایا گیا۔ جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ حج کیون ہیں کرتے؟ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ:

(۱) سیدناعیسی علیدالسلام نے مہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا تھااور بیوی بچوں کے قصے سے آزاور ہے تھے، اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیدوسلم نے فرمایا کہ وود و بار وتشریف لائیں گئے تو نکاح بھی کریں محاوران کے اولاد بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليهبطن عيسَى ابن مريم حَكَمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجاحاتً أو معتمرًا او بنيّتها وليأتين قبرى حتى يسلّم على والأردنَ عليه. يقول أبو هريرة: أى ابن أخي إن رأيتموه فقولوا أبوهريرة يقرنك السلام. (مستدرك حاكم ج:٢ ص:٥٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

میرا پہلا کام خزیروں کاقتل اور صلیب کی شکست ہے، ابھی تو میں خزیروں کوتل کر رہا ہوں، بہت ہے خزیر مرچکے ہیں اور بہت سخت جان ابھی باتی ہیں،ان سے فرصت اور فراغت ہولے۔''

( ملفوظات احمر يدحصه بنجم ص:٣٦٣ ، مرتبه: منظور إلى معاحب )

مگرسب وُنیا جانتی ہے کہ مرز اصاحب حج وزیارت کی معادت سے آخری لیحیر حیات تک محروم رہے، لہٰذا و ہ اس معیارِ نبوی کے مطابق بھی مسیحِ موعود نہ ہوئے۔

## ح:...وفات اور تدفين:

حضرت میں علیہ السلام کے حالات میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ارشاد فر مایا کہ: اپنی مذیبے قیام پوری کرنے کے بعد حضرت علیہ السلام کا اِنتقال ہوگا ،مسلمان ان کی ٹمازِ جناز ہ پڑھیں مجے، اور آئبیں روضۂ اطبر میں حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلومیں ڈن کیا جائے گا (معکنوں میں ۰۰۰)۔ (۱)

جناب مرزاصا حب بھی اس معیار نبوی کوشلیم کرتے ہیں۔'' کشتی نوح'' میں تحریر فرماتے ہیں: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیحِ موعود میری قبر میں دن ہوگا، بیتی وہ میں ہی ہوں۔'' (ص:10)

دُ وسرى جگه لکھتے ہيں:

"و ممكن بيكو كي مثيل من ايسابهي آجائے بوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كروض كے پاس وفن ہو۔" (ازاله اوبام من : ۲۰ م

اورسب دُنیا ج ننی ہے کہ مرزا صاحب کوروضۂ اطہر کی جوابھی نصیب نہ ہوئی، وہ تو ہندوستان کے قصبہ قادیان میں دُنن ہوئے ،الہذاوہ سے موعود بھی شہوئے۔

## س:... حضرت مسيح عليه السلام آسان عن نازل مول كي:

جس سے عدیدالسلام کوآ تخضرت سلی الله علیدوسلم فی سنے سلام پہنچانے کا تکم فرمایا ہے، ان کے بارے بیل بیوف حست بھی فرمادی ہے کہ دوآ سان سے نازل ہوں مے۔

یہ معیارِ نبوی خود مرزاصاحب کوبھی مُسلَّم ہے، چنانچہازالہ اوہام میں لکھتے ہیں: '' مثلاً سیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سیح جب آسان سے نازل ہوں مے توان

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يسموت فيُدفن معى في قبرى، فأقوم أنا وعيسنى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر ـ رواه ابن الجوزى في كتاب الوفاء. (مشكوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيمشي عليه السلام). كالباس زردرنك كابوگايه ا

. اورسب کومعلوم ہے کے مرز اصاحب، چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور بیبھی سب جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ کا نام'' آسان''نہیں، للبذا مرز اصاحب کے نہوئے۔

۵:..حضرت مليح عليه السلام كے كارنا ہے:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کے آ نے کی خبر دی اور جنہیں سلام پہنچانے کا تھم فر مایا، ان کے کار ہاہے بری تفصیل سے اُمت کو بتا ہے، مثلاً سیحے بخاری کی حدیث میں ہے:

"وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه! لِيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا فَيُكْسِرُ الطَّلِيُبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ."

ترجمہ:... افتہ ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! کے عنقریبتم میں معزت میسی بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پس صلیب کوتو ڑویں گے، خزر کرکوتل کردیں گے اور اُڑا کی موتوف کردیں گے۔''

اس حدیث میں حفرت عینی علیہ النام کے بعد از نزول متعدد کارنا مے فدکور ہیں، ان کی مخضر تشریح کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کومن وعن تشاہیم کرنے کے لئے تیار ہوں جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شم کھا کر بیان فروائی ہے۔ کیونکہ تشم اس حقیقت کومن وعن تشاہم کرنے کے لئے تیار ہوں جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ اس متعلوم ہوتی ہو، اور اسے بغیر کسی تاویل کے تنام میں کرنے پر آبادہ نظرند آتے ہوں ہتم کھانے کے بعد جولوگ اس متم کو جا سمجھیں کے وہ اس حقیقت کو بھی تشاہم کریں اور کے لئے دیکن جولوگ اس حقیقت کو بھی اعتبار میں ، اور اس حقیقت کو بھی اعتبار میں ، اور اس حقیقت کو بھی اعتبار میں ، اور بھی اعتبار میں ، یہ بات خود مرز اصاحب کو بھی شگم ہے، وہ لکھتے ہیں:

"والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لَا تأويل فيه ولَا استثناء."

(حقيقة المبوة ص:١١٠)

(متم اس أمركي دليل هي كفيراي ظاهر برحمول هي ال جي ندكوني تأويل هي اورند إستناء-)

الف: ... عليه السلام كون بين؟

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم تتم كها كرفر مات بيل كه:

ا:...آنے وائے سے کا نام میسیٰ ہوگا ، جبکہ مرز اصاحب کا نام غلام احمد تھا ، ذراغور فرما ہیئے کہ کہاں عیسیٰ اور کہاں غلام احمد؟ ان دونوں ناموں کے درمیان کیا جوڑ؟

٢: ..ك كى والده كانام مريم صديقة ب، جبكه مرزاصاحب كى مال كانام چراغ في في تعاـ

ا المسلم عبيد السلام آسان سے نازل ہول گے، جبکہ مرزاص حب نازل نہیں ہوئے۔

میتینوں خبریں آنخضرت منی القدعلیہ وسلم نے حلفا دی ہیں۔ اور انجی معلوم ہو چکا ہے کہ جوخبرت مکھا کر دی جائے اس میں کسی تاویل اور سی استثناء کی تنجائش نہیں ہوتی۔ اب انصاف فرما ہے کہ جو وگ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی ان حلفیہ خبروں میں تاویل سرتے ہیں کیاان کوآنخضرت صلی القدعلیہ وسلم پر ایمان ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ ہو گزنہیں!

## ب: ... حاكم عادل:

آئے ضرت صلی ، لند مدید وسلم نے حضرت سے میسی بین مریم مدید ، اسلام کے بار سے میں صفیہ خبر دی ہے کہ وہ حاکم عادل کی حیثیت سے تشریف لا کمیں گے اور ملت اسلامیہ کی سربراہی اور حکومت ، خاد فت کے فرائض انبی مروی گے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کا کام صاحب بیتوں سے انگریزوں کے حکوم اور غلام چلے آئے تھے ، ان کا خاندان انگریزی سام ان کا ٹوڈی تھا، خود مرزا صاحب کا کام انگریزوں کے لئے مسلمانوں کی جاسوی کرنا تھا، اور وہ انگریزوں کی ندم پرفخر کرتے تھے ، ان کوایک دن کے لئے بھی سی جگہ کہ حکومت نہیں ملی ۔ اس لئے ان پر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد صادق نہیں آتا۔ چنانچے وہ خود تعصے ہیں:

" ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کہ کن ہے کہ کسی زونے میں کوئی ایسا سے بھی آجائے جس پر صدیثوں کے فل مری اغاظ صادق آسکیں ، کیونکہ میری جزار وُنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ "

(ازالياوي م ص:٢٠٠٠)

پس جب مرزاصا حب بقول خود حکومت و بادش ہت کے ساتھ نہیں آئے ،اوران پرفر ہان نیوی کے الفاظ صاوق نہیں آتے ، تو آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کے ارش د کے مطابق وہ سے نہ ہوئے۔

### ج: .. کسرصلیب:

سیّدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا سب ہے اہم اور انسل مشن اپنی قوم کی اصلات کرنا ہے، اور ان کی قوم کے دو جھے ہیں: ایک مخالفین لیعنی یہود، اور دُوسر ہے مین ، لیعنی نصاریٰ۔

ان کے زول کے وقت یہود کی قیادت وجل یہودی کے ہاتھ میں ہوگی ،اور حفرت میسی ملیدالسلام تشریف لاکرسب سے پہلے دجال کوتل اور یہود کا صفایا کریں گے ، (میں اے آ کے چل کر فر کرروں گا)۔ان سے نمٹنے کے بعد آ پ اپنی قوم نصاری کی طرف متوجہوں گے ،اوران کی فلطیوں کی اصلاح فر ہا کیں گے۔ان کے اعتقادی بگاڑی ساری بنیاد عقید ہ تثلیث ، نفارہ اور مسلیب پرتی پر بنی ہے ،حضرت عیسی علیدالسلام کی تشریف آ وری سے واضح ہوجائے گا کہ وہ بھی فوصرے اس فول کی طرت ایک انسان ہیں ،لہذا مشلیث کی تر دیدان کا سرا یا وجود ہوگا ، کفارہ اور صلیب پرتی کا مدارات پر ہے کہ حضرت میسی مدیدالسلام کو معاذ اللہ .سولی پر انکا یا گیا، حضرت عیسی علیدالسلام کا بقید حیات ہوتا ، ان کے عقید ہ کھارہ اور تقدیب صلیب کی نفی ہوگا ۔ اس لئے تمام عیس کی اسمام کے حلقہ بگوش

<sup>(</sup>۱) صرف" ممكن "نبيس بكة طلعي ويتيني ،رسول التدميلي التدعيبية وسلم كاحلفيه بيان بإراند بوه ناممكن الرازمصنف")

ہوجا کیں سے اور اپنے سارے عقا کم باطلہ ہے تو برکرلیں گے، اور ایک بھی صلیب وُنیا میں باتی نہیں رہے گی۔

جبین سے معلی کو تو ان کی ساری معاشرتی کرائیوں کی بنیادتھی، حضرت عیسی علیہ السلام صلیب کوتو ڑ ڈالیس کے، اور خزر کوتل کریں کے۔ جس سے عیسائیوں کے اعتقادی اور معاشرتی بگاڑ کی ساری بنیادی منہدم ہوجا کیں گی۔ اور خود نصری مسلمان ہو کر صبیب کو تو ڑ نے اور خزر کوتل کر کے اعتقادی اور جو خص صلیبی طاقتوں کا جاسوں ہو، اس کو کسر صلیب کی تو فیق ہو بھی کیے علی تھی ۔۔؟

تو ڑ نے اور خزیر کوتل کرنے کا کا کریں گے۔۔ اور جو خص صلیبی طاقتوں کا جاسوں ہو، اس کو کسر صلیب کی تو فیق ہو بھی کیے علی تھی ۔۔؛

یہ ہے وو '' کسر صلیب'' جس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں صلفاً
بیان فرمایا ہے۔۔

جناب مرزاصاحب کوکسرِصلیب کی تو فیق جیسی ہوئی، وہ کسی بیان کی متناج نبیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مزعومہ'' کسرِصنیب'' کے دور میں عیسائنیت کوروز افزوں ترتی ہوئی ،خو دمرزاصاحب کا بیان ملاحظ فرما ہے:

''اور جب تیرهویں صدی کھ نصف ہے زیادہ گزرگی تو یک دفعداس دجالی گروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اس صدی کے اُواخریس بقول پا دری ہیکر صاحب پانچ لا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اس صدی کے اُواخریس بقول پا دری ہیکر صاحب پانچ لا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی کرسٹان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کر تربابارہ سال میں ایک لا کھ آ دمی عیسائی ندہب میں داخل ہوجا تا ہے۔''

بیاتو مرزاصاحب کی سبزقدمی سے ان کی زندگی میں حال تھا، اب ذراان کے دُنیا سے رُخصت ہونے کا حال سنئے! اخبار '' الفصل'' قادیان ۱۹ رجون کی اشاعت میں صنحہ: ۵ پرلکھتا ہے:

''کی آپ کومعلوم ہے کہ اس دقت ہندوستان میں بیسائیوں کے (۱۳۲) مشن کا کررہے ہیں، یعنی ہیڈمشن۔ ان کی برانچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے زائد پاوری کام کررہے ہیں۔ (۲۰۳) بیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے زائد پاور تقریباً (۱۰۰) اخبارات مختلف زبانوں میں چھپتے ہیں۔ (۵۱) کا لئے، (۱۱۲) بائی اسکول اور (۱۱۱) ٹرینگ کا لئے ہیں۔ ان میں ساٹھ ہزارط سبیطم تعلیم باتے ہیں۔ کتی فوج میں (۲۰۹) بور بین اور (۲۸۸۱) ہندوستانی مناد کام کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت (۱۰۵) پرائمری اسکول ہیں جن میں (۱۸۵۵) طالب علم پڑھتے ہیں، (۱۸) بستیاں اور گیارہ اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے مختلف اواروں کے شمن میں (۲۹۹) آوریوں کی پرویش ہور بی اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے مختلف اواروں کے شمن میں (۲۲۹) مختلف غدا ہب کے آوی ہندوستان میں بیسائی ہور ہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ وہ تو شایداس کام کو قابل تو جہ ہندوستان میں بیسائی ہور ہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ وہ تو شایداس کام کو قابل تو جہ کیوں ہوتی؟

<sup>(</sup>۱) میسائی مشنریول نے ایک' سیلویشن آری' بینائی ہے، جس کے معنی ہیں' نجات وہندہ فوج'' عرف عام میں' مکتی فوج'' کہلاتی ہے، اس کے آدی با قاعدہ دردیاں پہنتے ہیں ادراس کے ڈموزے بے خبرمسلمان ملکول نے اس فوج کو ارتداد پھیلانے کی تعلی چھٹی دے رکھی ہے۔ (ازمصنف )

...ناقل) احمدی جماعت کوسوچنا جائے کہ بیسائیوں کی مشنر یوں کی تعداد کے اس قدر دسیع جال کے مقابلے میں اس کی مسائی کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان بحر میں ہمارے دو درجن سلغ ہیں اور دہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔''

دیدہ عبرت سے "افعنل" کی رپورٹ پڑھے کہ ۱۹۴۱ء میں (۱۷۲۰) کیای بڑادسات سوساٹھ آدمی سالانہ کے حساب سے صرف بندوستان میں عیسائی بورہ ہتے ، باتی سب و نیا کا قصدا لگ رہا۔ اب انصاف ہے بتا یے کہ کیا یہی " کسر صلیب" میں بنچ نے کی آپ صلی تھی جس کی خوشخری رسول الله صلی الله علیہ وسلم حلفا دے رہے ہیں؟ اور کیا یہی " کاسر صلیب" مسیح ہے جے سلام پہنچ نے کی آپ صلی الله علیہ وسلم وصیت فرمارہ ہیں؟ کسوئی میں نے آپ کے سامنے چیش کردی ہے۔ اگر آپ کھوٹے کھرے کو پر کھنے کی صلاحیت رکھے ہیں تو آپ کے ضمیر کو فیصلہ کرتا جا ہے کہ آئے ضرت ملی الله علیہ وسلم "مسیح قادیانی" کو" کا سر صلیب" کہ کر سلام نہیں ہجوارہ، ووکوئی اور بی تھی میں عیسائیت کے آٹار رُوے زمین سے صفایا کردے گا، صلوات الله وسلام علیہ۔

مرزاصاحب کی کوئی بات تأویلات کی بیسا کمیوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوسکی تنی ، حالانکہ بیس عرض کرچکا ہوں کہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلفیہ بیان ہے جس بیس تاویلات کی سرے سے مخوائش بی نہیں ، ای لئے مرز اصاحب نے '' سرصلیب'' ہے معنی '' موت مسیح کا اعلان'' کرنے کے فرمایا۔ چونکہ مرز اصاحب نے برعم خود سیح علیہ السلام کو مارکر .. نعوذ باللہ ... یوز ا آسف کی قبر واقع محلہ خانیا رسر پیٹر میں انہیں فن کردیا۔ اس لئے فرض کر لینا جا ہے کہ بس صلیب ٹوٹ می ، اناللہ واٹا الیہ راجعون!

مرزاصاحب نے بہت ی جگمال ہات کو بڑے طمطراق سے بیان کیا ہے کہش نے بیسائیوں کا خدامار دیا، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ''اصل میں ہمارا وجود دو با توں کے لئے ہے، ایک تو ایک نبی کو مار نے کے لئے، دُوسرا شیطان کو مار نے کے لئے۔''

اگراللہ تعالی نے کہی کوعفل وہم کی دولت عطافر مائی ہے تواسے سوچنا چاہئے کہ ہندوستان بیں بیسائیوں کے خداکو مارنے کا سہرا'' سرسید'' کے سر پر ہے، جس ذمانے بیل مرزاصاحب حیات میں کاعقیدہ رکھتے تھے اور'' برا بین احمد بیا' بیں صفیہ: ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۵۰۵ بیل قرآن کریم کی آیات اور اپنے الہامات کے حوالے وے کر حیات میں ٹابت فرماتے تھے، سرسیّد بزعم خودای وقت میسی علیہ السلام کی موت ... نعوذ باللہ ... از رُوے قرآن ثابت کر بھے تھے۔ حکیم نوراندین، مولوی عبدالکریم، مولوی محمداحس امروہوی اور پکھ جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسیّد کے نظریات سے متاثر ہوکر وفات میں کے قائل تھے۔ اس لئے اگر وفات میں ٹابت کرنا'' سرصلیب' ہے تو دیر تعلیم یافتہ طبقے سرسیّد کے نظریات سے متاثر ہوکر وفات میں کھی کھیرسیّدا حمد خان کو ملنا جا ہے۔

اوراس بات پر بھی غور فرمائے کہ عیسائیوں کی صلیب پر تی اور کفارے کا مسلا صلیب کے اس تفدس پر بنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ... بعوذیاں نفد سملیب پر لاکائے گئے ، اور اس تھتے کو مرزا صاحب نے خود شلیم کرلیا۔ مرزا صاحب کوعیسائیوں سے صرف آئی بات میں اختلاف ہے کھیسیٰ علیہ السلام صلیب پر بیس مرے ، بلکہ کالمیت (مردے کی مانند) ہو گئے تھے اور بعد میں اپنی طبعی موت مرے۔

بہرحال مرزاصاحب کوعیسیٰ علیہ السلام کاصلیب پراٹکا یا جانا بھی مُسلّم اور ان کا فوت ہوجانا بھی مُسلّم ، اس ہے تو عیہ ، ئیوں کے عقیدہ وتقدسِ صلیب کی تا ئید ہوئی نہ کہ '' کسر صلیب''۔

اس کے برعکس اسلام بیر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر لٹکائے جانے کا افسانہ ہی یہود ہوں کا خود تر اشیدہ ہے، جسے عیس یُوں نے اپنی جہالت سے مان لیا ہے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر لٹکائے گئے، اور نہ صلیب کے تقدی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کھلے گی، اور دونوں تو موں پر ان کی غلطی واضح ہوجائے گی۔ جس کے لئے نہ مناظروں اور اِشتہاروں کی ضرورت ہوگی نہ ' لندن کا نفرنسوں' کی ، حضرت عیسی علیہ السلام کا وجو دِسا می ان کے عقائد کے غلط ہونے کی خودد لین ہوگا۔

## د:..لڙائي موقوف، جزيه بند:

صحیح بخاری کی مندرجہ بالاحدیث میں حضرت سے علیہ السلام کا ایک کارنامہ "بضع المعوب" بیان فرمایہ ہے، یعنی وہ لڑائی اور جنگ کوختم کردیں گے۔اور دُوسری روایات میں اس کی جگہ "ویضع المجزیة" کے لفظ ہیں، یعنی جزیہ موتوف کردیں گے۔

مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں بے ثار جگداس اِرشاد نبوی کے حوالیے سے انگریزی حکومت کی وائمی غلامی اور ان کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا۔ حالا نکہ حدیث نبوی کا منشابی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگوں کے ذہبی اور نفسانی اختلافات مٹ جائیں گے زبوگوں کے درمیان کوئی عداوت و اختلافات مٹ جائیں گے زبوگوں کے درمیان کوئی عداوت و کدورت باتی رہے گا۔ کدورت باتی رہے گی، نہ جنگ وجدال۔ اور چونکہ تمام ندا ہب مٹ جائیں گے، اس لئے جزبیا می فتم ہوجائے گا۔

ادهرمرزاصاحب کی سبزقدی ہے اب تک دوعالی جنگیں ہو چکی ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے، اور تیسری عالمی جنگ کی تلوار إنسانیت کے سرول پرلٹک رہی ہے، اور مرزاصاحب جزبیتو کیا بند کرتے، وہ اوران کی جماعت آج تک خود غیر مسلم قوتوں کی ہائ گزار ہے۔ اب انصاف فر مائے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت مسلح علیہ السلام کی جوبیعلا مت حلفا بیان فر مائی ہے کہ ان کے ذمانے میں لڑائی بند ہوجائے گا اور جزبیہ موقوف ہوجائے گا ، کیا بیعلامت مرزاصاحب میں پائی گئی ؟ اگر نہیں ، اور یقینا مہیں ، تو مرزاصاحب میں پائی گئی ؟ اگر نہیں ، اور یقینا مہیں ، تو مرزاصاحب کوسے مائنا کتنی غلط بات ہے ...!

## ه: ...ل د جال:

سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم الثان کارنامہ ''قلّی دجال' ہے۔احادیثِ طیبہ کی روشیٰ میں دجال کامختفر قصہ یہ ہے کہ وہ یہ دوکا رئیس ہوگا، ابتدا میں نیکی دیارسائی کا اِظہار کرےگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدائی کا (نتج الباری ج: ۱۳ می:۱۹)۔ وہ آکھ سے کا ناہوگا، ما تتھے پر'' کا فر' یا (ک،ف،ر) لکھا ہوگا، جسے ہرخوا ندہ ونا خوا ندہ مسلمان پڑھے گا،اس نے اپنی جنت وووز خ بھی

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب، وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولًا فيدعى الإيمان والصلاح، ثم يدعى السوة ثم يدعى الإلهية ـ (فتح الباري ج:۱۳ ص: ۹۱ م، باب ذكر الدَّجَّال، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

بنار کی ہوگی (مکلوٰۃ می: ۲۷س)۔ إصغبان كے ستر ہزار يہودى اس كے ہمراہ ہوں گے (سکلوٰۃ می: ۲۵س)۔ شام دعراق كے درميان سے خروج كرے گا، اور دائيں بائيل فساد كھيلائے گا، چاليس دن تك زين بيں اودهم مچائے گا، ان چاليس دنوں بيں سے پہلا دن ايك سال كے برابر ہوگا، وُ دسراايك ماہ كے برابر، تيسراايك تفتے كے برابر، اور باتى ۲۳ دن معمول كے مطابق ہوں گے۔ ايك تيزى سے مسافت طے كرے گا جيے ہوا كے تيجيے باول ہول (مكلوٰۃ من: ۲۷س)۔

لوگ اس کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گ۔ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کو فتنہ و استدراج ویا جائے گا۔ اس کے خروج سے بہائی سے گر ریں گے کہ پہلے سال ایک تہائی بارش اورا یک تہائی غلے کی کی ہوج ہے گی، کو وسر سے سال دو تہائی کی کی ہوگی۔ اس شدنتہ قبط سے حیوا نات اور در ندین کوئی روئیدگی ہوگی۔ اس شدنتہ قبط سے حیوا نات اور در ندے تک مریں گے۔ جولوگ و جال پر ایمان لا تیں گے ان کی زمینوں پر بارش ہوگی اور ان کی زمین ہوگی، ان کے در ندے تک مریں گرے ہوئے و گاہ سے دولوگ اس کوئیس مائیں گے، وہ مفلوک الحال ہوں گے، ان کے سب مال مورثی تباہ ہوجا کیں گے مطلوک الحال ہوں گے، ان کے سب مال مورثی تباہ ہوجا کیں گے مطلوک الحال ہوں گے، ان کے سب مال

د جال وہرانے پر سے گزرے کا تو زمین کو تھم دے گا کہ:'' اپنے نزانے اُگل دے!'' چنانچہ نزانے نکل کراس کے ہمراہ ہولیں گے (مکلوٰۃ مں:۳۷۳)۔

ایک دیباتی آعرائی ہے کے گا کہ:''اگریس تیرے اُونٹ کوزندہ کر دُول تو جھے مان لے گا؟'' وہ کے گا:'' ضرور!'' چنانچہ شیطان اس کے اُونٹول کی شکل میں سامنے آئیں گے اور وہ سمجھے گا کہ واقعی اس کے اُونٹ زندہ ہو گئے ہیں، اور اس شعبدے کی واجہ سے د جال کو خدا مان لے گا۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) وان السلاج ال مَسْمُسُوعُ العين عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ بين عينَيه "كافر" يقرأه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب. أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّجُال أعور العين اليُسرئ جفال الشعر معه جنَّته وناره، فناره جنَّة، وجنَّته نارً. (مشكوة ص: ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدُّجَّالِ من يهود إصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة.

<sup>(</sup>٣) - أنه خمارج خملية بيين المشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد الله فاثبتوا! قلنا: يا رسول الله! وما لبته في الأرض؟ قال: أربيعون يبومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الرّيخ. (مشكّوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرّن النّاس من الدَّجّال حتى يلحقوا بالجبال. (مشكوة ص: ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٥) فقال: ان بين يديه ثلاث سنين، سنة تُمسكُ السماء فيها ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها ...إلخ. (مشكّرة ص:٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) - قبلتنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالفيث استدبرته الربح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتُمطر والأرض فتُنبت، فتروح عليهم ساوحتهم الحول ما كانت ذُرى واسبغه ضروعا وامده خواصير … إلخ.

<sup>(</sup>٤) ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها ... الخ. (مشكوة ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>٨) اله يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم آلى ربّك؟ فيقول: بلني! فيمثل له الشيطان نحو إبله
 كأحسن ما يكون ضروعًا واعظمه استمه. (مشكوة ص:٤٤٧).

ای طرح ایک فخص سے کیے گا کہ:'' اگر میں تیرے باپ اور بھائی زندہ کرؤوں تو بچھے مان لے گا؟''وہ کیے گا:'' ضرور!'' چنانچہ اس کے باپ اور بھائی کی قبر پر جائے گا تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں سامنے آ کرکہیں گے:'' ہاں! یہ خدا ہے، اے ضرور مانو!''(مفکوۃ می:۷۷س)۔(۱)

ای متم کے بے شارشعبدوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرے گا،اور اللہ تعالیٰ کے خاص مخلص بندے ہی ہوں سے جواس کے دجل و فریب اور شعبدوں اور کرشموں سے متأثر نہیں ہوں گے۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فر مائی کہ جوشخص خروج و جال کی خبر سنے،اس سے دُور بھاگ جائے (مفکوۃ ص:۷۷۷)۔ (۲)

بالآخرد جال این لا و و لفکرسیت مدین طیبه کا زخ کرے گا، گرمدین طیبه میں داخل نہیں ہوسکے گا، بلکه أحدیماڑے بیجیے پڑاؤ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا زخ ملب شام کی طرف پھیردیں گے، اور دہیں جاکر وہ ہلاک ہوگا (ملکوۃ ص:۵۵س)۔

دجال جبشام کا رُخ کرے گا تو اس وقت حضرت إمام مہدی علیہ الرضوان تنظنظنیہ کے محاذ پر نصاری ہے معروف جہاد ہوں گے، خروج وجال کی خرص کے بنماز لجر کے وقت، جبکہ ہوں گے، خروج وجال کی خبرس کر ملک شام کو واپس آئیں گے ، اور دجال کے مقابلے جس صف آرا ہوں گے ، نماز لجر کے وقت، جبکہ نماز کی اقامت ہوچکی ہوگی ، جبکی علیہ السلام نزول فرمائیں گے ۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے ، اور خود چیچے ہے آئیں گے ، گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو نماز پردھانے کا تھم فرمائیں گے (ملکوہ من اس مرائیل مقرضات میں ہے ، ووآپ کود کھتے ہی ہماگ کو اہوگا ، اور سیسے کی طرح تو اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس مے اور اسے قبل کردیں گے (ملکوہ میں ہے ) اسے جالیس مے اور اسے قبل کردیں گے (ملکوہ میں ہے ) اسے جالیس مے اور اسے قبل کردیں گے (ملکوہ میں ہے ) اسے جالیس می اور اسے قبل کردیں گے (ملکوہ میں ہے ) اسے جالیس می اور اسے قبل کردیں گے (ملکوہ میں ہے ) اسے جالیس می اور اسے قبل کردیں گے (ملکوہ میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس می اور اسے قبل کردیں میں ہے اس میں ہے ) اسے جالیں میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس میں اور اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہے ۔ اس وقت امرائیلی مقوضات میں ہو ۔ اس وقت امرائیلی مقرض ہے ۔ اس وقت امرائیلی مقرض ہے ۔ اس وقت ہے ۔ اس وقت امرائیلی مقرض ہے ۔ اس وقت ہے ۔ اس و

ا مام ترفدی ،حضرت مجمع بن جاربیرضی الله عند کی روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیدار شافقل کر کے کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کو باب لند برقل کریں گئے 'فرماتے ہیں:

" الى باب من عمران بن حمين ، نافع بن عقبه ، الى برزة ، حذيفه بن أسير ، ابى مريرة ، كيسان ، عثمان بن الى العاص ، جابر ، الى أمامة ، ابن مسعود ، عبد الله بن عمر ، سمره بن جندب ، نواس بن سمعان ، عمر بن عوف ، حذيف بن

<sup>(</sup>١) قال: ويأتى الرجل قدمات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحييثُ لك أباك وأخاك ألستَ تعلم أنّى ربّك؟ فيقول. بلي المُمثَلُ له الشيطان نحوه أبوه ونحو أخيه. (مشكوة ص:٤٤٢).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدَّجّال فَلَينًا منه فوالله! ان الرّجل ليأتيه وهو يحسب أنّه مؤمن فيتبعه مما
 يبعث به من الشبهات. (مشكّرة ص:٣٤٤، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قِبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبَرَ أحد ثم تصرف الملالكة وجهه قِبل الشام وهنالك يَهلِك. (مشكوة ص: ٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) فيطلبه حتى يدركه بياب لدّ فيقتلهُ. (مشكّوة ص: ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

یمان (بینی پندرومحابہ) سے احادیث مروی ہیں، بیرحدیث سی ہے۔'' (ترندی ج:۲ من،۸٪) بیہ ہے وہ وجال جس کے آل کرنے کی رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فر مائی ہے، اور جس کے قاتل کوسلام پہنچانے کا اما ہے۔

تعم فرمایا ہے۔ کوئی مخص رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی شدر کھتا ہوتو اس کی بات وُ وسری ہے، لیکن جوشخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے انصاف کرتا جا ہے کہ کیا ان صفات کا دجال بھی وُ نیا بیس نکلا ہے؟ اور کیا کسی عیسیٰ ابنِ مریم نے اسے مقل کیا ہے ۔۔۔؟

جس طرح مرزا صاحب کی مسیحیت خودساخته تھی، ای طرح آئیں دجال بھی مصنوعی تیار کرنا پڑا، چنانچے فر مایا کہ عیسائی پادر بوں کا گروہ دجال ہے، یہ بات مرزاصاحب نے اتن تکرار سے کسی ہے کہاس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔

اوّل توبہ بادری آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے بھی پہلے سے جلے آرہے تھے، اگر بھی دجال ہوتے تو آنخضرت ملی الله علیه وسلم الله علیہ وسلم نے فرمانے ہیں ، ان عیسائی بادر یوں ہیں یائے جاتے ہیں؟

اوراگرمرزاصاحب کی اس تاویل کوسیح بھی فرض کرلیا جائے توعقل وانساف سے فرمایا جائے کہ کیا مرزاصاحب کی میسیت سے پاوری ہلاک ہو چکے؟ اور آب وُنیا میں کہیں عیسائی پاور یوں کا وجود باتی نہیں رہا؟ یہ توایک مشاہدے کی چیز ہے، جس کے لئے قیاس و منطق لڑا نے کی ضرورت نہیں۔ اگر مرزاصاحب کا دجال قل ہو چکا ہے تو پھر وُنیا میں عیسائی پاور یوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور وُنیا میں عیسائی پاور یوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور وُنیا میں عیسائیت روزافزوں ترتی کیوں کر دی ہے ۔۔؟

# ٢: .. عليه السلام كزمان كاعام نقشه:

آئخفرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت عیلی علیه السلام کے باہر کرت زمانے کا نقشہ بھی بڑی وضاحت و تفصیل ہے بیان فرمایا

ہے۔ اِختصار کے بدِنظر میں بہاں بطویہ موضرت ایک حدیث کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، جے مرزامحودا حمد صاحب نے حقیقہ النوق کے صفحہ: ۱۹۲ پنقل کیا ہے، بیر جم بھی خود مرزامحودا حمد صاحب کے للم سے ہے۔ آخضرت سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

'' اخبیاء علاقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیس تو مختف ہوتی ہیں، اور دین ایک ہوتا ہے،

اور ہیں عیسی ابن مربم ہے سب زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کونکہ اس کے اور میر سے درمیان کوئی نی نہیں، اور وہ

نازل ہونے والا ہے، کہی جب اے دیکھوتو پیچان لوکہ وہ درمیا نہ قامت، سرخی سفیدی طاہوارنگ ، زرد کیڑ ہے

نازل ہونے والا ہے، کہی جب اے دیکھوتو پیچان لوکہ وہ درمیا نہ قامت، سرخی سفیدی طاہوارنگ ، زرد کیڑ ہے

کردے گا اور جزیہ ترک کردے گا ، اور لوگوں کو اسلام کی طرف و توت دے گا۔ اس کے دیائے ہیں سب ندا ہب

ہلاک ہوجا کیں گے ، اور صرف اسلام ہی رہ جائے گا ، اور شیر اُوٹوں کے ساتھ ، جینے گائے بیلوں کے ساتھ ،

بھیڑیے بھریوں کے ساتھ جڑتے پھریں گے،اور پچے سانیوں سے کھیلیں گےاور وہ ان کونقصان نددیں گے۔ عیسی بن مریم جالیس سال زمین پر میں گے اور پھر وفات پا جا کیں گے اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں مے۔''<sup>(1)</sup>

ال حدیث کو بار بار بنظر عبرت پڑھا جائے، کیا مرزا صاحب کے زمانے کا بھی نقشہ ہے؟ آنخفرت ملی اللہ عدیہ دسلم فرماتے ہیں کدلڑائی بند ہوجائے گی، گرا خباری رپورٹ کے مطابق اس صدی ہیں صرف ۲۴ دن ایسے گزرے ہیں جب زہین انسانی خون سے لالہ زار نہیں ہوئی۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے دور ہیں امن وآشتی کا بیرحال ہوگا کہ دوآ دمیوں کے درمیان تو کیا، دور ندوں کے درمیان جی عداوت بنیں ہوگی۔ گریہاں خود مرزا صاحب کی جماعت میں عداوت دنظرت کے شعلے ہوڑک رہے ہیں، دُوسروں کی تو کیا بات ہے ...!

## 2:... وُنيا \_ \_ برغبتى اور إنقطاع الى الله:

صیح بخاری شریف کی حدیث ... جس کا حوالہ پہلے گزر چکاہے ... کے آخر بیل آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی فرہ یا ہے کوئیسی علیہ السلام کے زمانے میں مال سیلاب کی طرح بر پڑے گا، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ وُنیا و مانیہا ہے بہتر ہوگا (میح بخاری ج: اس: ۴۰)۔

اس کی وجہ بیہوگ کہ ایک تو حضرت میسی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے دُنیا کو تیامت کے قریب آلکنے کا یقین ہوجائے گا،
اس لئے ہر خص پر دُنیا ہے بے رغبتی اور اِنقطاع الی اللہ کی کیفیت عالب آجائے گی، اور حضرت میسی علیہ السلام کی محبت کیمیا اثر اس
جذبے کو مزید جلا بخشے گی۔ دُوسرے ، زمین اپنی تمام بر کمتیں آگل دے گی اور فقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، جی کہ کو کی فض زکو ہ لینے
والا بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے مالی عبادات کے بجائے نمازی وربور تقرب روجائے گی اور دُنیا و مافیہا کے مقابلے میں ایک سجدے کی
قیمت زیادہ ہوگی۔

جناب مرزاصاحب کے زمانے میں اس کے بالکل برعس حرص اور لائج کوالی ترقی ہوئی کہ جب سے وُنیا پیدا ہوئی ہے، اتن ترقی اسے شاید بھی نہیں ہوئی ہوگی۔

(۱) وفي رواية أبى داؤد وأحمد، والفقظ لأحمد: الأنبياء إخوة لعلات، أمّهاتهم شتّى، ودينهم واحد، وأنا أولَى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يمكن بينى وبينه نبيّ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه، رجلًا مربوعًا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصّران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل المعنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدّبّال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع فيهلك الله في زمانه المملل كلها إلّا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدّبّال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنّمار مع البقر، والذناب مع العنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفتونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩٥، ٢٩، طبع دارالعلوم كراچى). (٢) إن سعيد بن المسبب سمع أبا هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! ...... ويعيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٩٩، اب باب نزول عيشي ابن مريم عليه المسلام).

#### حرف آخر

چونکہ آنجناب نے حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں ضدا اور رسول کی نخا غت ترک کرنے کی اس ناکارہ کو فہمائش کی ہے،

ال لئے میں جناب ہے اور آپ کی وساطت ہے آپ کی جماعت اور جماعت کے امام جناب مرز ناصرا صرصاحب ہے اپیل کروں

گا کہ خدا اور رسول کے فرمودات کوسامنے رکھ کر مرز اصاحب کی جات پر غور فرما کیں۔ اگر مرز اصاحب کے جابت ہوتے ہیں تو ب
شک ان کو مانیں ، اور اگر وہ معیار نبوی پر پور نے نبیں اُتر نے تو ان کو ' مسیح موعود' ماننا خدا اور رسول کی مخالفت اور اپنی ذات ہے صریح

ہا اضافی ہے ، اب چونکہ پندر ہویں صدی کی آ مدآ مد ہے ، میں نئی صدی کے بئے مجد ذکے لئے مختظر رہنا چاہئے ۔ اور مرز اصاحب کا ارش دے:

کے دعوے کو غلط مجھتے ہوئے آنخضرت صلی انتہ علیہ وہ کا م کر دکھا یا جو سیح موعود اور مبدی موعود کو کرنا چاہے ، تو پھر میں

ہیا ہوں ، اور اگر بچی نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھا یا جو سیح موعود اور مبدی موعود کو کرنا چاہے ، تو پھر میں

ہیا ہوں ، اور اگر بچی نہ ہوا اور میں مرگ تو پھر سب گواہ وہ ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔

پس اگر مجھے سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت ِ غائی ظہور میں ندآ و بے تو میں جھوٹا ہوں ۔'' (مرزاصاحب کا خط بنام قاضی نذرحسین ،مندرجا خبار ' جد' ۱۹رجولا کی ۱۹۰۷ء)

جناب مرزاصاحب كا آخرى فقره آپ كے پورے خط كاجواب ہے۔

پیش گوئیوں کی، بلند آ ہنگ دعووں کی، اشعار کی، رسالوں کی، کتابوں کی، پریس کا غرنسوں کی، پریس (وغیرہ وغیرہ) کی صدافت و حق نیت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، ویکھنے کی چیز وہ معیار نبوی ہے جو حضرت سے عبیہ اسلام کی تشریف آوری کے لئے آئے ضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اُمت کوعطا فر مایا۔ اگر مرزا صاحب ہزار تاکو بلوں کے باوجود بھی اس معیار صدافت پر پور نہیں اُئر تے تو اگر آ ب ان کی حقانیت پر'' کروڑ نشان' بھی پیش کردیں تب بھی نہ وہ'' میتے موعود' بختے ہیں اور ندان کو سے موعود کہنا جا تز ہے۔ میں جناب کو وعوت و بتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعاوی سے دست بردار ہوکر فرمودات نبوی پر ایمان لا تھیں، جن تعیالی آ ہے کو اس کا اُجردیں گے، اور اگر آ پ نے اس سے اعراض کیا تو مرنے کے بعد اِن شاء القد حقیقت کھل کر میا ہے آ جائے گی۔

ستىعلىم ليلى أى دين تىدايىت وأى غريم فى التقاضى غريمها والحَمُدُ اللهِ أَوَّلًا وَّآخِرًا

فتظ دالدعا محمد لوسط عفاالتدعنه

<sup>(</sup>۱) یہ خط ۹۹ ۱۳ ہے کے وسط میں آج سے بارہ سال پہلے لکھ حمیا تھا، آج پندر حویں صدی کے بھی دس س سُرز رہیکے ہیں، اور چود ہویں صدی کے ختم جونے سے مرزاغلام احمد کا دعوی قطعاً غلط تابت ہو چکا ہے۔ (ازمصنف )

# المہدی واتے کے بارے میں پانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب

# سوال نامه

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ جمعہ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کی نقار پر بھی سنیں، آپ کو دُوسرے علائے کرام سے بہت مختلف پایا۔ اور آپ کی ہاتوں اور آپ کے علم سے بہت متاکڑ ہوا ہوں۔ آپ سے نہایت ادب کے ساتھ اپنے ول کی تسل کے لئے چندا یک سوال یو چھنا جا ہتا ہوں، اُمید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے۔

ا:...! مام مبدی علیدالسلام کے بارے میں کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اور وہ کب آئیں میے؟ اور کہاں آئیں میے؟ اند..! مام مبدی علیدالسلام کوکیا ہم پاکستانی یا پاکستان کے رہنے والے مانیں مجے یانییں؟ کیونکہ پاکستانی آئین کے مطابق ایسا کرنے والاغیرمسلم ہے؟

سن ... جعزت عيسى عليه السلام كي وفات كمتعلق ذراوضاحت يتحرير فرمائي \_

۳:... حضرت رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کی حدیث کے مطابق ایک آ دمی کلیہ پڑھنے کے بعد دائر وُ اسلام میں داخل ہوجا تا ہے، بین کلمہ صرف وہی آ دمی پڑھتا ہے جس کو خداتنا لی کی وحدانیت اور خاتم النہین پر کمٹل یقین ہوتا ہے، اس کے باوجودا یک گروہ کوجو صدتی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے، ان کو کا فرکیوں کہا جاتا ہے؟

۵:...اگرآپ حضرت عیسیٰ علیه السلام کوزنده آسان پر مانتے بیں توان کی واپس کیے ہوگی؟ اور ان کے واپس آنے پر'' فاتم النبیین''لفظ پر کیا اثر پڑے گا؟

اُمیدے کہ آپ جواب سے ضرورنوازیں میے ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم سے مرفراز فریائے (آمین ثم آمین)۔ آپ کا تخلص پرویز احمد عابد ، اسٹیٹ لائف اسٹیٹ لائف بلڈنگ ، نوال شیر ، ملمان

#### جواب

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

## ا:...إمام مهديٌّ كي نشانيان:

ا مام مبدی رضی الله عند کی نشانیاں تو بہت ہیں ، محریس صرف ایک نشانی بیان کرتا ہوں ، اور وہ یہ کہ بیت الله شریف ہیں جمرِ اُسؤداور مقام ِ اِبراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ِ خلافت ہوگی۔ اِمام البندشاہ ولی اللہ محدث دہلوی ''إذا له السخف ہ " میں کھتے ہیں :

ما بیقین ہے وائیم کے شارع علیہ الصلوۃ والسلام نص فرمودہ است با آنکہ اِمام مہدی دردامان قیامت موجود خواہد شد، ودے عنداللہ وعندرسولہ اِمام برحق است و پُرخواہد کرد زبین را بعدل وانصاف، چنا ککہ فیش از وے پُرشدہ ہاشد بجور دظلم ...... پس بایس کلمہ افادہ فرمودہ اندا شخلاف اِمام مہدی را واجب شد اِتباع وے در آنچین کلمہ اوادہ بیاں کلمہ افادہ فرمودہ اندا شخل نیست کرزد کی ظہور اِمام مہدی و بیعت ہااو آنچین کا نیست کرزد کی ظہور اِمام مہدی و بیعت ہااو میان رُکن ومقام۔"

حعرت شاه صاحب كى اس عبارت معلوم بواكه صديث نبوى كى زوس:

ا:... يج مهدي كاظهور قرب قيامت من موكار

٢:... إمام مبدي مسلمانول كے خليفداور حاكم ہول مے۔

اند...اورزکن دمقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت ِ فلافت ہوگی۔اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی وغیر ہ جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ،ان کا دعویٰ خالص جموث تھا۔

## ٢:... إمام مهدي اورآئين بإكستان:

ام مہدی علیہ الرضوان جب طاہر ہوں گے وان کو پاکستانی بھی ضرور مائیں گے، کیونکہ إمام مہدی نی نہیں ہوں گے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پاکستان کے آئین بیل نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائیں ہے۔ پاکستان کے آئین بیل نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ والوں اور جھوٹے معمالِ نبوت پر ایمان لانے والوں کو غیر سلم قرار دیا گیا ہے، نہ کہ سچے مہدی کے مائے دالوں کو۔ إمام مہدی گانی نہ مونا ایک اور ایل ہے اس بات کہ مرز اغلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ان نبی اللہ کا مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کی جھوٹ اور فریب تھا، کیونکہ ہی مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدی جھوٹ ہوگا نبیس کرے گا، نہ دو نبی ہوگا۔ پس مہدی ہونے کے دعوے کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدی جھوٹ ہے۔ مُثلً علی قاریؒ شرح فقیا کبر ہیں لکھتے ہیں:

"دعوی النبوّة بعد نبیّنا صلی الله علیه وسلم کفر بالإجماع ـ" (شرح نقراکبر ص:۲۰۲) ترجمه:..." اور جمارے نبی سلی الله علیه وسلم کے بعد کی کا دعوی نبوّت کرنا بالا جماع کفر ہے۔"

ظاہرہ کہ جو محض مصرت خاتم النہ بیان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بالا جماع کا فرہو، وہ مہدی کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو مسیلمہ کنڈ اب کا چھوٹا بھائی ہوگا، اس کواور اس کے مانے والول کواگر آئین پاکستان میں ملت ِ اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے، تو بالکل بجاہے۔

١٠: .. حيات عيسى عليه السلام:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے لے کرآج تک تمام اُمت محمد بد .. علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام ... کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب کانا د جال نظے گا تو اس کولل کرنے کے لئے آسان سے اُتریں گے۔

يهال تين مسئلے بيں:

ا: .. جعزت عيسى عليدالسلام كازنده آسان برأ محاياجانا

٢:...آسان يران كازنده ربتا\_

٣:...اورآخرى زمائي يسان كاآسان عازل مونا

بیتنوں با تیں آپس میں لازم وطروم ہیں، اور اللّٰ جق میں ہے ایک بھی فرداییا نہیں جوحفرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قر آنِ کریم کے بارے میں ہرزمانے کے مسلمان سے مانے آئے ہیں کہ یہ وہی کتاب مقدس ہے جوحفرت محمصلی اللہ علیہ دسلم پرنازل ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے اس تواٹر کے بعد کسی شخص کے لئے یہ مخبی کشن نہیں رہ جاتی کہ وہ اس قر آنِ کریم کے بارے میں کسی شک وشبہ کا إظهار کرے۔ اس طرح گزشتہ صدیوں کے تمام بزرگانِ وین اور اہل اسلام یہ بھی مانے آئے ہیں کو میں علیہ السلام کو زندہ آسان پراُ تھا لیا گیا اور یہ کہ وہ آخری زمانے میں دوبارہ زمین پراُ تریں گے۔اس لیے نسلاً بعد نسل ہر دور ، ہر زمانے ، ہر طبقے اور ہر علاقے کے مسلمانوں کا عقیدہ جو متواتر چلا آتا ہے، کی مسلمان کے لئے اس میں شک وشبہ اور تردی گئوائش نہیں ، اور جو محف ایسے قطعی ، اِجماعی اور متواتر عقیدوں کا اِنکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔

مرز اغلام احمد قاویا فی کے نزدیک بھی معزت میں علیہ السلام آسان پر زندہ تھے اور قرب قیامت میں آسان ہونے والے تھے ، چٹانچ وہ " برائین احمد یہ محمد چہارم میں (جو ۱۸۸۴ء میں شائع ہوئی) ایک جگہ کھتے ہیں :

مرز اخلام احمد میں تو آئیل کو ناقص چھوڑ کرآسانوں پرجا بیٹھے۔"

(می: ۲۱)

ايك ادرجكه لكعية بين:

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله."

ير آيت جسمانى اورسياست كلى كطور حضرت سي كون شي چي كونى هم، اورجس غلبه كال وين اسلام كا وعده ويا كيا هم وفائد سي كور رسي كاله و بارواس اسلام كا وعده ويا كيا هم وفائد سي كور اله وبارواس وفائد المرابع من المرابع المرابع

ایک اورجگه اینا الهام درج کرے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:

مندرجہ بالاعبارتوں ہے واضح ہے کہ ۱۸۸۳ء تک حضرت میں علیہ السلام زعرہ تنے اور قرآن نے ان کے دوبارہ وُنیا میں آنے کی پیش کوئی کی تقی ۔ قرآن کریم کے علاوہ خود مرزا صاحب کو بھی ان کے نازل ہونے کا اِلہام ہوا تھا۔ ۱۸۸۳ء ہے لے کراب تک نہیں علیہ السلام وُنیا میں دوبارہ آئے ہیں، اور شان کی وفات کی خبر آئی ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی پیش کوئی، آنخضرت صلی اللہ

عليه وسلم كارشادات اورأمت إسلاميه كے چوده سوساله متوازعقيد كى روشى بيس برمسلمان كويقين ركھن چاہئے كويسى عيه السلام زنده بيں اور وہ آسان سے نازل ہوكر دوبارہ وُنيا بيس آئيں گے، كيونكه بقول مرزاغلام احمد قاديانی، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے متواتر أحاديث بيس ان كے دوبارہ آنے كى چيش كوئى فرمائى ہے، مرزاصاحب "إزالها وہام" بيس لكھتے ہيں:

" میں ابن مریم کے آنے کی چیٹی گوئی ایک اقل ور ہے کی چیٹی گوئی ایک اقل ور ہے کی چیٹی گوئی ہے جس کوسب نے ہا تفاق تبول کرلیا ہے۔ اور جس فقد رصحاح جس چیٹی گوئی الکھی گئی چیں کوئی چیٹی گوئی اس کے ہم پہلوا ور ہم وزن کا برت نہیں ہوئی ۔ توا ترکا اقل ور جداس کو حاصل ہے۔ اِنجیل بھی اس کی مصدق ہے، اب اس فقد رجوت پر پانی بھیرنا اور سے کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع چیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت و پی اور حق شناس سے پہلے بھی بخر اور حصر نہیں ویا ، اور بیا عث اس کے کہان لوگوں کے دِلوں چی قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باتی نہیں رہی ، اس لئے جو بات ان کی بچھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور ممتعوات چیں واطل کر لیتے کی عظمت باتی نہیں رہی ، اس لئے جو بات ان کی بچھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور ممتعوات چیں واطل کر لیتے ہیں .....مسلمانوں کی بدشتی سے یہ فرقہ بھی اسلام چی پیدا ہوگیا جس کا قدم دن بدن اِ نحاد کے میدانوں چی

مرزاصاحب کےان حوالوں سے مندرجہ ذیل باتمی واضح ہو کیں:

اقال:... حضرت میسی علیدالسلام کے دوبارہ وُنیا میں تشریف لانے کی قرآن کریم نے چیش گوئی کی ہے۔ دوم:... آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر آ حادیث میں بھی بہی چیش گوئی کی گئی ہے۔ سوم:... تمام مسلما ٹوں نے با تفاق اس کو قبول کیا ہے ، اور پوری اُمت کا اس مقیدے پر اِجماع ہے۔ چہارم:... اِنجیل میں خود حضرت میسی علیہ السلام کا قول بھی اس چیش گوئی کی تقمد بیق وتا نمید کرتا ہے۔ پنجم:... خودمرز اصاحب کو بھی اللہ تفالی نے میسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی اِطلاع اِلبام کے ذریعے دی تھی۔ مشتم:... جو خص ان قطعی ثبوتوں کے بعد بھی حضرت میسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو ٹہ مانے ، وہ دیتی بھیرت ہے کہم

محروم اور فحدوبددين ہے۔

### س:..مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟

إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكَلِبُونَ" لِعِنْ الله كوابي ويتاب كرمن في قطعاً جموت بيل!

منافق لوگ إيمان كاوعوى بھى كرتے تھے، ليكن اللہ تعالى نان كاس وعوے كوجى غلط قرار ديااور فرمايا: "وَ هَ سَلَ الله وَالله الله الله وَاللّه وَاللّه وَ الله وَ الله وَاللّه وَ الله و الله وَ الله وَ الله و الله

یہاں ایک اور بات کا بھی پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک ہے الفاظ کو مانتا، اور ڈوسرا ہے معنی و نفہوم کو ہ نتا ۔ مسلمان
ہونے کے لئے صرف دین کے اغاظ کو مانتا کا فی نہیں، بلکہ ان اغاظ کے جومعنی ومغہوم آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لئے آئے تک
تواٹر کے ساتھ لتسلیم کئے گئے ہیں، ان کو بھی مانتا شرطِ اِسلام ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی دینی لفظ کوتو مانتا ہے، گراس کے متواثر معنی
ومغہوم کونہیں مانتا، بلکہ اس لفظ کے معنی وہ اپنی طرف ہے ایجاد کرتا ہے، توابی شخص بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ کا فروطحہ اور زندیق
کہلائے گا۔

مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں ایمان رکھتا ہوں کہ قر آنِ کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازں ہوا تھ ،گر میں پنہیں مانتا کہ قر آن سے مرادیمی کتاب ہے جس کومسلمان قر آن کہتے ہیں'' تو میخص کا فر ہوگا۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں'' محمد رسول امتہ'' پر ایر ان رکھتا ہوں ،گر'' محمد رسول الند'' سے مراد مرزا غلام احمد قادیا نی ہے کیونکڈ مرزاصا حب نے وقی اِلٰہی سے اِطلاع پاکر میدوی کیا ہے کہ وہ'' محمد رسول الند' میں ، چنانچہ وہ اپنے اشتہار'' ایک غلطی کا از الہ'' میں لکھتے میں :

'' پھرای کتاب (برائین احمریہ) میں یہ دحی القدہے: ''صحیماند رسول الله والذین معد الله الله علی الله والذین معد الله الله علی الله علی الکفار دحماء بینهم۔'' اس دحی الله علی میرانا محمد رکھا گیاا در سول بھی۔'' یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ سلمانوں پرنماز فرض ہے، گراس سے بیاعبادت مراد نہیں جو پنج وقت اداکی جاتی ہے۔'' تو ایسا شخص مسلمان نہیں۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ: '' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے کی چیش گوئی کی ہے ، مگر '' عیسیٰ بن مریم'' سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کومسلمان عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں ، بلکہ اس سے مراد مرز اغلام احمد

قادیانی یا کوئی دُ وسراشخص ہے۔ "توابیا شخص بھی کا فرکہلائے گا۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ: '' بیس مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیں ہیں ، تمراس کے معنی ووہیں جومسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کونبوت نہیں عطاکی جائے گی ، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نبوت آپ کی مہر سے ملا کرے گی۔'' توابیا فخص بھی مسلمان نہیں، بلکہ یکا کا فرہے۔

الغرض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کے تمام حقائق کو مانا اور صرف لفظانہیں بلکہ ای معنی و مفہوم کے ساتھ مانتا، جوآنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہے کر آج تک متواز ہلے آتے ہیں، شرط اِسلام ہے، جوشنص دین مجمدی کی کسی قطعی اور معنی از حقیقت کا اِنکار کرتا ہے، خواہ لفظاً ومعناً دونوں طرح انکار کرے ، یا الفاظ کوشلیم کر کے اس کے متواز معنی و مفہوم کا انکار کرے ، وہ قطعی کا فر ہے، خواہ وہ ایمان کے کتے ہی وجو کرے، کلہ پڑھے، اور نماز روزے کی پابندی کرے۔ اس لئے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے دین کی کسی ایک بات کو جوشل تا خود آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو جوشل تا ہے، اور جوشن آنخوشرت سلی الله علیہ وسلم کی ایک بات کو جوشل تا نے وہ آن کی کسی الله علیہ وسلم کی ایک بات کو جوشل تا ہے وہ اس کے ایس بیس شک وشیر کا اظہار کرتا ہے، وہ دعوی ایمان بیس قطعاً جموشا ہے۔

### کفرکی ایک اورصورت:

ای طرح جوفض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے دین کی کسی بات کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کافر اور بے ایمان ہے۔ مثلاً آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی قطعی پیش کوئی فرمائی ہے، جیسا کہ اُو پرگزر چکا ہے، ایک فخض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی اس پیش کوئی کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فر ہوگا، کیونکہ میخض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فروز بالله در اُن کوئے میں کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا نداق اُلا تا ہے، وہ بھی کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا نداق اُٹا تا ہے کہ دونہ باللہ میں میں میں کا نداق اُڑا تا ہے کہ دونہ باللہ میں کہ دونہ باللہ میں کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا نداق کے دونہ باللہ میں کا نداق کی کا نداق کے دونہ باللہ میں کا نداق کا نداق کا نداق کا نداق کے دونہ باللہ میں کر دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ میں کر دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کر دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کی دونہ باللہ کے دونہ باللہ کے دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کی دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کی دونہ باللہ کی دونہ باللہ کی کر دونہ باللہ کی دونہ باللہ کے دونہ باللہ کی دونہ باللہ کی دونہ باللہ کی دونہ باللہ کی دونہ با

ای طرح اگرکوئی مخص کسی نبی کی طرف جموث کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے:

'' ہائے کس کے آگے ہیں اتم لے جا کیں کہ تعفرت بیسی علیدالسلام کی تین پیش کو ٹیاں صاف طور پر جعوفی لکٹیں ،اورکون زمین پر ہے جواس عقدے کول کرے۔'' (اعجازاحمدی میں: الم مصنفہ: مرزا فلام احمد قادیانی) او ایس شخص بھی کا فر ہوگا ، کیونکہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ، تمام نبیوں کو ، بلکہ ... نعوذ یا نشد... خدا نعالیٰ کوجھوٹا کہنے کے ہم معنی ہے۔

اى طرح الركوني مخص خداكے ني كى تو بين كرتا ہے، مثلاً يوں كہتا ہے:

''لیکن سے بڑھ کر است بازی اپنے زیانے میں دُومرے راست بازوں سے بڑھ کر ابت نہیں ہوتی ،

بلکہ یکی نی کواس پرایک فضیلت ہے ، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ مورت نے آکر
اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا ، یا کوئی بیتھاتی جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ، اسی وجہ سے قرآن میں کیٹی کا تام '' حصور'' رکھا ، مگرسے کا نام نہ

( دافع البلاء آخري معنفه: مرز اغلام احد قادياني )

رکھا، کیونکدایے تھے اس تام رکھنے سے مانع تھے۔"

ایسا مخص بھی دعوی اسلام کے باوجود اِسلام ہے خارج اور پکا کا فرہے۔

ای طرح اگر کوئی مختص معترت خاتم النبیان صلی الله علیه وسلم کے بعد نیونت و رسالت کا دعویٰ کرے یا بیہ کے کہ جھے پر وحی نازل ہوتی ہے ، یا معجز و دِکھانے کا دعویٰ کرے ، یا کسی نبی ہے اپنے آپ کوافضل کیے ، مثلاً یوں کیے :

> این مریم کے ذکر کو جھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء، معنف: مرزاغلام احمد قادیاتی)

اس شعر کا کہنے والا اور اس کوسی سیمنے والا پکانے ایمان اور کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کومیسیٰ ابن مریم علیدالسلام سے بہتر

اورافعنل کہتاہے۔

يايول كم:

محمہ پھر اُڑ آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں مور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں محمد و کھنے ہوں جس نے اکمل فلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار" بدر" قاديان جلد ٢ ش: ٣٣ مؤراد ٢٥ داكور ١٩٠٩م)

ایا مخص بھی پاہان اور کا فرہے، اور اس کا کلمہ پڑھنا ابلہ فرہی اورخووفر ہی ہے۔

جن نوگوں کو کا فرکہا جاتا ہے وہ ای تتم کے بیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نداق اُڑاتے ہیں، آپ خود إنصاف فرمائيں کدان کو کا فرند کہا جائے تو کیا کہا جائے...؟

جس گرده کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: "ده صدقی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے 'اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ دو تعین قادیان ، مسیلہ یو بخاب مرزاغلام احمد قادیانی کو "محمد رسول الله" مان کرکلمہ" لا إللہ إلاَّ الله محمد رسول الله" پڑھتا ہے ، اس کی پوری تنعیل آپ کو میرے رسالے" قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی توجین "میں ملے گی ، یہاں صرف مرزا بشیراحمد

ق دياني كاليك حواله ذكركرتا مون مرز الشيراحدلكهتا ب:

''مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت کے بعد'' محمدرسول اللہ'' کے مفہوم میں ایک اور رسول ( یعنی مرزا قادیانی ) کی زیادتی موعود (مرزا قادیانی ) کے آئے سے نعوذ باللہ'' لا إللہ إلاّ اللہ محمدرسول اللہ'' کا کھمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے جیکنے لگ جاتا ہے۔''
آگے لکھتا ہے:

" ہم کونے کلے کی ضرورت پیش نین آتی ، کیونکہ سے موعود (مرزا قادیانی) نی کریم ہے کوئی الگ چیز "بیل ..... پس سے موعود (مرزا قادیانی) خود" محمد رسول الله" ہے جو اِشاعت اِسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تشریف لائے۔اس لئے ہم کوکس نے کلے کی ضرورت نہیں ، ہاں!اگر" محمد رسول الله" کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی ،فند بروا۔"

(کلمة الفصل من:۱۵۸،ازمرزابشراحمہ قادیاتی)

پس جوگروہ ایک ملعون ، کذاب ، د جالی قادیان کو'' محمد رسول اللہ'' ما نتا ہو، ادر جوگروہ اس د جالی قادیان کوکلمہ طیبہ'' لا إله اِلّا اللہ محمد رسول! بلنہ'' کے مفہوم بیس شامل کر کے اس کا کلمہ پڑھتا ہو، اس گروہ کے بارے بیس آپ کا بیکہنا کہ:'' وہ صدتی دِل ہے کلمہ پڑھتا ہے''نہ بیت افسوس ناک ناواقعی ہے، ایک ایساگروہ ،جس کا پیشوا خودکو'' محمد رسول اللہ'' کہتا ہو، جس کے افراد:

محمہ پھر اُتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کرائی شان میں

کے ترانے گاتے ہوں ،اوراس نام نہاڈ' محدرسول اللہ'' کو کلے کے مفہوم میں شامل کر کے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوں ،کیاا ہے گروہ کے بارے میں بیرکہا جاسکتا ہے کہ:'' وہ صدتی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے''؟اور کیاان کے کافر بلکہ اُکفر ہونے میں کسی مسلمان کوشک وشبہ ہوسکتا ہے...؟

## ۵:.. بزول عيسى عليه السلام اورختم نبوت:

حفرت میں علیہ السلام کا دوبارہ آنالفظ ' فاتم النہین' کے منافی نہیں، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب بیب کہ انبیائ کرام علیم السلام کی جوفہرست حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نام نامی پر کھمل ہوگئ ہے، جننے لوگوں کو نبوت ملی قتی وہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے ل چکی، اب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ ملی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائر نہیں ہوگا۔ شرح عقا کہ نسفی میں ہے:

"أَوَّلُ الْأَنْبِياءِ آذَمُ وَآخِرُهُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

لين "سب سے پہلے بی حضرت آ دم علیہ السلام اور سب سے آخری بی حضرت محرصلی الله علیہ وسلم ہیں۔"

حفرت علی علیہ السلام بھی آخضرت علی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اور مسلمان آخضرت علی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جن انبیا ہے کرا علیم السلام بھی شامل ہیں، پس جب وہ تشریف لا ئیں میں خارت علی علیہ السلام بھی شامل ہیں، پس جب وہ تشریف لا ئیں میں خارت علی اللہ علیہ وہ تشریف لا ئیں کے ، ان کو آخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں وی جائے گی، اور ند مسلمان کسی نی نبوت پر ایمان لا تیں ہے، لہٰذا ان کی تشریف آ دری لفظ " خاتم النہین" کے من فی نبوت نہیں ۔ ان کی تشریف آ دری لفظ" خاتم النہین" کے من فی نبیس ۔ ان کی تشریف آ دری " خاتم النہین" کے خلاف تو جب بھی جاتی کہ ان کو نبوت آ تخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی ہوتی، لیکن جس صورت میں کہ وہ آ تخصرت علی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ علیہ وسلم ہی دھول نبوت کے اعتبار سے آخری نبی آ تخضرت علی اللہ علیہ وسلم ہی دسے۔

ال تشري كے بعد من آپ كى خدمت ميں دوباتي اور عرض كرتا مول۔

ایک بید کہ تمام محابہ کرائے، تا بعین عظام ، آئے ہو ین ، مجد وین اور علائے آمت میں میں ہے۔ ایک طرف آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے پر بھی ای ان کا ایمان رہا ہے۔ خاتم النہین ہونے پر بھی ای کا وہارہ آئے ہیں ، اور و دسری طرف حضرت میسی علیہ السلام کے دوہارہ آئے پر بھی ان کا ایمان رہا ہے ، اور کسی محالی ، کسی تابعی ، کسی ہوتو ، کسی عالم کے ذہان ہیں یہ بات بھی نہیں آئی کہ حضرت میسی علیہ السلام کا دوہارہ آنا خاتم النہین کے خلاف ہے ، بلکہ دہ ہمیشہ یہ اٹے آئے ہیں کہ خاتم النہین کا مطلب بیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خض کو نبوت نہیں دی جائے گی ، اور یہی مطلب ہے آخری نبی کا ۔ شخ الاسلام حافظ ابن مجرع سقلانی '' الا صاب ' میں نکھتے ہیں :

"فوجب حسل انفى على إنشاء النبوّة لكل أحد من الناس لا على وجود نبى قد نبى قبل ذلك."

ترجمہ:.. اپ سلی انٹد علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نیس ، اس نفی کواس معنی پرجمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی انٹد علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نیس ، اس نفی کواس معنی پرجمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی انٹد علیہ وسلم کے بعد کی خص کو نبوت عطانیس کی جائے گی ، اس ہے کسی ایسے نبی کے موجود ہونے کی نمی بندیں ہوتی جو آپ سلی انٹد علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا جا چکا ہو۔''

ذراإنساف فرمائي كدكيار تمام اكاير فاتم النهين "كمعن نيس بحصة ته...؟

دُومرى بات بيب كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاإرشادب:

"أَنَّا خَالَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي." (مَثَاوَةٍ ص: ٢٥٥)

ترجمه :... " من خاتم النبيين مول مير \_ يعدكوني ني بيس موكا\_"

ای کے ماتھ آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث بیں بیٹی گوئی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت میسیٰ علیہ السلام نازل ہوں مے، جیسا کہ پہلے باحوالہ فل کر چکا ہول ، مناسب ہے کہ یہاں دوحدیثیں ذکر کر وُ وں۔

ادِّلْ:... "عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُسَ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ، يَعْنِي عِيْسِنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعُرِ فُوَهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوع، إلَى الْحُمُرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيُنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، كَأَنَّهُ رَأْسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلْ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسُلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ، وَيَقُتُلُ الْجِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهَلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا الْإَسُلَامِ، فَيَدُقُ اللَّهُ فِي الْمَلِلَ كُلُهَا إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْ لِكُ اللَّمُ مِينَحَ الدَّجَالَ، فَيَمُكُتُ فِي الْآرُضِ أَرْبَعِيْنَ مَنَدَّ، ثُمَّ يُتَوَقِّى فَيُصَلِّى إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْ لِكُ الْمُمَنِيَحَ الدَّجَالَ، فَيَمُكُتُ فِي الْآرُضِ أَرْبَعِيْنَ مَنَدَّ، ثُمَّ يُتَوَقِّى فَيُصَلِّى إِلَا الْإِسْلَامُ، وَيَهْ لِكُ الْمَمِينَحَ الدَّجَالَ، فَيَمُكُتُ فِي الْآرُضِ أَرْبَعِيْنَ مَنَدَّ، ثُمَّ يُتَوَقِّى فَيُصَلِّى عَلَيْ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ترجمہدن۔ " حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے در میان کوئی نبی نبیں ہوا۔ اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جبتم ان کودیکھو
تو بہچان لینا۔ وہ میانہ لند کے آوی ہیں، سرخی سفیدی مائل، ووزّ روچا دریں زیب تن ہوں گی، گویا ان کے سر سے
قطرے نبیک رہے ہیں، اگر چہ اس کورّی نہ پنجی ہو۔ پس لوگوں سے اسلام پر قبال کریں ہے، پس صلیب کوتو ژ
قالیس کے، اور خزریکوئل کریں گے، اور جزیہ کوموقوف کردیں گے، اور اللہ تعالی ان کے زمانے ہیں اسلام کے
علاوہ باتی تمام ملتوں کومٹادیں گے، اور وہ سے وجال کو ہلاک کردیں گے، پس چالیس برس زمین پر ہیں گے۔
علاوہ باتی تمام ملتوں کومٹادیں گے، اور وہ سے دجال کو ہلاک کردیں گے، پس چالیس برس زمین پر ہیں گے۔

دوم:.. "عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: فَعَذَا كُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُؤسَلَى ذَلِكَ، وَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ إلَّ اللَّجَالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيْبَانِ، فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهُ لِحَدُّ اللهُ وَجُلُ إلى اللهُ عَوْلِهِ ... فَفِيمًا عَهِدَ إلَى رَبِّي عَزَ فَجَلُ إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ إلى اللهُ عَلَى ال

ترجمہ: " حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی رات میری طاقات حضرت ایرا ہیم ،حضرت موکی اور حضرت عیسی (اور دیگر انبیائے کرام) علیہ علیم السلام سے ہوئی ، مجلس میں قیامت کا تذکرہ آیا (کہ قیامت کب آئے گی؟) سب سے پہلے ایرا ہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا: جھے علم نہیں! پھرموی علیہ انسلام سے یو چھا، انہوں نے بھی فرمایا: جھے علم نہیں! پھرموی علیہ انسلام سے یو چھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ: قیامت کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو جھے علم نہیں! پھرحضرت عیسیٰ علیہ انسلام سے یو چھا گیا تو فرمایا کہ: قیامت کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو

ہمی معلوم نہیں۔ اور میرے رَبّ عزوجل کا مجھے ایک عہد ہے کہ قیامت ہے پہلے د جال نکے گاتو میں نازل ہوکراس کوتل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں دوشافیں ہوں گا، پس جب وہ مجھے دیکھے گاتو سیسے کی طرح تھھلنے لگے گا، پس القد تعالیٰ اس کو ہلاک کرویں گے، (آگے یا جوج کا جوج کے خروج اور ان کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا) پس میرے رَبّ کا جو مجھے عہد ہے وہ یہ ہے کہ جب بیساری ہاتیں ہو چیس گی تو قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں کوئی پتائیس ہوتا کہ کس وقت اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجائے ، رات میں یاون میں۔''

> محد بوسف لدهبیانوی ۱۳۰۱/۷/۲۶ه

# نزول عيسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أمَّا يَعْدُ!

"أيك تعليم يافته صاحب نے راقم الحروف كنام أيك خط ميں نزول عيلى عليه السلام كے عقيدے ير إظهار خيال كيا، ذيل ميں ان كے خط كا إبتدائى حصة قل كرك ان كے شبهات كے إزالے كى كوشش كى كئى ہے، اللہ تعالیٰ قبم سليم تعبيب فرمائيس اور صراط متنقيم كی ہدايت سے دھيرك فرمائيں، وَاللهُ الْسَنْسُوفِ فَى لِلْكُلِّ خَيْبِ وْسَعَادَةٍ لِـ"

مكرم ومحترم جناب خان شنراده صاحب!السلام عليكم ورحمة اللدو بركات

مزاج گرامی...! میری کتاب" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" (جلداوّل) میں نزول عیسیٰ علیه السلام کی بحث سے متعلق آنجتاب کا طویل گرامی نامه موصول ہوا، آنجناب کے الطاف وعنایات پرندول سے ممنون ہوں۔

آ نجناب نے خط کے إبتدائی جصے میں ان اُصول موضوعہ کو قلم بند فرمایا ہے جن پرآپ کی تقید کی بنیاد ہے ، اس لئے من سب ہوگا کہ آج کی صحبت میں آنجناب کی تحریر کے اس ' ابتدائی جصے' کو حرفاحرفانقل کر کے آپ کے ان اُصول موضوعہ کے بارے میں چند معروضات چین کردن۔

آنجناب لکھتے ہیں:

"محترم مولانامحمد يوسف لدهيانوي صاحب!

السلام علیم، جھے میرے ایک بزرگ حاتی محمد یونس چوہدری صاحب نے آپ کی کتاب '' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' صفحہ نمبر: ۲۲۵ تا ۲۲۵ کے نقول مطالعہ کے لئے بیسے ہیں، جونز ول میسیٰ کے بارے میں مسائل اور اُن کا حل' صفحہ نمبر: ۲۲۵ تا ۲۵ کے نقول مطالعہ کے لئے بیسے ہیں، جونز ول میسیٰ کے بارے میں ہیں۔ مولا نا صاحب! اللہ نقعالی نے اپنے رسول گونہائے ، تعلیم ، تبشیر ، حنذ بر اور وین اسلام کے ہر کام میں قرآنی

ہدایات کا پابند کیا ہے، آپ کی ذبان مبارک ہے کوئی دینی إرشاد قرآئی تعلیمات کے علاوہ نہ ہوا، اور نہ آپکا
کوئی دینی قدم قرآئی اِصافے ہے۔ کمی باہر نکلا، گریمد ہاافوں کہ ملاحدہ اور منافقین تیم نے تابعیں اور تیج تابعیں
کے لبادے اوڑ دہ اوڑ دہ کر ایسے متعدد عقید ہے اورا عمال ، دینی حیثیت کے نئے نے پیدا کر کے ان کورسول انڈک
طرف منسوب کر کے ممالک الک اسلام ہے کے آطراف وا کناف میں پھیلائے اور اس کے ماتحت بیعقیدہ لوگوں کے
یول میں پیدا کرنے کی کوشش کی کرقرآن کریم ہے باہر بھی بعض دینی اُ حکام جیں عقائدہ وعبادات کی تم کے بھی
اورا صول اخلاق ومعاملات کی قسم کے بھی ۔ اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدر موام میں بھڑکا یا کہ وام تو در کنار
فواص بھی اس متعدی مرض میں جنال ہوکر دہ گئے۔ یہاں تک کہ روایت پرتی دفتہ رفتہ منتقل دین بن کر دہ گئی اور
قرآن کریم جواصل دین تھا اس کو یوایتوں کا تابع ہو کر دہنا چا۔ اس کے بعد بیسوال بھی کمی کے ذہن میں نہ آبا
کہ قرآن کریم ایک مسئلہ ہرگز نہیں بن سکتا اور اس وجہ سے وہ مدار کفرو ایمان نہیں ہوسکتا۔ نزول میں کی کر دید میں ہر
زبان نا مسئلہ ہرگز نہیں بن سکتا اور اس وجہ سے وہ مدار کفرو ایمان نہیں ہوسکتا۔ نزول میں کی کر دید میں ہر
زبان میں معلاستے اسلام نے قلم اُٹھایا ہے ، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقید سے سے مسلمان نجات پائیں،
ان میں ابن تر میں امان عیاد تو اسلام نے قلم اُٹھایا ہے ، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقید سے سلمان نجات پائیں،
ان میں ابن تر میں این تیں تیں تیسی اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقید سے سلمان نجات پائیں،

اس اقتباس كي تنقيح كى جائة آنجناب كادعوى ورج ذيل نكات من بيش كيا جاسكان،

سا: .. مندرجه بالا دونول أصولول معدوبا تيل ابت بوكين:

ا قال :... بیر کہ جس مسئلے کا ذِکر قرآن میں نہ ہو، وہ دین کا مسئلہ بیس ہوسکتا ہے، نہ اس کوعقیدہ وابیان کی حیثیت دی جاسکتی ہے،اور نہ اسے مدار کفر دابیان بنایا جاسکتا ہے۔

دوم:... بیکه آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ارشادات، دینی مسائل دعقائد کا ما خذنیں ہوسکتے، کیونکہ ان کوخود آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھی دی حیثیت نہیں دی گئ، چہ جائیکہ بعد کے زمانے میں دی جاتی۔

۳:... تابعین اور تع تابعین کے دور میں منافقوں اور طیروں نے '' اَحادیث' کے نام سے جموثی با تیں خود گھڑ گھڑ کر ک آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے منسوب کردیں اور انہیں اِسلامی مما لک کے کوئے میں پھیلا دیا۔ رفتہ رفتہ ان جموثی روایات کودرجہ ' تقدیں حاصل ہوگیا، اور مسلمانوں نے انہی خود تر اشیدہ افسانوں کو دین وایمان بتالیا، کویا'' قرآنی دین' کے مقابلے میں یہ'' روایاتی دین' قرآن کے محاذی ایک مستقل دین بن گیا، اور یوں منافقوں اور طحدوں کی برپاکی ہوئی سازشی تحریک کامیا بی سے ہم کنار ہوئی۔ ۵:...یسازشی جال جومنافقوں اور طحدوں نے اُمت کو قر آن کے اصل اسلام سے منحرف کرنے کے لئے پھیلایا تھا، صرف عوام کالاَ نعام بی اس کا شکار نہیں ہوئے ، بلکہ خواص بھی ای سازشی جال کے صیدِ زبوں بن کررہ گئے ، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایں ہا تی خواص بھی ایں ہا ہو ،" اس کے بعد بیسوال ہی کسی کے ذبن میں نہ آیا کہ قر آن کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یا نہیں ؟" اس کے بعد بیسوال ہی کسی کے ذبن میں نہ آیا کہ قر آن کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یانہیں ؟"

٢: ..علائے اسلام نے ہرزمانے میں "عقید و نزول سے" کی تروید کی اوراس کے خلاف قلمی جہاد کیا۔

ے:...ان جیدعلاء میں حافظ ابن حزم اور ابن تیمیة سرفهرست ہیں،جنبوں نے "عقیدهٔ نزول سیح" كوغلط قرار دیا۔

آ نجناب کا مقعد و مرعا مندرجہ بالا نکات میں منبط کرنے کے بعد، اب اِجازت چاہوں گا کہ ان کے بارے میں اِپنی معروضات ویش کروں، لیکن پہلے سے وضاحت کردینا چاہتا ہوں کہ میرا مرعا مناظراندر و وقد خ نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے بے تکلف اپنا عندید پیش کردوں، اگراس کوتا وقعم سے کوئی بات تکلف اپنا عندید پیش کردوں، اگراس کوتا وقعم سے کوئی بات صحح نکل جائے اور عقل خداداداس کی تائید و تو یُقی کر نے تھے فر ماکر میں جائے اور عقل خداداداس کی تائید و تو یُقی کر نے تو قبول کرنے سے عارند کی جائے، اور اگر کوئی غلط کھے و وں تو اس کی تھے فر ماکر میں مینون فرما ہے، اِنْ اُرِیْدُ اِلّا الله صَلَاح مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْ فِیْقِی اِلّا بِاللهِ عَلَیْهِ نَوْ حُلْتُ وَ اِلْیْهِ اُنِیْبُ!

# تنقيح اوّل

ا:... آنجناب کا إرشاد بالکل محیح ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ساری عمر قر آن کریم کی ہدایات کے پابندر ہے، اور آپ مسلی
اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی قر آن کریم کی ہدایات کے حصارے با ہز بیں لکلا، چنانچہ جب سعد بن ہشام نے حضرت أمّ المؤمنین
عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا کہ جھے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے بیں بتاہیے، توجواب بیں فر مایا کہ کیا تم
قر آن نہیں پڑھتے ؟ عرض کیا: پڑھتا ہوں! فر مایا: آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قر آن تھا:

"يَا أُمُّ الْسُوْمِنِيْنَ! نَبِيْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَلَسُتَ تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." (مَحَ مَلَمَ جَانَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَال

ا مام نووی شارح مسلم حضرت أم المؤمنین کے اس فقرے کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته\_"

ترجمہ:..." اسے مراد ہے آئی کریم پڑمل کرناء اس کے صدود کے پاس تھہرنا، اس کے آداب کے ساتھ متادب ہونا، اس کی بیان کردہ مثالوں اور قصول سے عبرت پکڑناء اس میں تدیر کرنا، اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔''

الغرض! آنخضرت صلی التدعلیه وسلم کا ہر قول و فعل ، ہر حال و قال ، ہر طور وطریق اور ہر خلق وطر زعمل قرآنِ کریم کے مطابق تفا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و کا تخصرت صلی اللہ تفا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و کی تفایہ میں دھلی ہوئی تھی ، اور قرآنِ کریم کو یا عملی طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلی کی سیرت طیب میں متشکل تھا۔ اگر آنجناب کی بہی مراد ہے تو بینا کارہ آنجناب کی اس رائے سے موفیصد منفق ہے، المعلم الوفاق و حبلہ المجاف ال

۲:...ای کے ساتھ یہ حقیقت بھی نا قابل فراموش ہے کہ فہم قرآن کی دولت میں بھی لوگ بکسال نہیں، قرآن کر بھم کومؤمن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی، خوش عقیدہ بھی اور بدعقیدہ بھی، ایک عامی بھی اور ایک عالم بھی، ایک عام بھی اور ایک رائخ فی العلم بھی ہوتر آن بھی جوقر آن بھی کے لئے اُردوانگریز کی ترجموں کی جیسا کھیوں کا مخت ہے، اور ایک قرآن کریم کی زبان کا ماہر اور لغت عرب کا امام بھی جوقر آن بھی کہ سکتے کہ ان سب کا فہم قرآن بکسال ہے، ایک مؤمن بھی قرآن سے بس اتن ہی بات بھتا اور لغت عرب کا امام بھی اور ایک دائے فی العلم بھی قرآن کریم کا بس اتن ہی مطلب بھی سکتا ہے جتن کہ ایک جوال۔

الغرض فہم قرآن میں لوگوں کے ذہن وا دراک کا مختلف ہونا ایک ایک بدیمی حقیقت ہے جس کو جنلا نااپنی عقل ودائش اور حس
ومشاہدہ کو جنلا نا ہے۔ کون نہیں جانا کہ ایک کتاب کے پڑھنے جس ایک جماعت شریک ہے، اُستاذ ان کے سرائے کتاب کے مطالب
کی تشریح کرتا ہے، فرجین طالب علم فورا سمجھ جاتے جیں، اور بعض غی اور کند ذرجین طالب کئی بار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ
پاتے۔ جب ایک عام کتاب، جو انسانوں ہی کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے، اس کے بچھنے میں لوگوں کے ذہن کا اختلاف اس قدر واضح
ہاتو کلام رَبّ العالمین کے اِشاروں کو بچھنے میں لوگوں کے ذہنی تفاوت کا کیا عالم ہوگا...؟

ساند.. قرآنِ کریم کے قہم وادراک میں لوگوں کی ذہن سطح کا مختلف ہوتا، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ قرآنِ کریم کا میں ابکی ہے، اوراس کے معانی ومطالب اس قلب و ذہن میں جلوہ گرہوتے ہیں جس کا دل نور ایمان سے متوراور کفر وشرک اور بدعات وخواہشات کی ظلمتوں سے پاک ہو، ایک کا فراور بدعتی پرقرآنِ کریم کا فہم حرام ہے۔ اس طرح قرآن فہم کے سے ضروری ہے کہ قلب اپنی نفسانی خواہشات وا غراض سے پاک ہو، اورآ دی کا ظاہر و باطن حق تعالی شانۂ کے ارشادات کے سامنے سرگوں ہو، اس کے ول میں حق تعالی شانۂ کی عظمت اور بندے کی بے چارگی و بے مائینگی کا سمندر موجزان ہو، جو شخص اپنی جبلی عادات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی خصوص اغراض کے خول سے باہر نہ نکلا ہو، وہ قرآن فہم کی لذت ہے بھی آشنا نہیں ہوسکتا۔ اس طرح جم شخص کا قلب کمرونخوت، عجب وخود پیندی اور آخلاقِ رذیا ہے۔ حصار میں بند ہو، اس کا طائر فہم قرآنِ کریم کی رفعتوں تک بھی پرواز نہیں کرسکتا۔ علما نے اُمت نے قرآن فہم کی شرائط کو ہزی تفصیل سے قلم بند فرمایا ہے، گریس نے دو تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ اُمور جوقرآن فہم کی مطالبِ عالیہ تک ان کے فہم کی رسائی کا مختلف ہونا بالکل واضح ہے۔

۳: ..اورنبم قر آن میں بیاختلاف تو ہم لوگوں کے اعتبارے ہے۔اگر عام اَفرادِاُمت کا مقابلہ صحابہ کرامؓ ہے کیا جائے تو اُنداز ہ ہوگا کہ عام لوگوں کے نبم قر آن کوحضرات صحابہ کرامؓ کے نبم ہے وہ نبست بھی نبیں ، جوذ رّے کوآ فرآب ہے ہو کتی ہے:

#### چراغ مرده کا و آفاب کا به بین تفاوت رواز کاست تابه کا

محابہ کرائ منزینی قرآن کے عنی شاہد ہے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے براہ راست اس کا ساع کیا تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ کس سیاق وسباق بیں نازل ہوئی؟ اور اس کے ذریعے کن دو وں کے کس عمل کی اصلاح کی گئی ؟ پھران کے قلوب صافیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت کی برکت ہے رشکہ آئینہ تھے، اور ان ہے کہ کس ملک و نہارکود کھے کراییا لگنا تھا کہ ویا یا کہاز فرشتوں کا لشکر زمین پر اُتر آیا ہے، پھرقر آن کریم خودان کی زبان اور دہنت بیں ; زل ہوا تھا، انہیں نہ صرف و نحواور بلاغت کے قواعد سکھنے کی ضرورت تھی، نہ الفاظ قرآن کریم کے منہوم و معنی بھنے کے لئے قاموس، لسان العرب اور لغات القرآن کو یہ ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید و شنید بیں ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید و شنید بیں ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید و شنید بیں ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید 'تھا، اور ہما رہ سامنے قرآن کے صرف الفاظ و نفوش ہیں اور ہم بیں وہی فرق تھا جو دید و شنید بیں ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید 'تھا، اور ہما رہ سامنے قرآن کے صرف الفاظ و نفوش ہیں اور ہم میں وہی فرق تھا جو دید و شنید بیں ہوتا ہے، ان کے سے فہم القرآن گویا" دید 'تھا، اور ہما رہ سامنے قرآن کے صرف الفاظ و نفوش ہیں اور ہم قرآن کا بورامنظر نظروں ہے نو نب ہے۔

غوركيا جاسكتا ہے كه بعد كے لوگوں كافہم قرآن بصحابه كرام كے فہم كے ہم سنگ كيونكر ہوسكتا ہے ...!

اور پھر صحابہ کرام گئی جماعت میں بھی تفاوت موجود تھا، ان میں سے بعض اکا برنہا بت عالی ٹیم تھے، جو صحابہ کرام کے لئے بھی اور بعد کی پوری اُمت کے لئے بھی فہم قرآن کا مرجع تھے، اور انہیں فہم قرآن میں اِمامت کبری کا درجہ حاصل تھا، مثلاً حضرات خلفائے راشدین ،عبداللہ بن مسعود، اُئی بن کعب ،عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن ، رضی اللہ عنہم۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كابيار شادتفيرك برطالب علم كويادب:

3:...اورفیم قرآن کا آخری درجہ...جس سے بالاتر کوئی درجہ عالم ایک میں متفور ہیں ... آنخضرت علی القد علیہ و تنام کو حاصل ہے ، کیونکہ صاحب کلام جل شانہ براو راست آپ سلی اللہ علیہ و سلی کوئی کوئی کوئی کوئی کا میں بیدا فر ایا ، جیسا کہ حضرت حمال رضی اللہ عنہ نے آنے ضلی اللہ علیہ و سلی کوئی طب کرتے ہوئے وض کیا :

وأحسن منك لم تو قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء

#### خلقت مبراً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

پھرت تعالی شانہ نے پوری کا تنات ہیں سے نبؤت ویرمالت اور ختم نبؤت کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اِنتخاب فرمایا،

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وجو ومبارک مرکز ایمان وائل اِیمان ہے، قلب مبارک تجابات البہیہ سے رشک شعلہ صدطور ہے، سید مبارک آب سلی اللہ علیہ وسلم کا وجو ومبارک مرکز ایمان وائل اِیمان ہے، قلب مبارک تجابات اللہ علیہ واللہ علیہ والا تعدید سے معلی اللہ علیہ وسلم کی تقت قد سید ہیں وہ بعث ہے، وجو ومبارک کو و نیا کی آلائٹوں، نفسانی خواہشوں اور بشری چاہتوں سے پاک وصاف کر دیا گیا ہے، ول و و ماغ اور زبان پر عصمت کا بہرہ بٹھا دیا گیا تا کہ غبار بشریت کا کوئی شائر بھی وامن رسالت کوآلودہ ندکر سکے، گوٹی مبارک غیب سے بیام سروٹس من رہ بیں، ہشمان مبارک جنت ودور نے ، قبروحشر وغیرہ کامشاہدہ کر رہی ہیں، آسان سے فرشت نازل ہوکر منا جات کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جبریل ومیکا ئیل وزیر ومشیر ہیں، ابویکڑ وعمرہ جیں، انبیائے کرام علیہم السلام کے قدی صفات بھی جس سیاوت وقیاوت کا تائ فرق آقدس پر جایا جاتا ہے۔ کیا کی فرو بشرے لئے مکن اللہ کا تائ فرق آقدس پر جایا جاتا ہے۔ کیا کی فرو بشرے لئے مکن اللہ کا اللہ علیہ وحدی ملم کی علو استعداد عبدیت وخشیت، حسن و جمال، جاوہ جال ، عرف ورفعت، طیارت و زنا ہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جبتی کمالات کا إوراک کر سکے؟ گنلا وَ دَب الْکُفِیمَة!

۲:...اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآن کریم کے معلم اوّل خود حق تعالی شانۂ ہیں اور متعلّم اوّل خود حامل قرآن صلی اللہ علیہ دسم ہیں ، توای ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے قرآن کریم کے لطیف اِشاروں کو جبیباسمجما، ناممکن تھا کہ کوئی وُ دسرا ایبانسمجھ سکے ، مثلاً :

بن ... قرآن کریم نے إقامت صلوٰ قاکاتهم فرمایا ، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے قول وفعل ہے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ نہ صرف" إقامت صلوٰ ق'' کا مجسم نمونہ اُمت کے سامنے آئیا ، بلکہ نماز کی شرائط و ارکان ، آ داب واوقات ، تعدا یہ محات ، فرائض ونوافل اور حضور معالی کیفیت وغیرہ کی تفصیلات بھی معلوم ہوگئیں۔ کیاکسی دُوسرے کے لئے ممکن ہے کہ قرآنِ کریم کے خضرے اِشادے "اُفینہ کو النظاف ق"کی الیم شرح وتفصیل بیان کر سکے ...؟

پلا...قرآنِ کریم نے مسلمانوں کو' اِیتائے زکوۃ'' کا تکم فرمایاء آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھم خداوندی کی پوری شرح تفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مالوں پرزکوۃ ہے؟ گنتے وقفے کے بعد ذکوۃ فرض ہے؟ مال کی کتنی مقدار پرزکوۃ فرض ہوتی ہے؟ اور زکوۃ کی مقدار واجب کس مال میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔ اگر حالی قرآن سلی اللہ علیہ وسلم بقیلیم خداوندی ان اُمور کی تفصیل بیان نفر ماتے تو کیا کسی کے ملایات کرسکتا ۔۔؟

ﷺ ..قرآنِ کریم نے "تُحتِبَ عَلَیْکُمُ الطَّوُمُ" میں مسلمانوں کوروزے رکھنے کا تھم فرمایا، آنخضرت مسلم التدعلیہ وسلم نے اس تھم خداوندی کی ایک تفصیلات بیان فرما کیں جوآپ ملم اللہ علیہ وسلم کے سوائس کے إحاطیکم وإدراک میں ہرگزنہیں آسکی تھیں، خواہ وہ کیسا ہی علامہ وفہامہ اور ماہرِ نسانِ عرب ہوتا۔

الله الله الله المراكب من الله المحمد والمعمرة والمعمرة والمعمرة الله المحمرة الله المعلم الله عليه وسلم في المنظم المحمد الله المحمد المحمد والمعمد المحمد والمحمد المحمد المحم

اس نا کارو نے بیے چندمثالیس عرض کردی ہیں، ورندائل ِنظر جانے ہیں کداسلام کے تمام اُصول وفروع کا معدن وشیع قرآ ن کریم ہی ہے، محرقرآن کریم کے ان اشاروں کو بچھنے کے لئے حضرت مجدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیٹم بصیرت ،نور نبوت اور دی خداوندی کے ذریعے تعلیم درکار ہے،حضرت اِمام شافعی کا بیارشاد بہت ہے اکا برنے نقل کیا ہے کہ:

"كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمة من القرآن."

(تنسيرابن كثير ج:١ ص:١٩)

ترجمہ:... " آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم بھی فرمایا ، ووقر آن کریم ہی ہے بچھ کرفر مایا ہے۔ "

یعنی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ہرقول ڈھل اور ہرتھم اور فیصلہ قرآن کریم ہی ہے گا خوذ ہے۔

ک:... جن تعالیٰ شانۂ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوتو خود ہلاوا سطہ قرآن کریم کی تعلیم وی اور اُمت کے لئے بیا تظام فرمایا کہ قرآن کریم کے اقد لین خاطب محابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجھین تھے، ان کی تعلیم وتر بیت کے لئے ہاوی اعظم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کومرشد ومر بی اور معلم واتالیق مقرر فرمایا ، چنانچہ ارشاد ہے:

 بيه ضمون قرآنِ كريم من حارجكه برآيا ہے،البقرة:۱۲۹،۱۵۱،آل عمران:۱۶۴،الجمعه:۲\_

اس إرشادِ خدا وندى مين، جي قرآنِ كريم مين جار باردُ برايا گياہے، جمارے لئے چنداُ موربطورِ خاص تو جہ طلب ہيں: اوّل:...آبت شريفه مين تعالى شانۂ نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے جارفرائض نبوّت ذكر فرمائے ہيں:

ا-لوگون کے سامنے اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت کرنا۔

۲-ان کو کمائ الله کی تعلیم دینا۔

۳-حکمت کی تعلیم دینار

٣- اوراً خلاق ر ذيله سنة ان كانز كيه كرناا وران كوياك كرنا ـ

ووم :... آیت شریف میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعث کو معرض إختان میں ذکر فرما کران فرائف چہارگان کا ذکر کرنا،
اس امرکی دلیل ہے کہ اگر آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی تشریف آوری ندہوتی تو اُمت ان چاروں چیزوں ہے محروم رہتی، ندان کو آیات قرآئی کے الفاظ معلوم ہوتے، ند کتا ہے اللی کے معنی و مغہوم اور مراو خداوندی کا ان کو ظم ہوتا، نہ تکست و دائش کی ان کو فہر ہوتی، اور نہ ان کے قلوب وا بدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں آنج ضرت ملی الله المحمد و المند ان کے قلوب وا بدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں آنج ضرت میں الله المحمد و المند اسم موم :... آنخضرت ملی الله المحمد و المند المحمد و المند الموم نہ الله المحمد و المند و المحمد و المند و المدت و المحمد و المند و المحمد و المند و المحمد و المدت و المحمد و الم

چہارم :... سیاب کرام جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ، قرآن کریم کی زبان نے واقف تنے ، ہلکہ کہنا چاہئے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا ، اس کے باوجود وہ صاحب قرآن سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حتاج نئے ، اور اگرآ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم کے مطالب کی تقریح قو تعلیم نفر ماتے تو وہ اپنی عشل وہم اور زبان وائی کے ذور سے ہرگز ان مطالب تک رسائی حاصل نہ کرسکتے ۔ جب محابہ کرام کا بیرحال ہوا کہ قرق اس کے وال ہے ؟ اس کا اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے سید مورسے ہوا کہ وہ اس کے ؟ اس کا اندازہ کی کے مشکل نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کرقر آن نبی کے لئے اگر محابہ کرام انحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے حتاج ہیں ، تو بعد کی امت نہم قرآن میں محابہ ہوا کہ وہ تو تربی کے لئے اگر محابہ کرام آخ محسل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح محتاج ہیں ، تو بعد کی امت نہم قرآن میں محابہ ہوا کہ وہ تو دان تعلیمات نبویہ می محفوظ و ہیں ، چنانچہ اللہ تعلیمات کی ای طرح محتاج ہیں ہوا کہ رہتی ڈویہ محل کی معابہ کرام تھے تو لازم ہوا کہ رہتی ڈویل کی تعلیمات نبویہ می محفوظ و ہیں ، چنانچہ اللہ تعلیمات کی ای میانت کی ای میانت کی ای میانت و وہا طلب اللہ موالہ کرام تھے تو لازم ہوا کہ رہتی ڈویل کی تعلیمات نبویہ میں محفوظ و ہیں ، چنانچہ اللہ علیہ کی تعام کی تعلیمات کی بھا تو کی تعام کی بھا تو کی کو تقلیم سے وہ تو سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سل مسلسل چلا اور در مدت کے لئے مقرز فرما دیا ، اور یہ سلسلہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سلم مسلسل چلا آر با ہے ، جس شی بھی ایک کی اعمال شد علیہ وسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سلم مسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سلم مسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سلم مسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سلم مسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابعد قرن اور نسلاً بعد سلم مسلم کے وقت سے آج تک قرغ ابور کی اور کی انتظام کو میں وہ اور کے معلم کے انتظام کو میں وہ ابور کے معلم کے انتظام کی معلم کے دور کے معلم کے انتظام کو میں وہ کی معلم کے دور کے معلم کے انتظام کو میں وہ کی معلم کے دور کی معلم کے دور کو کی معلم کے دور کے معلم کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کو کے دور کے دور کے دور کی کو کو کو کو کو کے دور کے دور کے دور کے دو

ﷺ ... ایک جماعت ان مجاہدوں اور عازیوں کی جنیوں نے میدانِ کارزار میں جراُت وبسالت اور مردائلی کے جوہر دِکھائے ،اورا پی جان پرکھیل کر اِسلامی سرحدوں کی تفاظت فرمائی۔

پی ... بعض حفزات نے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت وخدمت کو آپنا دظیفہ زندگی بنالیا، انہوں نے کا م الہی کی ترتیل و تجوید اور و بحث کا رخ وصفات اور ان کے طریقہ اُدا کو محفوظ رکھا، اپنی پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت وقر اُت، ترتیل و تجوید اور اس کی تحفیظ میں مَر ف فرمادی، اور قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ایساشاندار ریکارڈ قائم کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں ملتی ، یہ حضرات قراء وحفاظ کی جماعت ہے۔

ا بنائی کا فریضه انجام دیا، بین مسائل کی تنقیح وتخریج کواپنا مقعمدِ حیات بنالیا، اور انہوں نے شرعی مسائل میں اُمت ک راہنمائی کا فریضه انجام دیا، بیرحضرات فقها واوراہل فتو کا کی جماعت ہے۔

ابعض معنرات نے کتاب الی کی تشریح وتغییر کا منصب سنجالا ، اور کتاب انلہ کے مطالب اُمت کے سامنے ڈین فرمائے ، پر معنرات مفسرین کی جماعت ہے۔

ان کو یا و البی سے معمور کیا: ان کو یا و البی سے معمور کمیا:

دور باش افكار باطل! دور باش اخيار دل! جي ربا عشاه خوبال كے لئے دربار دل

يد مفرات الراقلوب موفياك جماعت بـ

ﷺ ... بعض حضرات نے وعظ ویڈ کیراور دعوت وہلیج کے ذریعے سوتے ہوؤں کو جنگایا، عافلوں کو ہوشیار کیا، ان کی تأثیرِ وعظ ہے اُسے اُسے معتلاً عافلات کے دوال دوال رہا۔

الغرض تن تى تى شانئے اپنے تكو بى نظام كے ذريعے وين اوراس كے تمام شعبوں كى حفاظت كا ايسا إنتظام فر ما يا كہ وين كا چشمة صافی نہ بھی گدلا ہوا، نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ كے بندوں پر اللہ كى جت پورى ہوئى، اور إن شاء اللہ جب تك وُ نيا ميں قر آ نِ كريم باتى ہے، اس كے بيضدام بھی تا قيامت قائم ودائم رئيں ہے، بيسلسلہ نہ بھی ايک ليمے كے لئے منقطع ہوا، نہ ہوگا۔ حضرت إی م الہندشاہ ولی اللہ محدث وہلوی قدس مرۂ كے تصيدے" اطيب النغم فی مدح سيد العرب والعجم صلى اللہ عليہ وسم" کی نویں فصل میں اس مضمون کونظم کیا گیاہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ذِ کر کیا ، مناسب ہوگا کہ بطویترک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کے بیا شعاریہاں نقل کردیئے جا کمیں:

> "وأيد دين الله في كل دورة عبصائب تشلوا مثلها من عصائب قمنهم رجبال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضب ومستهم رجال يخلبون عدوهم بأقوئ دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شبرع ربنا ومساكسان قيمه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويند تسرتيسل وحفظ مبراتب ومنهم رجبال فسنروه يعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب ومنهم رجبال بسالحديث تولعوا وماكان منه من صحيح وذاهب ومنهم رجبال مخلصون لربهم بأنقاسهم خصب البلاد الأجادب ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم فيسام السي دين من الله واصب على الله ربّ الناس حسن جزائهم بـمـا لَا يـو افـي عـده ذهن حاسب"

ترجمہ:... ا - اور ہردور میں اللہ کے دین کی تائیدالی جماعتوں نے کی کدان کے بعد لگا تارولی ہی جماعتیں آتی رہیں۔

۲- چنانچہ کچھ حضرات وہ ہیں جو گندم گول نیز وں اور کا نئے والی تیز مگواروں کے ذریعے وُشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ریجامدین کی جماعت ہے۔ سو کی دهنرات ایسے ہیں جوائے دُنمن پرغالب آتے ہیں اور قوی ترین دلائل کے ذریعے معاندین کامنہ بند کردیتے ہیں، یہ مشکلمین اسلام کی جماعت ہے۔

ہم - پچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے ہمارے دَبِّی شریعت کو بیان فرمایا، اوراس میں جوحرام اور واجب وغیرہ آحکام شرعیہ ہیں، ان کی شرح وتو شیح فرمائی، بید حضرات فقہائے اُمت اور آرباب فتویٰ کی جماعت ہے۔

- پی حدمترات وہ ہیں جواللہ کی کتاب کی تدریس میں مشغول ہیں، عمرہ تر تیل اور حفظ مراتب کے ساتھ، بیعنی حروف کے مخارج وصفات اور طریقہ اُوا کی رعایت کے ساتھ، بید عفرات قراء کی جماعت ہے۔

ساتھ، بیعنی حروف کے مخارج وصفات اور طریقہ اُوا کی رعایت کے ساتھ ، بید عفرات قراء کی جماعت ہے۔

۱۹ - پی حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم سے کتاب اللی کی تغییر فرمائی، اور قرآن کریم میں جو جمیب وغریب لطائف و نکات ہیں، ہمیں ان کی تعلیم وی ، بید عفرات مفسرین ہیں۔

2- کو حضرات حدیث نبوی کے عاشق ہیں ، اور انہوں نے سیح وضعیف اَ حادیث کو چھانٹ کرر کھ دیا، بہ حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

۸- پی حضرات وہ ہیں جوائے زَبّ کی عبادت میں اِ فلاص کا اِ ہتمام کرنے والے ہیں ، انہی کے دم قدم سے دیک علاقوں میں مرسزی وشادانی ہے، بیر حضرات صوفیا صافیہ کی جماعت ہے۔

9-اور کچر حفزات ہیں جن کے وعظ وقعیحت اور دعوت وتبلیغ سے إنسانوں کے گروہ در گروہ القد تعالی کے دین تن کی طرف ... جو قائم ودائم ہے ... ہمایت پاتے ہیں ، یہ حضرات مبلغین وواعظین کی جماعت ہے۔

• ا-ان سب حضرات کی بہترین جز اللہ تعالی نے جو زب الناس ہے ، انہے ذہے لے رکھی ہے ، اور قیامت کے دن ان حضرات کو ایسی جز اعطافر مائیں گے کہ کی حساب نگائے والے کا ذہن اس کا إحاط خیس کر سکتا ۔ "

افسوں ہے کہ بختاب کی پہلی تنقیح پر گفتگوطویل ہوگئی، ہر چند کہ جس نے قلم کوروک روک کر لکھنے کی کوشش کی ،اور ہر کلتے کے اطراف وجوانب کے پہلوؤں کو قلم انداز کرتا چلا گیا ہول، اس کے باوجود گفتگوا تدازے سے زیادہ طویل ہوگئی، مناسب ہوگا کہ ان معروضات کا خلاصہ عرض کرؤوں :

ان کے ذریعے قرآن کریم عطاموا۔ ان کے ذریعے قرآن کریم عطاموا۔

بن عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيام)" مجر جارے فر مار اس قرآن كريم كم معنى ومفهوم اور مراد خداوندى كى تعليم بھى قرمائى: "في الله عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيام)" مجر جارے فرے مہال قرآن كو بيان كرتا بھى"۔

\* ... حق تعالى شاند في أى صلى الله عليه وسلم كومعلم إنسانيت ينايا، اورآب صلى الله عليه وسلم ك ذ ع حيار وظاكف

رسالت مقرر فرمائ: ا- تلاوت آیات، ۲- تعلیم کتاب، ۳- تعلیم حکمت، ۴- أمت کاتز کید

الله المراح الله عليه وسلم نے ميدوظا كف نبوت اليسي تنس طريقے ہے أوا فرمائے ، جس كى كوكى مثال عالم إمكان اور تاريخُ إنسانيت مين نبيل كمق\_

الله على الله عليه وسلم في أمت كوجوتعليم اليخ قول وعمل سه دى الى كانام" سنت وحديث" ب، اوراس تعليم نبوی کے بغیر قرآنِ کریم کومرا دِ خداوندی کےمطابق سیمینا ناممکن اورمحال ہے۔

الله ... جن تعالی شانهٔ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ قرآن کے الفاظ ومعانی اور مرادات خداوندی کی قیامت تک حفاظت فرمائیں سے۔

الله ... وعدة إلى ظهور يذير بهوا اورآ تخضرت ملى الله عليه وسلم كے بعد جردور اور جرز مانے ميں الله تعالى نے اس وين قيم كى خدمت کے لئے جماعتوں کو کھڑا کرویا ، بیسلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔

ا الله الله من المعاللة على المنظام عن تعالى شائد في بنائد وين كے لئے فرمايا، اس كے بتيج بيس الحمدالله والله ا محدى" سدابهار ب،قرآن كريم كاليك أيك حرف بي نبيس،اس كاطريقة أوااورلب ولبجه تك محفوظ ب،اورمعاني قرآن،جن كي تعليم آ تخضرت ملى الله عليه وسلم في باذن إلى اين قول وقعل سے دى ،اس كا بھى بور سے كا بورار يكار دُ آج تك محفوظ ہے ،اور إن شاء الله قيامت تك محفوظ رب كار

آنجناب كابدكهناك " آنخضرت صلى الشعليدوسلم فقرآن كريم كعلاوه مجمى كوئى ويني بات إرشاد اي نبيس فرماكي" عجيب وغريب دعوى ب، كيونكد مرحض جانتاب كد:

الله .. أيخضرت مثلى الله عليه وسلم نے نماز مروز و ، حج ، زكوة وغير وقر آنى أحكام كى اينے قول وعمل ہے تشريح و يحيل فر مائى۔ \* ... اوربد بات بھی سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كدور مسعود سے كرينماز، روز واور جج وزكو و كى بد تغييلات تواتر كے ساتھ محفوظ چلى آئى بين، اور تمام مسلمان نسلاً بعد نسل ان كومائے بيلے آئے بين بمسلمان تو مسلمان كافر تك جانے میں کہ نماز ،روزہ ، حج اورز کو ة مسلمانوں کے دین کا جزوہیں۔

بيسارى چيزي قرآن كريم مي صراحة فدكورنيس، بلكه أمت إسلاميد في ان چيزول كوآ تخضرت ملى التدعليه وسلم حقول وعمل سے سیکھاہے ، اگر بیساری چیزیں آپ کے فزو یک قرآن ہی جی داخل ہیں ، بایں معنی کہ بیقر آنِ کریم ہی کے اُحکام کی شرح وتفسیر ہے تو جزاک الله، مرحبا، كه آپ نے بھی سنت نیوى كے اس ذخير ہے كوقر آن كريم كی شرح وتفير قرار دے كرا ہے أمتى ہونے كاحق أوا كرديا، كونى شك نبيس كةرآن كريم كلام إلى ب-اور ... جيها كديهل عرض كرچكامول ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا أسوة حسنه، آپ صلی الله علیه وسلم کے اُقوال واَ فعال اوراَ عمال واَ حوال ، آپ صلی الله علیه وسلم کی سیرت مطهره اور سنت مبارکه قر آن کریم کی نهایت متند شرے ہے، اور ایک شرح جو آنخضرت ملی القد عذہ وسلم کے قلب مبارک پر بالقائے رہمانی والہامی ربانی نازل ہوئی، یہ قرآن کریم کی ایک حکیمانہ شرح ہے کہ وئی اُمتی تو کجا! آنخضرت ملی القد علیہ وسلم کے سواؤ وسرے انہیائے کرام علیہم السلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی، نہ کوئی ایسا بلندمر تبہ شارت عالم امکان میں تھا، جس کا قلب حکمت ربائیہ معرفت الہیہ، خشیت خداوندی، علوم نبوت اور نو واز لی ہے اس طرح لبریز ہوا ورنہ کلام حکیم کی شرح و تفسیر حکیم انسانیت صلی القد علیہ وسلم کی سنت بطیعیہ سے بہتر عالم وجود میں آسکی تھی، اس بنا پر فر مایا ... کہ الک برحق فر مایا ... کہ: ... اور داللہ العظیم کہ بالکل برحق فر مایا ... کہ:

"لُوُ كَانَ مُوسِنى حَبَّا مَّا وَسِعَهُ إِلَا البِّبَاعِيْ." (مَثَلُومٌ ص:٣٠) ترجمه:..." أكرموى عليه السلام زنده موت توان كوبحى ميرى بيردى كي بغير جاره ندموتا."

الغرض قرآ نِ حَيْم مقنِ متين ہے، اور سنت نبوی .. علی صاحبا العلوٰ قوالسلام ... اس کی شرح و تغییر ہے، جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے قلب مبارک پرمن جانب الله القا ہوتی تھی، لہذا نہ اس متن متن کواس شرح تغییر سے جدا کیا جاسکتا ہے، اور نہ بیشر آ اس متن کے بغیر وجود میں آسی تھی، اس لئے یہ کہنا بالکل سے ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا کوئی تول و کمل قرآ ن کریم سے باہر نہیں تھا، اور قرآ آن کریم میں جو بچھ ہے وہ بعینہ سنت نبویہ کے آئے میں منعکس ہے، دونوں کے درمیان اگر فرق ہے تو بس متن اور شرح کا، وہ اور قرآ ان کریم میں جو بچھ ہے وہ بعینہ سنت نبویہ کے آئے میں شعکس ہے، دونوں کے درمیان اگر فرق ہے تو بس متن اور شرح کا، وہ اجمال ہے اور بیاس کی شرح و تفصیل ہے، واللہ الموفق!

۲:...اورا گرآ نجناب کا خیال بیہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سالددور نبوت میں صرف قر آن کریم پڑھ کرسنایا،
اس کے اُحکام وفرا مین کی تفصیل نبیں فر مائی، اس لئے سنت کے نام ہے اُمت کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، وہ بعد کا ساختہ و پرداختہ ہے،
اور قر آن کریم کے محاذی اور مقابل ہے، لہٰذا 'قر آن کا اِسلام' 'اور ہے' سنت کا اِسلام' 'اور ہے ...انعیا ذباللہ...تویہ سراس فلط ہمی ہوگی،
اور جھے تو تع نبیں کہ آنجنا ہے جیسا نہیم خص بھی اتن بری فلط ہی میں جتلا ہو سکتا ہے۔

سان یونکه اگر بالفرض آنخضرت ملی الله علیه و کلی سنت طیب کودر میان میں سے بٹادیا جائے اور آنخضرت ملی الله علیه و کا این دفتر نے اپنی نور نبوت ، اپنی نیم و فراست اور حق تعالی شانه کے القاوالهام کے در بیع شریعت اسلام کی جوتشکیل فرمائی ، اس کو این دفتر به معنی فرق من ناب اولی کا کا مصدات قرار دے کراس سے دستبرداری افتتیار کرلی جائے تو جمیس بورے وین اسلام کی از سرنوشکیل کرنا ہوگی ، مثلاً ' وقامت سلو ق' کے فریعنے کو لیجئے ، جس کا بار بارقر آن کریم نے اعلان کیا ہے ، جمیس بوری نماز کا نقشہ قرآن کریم کے حوالے سے ... نہ کہ عشل نے عقل سے ... مرتب کرنا ہوگا ، اور بیر بتانا ہوگا کہ:

\* .. نماز كے فلال فلال اوقات بي ، اور بروقت كى إبتداو إثنيابيہ۔

المرنمازي فرض ركعات اتى بين اورزا كداً زفرض نواقل اتن بين -

الله ... نماز کے اندرشرا نطوار کان بیہ ہیں ، فرائض دواجبات بیہ ہیں۔

الله الله الله المامول مع تماز فاسد بوجاتى به فلال فلال أفعال سے مروه بوجاتى بـ

\*...فلال أشخاص يرتماز قرض ہے، فلال فلال پڑئیں۔

الغرض مرف ایک تھم'' إقامت مِسلوٰۃ'' کی تفصیل و تفکیل کے لئے پوری'' کتاب الصلوٰۃ'' اَ ذہرِنو مرتب کرنا ہوگی ، اور ہر مسئلے میں مرف قرآن کا حوالہ ویٹالازم ہوگا ، اور حوالہ بھی بالکل میجے اور صاف ، جس کے مفہوم میں اِختلاف کی مخبائش نہ ہو ، اور نہ اسے چیلنج کیا جا سکے۔

ای طرح" کتاب الطہارة" سے" کتاب الغرائع" کت تمام أبواب فقہد کی أزسر نوتھكيل كرنا ہوگی، اور ہر بحث كے ہر مسئلے ميں قرآن كريم کی صاف اور صرح آيات كا حواله وينا ہوگا۔ پھرا خلاق وعقائد، معاملات ومعاشرت اورآ داب زندگی کی بہتمام وكمال تفصيل مرتب كرنا ہوگی، جس ميں ايك ايك عقيده، ايك ايك أخلاق، ايك ايك معاملہ اور ايك ايك شرى اوب كوتر آن كريم كی صرح آيات بينات كے حوالے سے قلم بندكر تا ہوگا ، اور جب بيكام بحسن دخو فی پایئے تنجيل كو پنجاد يا جائے تب كى كو يہ كہنجاح تو ہوگا كہ يہ تو" قرآن كا إسلام" بنين" روايات كا إسلام" ہے۔

سوال بہ بے کہ کیا کوئی مخص بیکار تامدانجام دیے سکتا ہے؟ کلاا اسم کلاً بیشر بعت جوآ تخضرت سکی اللہ علیہ وسلم کے قول ،
وفعل سے وجود میں آئی ، قرآن کریم اور نبوت محدید .. علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ... کا اِعَادْ ہے اور دعو سے کہا جاسکتا ہے کہ
اگر کی مخصف کو عمر نوح بھی عطا کردی جائے تب بھی نائمکن ہے کہ وہ اس کام کوکر سکے ،خواہ اپنے ساتھ دوئیا بحر کے لوگوں کو طلالے ، اہام
اگر کی مختصف کو عمر نوح بھی عطا کردی جائے تب بھی نائمکن ہے کہ وہ اس کام کوکر سکے ،خواہ اپنے ساتھ دوئیا بحر کے لوگوں کو طلالے ، اہام
المسلمین سرقد یکون ومکاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدا ہے رہائی کے مطابق اپنے قول وفعل سے قرآن
کریم کی جو تشریخ فرمائی اور اسلامی شریعت کی جو تفکیل فرمائی ، واللہ استظیم اس کی نظیر لا تا حیطہ امکان سے خارج ہے ، وَ اَسُوٰ سُکُسنی طَهِیْرًا ا

خوداً تخضرت ملى الله عليدوسلم ففر مايا...اور يخدا الميح فرمايا...كد:

"لَقَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى الْبَيْطَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِ ، لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعُدِى إِلَّا هَالِكُ."

(كترالعمال مديث فمير:١٠٩٢)

ترجمہ:... اوش نے جہیں روش شریعت پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روش ہے، میرے بعداس سے اِنجراف نبیس کرے گا کر ہلاک ہونے والا۔''

الغرض الركم فخف كو آخفرت ملى الله عليه وسلم كے بيش كرده "قر آنى اسلام" پر إعتا ذبين، يا كوئى مخص بير بحتا ہے كه أمت في نماز ، روزه ، ذركو قاور حج وغيره كى تغييلات كواً زخود كمر كررسول الله صلى الله عليه وسلم ہے منسوب كرديا ہے ، اس لئے وہ و بن اسلام كى ان تمام تغييلات كو، جواً مت كے ملى تواتر ہے ہم تك بنجى بين، يا جواً حاديث مجدوم قبولہ ہے تا بت بين" روايات كا إسلام "سجحتا ہے، اس لازم ہے كہ مجح" قر آنى اسلام" كا تعشہ بيش كرے ، جس ميں نہ كى إختلاف كى مخوائش ہو، نہ كى كا أنكى ركھنے كى ، جب تك

'' قرآنی اِسلام'' کی تشکیل کا بیکارنامدانجام نہیں دے لیاجا تا…ادرناممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا کر سکے… تب تک محمد رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے دین کو ' روایات کا اِسلام'' کہدکرمستر دکر دین کسی علیہ وسلم کے ہوئے دین کو ' روایات کا اِسلام'' کہدکرمستر دکر دین کسی عقل مندکا کا م نہیں ہوسکتا۔!

المن آنجناب ال تكتير بهى غورفر ما تين كرقر آن كريم في سات جكدكتاب كما ته حكمت كاذ كرفر ماياب: المُحْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْكِتَبِ وَالْحِكُمَةُ " (البقرة:١٢٩) ترجمه:..." اوروه ني سكهائ ان كُوكتاب وحكمت ـ.." المُحْدَثُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ " (البقرة:۱۵۱) ترجمه:...'' اورآ بتم كوكتاب وعَمَت كي تعليم دييتے ہيں۔'' المُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَة " (آل مران:۱۲۳) ترجمه:... " اورآب ان (الل إيمان) كوكتاب وعكمت كي تعليم دية مين " " الوَيْعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ" وَالْحِكْمَةُ" ( الجمعه (۲) رجمه:... اورآب ان كوكتاب وحكمت كي تعليم دية بير." "وَاذَّكُورُوا لِعُمَّتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتْلِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ به، وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ" (القرة:١٣١) ترجمه: " اورحق تعالی کی جوتم برتعتیں ہیں ان کو باد کرواور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) حكمت كوجوالله تعالى فيتم يراس حيثيت سے نازل موكى بين كرتم كوان كے ذريعے سے فيرحت فرماتے بين ، اور الله تعالى سے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔'' ( ترجمه حضرت تعانوێ) ﴿ .. "وَأَنْزُلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْمِحْكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ، وَكَانَ فَضَلُ الله عَلَيْكَ عَظَيْمًا" (النساء: ١١١) ترجمه:... "اورالله تعالى في آب يركتاب اورعلم كى باتيس نازل فرمائيس ، اورآب كووه باتيس بتلائي ين جوآب نه جانتے تھے، اورآب يرالله كاير الفل بـــــ ( ترجمه حفرت تعانو ێ) الله ... "وَاذْكُرُنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اللَّتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ" (الاحزاب:۳۴) ترجمه:... "اورتم ان آيات إلهيكواورال علم (أحكام) كويا در كهوجس كاتمهار عكرول مي جرجا

رہتا ہے۔'' کہنی چارآیات شریفہ میں فرمایا گیاہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایمان کو کتاب وحکمت کی تعلیم فرماتے ہیں، پانچویں آیت شریفہ میں القد تعالی نے اللہ ایمان کو اُپٹا اِنعام یاد ولایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعے

کتاب وحکمت نازل فرمائی ہے۔

چھٹی آ بت بٹر یفدیں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ٹرف وفضیلت اورعلومر تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم کے ٹرف وفضیلت اورعلوم تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کر وہ علوم تھے، اور علیہ برکتاب و حکمت تازل فرمائی، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ٹامل حال تھا۔ حق تعالیٰ شانۂ کافضل عظیم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ٹامل حال تھا۔

ساتویں آیت ِشریفہ میں اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کوفر مایا کہ ان کے گھروں میں جو آیا ہے اللہ اور حکمت تلاوت کی جاتی ہیں ،اس کا تذکرہ کیا کریں۔

ان آیات شریف پرنظرِنهم واِنصاف ڈال کرغور فرمائیے کہ'' الکتاب'' تو قرآن مجید ہوا، یہ'' الکتاب'' کے ساتھ ساتھ جو '' اُنکمہ '' کا تذکر دہار ہار چلاآ رہاہے، یہ کیا چیز ہے؟

ا کا براُ مت نے اس'' حکمت'' کومخلف تعبیرات میں بیان فر مایا ہے ہمفہوم سب کا متقارب ہے، اس کا جامع ترین مفہوم اِ مام شاخی اور دیگراً کا برنے صرف ایک لفظ سے بیان فر مایا ہے، یعنی "المشنّة"۔

ہمارے لئے جو چیز لاکن توجہ وہ یہ کہ جب قرآن کری ہے اعلان کرتا ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر'' الکتاب'

کے ساتھ' انحکمہ'' بھی نازل کی گئی، اور بی حکمت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وہل ہی ہے معلوم کی جاتی تھی، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اُمت کو اس کے بیاداور محفوظ رکھنے کا تھم فرمایا گیا، تواس ہے بدیمی طور پر علیہ وسلم اُمت کو اس کے تعدید اور محفوظ رکھنے کا تحفر رسلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، موفق بیہ جھے گا کہ قرآن کریم کے ساتھ یہ ' انحکمہ'' بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جہ بات بھی ہرآ دی جمتا ہے کہ جب سے اہرا می تعلیم کتاب و حکمت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ماروز مایا گیا، اور یہ بات بھی ہرآ دی جمتا ہے کہ جب سے اہرا می تعلیم کتاب و حکمت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حتاج بندی آمت ان سے ذیارہ محتاج ہوگی، اور اس بات کو بھی ہے، اگر وہ محفوظ ہی اور وہوں کی ضرورت نہیں کہ اُمت و بین ہی کہ جس چیز کی محتاج ہوں اسلام کا خیج ہیں، دوٹوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دوٹوں کی حتاج تی کے خروری ہیں، اور دوٹوں کی حتاج ہوگی۔ معلوم ہوا کہ کتاب و حکمت دوٹوں اِسلام کا خیج ہیں، دوٹوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دوٹوں کی حتاج تی کہ جانب ہے ہوئی ہے تا کہ دین اسلام دہتی دُنیا تک ہم محض پر جمعت دوٹوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دوٹوں کی حتاج سے کیا شانہ کی جانب ہے ہوئی ہے تا کہ دین اسلام دہتی دُنیا تک ہم محض پر جمعت دیں۔

جب صاحب ترآن الصادق المعدوق صلى الله عليه وسلم كالرشادلوكون كرسامة تاب:

(ملكلوة من:٢٩)

"أَلَا! إِنِّي أُوْتِينَتُ الْقُوُآنَ وَمِثْلَةً مُعَةً." ترجمه:..." سنو! مجصقر آن دیا گیاہے اورای کی شل کے ساتھ۔"

تو بعض لوگ اس اِرشادِ نبوی کا نداق اُڑاتے ہیں اور مزے لے لے کراس پر پہتیاں اُڑاتے ہیں لیکن انصاف سیجئے کہ کیااس مدیث شریف میں وہی بات نہیں کہی گئی جس کا اِعلان خود قر آن کرر ہاہے؟ کیاان کو بھی ان آیات شریفہ کی تلاوت کی بھی تو فیق نہیں ہوئی:

> "وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ" "وَمَآ ٱنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ"

"وَاذْكُوٰنَ مَا يُتَلَّى فِي بُيُونِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ"

یم حکمت جس کے بارے میں قرآن نے اعلان فرمایا کہ وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم پرقرآن کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ یم حکمت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللی ایمان کوآگا وفرمارہے ہیں کہ ان پر کہاب کے ساتھ حکمت نازل کی گئی ہے۔ یم حکمت جس کے ندا کرے کامسلمانوں کی ماؤں (اُمہات المؤمنین ) کو حکم دیا گیا۔ اگرای حکمت کوآنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم اپنے بلیغ پیغیبراندالفاظ میں یول تبیر فرماتے ہیں:

"أَلَا! إِنِّي أُوْتِينتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَةً مَعَهُ."

تو إنعماف فرمائية كدكيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ثميك وبى بات نبيس وُبرائى جس كا بار بار إعلان قرآنِ كريم في الكتاب والحكمة "كالفاظ مين فرمايا ہے؟

اس مورت مين اس مديث كانداق أزانا خودقر آن كانداق أزانانيس تواوركيا ہے ...؟

بیات ایک منی بات بھی ، بیں جو بات عرض کررہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے إعلان کے مطابق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا میا، تو علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا میا، تو آن جناب کا بیکہنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا میا، تو آن بین بات آنجناب کا بیکہنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی دین بات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، کیا بیدوکی خود قرآن کی زبان سے علاا در باطل نہیں ہوجاتا...؟

3:... یہاں بیذ کرکردیا بھی ازبس ضروری ہے کہ میکست نبوی جس کوسنت سے تعبیر کرتے ہیں ، اورجس کے قرآن کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ، ملکہ قرآن ہی یہ بھی ٹابت کرد ہاہے کہ جرنی کو کتاب کے ساتھ حکست بھی عطائی گئی ، ملاحظہ فرما ہے:

ا-"وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْفَاقَ النَّبِيْنَ لَمَا الْمُنتُكُمُ مِّنْ كِتَبُ وَحِكْمَةٍ" (آلْمران:١١) ترجمه:..." اورجَبَه الله تعالى في عبد ليا انبياء (عليهم السلام) عن كه جو چَوتم كو كتاب اورعلم (شريعت) دُول ـ"

۳-"وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةَ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيْلَ"

(الهائده: ۱۱۰)

ترجمه: " أورجَهِ مِن فِيْمَ كو (عيلى عليه السلام كو) كما بين اورتوراة اور إنجيل الرجمه الله المراثيل المرجمة على المرجمة المراثق المراثق الون المراثق ا

ان آیات شریفہ سے واضح ہے کہ ہرنی کو ...اللہ تعالی کی ان سب پر ہزاروں ہزار رحمتیں وبرکتیں ہول ... کتاب کے ساتھ

ساتھ حکمت بھی عطاکی گئی،لطیفہ بیہ ہے کہ نئی کمآب تو ہرنے نی کوئیس دی گئی، بلکہ بہت سے انبیائے کرام ۔۔۔ بیکی اسلام ۔۔۔ بہلی کتاب کے پابند تھے،مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کوتو را قادی گئی،اوران کے بعد بنی اِسرائیل میں ہزاروں نبی آئے،جیہا کہ خود قرآنِ کریم کا اِرشاد ہے:

"وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعَدِهِ بِالرَّسُلِ وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَايَّدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ"
(الِترة: ٨٤)

ترجمہ:.. اورہم نے مولی علیہ السلام کو کتاب دی ، اور ان کے بعد کے بعد دیگرے بغیروں کو بھیجے رہے ، اورہم نے میلی بن مریم کو واضح ولائل عطافر مائے ، اورہم نے رُوح القدس سے تا کیدی۔ "

(ترجمه حعزت تمانوي)

"إِنَّا آنْوَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدَى وَّنُورٌ يَّحَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ آسُلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوَا وَالرَّبْيُونَ وَالْآخِيَارُ بِمَا اسْتُحَفِظُوا مِنْ كِتَبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءً" (المائدة:٣٣))

ترجمہ: " ہم نے تورا قانازل قرمائی، جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا، انہیا و جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطبع عظم اس کے موافق میں دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی، بوجہ اس کے کہ ان کواس کتاب کی گہداشت کا تھے اور اہل اللہ اور علم دیا میا تھا، اور و و اس کے اِقراری ہو گئے تھے۔"

بیا نبیائے کرام میں السلام جو معزت موئی علیہ السلام کے بعد یہود کی اِ مسلاح وتر بیت کے لئے تشریف لاتے رہے ، ان کی کتاب تو وہی '' کتاب موئی'' ( تو راق) تھی الیکن فلا ہر ہے کہ ان پر دخی بھی نازل ہوتی تھی ، کیونکہ یہی چیز ایک نبی کو غیر نبی سے متاز کرتی ہے۔

بہر حال قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، ہرنی پر کتاب کے علاوہ وہی نازل ہوتی رہاں، جو حکمت پر مشتل تھی، جس کے ذریعے حضرات انہیائے کرام علیم السلام کتاب اللہی کے سیحے منشا کومراو خداوندی کے مطابق خود کی عظام دور وہروں کو سیحے نشا کومراو خداوندی کے مطابق خود کی سیحے نے اور دُوسروں سے کل کرواتے تنے، پس کتاب اللہی کافہم تعنیم، اس کی تعلیم وہلے میں اس کی تعلیم وہلے میں ہوتی تھی جو انہیائے کرام علیم السلام کو وی اللی کے ذریعے القاکی جاتی تھی، کو یا کتاب اور حکمت نبوی دونوں لازم دملز دم ہیں، دونوں کو ایک دُوسر سے جدائیں کیا جاسکا۔

یہیں سے سیجھ لیا جائے کہ یہ ' حکمت' جوانی اے کرام علیم السلام کو بذر بید وی دی گئی، حضرات اللی الم کی اِصطلاح میں اس کو' وی خفی' کہا جاتا ہے، کتاب کو وی ' وی خفی کہلاتی ہے۔ اور ' حکمت کی وی ' وی خفی کہلاتی ہے۔ جولوگ قرآن کی ' کتاب و حکمت' کوئیں سیجھتے ، اور جوحقیقت نبوت اور مرتبہ نبوت سے ناآشتا ہیں، وہ '' وی جلی' اور '' وی خفی' کے الفاظ کا نمان اُڑا نا، تمغهٔ وانشوری سیجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کوئی تعالی شانہ نے چھم بھیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے میر جھتا کی مشکل نہیں کہ ' وی جلی' اور '' وی خفی' کی اِصطلاح قرآن ہی کے الفاظ ' کتاب و حکمت' کے مراجب کی قیمین و تشخیص ہے:

الفاظ کے جیوں میں أیجے نہیں دانا غواص کومطلب ہے صدف سے کہ گر سے!

۲:...کتاب و حکمت کے عطا کئے جانے کے بعد نبی کا ظاہر و باطن اور قلب و قالب رضائے اللی پر ڈھل جاتا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

"قُلُ إِنَّ صَلَاتِنَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى الْمُلْمِيْنَ ۞ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَاَنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۞" (الانوام:١٦٣،١٦٢)

ترجمہ:... آپ فرماد یکے کہ بالیقین میری تماز اور میری ساری عبادات اور میر اجینا اور مرنا بیسب فالص اللہ بی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور جھے کواس کا تھم ہوا ہے، اور میں سب مانے والوں میں بہلا ہوں۔"

(ترجہ دعزت تعانویؒ)

دُوسری جگدحفرت إبراجيم عليدالسلام كے بارے يسفر مايا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ" (البّرة:١٣١)

ترجمہ:... جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ: تم إطاعت إفتیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: تم اطاعت إفتیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اطاعت إفتیار کی تب العالمین کی۔ "

اورخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد گرامی ہے:

"مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَرَّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصَّنَعَهُ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَلُهُمْ لَهُ خَشْيَةٌ."

ترجمہ:... ان لوگوں کا کیا حال ہے جوالی چیز ہے پر بیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، پس اللہ کی فتم ایش ان مب سے زیادہ اللہ کو مانتا ہوں، اور مب ہے زیادہ اللہ ہے قرتا ہوں۔ "

نی کا دِل دَی َ اللّٰی ہے سرایا نوراورزشک ِ مدشعلہ طور بن جاتا ، اور بینو روی اس کی رُوح وقلب میں سرایت کرجاتا ہے تو نی کا ہر قول وفعل مرضی ُ اللّٰی کے سانچے میں ڈھل کر نکلتا ہے ، گویا نبی کا قول وفعل خود رضائے الّٰہی کا پیانہ بن جاتا ہے ، نبی کومن جانب الله ایک شاہراہ اور ایک صراطِ منتقیم عطا کیا جاتا ہے ، جس کوچٹم نبوت دیمی ہے ، گر دُومروں کے سامنے اس کا ظہور نبی کے قول وفعل اور کردارد گفتار میں ہوتا ہے ، اس کا نام شریعت ہے :

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِوْعَةً وَمِنْهَاجًا"
ترجمہ:..." تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے فاص شریعت اور فاص طریقت جویز کتی۔ ' ترجمہ:..." کم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے فاص شریعت اور فاص طریقت جویز کتی۔ ' (ترجمہ صرت تی نویؒ) "ثُمُّ جَعَلْنكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ آهُوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

(الجاثيه: ۱۸)

ترجمہ:... فرہم نے آپ کو دین کے ایک فاص طریقے پر کردیا ،سوآپ ای طریقے پر چلتے رہے اور جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلتے۔''

قرآن کریم کی ان آیات بینات ہے واضح ہے کہ نبی پرنازل کی جانے والی کتاب وحکمت ایک زوح ہے، جو نبی کے قول و فعل اوراس کی سنت سے قالب میں جلوہ گر ہوتی ہے، وہ برگ گل ہے تو یہ بوئے گل ہے، کسی نے قرآن وحکمت کا جلال و جمال فلا ہری آئے کھوں ہے دیکھنا ہوتو اسے نبی کے قول وفعل اوراس کی سنت میں جلوہ گرد کھے لے، زیب النساء استخلص بہ'' مخفی'' مرحومہ کے بقول:

در سخن '' مخفی'' منم چوں ہوئے گل در برگ گل

بر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

ترجمہ:... بس طرح بوئے گل برگ گل میں تخفی ہوتی ہے،ای طرح میں اپنے تن میں تفی ہوں ، جو مخفی ہوں ، جو مخف مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھیے۔''

چونکہ نی کی پوری شخصیت سرایا مرضی البی بن جاتی ہے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اہل ایمان کے لئے اُسوہُ حسنہ... بہترین نمونہ... قرار دیا گیا ہے:

"لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيُومَ الْاجِرَ وَاذْكَرَ اللهُ كَثِيرًا"

ترجہ۔۔۔'' تم لوگوں کے لئے ۔۔ یعنی ایسے فض کے لئے ۔۔ جواللہ ہے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو،
اور کھڑت سے ذِکر اِلْنی کرتا ہو، رسول اللہ ۔ سلی اللہ علیہ وسلم ۔ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔'' (ترجہ دحزت تھا لوگ)
آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کا قول دھل، آپ کا اُسوہ حسنہ آپ کی سنت مطہرہ ہی وہ شریعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
قائم کیا تھا، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کی تو ثیق ہر نمازی ہر رکعت میں طلب کی جاتی ہے:

"إِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ"

(بالله الميسمراط متقيم كيدايت نصيب قرما)

ے:...گزشتہ نکات ہے داختے ہو چکا ہے کہ کماب و حکمت ہر نبی کو دی گئی ، جو ہر نبی کے قول و فعل اور اس کی سنت کی شکل میں جلو و گر ہو کر ان کی اُمت کے لیے شریعت بنی ، اس بنا پر ہر اُمت کوا ہے نبی کی اِطاعت کا صَم دیا گیا:

"وما ارْسلْنا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطاعِ بِاذُنِ اللهُ" (الشاء: ٦٢)

ترجمہ: ''اور ہم نے تمام پیمبروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بہ تھم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے۔''

چونکه بی سرایا طاعت خداوندی جوتا ہے، اس لئے اس کی إطاعت کوعین إطاعت خداوندی قرار دیا گیا:

"وَهَنْ يُنْطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدُ اَطَاعُ اللهُ وَهَنْ تَوَلِّى فَهَ آ اَرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا" (النهاه: ۸۰)

ترجمه: ... "جس شخص نے رسول کی إطاعت کی اس نے خداتعالی کی إطاعت کی ،اور جوشخص رُوگروانی
کرے، سوہم نے آپ کوان کا گران کر کے ہیں بھیجا۔ "

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوجو کتاب و حکمت عطاکی گئی، اورجس نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے قول وقعل میں ڈھل ک شریعت محمدید ...علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ...کی شکل اختیار کی، اس میں اور پہلے انبیائے کرام علیم السلام کوعطاکی جانے والی کتاب و حکمت اور سنت ونثر بعت میں چندوج سے فرق ہے:

الا کی کتاب و حکمت ہے انہائے کرام ... بلیم السلام ... خاص وقت اور خاص قوم کی ہدایت در ہنمائی کے لئے تشریف لاتے تھے، لا محالہ ان کی کتاب و حکمت ہی اور سنت وشریعت ہی ای خاص وقت یا قوم کے پیانے سے محدود تھی ، لیکن آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم نی آخرالز مان جیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسمالت و نبوت کی خاص وقت وقوم اور زمان و مکان کے پیانے سے محدود نہیں ، بلکہ کون و مکان اور نمین و زمان سب کو محیط ہے ، تمام آفاتی انفس اور تمام زمان و مکان اور کیاں اس کے وسیح ترین و اگر سے جی سے ہوئے ہیں ، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایس کتاب و حکمت اور ایسی سنت وشریعت عطائی کی جو تمام آفاتی و زمان کو محیط ہو ، اور ہرقوم ، ہر ملک اور ہرزبان و مکان کی ہدایت کے لئے مکتفی ہو ، ایسی جامع ہدایت اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سی نمی کو عطانہیں کی گئی۔

الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم كى تشريف آورى چونكه تمام انبيائ كرام عليهم السلام كے بعد ہوئى ،اس سے آپ صلى الله عليه وسلم كوالي كتاب اور البى تحكمت عطاكى كئى جوكز شته تمام كتابوں اور حكمتوں كى جامع ہے ، چنا نچه الله تعالى نے اس كتاب الله عليه وسلم كوالي كا ب الله عليه وسلم كى شريعت تمام سابقة شريعت لما ما الله عليه وسلم كا معلم الله علم كا شريعت تمام سابقة شريعت تمام سابقة شريعت تمام سابقة شريعت تمام سابقة شريعت الله علم الله علم الله علم كا شريعت تمام سابقة شريعت سابقة شريعت تمام سابقة شريعت تمام سابقة شريعت تمام سابقة شريعت سابقة شريعت تمام سابقة شريعت تمام

اس تنقیح کوانبی معروضات پرختم کرتے ہوئے آنجناب کے نہم سلیم وعقل متنقیم سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کم نہم ، آجی مدان نے جو مجد عرض کیا ہے ... اگر بنظر نہم و إنصاف فور فرما کیں جو مجد عرض کیا ہے ... اگر بنظر نہم و إنصاف فور فرما کیں گئے تا ہے تاب علم ودانش کی روشنی میں خود یہ فیصلہ فرما کیں سے کہ:

الله الله الله الله عليه وسلى الله عليه وسلم في الله عليه وسل الله وورين الله الله ورين الله والله الله الله وقر أن كريم براه كرسنان بر إكتفانيس كيا، بلكه وقى إلهى اور عكمت رباني كي روشني مين اس كي تعليم بمي فرمائي -

ﷺ...آنخضرت صلی انلدعلیہ وسلم پر قر آنِ کریم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی گئی ،اور آپ صلی ابتدعلیہ وسلم اس کی تعلیم پر بھی اکمور تنھے۔

ﷺ ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس تولی و ملی تعلیم ہے اسلام کے اُصول وفروع کی تشکیل ہوئی ، اور جس شریعت پراللہ تعالی نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوقائم فرمایا تھا، وہ کامل وکمل شکل میں جلوہ گرہوئی۔ الله الله الله الله الله الله عليه وسلم كى يمي المت بيضا اور يمي شريعت غراب جو إنسانيت كى شاہرا و اعظم ب، جس كے لئے بادك عالم صلى الله عليه وسلم كومبعوث فرما يا كيا ، اور يمي وه صراط منتقم ب جس كي قرآن كريم نے دعوت دى ، اور آخ بھى پورى إنسانيت كو جس كى قرآن كريم نے دعوت دى ، اور آخ بھى پورى إنسانيت كو جس كى دعوت و ب د باب ، اور قيامت تك ديتار ب كا:

"وَاَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَنَ"

ترجمہ: ... اور بیک میہ وین میراراستہ ہے، جو کہ متعقیم ہے، سواس راہ پر چلو، اور دُوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ را اللہ کی راہوں پرمت چلو کہ وہ را اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی، اس کاتم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی تکم دیا ہے، تاکہ تم احتیاط رکھو۔''

ال آيت شريف كي تغيير خود صاحب قرآن صلى الله عليه وسلم في السطرح قرمائي:

"وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيْلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُّوطًا عَنْ يَبِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: هالِهِ سُبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْهِ، وَقَرَأُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَّ هذَا صِرَاطِى عَلَى مُسْعَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ" الآيَة."
(روادا حروالدارى مَكَاوَة من ٢٠٠٠)

ترجمه:... " حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند قرات بيل كه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر الله عليه والمرايا: " يبدؤ الله كاراسة به " بجراس كه داكيل باكيل خطوط كيني اور قرايا: " يبدؤ وسر الله خطوط كيني الله كاراسة بهراسة برايك شيطان كمر الوكول كواس كى دعوت و مد باب " اور " يبدؤ وسر ما الله عليه وسلم في يبا بهت برراسة برايك شيطان كمر الوكول كواس كى دعوت و مد باب " اور المخضرت صلى الله عليه وسلم في يبا بهت بشريفة الاوت قرائى: " وَأَنَّ هندًا حِسوَ اطِلَى مُسْتَقِيفُ فَا الله به (بيداى آيت بشريفه بيس كاتر جمه أو ينقل كيا ميا) ."

ان مائل قرآن صلی انشد علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات واقوال، آپ کاعملی اُسوہُ حسنہ اور آپ کی سنت ِمطہرہ ق قرآن کریم کے مقابل ومحاذی نہیں، بلکہ '' برگ پکل' سے مہلئے والی'' یوئے گل' ہے۔

التعلیہ وسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تونی و ملی سنت واجب التسلیم بھی ہے، اور واجب العمل بھی، کیونکہ میے عقلاً ناممکن ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب البی اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر

سنائیں اس پرتو ایمان لاناواجب ہوءاور بحکم خداوندی اس کے اُحکام کی جوتشر تکے وتشکیل فرمائیں ، ان کونہ تو ماننا ضروری ہواور نہ ان پر عمل کرنالازم ہو۔

الله المحجة البالغة... المنافظة المسلم الله على صاحبها وسلم ... جوقر آن كريم اوراس كاتشر يحات نبويد سي تشكيل باتى هم، چونكه قيامت تك كي لئه به الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله ع

# تنقيح سوم

آنجناب تحرير فرماتے ہيں:

'' جس مسئلے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو، وہ عقائد وایمانیات کا مسئلہ ہر گزنہیں ہوسکتا، اور اس وجہ سے وہ مدار کفروا بمان نہیں ہوسکتا۔''

ونکہ بیفقرہ پہلی دو تنقیحات کا نتیجہ ہے، اس لئے گزشتہ نقیحات کے ذیل میں جو پھیلکھ چکا ہوں، اس پرخور فر مالینا کا فی ہوگا، تاہم" مدار کفروایمان" کی وضاحت کے لئے چند نکات عرض کرتا ہوں، واللہ الموفق!

ا:... آنجناب کے خیال میں مدار کفر وا بمان صرف وہ مسئلہ ہے جوقر آن کریم میں ندکور ہو، کہاں پر ایم ن نا ضروری ہے،
اوراس کا اِنکار کفر ہے۔ بخلاف اس کے جومسئلہ قر آن کریم میں صراحہ ندکور نہیں، نداس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور نداس کا انکار
کردینا کفر ہے۔ گر جناب کا بی خیال سیح نہیں کیونکہ مدار کفر وا بمان کسی مسئلے کا قطعی شوت ہے، پس وین اسلام کی جو ہا تیں قطعی شوت
کے ساتھ ہم تک پہنی ہیں، ان کا ماننا شرط ایمان ہے اور ان میں سے کسی کا اِنکار کردینا کفر ہے۔

٢: ..كس چيز كاقطعي يقين حاصل مونے كے عقلاً دوطريقي بين:

اوّل میرکه آدمی اینی آنکھوں سے کسی چیز کود کھے لے یا خوداسپنے کا نوں سے کسی بات کوئن نے ، تو اس کا تطعی یقین حاصل ہوجا تا ہے۔

دوم بیر که خبر متوانز کے ذریعے جمیں وہ بات پیٹی ہو، لینی کسی بات کواس قدر کثیر التعداد لوگوں نے نقل کیا کہ عقل بیسلیم نیس کرتی کہ ان سب ہو گوں نے جھوٹ پر اِ تفاق کرلیا ہوگا۔ مثلاً لندن یا نیویا رک کا شہر بہت سے لو ًوں نے نہیں ویکھا ہوگا، لیکن ان کو بھی ان دونوں شہروں کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ خود اپنی آئکھ ہے ویکھنے والوں کو۔ جب کوئی خبر نقلِ متوانز کے ذریعے ہم تک پہنچ تو ہمیں س کا ایس ہی یقین حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ آئکھوں ویکھی چیز کا ،اور کا نوس نی بات کا۔

سن...جن لوگوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات بالمشافی آپ سلی اللہ علیہ وسم کی زبان مبارک سے سے ان کے لئے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات قطعی ویقیتی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو

مانن شرطِ ایمان ،اورکسی ایک بات کاا نکار کرنی نفر ہے۔ پڑنی نچی تخصرت سلی ایند طبیہ نہم کے ۲۳ سالد دو برنبؤت ہیں ایک واقعہ بھی ایسا چین نہیں کیا جاسکنا کے سکسمان نے بیان ہو کہ جو بات آپ سلی اسد عدیہ اسم قرآن کے حوالے سے بیان فر ہاکیں ،اس پر قاہم ایمان لاتے ہیں ،اور جو ہات آپ سلی امتد عذیہ وسلم قرآ رہے ہا: ایون سرتے ہیں، ہم اس کونیس ہائے۔

۳٪ .. جولوگ آنخضرت میں القدعلیہ و ہم کے بعد " نے انہوں نے انہ میں اللہ علیہ وسلم کودیکھا ، نہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآ آپ کریم کوسنا ، اور نہ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآ آپ کریم کوسنا ، اور نہ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حاصل کی ، ان کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ایا ہوا قرآ ن ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مائے ہوئے وین کی ایک ایک بات قل وروایات کے ذریعے نبنجی ، پس بعد والوں کے لئے ان تمام چیزوں کے جوت کا مدار نقل وروایت پر تفرا۔

ند ... بن وین اسلام کی جوبا تیل نقل متواتر کے ذریعے ہم تک بینجیں ، وہ ہور سے لیے اتنی بی تنابعی ویقیتی ہیں کو یا ہم نے خود آنخضرت صلی اللہ ملیدوسلم کی زبان وحی ترجمان ہے ان کوٹ ہے ، ایک تمام چیزیں ، وہ ہو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچی ہیں ان کو ان خود آنخضرت صلی اللہ ملیدوسلم کی زبان وحی ترجمان ہے ان کوٹ ہے ، ایک تمام چیزیں ، کوٹ ناشر طرا کیان ہے ، است میں سے کی ایک ہو ہو کا ان کا رمرو بنا شروریات وین ، کوٹ ناشر طرا کیان ہے ، است میں سے کی ایک ہو ہو کا ان کا رمرو بنا شروریا ہے ۔

آپ ذراغور وکرے کام لیس کے قواضح موگا کہ خود قرآن کریم کا، اوراس اید کید حرف کا مان ورس پر ایمان ان بھی ہمارے سے کی جہرے کی جہرے کہ لیستی متواتر کے ذریعے ہے ہم تک پہنی ہے، ای طرق وریا ہے وین 'جوشل متواتر نے ذریعے ہم تک پہنی ہے، ای طرق وریا ہے وین 'جوشل متواتر نے ذریعے ہم تک پہنی ہے، ای طرق از قرآن کریم کے قل کرنے میں متواتر نے دریا ہوگا، یوند کرائل تواتر قرآن کریم کے قل کرنے میں میں ہے جی تو این اور ایر یوفش کر سے بین کو این کا مان اوران پر ایمان لا مانچوں کے اور اگر یوفش کر سے ب نے لا اس وریا ہے دین ' میں سے جی تو این ایک بات کے تقل کرنے میں لائق اعتی نہیں تو ، نون اب مقد اور قرآن کریم کے قل کرنے جی ایک ایک بات ہے اور ایک ہوں کے۔ اور آثر طبقہ من طبقہ اور آئی ہے ہے رو سے میں بھیں اور قطعی اور بھی کہا تی ہے۔ جیسا کہ انجھوں دیکھی اور کا وی تی چیز ، اور قطعیت کا فاکدود یکی جیں اور ان کے ذریعے عاصل ہونے والی خرقطعی اور بھینی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ انجھوں دیکھی اور کا وی تی چیز ، اور بھر ائتہ! کہ دِین اسلام کا ایک بڑا حصہ اسمی انڈ مطبی انڈ مطبی وسے میں میں ہوئے والی خرقطعی اور بھی کا در متواتر چلاآر با ہے۔

2: جوخركدرجياتواتر كوند پيني مهووه "خبرواحد" كبلاتي به اور" خبر واحد" كي تين قسميس بين:

ا - وہ خبر جس کے نقل کرنے والے حفظ وا تقان اور دیونت وا ہونت کے دیظ سے، لائقِ اعتماد ہوں ، الی خبر کو اصطلاحاً دو صحیح '' کہا جا تا ہے (حدیث حسن بھی ای میں واضل ہے )۔

۲-وہ خبر جس کے نقل کرنے والے مندرجہ بالاصفات میں پوری طرح لائق اعتماد نہ ہوں، تا ہم ان پر جھوٹ ہولئے کی تہمت نہیں ، ایسی روایت کو' ضعیف'' کہا جا تا ہے۔

٣-وه خبرجس کے قبل کرنے والوں میں ہے کہ پر جنوٹ بولنے کی تہمت ہو، یہ سی نوع ہے کی کوئی اور جرثے ہو، ایسی روایت کو

"موضوع"... بعنی من گھڑت... کہا جا تا ہے۔

وینِ اسلام کی جو یا تنمی'' تصحیح'' نقل وروایت ہے ہم تک پینچی ہیں ،اگر چہوہ ایمانیات میں داخل نہیں ،اور نہ ان کو مدارِ کفر و ایمان قرار دِیاجا تاہے، تاہم وہ واجب اُعمل ہیں ، گویایہ قل موجب قطعیت نہیں ،کین موجب عمل ہے۔

'' ضعیف' روایات ندمو جب یقین ہیں اور ندمو جب عمل ، البتدان کو قطعی طور پرمن گھڑت اور موضوع قرار دینا بھی ؤرست نہیں ہے ، بلکہ بعض موقعوں پر فضائل اعمال میں بشرا لکام معروفدان پڑمل کی تنجائش ہے۔

۸:... دینِ اسلام کا بیشتر حصداً خبار صححه دمقبوله کے ذریعے ہم تک کا بچاہے، اور" اُ خبارا ماد' کا لائق اِعمّاد ہونا دُنیا ہمر کی عدالتوں میں اور تمام مہذب معاشروں میں مسلم ہے، جبکہ ان کے قال کرنے والے لائق اِعمّاد ہوں، بیاس کی وضاحت کے لئے چند مثالیں ذکر کردینا کا فی ہے:

ا کے بیاد ایک محفی و وسرے پر ایک لا کا دروی کا دعوی کرتا ہے، اور اس کے بوت میں دوعادل اور ثقة کو امول کی شہادت پیش کردیتا ہے، مدعا علیہ ان کو ابول کی ویانت وامانت پر کوئی جرح نہیں کرتا، عدالت ان دو کو اموں کی شہادت پر اعتا دکرتے ہوئے مدعا علیہ کے خلاف ڈگری صادر کردے گی۔

الله الله الله الله المعتمدة المحتمدة المحتم المحتمدة المحتمة المحتمدة الم

اللہ ہے۔ ایک رکسی خانون پردعوئی کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اپنے دعوے پر نکاح کے دو گواہ پیش کردیتا ہے، وہ خانون ان گواہوں کی دیانت وامانت پر جرح نہیں کر عمق ، تو عدالت اس نکاح کوشلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔

میں نے بیتین مثالیں ذکر کی ہیں، ایک مال ہے متعلق ہے، وُوسری جان ہے، اور تیسری عزّت وناموں ہے۔ گویا وُنیا بھر ک عدالتیں جان و مال اور عزّت وآبر و کے معاملات ہیں'' خبرِ واحد''پر اعتاد کرتی ہیں، اور وُنیا بھر کا نظام عدل'' خبرِ واحد'' کولائق اِعتاد قرار دیئے پر قائم ہے۔

9:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرمت طبیبه کا مطالعه شیجئے تو معلوم ہوگا که آنخضرت مسلی الله علیه وسلم اورصحابه کرام " ' خبر واحد'' کولائقِ إعتاداوروا جب لعمل قرار دیتے تھے۔اس کی چندمثالی*س عرض کرتا ہوں*:

ﷺ ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بے ثار صحابہ کرائم کو دعوت اِسلام کے لئے بھیجا، بہت ہے لوگ ان کی دعوت پر مشرف باسلام ہوئے، مگر کسی نے بینکھتنہیں اُٹھا یا کہ اس میلغ کی خبر'' خبر واحد' ہے، البند الا تقیار نہیں ، نداس کی خبر پر ممل کر نا ضروری ہے۔

اسمالام ہوئے، مگر کسی نے بید نظرت سلم نے بہت می جگہ صدقات وصول کرنے کے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں مجنے اور صدقات وصول کرنے کے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں مجنے اور صدقات وصول کرنے کے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں مجنے اور صدقات وصول کرنے لائے بھرکسی نے بید اعتراض بیں کیا کہ دیائی صدقات وصول کرکے لائے بھرکسی نے بید اعتراض بیں کیا کہ دیائی صاحب فروواحد جیں ، ان کی خبر کا کیا اعتبار؟

الله على الله عليه وسلم في متعدّ وصحابه كرام كوحاكم كي حيثيت سي بميجاء اور إن لوكون في تخضرت صلى الله عليه

وسلم کے بیجے ہوئے حاکموں کو بسر وچیٹم قبول کیا، اور کسی نے بیسوال نہیں اُٹھایا کہ ان صاحب کا بیکہنا کہ:'' بیں رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا حاکم ہول'' ،خبر واحد ہے، اورخبر واحد لاکتی اِعتماد نہیں۔

ا الله الله المعلم الله عليه وسلم في شابان عالم اور رئيسان مما لك كمام كرامى نامة تحرير فرمائي ، اوران كوالي معتمد معتم

ان! جمالی! شارات ہے واضح ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم نے خبرِ داحد کو جمت ِ ملز مه قرار دیا۔علاوہ ازیں قر آن کریم بھی'' خبرِ داحد'' کو جمت قرار دیتا ہے ، گرچونکہ بحث غیر ضروری طور پر پھیل رہی ہے ،اس لئے تفصیل کو پھوڑتا ہوں۔

مندرجه بالاتكات كاخلاصه بيب كد:

\* ... پورے دِین کا مدار نقل دروایت پر ہے۔

ا سادم کا جو حصد نقل متوار سے پہنچا، اس کا جوت تعلی دیتی ہے، اس کو ماننا شرط ایمان ہے، اور اس میں سے سی کھی۔ چیز کا اِنکار کفر ہے۔

الله ...اگرمتواترات دِین کا اعتبارنه کیا جائے تو قر آن کریم کا ثبوت بھی ممکن نبیں۔

الله ... أخبار ميحدوم قبوله كي ذريع جو يحدي بنجاوه واجب العمل م

البنة أخبار صعيفه رعل بين كياجاتا ، ندأخبار موضوعه بر-

اس تمام تفعیل کونظراً نداز کر کے تمام روایات کوایک ہی ڈیٹر سے سے ہائکناء اُونٹ اور بلی کوایک ہی زنجیر میں ہائد ھنے کے متراوف ہے، ظاہر ہے کہ بیصحت ِفکر کے منافی ہے۔

۱۰:...آ ہے! اب قرآن کریم کی روشن میں اس پرخور کریں کہ جو چیز قرآن کریم میں ندکور نہ ہو، آیا وہ مدار کغروا یمان ہوسکتی ہے یانہیں؟

الله المراق المراق المراق المت صلوة كالمحم فرمایا ہے، محریت تعیل و کرنیس فرمائی کہ دن میں گئی نمازیں پڑھی جا کیں؟

من کن وقتوں میں پڑھی جا کیں؟ اور برنمازی گئی رکھتیں پڑھی جا کیں؟ بیٹمام چیزی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلت متواترہ سے جا بہت ہیں، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سلت متواترہ سلی جا بہت ہیں، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو تھی کیا ہے، ای طرح نمازی گانہ کو، ان کی تعداد رکعات کو، اور ان کے اوقات اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو تھی کیا ہے، ای طرح نمازی گانہ کو مانتا شرط ایمان ہوئی کتاب کا اِنکار تو تھی کفر ہے، اور یہ ایس اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہوئی کتاب کا اِنکار کروا ہے، کو فکہ یہ دونوں چیزیں جس تواتر ہے جا بہت ہیں، ای تواتر ہے نمازی گانہ بھی جا دورجو چیزیں تواتر سے جا بہت ہوں، ان میں کے وفکہ یہ دونوں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورة مدتر میں سے کی ایک چیز کا اِنکار تمام متواترات کا اِنکار ہے، چنانچے قرآن کریم نے بھی اس کو کافروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورة مدتر میں سے کی ایک چیز کا اِنکار تمام متواترات کا اِنکار ہو کہ میں اُن کو کافروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورة مدتر میں سے کی ایک چیز کا اِنکار تمام متواترات کا اِنکار کو میتا ہے، جنانچے قرآن کریم نے بھی اس کو کافروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورة مدتر میں

ارشادے کہ:'' جب کا فروں سے پوچھا جائے گا کہتم کودوزخ میں کس چیزنے داخل کیا؟''وہ جواب دیں گے: "لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ"

ترجمه :... بهم تيس تصفحاز پڙھنے والوں ميں ۔''

یعنی کفاریہ اِقرار کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جونماز مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ،ہم اس کے قائل نہیں تھے۔اس سے تابت ہوا کہ نماز بیج گاند پر ایمان لا نافرض ہے، اوراس کا اِنکار کفرہے، کیونکہ اگراس میں نماز پر ایمان لا ناضروری ندہوتا تو قرآن کریم اس کو کفار کے إقرار کفریس کیوں نقل کرتا؟

الله ... ای طرح قرآن کریم نے زکوۃ کا علم فرمایا الیکن زکوۃ کا نصاب کیا ہے؟ کن کن لوگوں پرزکوۃ اوا کی جائے گی اور مقدارز کو قاکتی ہے؟ بیساری تغییلات رسول الله سلی الله علیه وسلم نے بیان فر مائیں ، جواُمت میں تواتر کے ساتھ منقول ہیں ، اب اگر كونى مخص اس زكوة كامتكر موه وهمسلمان نبيس موكا قرآن كريم كافتوى سنته!

"وَوَيُلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَلْهِرُونَ" (حَمْ السجدة: ١) ترجمدن الااسےمشرکوں کے لئے بدی خرابی ہے جوز کو ہمیں دیے ، اور وہ آخرت کے منکر ہی

الله ...ای طرح قرآن کریم نے نج کی فرضیت کو ذِ کرفر مایا، کیکن مج کس طرح کیا جائے ؟ کس طرح إحرام با ندها جائے ؟ مسطرة ويكرمناسك أواك جائيس؟ بيتمام تفعيلات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسيخ تول وعمل سنة إرشا وفرما كيس واوربيطريقة ج آتخضرت صلی الله علیه وسلم سے الے كرآج تك أمت بيل متواتر جلا آيا ہے، اگركوئی مخفس ج كان متواتر أفعال كامتر بور، وو مسلمان نبيس ہوگا، چناني قرآن كريم نے فرضيت جي كوز كركرنے كے بعدفر مايا:

"وَمَنُ كُفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِيْنَ" (آلعمران: ٩٤)

, ترجمه:...' اور جو محض منكر به و بتو الله تعالى نتمام جهان والول يست فن بيل ..'

معلوم ہوا کہ جو خص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ جج کامنکر ہو، وہ کا فرہے۔

ان مثالوں ہے دامنے ہوا کہ جو تحص متوائر ات دین کامحر ہووہ مسلمان نہیں ،خواہ وہ قرآنِ کریم میں مذکور ہوں یا قرآنِ کریم ہے باہر کی چیز ہوں۔

ا ا:.. اس پر بھی غور فرما ہے کہ قرآ اِن کر بھم ان چیز وں میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ طاعت کوشرطِ اِیمان قرار ویتا ہے جوقر آن كريم من مُدكورتبين، چنانجيسورة الاحزاب من إرشاد ب:

"وَمَا كَانَ لِـمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ اَمُرهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَمُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلْكُلا مُّبِيِّنًا ۞ " (الاحزاب:۳۲) ترجمه:... "اوركسي إيمان دارمرداوركسي إيمان دارعورت كوكنجائش نبيس، جبكه الله تعالى اوراس كارسول

(صلی الله علیه وسلم) کسی کام کانتم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے کسی کام میں کوئی اِختیار (باق) رہے، اور جو مخص اللہ کا اور اس کے دسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صرتے محمر اہی میں پڑا۔'' (ترجمہ دعزت تفانویؒ)

ال آيت شريف من چنداُ مورتو جرطلب مين:

\* ... بيآنت بشريفه ايك خاص واقع سے متعلق ہے، وہ بيك آنخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت زيدٌ كا نكاح اپنى بجو يكى زاد بهن حضرت زيد بان جش سے كرنا چاہا، چونكه حضرت زيدٌ عام لوگوں بيس غلام مشہور ہو بيكے بنے، اس لئے حضرت زيد بان حضرت في نازل ہوئى، تو بيد زيد اور ان كے بعائى حضرت عبداللہ بن جش في اس دشتے كى منظورى سے عذركيا، اس پر بيآ بيت بشريفه نازل ہوئى، تو بيد حضرات من وطاعت بجالائے۔

اولیاء کی در اللہ کا نکاح کبال کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ بیا بک خالص ذاتی اور نجی معاملہ ہے، جولڑکی اور اس کے اولیاء کی رضا پر موتوف ہے، کین اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایسے ذاتی اور خالص نجی معاسلے میں کوئی تھم صاور فرمادیں تو تو ان سے تھم کھیل واجب ہوجاتی ہے۔ فرمادیں تو ان سے تھم کی تھیل واجب ہوجاتی ہے۔

الله ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم فے جو تھم قرمایا تھا کہ حضرت زینٹ کا نکاح حضرت زیر سے کرویا جائے ، اس کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی ، بلکہ بیٹھ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وی شخفی کے ذریعے ذاتی طور پر إرشاد فرمایا تھا، کین الله تعالی اس کو الله ورسول کا تھم ' فرمار ہے ہیں ، اس سے تابت ہوا کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم کی جانب سے جو تھم بھی صادر ہونے ہو، وہ '' اللہ ورسول کا تھم' ہے ، اور الل اسلام پر اس کی تھیل واجب ہے ، آخضرت صلی الله علیه وسلم کے زبان سے تھم صادر ہونے بعد اس کو قرآن کریم میں ڈھونڈ نا ، اور آئی اس کو تر آن کریم میں شرح فرز آن کریم میں ڈھونڈ نا ، اور آئی کریم میں نہ لے تو اس کے مائے سے انکار کردیتا ، غیر دائش مندی کا ایسا مظاہرہ ہے ، حس کی قرآن کریم اجازت نہیں دیتا۔

ا بھر آن کریم نے اس تھم کی ابتدا اس عنوان سے فرمائی کہ''کسی ایمان وارمرواورکسی ایمان وارعورت کے لئے مخوائش اس عنوان سے فرمائی کہ''کسی ایمان وارمرواورکسی ایمان وارعورت کے لئے مخوائش اللہ علیہ وسلم کے آحکام وفرا بین کی قبیل مقتضائے ایمان ہے اوران سے انحراف تقاضائے ایمان کے منافی ہے۔

الله ورسول التعمیل بی از جوشن الله ورسول کے تکم کی تافر مانی کرے وہ صریح گراہی میں جایزا''اگر کوئی شخص الله ورسول کے تکم کی تافر مانی کرے وہ صریح گراہی میں جایزا''اگر کوئی شخص الله ورسول کے تکم کو واجب التعمیل بی تعمیل بی بعض کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے تو بید کی گراہی ورجیئشر میں ہوگی ،اور آجے تشریف میں ہوگی ،اور آجے تشریف میں مرت کی گراہی ہے بہی مراو ہے ، واللہ اللم!

التعمیل ہی نہیں بیمنا ، تو صریح گمرا ہی درجیکشر میں ہوگی ،اور آجے تشریف میں صریح گمراہی ہے بہی مراو ہے ، واللہ اللم!

اللہ اللہ ہے۔ اس آیت ِشریفہ سے ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح تھم کو قبول کرنا ۔.. خواہ قر آنِ کریم میں مذکور نہ ہو... ایمان ہے، اور اس سے اِنحراف کرنا کفر ہے۔

١٢: .. سورة النساء في إرشادي:

"مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنُ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظٌ" (النهاء: ٨٠)

ترجمه:... "جس فض نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ،اور جو فض (آپ کی اطاعت کی ۔اور جو فض (آپ کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ،اور جو فض (آپ کی اطاعت کی ۔اور جو فض (آپ کی اطاعت کی ۔اور کو کئی بھی جا (کہ اطاعت کی سے دُوگروانی کر کے نہیں بھیجا (کہ آپ ان کو کفر نہ کرنے ویں )۔ "

آپ ان کو کفر نہ کرنے ویں )۔ "

اس آیت بشریفه سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت بعینہ اللہ تعدالی کی إطاعت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ کے ترجمان بیں، لبذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت کا التزام شرط ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کفر ہے، البذا مدار کفر و اسلام بینیں کہ وہ مسئلہ قرآن کریم میں فدکور ہے یانہیں، بلکہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی طاعت کا التزام مدار ایمان اور اس سے انحراف موجب کفر ہے۔

سان قرآ تِ كريم على آنخضرت ملى الله عليه وسلم كى اطاعت سے إنحراف كرنے والوں كومنا فق قرار ديا كيا ہے، چنا نچيسورة النساء كويں زُكوع على ان منافقين كاتذ كرہ ہے جوآ تخضرت ملى الله عليه وسلم كے فيصلے سے إنحراف كرتے ہے ، اى خمن على فرمايا:
"وَإِذَا إِنْ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُولَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُسْلِّفِقِيْنَ يَصَدُّونَ عَنْكَ صُدُو ذَا اللهِ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُسْلِّفِقِيْنَ يَصَدُّونَ عَنْكَ صُدُو ذَا اللهِ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُسْلِّفِقِيْنَ يَصَدُّونَ عَنْكَ صَدْدُو ذَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَالَى اللهُ وَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ترجمہ:.. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤاس تھم کی طرف جواللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعالیٰ کی طرف ہواللہ تعالیٰ کی طرف ہوا کہ جس کے کہ وہ آپ سے پہلوٹی کرتے ہیں۔ " (ترجمہ حضرت تعالویؒ) معلوم ہوا کہ تخضرت سنی اللہ علیہ کے تعم سے پہلوٹی کرنے والے منافق ہیں۔ اس معمن میں یہ بھی ارشا وفر مایا:

"وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ"

راالداه: ١٢٧)

ترجمه:... اور بم نے تمام پیمبروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔"

اطاعت کی جائے۔"

(ترجمہ حضرت تمالویؓ)

ال سے ظاہر ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مخرف ہیں، وہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ونبؤت کے منکر ہیں۔

نيزاي همن مين فرمايا:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًانَ"

ترجمہ:... کھرفتم ہے آپ کے رَبّ کی! بیلوگ ایمان دار ند ہوں گے جب تک بیہ بات ند ہو کہ ان کے آپ میں جو جھر اواقع ہو،اس میں بیلوگ آپ سے فیصلہ کراویں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دِلوں میں تنگی

نه ياوي ، اور يورا يورا يورا تعليم كركيل."

معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دِل وجان سے تبول کر لیٹا شرطِ اِیمان ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تبول کرنے سے اِنحراف کرنا کفرونغاق ہے۔

اک طرح سورہ توبہ سورہ محمداور دیکرسورتوں میں منافقین کے کفرونغاق کو بیان فرمایا گیا ہے، جوزبان سے تو تو حیدورسالت کا إقرار کرتے ہتے، لیکن چونکہ ان کے دِلوں میں ایمان واخل نہیں ہوا تھا، اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی فرما نبرداری سے پہلوتی اور اِنحراف کرتے ہتے جی تعالی شانہ نے ان کے اس منافقانہ کردار کی بار بار ندمت فرمائی۔

پس ایک مؤمن کا شیرہ یہ کہ جب اس نے '' لا اللہ مجدرسول اللہ'' کا دِل دَجان سے اِقرار کرلیا تو ہر ہات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اِلتزام کرے، بخلاف اس کے کہ جوخص زبان سے ' لا اِللہ اِلّا اللہ محدرسول اللہ'' کا اِقرار تو کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے فرص سرف قرآن کریم کا مانٹالا زم ہے، اس کے علادہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا مانٹا ہمارے فرص کہ تبثیت ومر ہے بھی کونیس مجھا، اور نہ بات کا مانٹا ہمارے فرص کا ذرائی ہونے بھی کونیس مجھا، اور نہ بات کا مانٹا ہمارے فرص درختی ہونے ہونے کو ہونا ، بی محف درختی تھیں ۔ اس نے دسول کی حیثیت ومر ہے بھی کونیس مجھا، اور نہ رسول اور اُمتی کے باجمی ربط قبطتی کو جاتا ، بی خص درختی تھی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی دسالت و نبوت پر اِنجان بھی تیس رکھتا ، اگر یہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی کے مف جس ہوتا تو اس کا شار مسلمانوں کے بجائے منافقین کی صف جس ہوتا۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيُّلِ!

# تنقيح جهارم وبنجم

آ نجناب نے چوشی اور پانچویں تنقیع کے ذیل میں جو پچوفر مایا ہے، اس کا ظلامہ بیہ ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور سے کرآج تک اُمت محراہ جلی آتی ہے۔ بید خیال واستدلال ورج ذیل نکات پر جنی ہے:

ان تابعین و تبع تابعین کے دور میں طحدول اور منافقول نے جموثی روایات کھڑ کمٹر کر آئیں اُمت میں پھیلایا، اور آئیں تقدی کا درجہ عطا کردیا، اور قرآن کے مقالیلے میں جموثی روایات پر جنی ایک نیادین تصنیف کرڈ الا۔

۲:...اوربیمادولور آمت ان منافقوں اور طحدول کے پھیلائے ہوئے سازتی جال کا شکار ہوگئی،قر آن کے دین کوچھوڈ کر جموثی روایات والے اس کے بین کوچھوڈ کر جموثی روایات والے اس کے بین پر ایمان لے آئی، جومنافقوں اور طحدول نے تعنیف کیا تھا، اور مسلمانوں کی سادہ لوجی اور بے دقونی کا بیا عالم تھا کے قرآن کوان جموثی روایات کے تابع بنادیا گیا۔

سا:...وہ دن اور آج کا دِن! بیامت روایات کی پرستار چلی آتی ہے، قر آن کے لائے ہوئے دِین کا کہیں نام ونشان نہیں، اور جو پچے مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ خود ساختہ روایات کا اِسلام ہے۔

اَزراوکرم! پی تخریر کے الفاظ پر دوبارہ ایک نظر ڈال کیجے ، اور فرمائے کہ آپ بھی کہنا جا ہے ہیں یا پچھاور؟ ''مگر بھید ہاافسوس کے ملاحدہ اور متافقین عجم نے تابعین اور تبع تابعین کے لبادے اوڑھ اوڑھ کرا سے متعدّد عقید اورا کمال و پی حیثیت کے نئے نئے پیدا کر کے ان کورسول اللہ کی طرف منسوب کر کے میں کہ اسلامیہ کے اُطراف وا کناف میں پھیلائے اور اس کے ماتحت بیہ عقیدہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ قر آن کر بھی سے باہر بھی بعض و بی اُحکام ہیں، عقائد وعبادات کی تتم کے بھی، اور اُسول وا خلاق ومعاملات کی تتم کے بھی .....اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام ہیں بھڑ کا یا کہ توام تو در کنارخواص بھی اس متعدی مرض میں میں منتظل وین بن کر رہ گئی، اور قر آن متعدی مرض میں میں منتظل وین بن کر رہ گئی، اور قر آن کر یم جو اُصل وین تھا، اس کوروایتوں کا تائع ہوکر رہتا پڑا، اس کے بعد ریسوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آن کر یم ایک کی اُنہیں؟"

یں ہے تکاف عرض کرتا ہوں کہ آئی ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کی جوتصوریشی کی ہے، یہ محض فرضی تصویر ہے، جودورے مرکع خدوں کے ذبن کی اختراع ہے، یہ مخض ایک تخیلاتی افسانہ ہے، جس کا حقائق سے کوئی واسط نہیں۔ نہ جانے آنجناب کی مدد سے مرتب فرمائی ہے؟ اوراس افسانہ تراشی کا ماُخذ کیا ہے؟ میں آنجناب کی جانے آنجناب کی توجہ چندلکات کی طرف میذول کرانا جا ہتا ہوں ، اور درخواست کرتا ہوں کہ شخنڈے دِل سے ان پرغورفر ما کیں، و اللہ السموف قب لکل خیبر وسعادہ!

ا :... آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کوحق تعالی شانهٔ نے قیامت تک آنے والی إنسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجی، اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذریعے رہتی وُنیا تک إنسانوں پر ججت قائم فر مائی۔

جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا زمانہ پایا، ان پر تو خود آنخضرت صلی ائلہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہوئی، اور جولوگ آنخضرت میں قائم ہوسکتی تھی جبکہ ان تائم ہوئی، اور جولوگ آنخضرت میں قائم ہوسکتی تھی جبکہ ان تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور محفوظ تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور محفوظ حالت میں پہنچیں، ورنداگر میفرض کرلیا جائے کہ ضدانخواستہ بعدوالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجے وین پہنچاہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ حالت میں پہنچیں، ورنداگر میفرض کرلیا جائے کہ ضدانخواستہ بعدوالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجے وین پہنچاہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر اللہ تعدیل کی جمت قائم نہیں ہوگی۔

اور ہم تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دِین ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی تعلیمات نقل و روایت کے ذریعے پینی ہیں ، کیونکہ ہم نے نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُحوال کا خود مشاہدہ کیا ، نہ قر آن کریم کو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان وال کا خود مشاہدہ کیا ، نہ قر آن کریم کو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل وروایت کے ذریعے کی ہیں ، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی میں ، جنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم تابعین نے ، وعلی خدا ہر قرن کے حضرات نے ان چیز وں کو بعد کے قرن تک منقل کیا ہے۔

اوراال عقل جانے ہیں کہ می روایت کے لائق اعماد ہونے کا مدار نقل کرنے والوں کی دیانت وامانت برہے، اگر نقل کرنے

والے دیانت وامانت کے لحاظ سے لائتی اعتماد ہیں ہتو ان کی نقل کی ہوئی بات بھی لائتی اعتماد قرار پائے گی،اورا گرنقل کرنے والے لائق اعتماد نہیں، بلکہ ہے دین اور بددیانت ہیں ہتو ان کی نقل کی ہوئی بات کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوگی۔

اب آنجناب غور فرمائیں کہ اگر آنجناب کے بقول مجمی منافقوں اور طحدوں نے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جھوٹی روایات کھڑ کھڑ کران کو اُمت میں پھیلا ویا، اور پوری کی پوری اُمت اس روایاتی دین کی قائل ہوگئی، اور بقول آپ کے:

"عوام تو در کنار؟ خواص بھی اس متعدی مرض بیں جتلا ہوکر رہ گئے، یہاں تک کہ روایت پرتی رفتہ رفتہ متعلق وین بن کررہ گئی، اور قرآن جواصل وین تغا، اس کورواغوں کے تابع ہوکر رہتا پڑا، اس کے بعدیہ سوال بھی کسی کے زہن میں ندآیا کدقر آن کریم ایک کھمل کتاب ہے بھی یانہیں؟"

تو ظاہر ہے کہ جوامت قرآن کریم کوچھوڑ کر طحدوں اور متافقوں کی خود تر اشیدہ روایات پر ایمان لاچکی ہو، اور جس نے قرآن کریم کے بجائے روایت پرتن کو اُپنا وین وایمان بتالیا ہو، ایسی اُمت یکسر گمراہ، بے دین بلکہ بددین کہلائے گ، اور اس کی حیثیت یہودونساری ہے بھی بدتر ہوگی، ایسی گمراہ اور بے دین اُمت کے ذریعے بمیں جو چیز بھی پنچ گی وہ کس طرح بھی لائق اِعمادیوں ہوگی! آپ بی فرمائیں کہ اس صورت میں تا بعین اور تبع تا بعین کے بعد والوں پر اللہ کی جے کس طرح قائم ہوگی...؟

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جمارے پاس جوقر آن کریم موجود ہے،اور جس پر ایمان رکھنے کا آنجناب کو بھی دعویٰ ہے، وہ بھی ای اُمت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو بقول آپ کے گمراہ تھی، بدوین تھی، طحدوں اور منافقوں کی گھڑی ہوئی روایات پر ایمان رکھتی تھی،اور جس نے آنجناب کے بقول جموٹی روایات کا نیادین گھڑ کرقر آن کواس کے تابع کردیا تھا۔

میں یہ پوچھنا جاہتا ہوں کہ ایس گمراہ قوم کے ذریعے جوقر آن ہم تک پہنچا، وہ آنجناب کے نزد یک کیسے لائق اِعتاد ہوسکتا ہے؟ اوراس پر ایمان لانا آپ کے لئے کس طرح ممکن ہے...؟

۲:... بنام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم کلامِ اللی ہے، جوئق تعالیٰ شانۂ کی طرف ہے حضرت محمد رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم پر نازل ہوا، پھرئق تعالیٰ شانۂ کے درمیان اور ہمارے درمیان جارواسطے ہیں، یا یوں کہو کہ ہماراسلسلۂ سند جارواسطوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شک پہنچتا ہے۔

"وَإِنَّهُ لَقَنْ إِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَ نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ لِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِيْنِ ") (الشراء:١٩٣٢١٩٢) ترجمہ:...''اور بیقر آن رَبّ العالمین کا بھیجا ہوا ہے،اس کو اُمانت دارفرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے تلب پر،صافی عربی زبان بیس، تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرانے دالوں کے ہوں۔'' (ترجہ حضرت تعانویؒ) علیہ اللہ بیر،صافی عربی نائد علیہ وسلم کی ذات میرامی ہے،جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس قرآن کریم کو اُخذ کیا،ادراُ مت تک پہنچایا۔

پی ... تیسرا واسطه حفرات صحابه کرام رضوان الله علیهم بین، جنبول نے براو راست آنخضرت صلی الله علیه وسم کی زبان مبارک ہے اس قرآن کوا خذکیا، اور بعد کی اُمت تک پہنچایا۔

﴿ ﴿ ... چوتھا واسطہ تابعین کے دور سے لے کرآج تک کے مسلمان ہیں، جنہوں نے قر نا بعد قرن اس قرآنِ کریم کو بعد کی کسلوں تک پہنچایا، اس طرح بیقرآن ہم تک پہنچا۔

اگران چارداسطوں کولائق اعتماد مجما جائے تو قرآن کریم کاسلسلۂ سنداللہ تعالیٰ تک پنچے کا ،اورقر آن کریم کے منزل من اللہ بوٹے پر ایمان لا تائمکن ہوگا ، اور اگرکوئی محص ان چارواسطوں میں سے کسی ایک پر بھی جرح کرتا ہے تو وہ ایمان بالقرآن کی دولت سے کرم رہے گا ، چنا نچہ:
سے محروم رہے گا ، چنا نچہ:

اس آ مت کر مدے شان دول میں آئی کیا ہے۔ اور ایمان بالقرآن سے محروم رہے، چنانچ قرآن کر میم میں ہے:

(البقرة: ٤٠٠)

(البقرة: ٤٠٠)

رابقرق کانَ عَدُوّا لِنِجِبُرِ يُلَ فَائْهُ نَوْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللهِ" الآية

(البقرة: ٤٠٠)

رتجمہ: "آ آپ (ان سے) بیہ کہئے کہ جو تحق جریل سے عدادت رکھے (وہ جانے) سوانہوں نے بیقرآن آپ کے قلب تک پہنچایا ہے خدادندی تھم ہے۔ "

(ترجمہ حضرت تعانوی )

اس آ مت کر محمہ کے شان نزول میں نقل کیا ہے کہ:

" بعض یہود نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کہ جریل علیہ السلام وجی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو جاری علیہ السلام وجی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو جاری عداوت ہے، اُ حکامِ شاقہ اور واقعات ہا کلہ ان بی کے ہاتھوں آیا کئے ہیں، میکا کیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وجی لایا کرتے تو جم مان لیتے جن تعالی اس پرز و فرماتے ہیں۔'' بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وجی لایا کرتے تو جم مان لیتے جن تعالی اس پرز و فرماتے ہیں۔''

پیسیشرکین که نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بداعمّادی کا اِظہار کیا ، اور ایمان بالقرآن کی دولت سے محروم رہے، جبیبا کرقرآن کریم میں بہت ی جگہ مشرکین مکہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بیقرآن اللہ تعالی کا کلام نہیں، بلک نعوذ باللہ محموم ملی اللہ علیہ وسلم خوداس کو تصنیف کر کے اللہ تعالی کی طرف مفسوب کررہے ہیں۔قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَدِّ بلیغ کیا کیا ہے ، ایک جگہ فرداس کو تعنیف کر کے اللہ تعالی کی طرف مفسوب کررہے ہیں۔قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَدِّ بلیغ کیا گیا ہے ، ایک جگہ فردات ہیں:

"قَـدْ نَـعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّلِمِينَ بِايْتِ اللهِ يَجْحُدُونَ۞" ترجمہ:... جم خوب جانتے ہیں کہ آپ کوان ( کفار ) کے اُقوال مغموم کرتے ہیں ،سویہ لوگ آپ کو جمونانہیں کہتے ،لیکن پیطالم تواللہ کی آنتوں کا (عمراً)! تکار کرتے ہیں۔'' (ترجہ دھرت تعالویؒ)

ﷺ ایک فرقے نے اس سلسائے سند کی تیسر کی گڑی۔ محابہ کرام "کو۔ بعوذ ہاللہ۔۔۔ گمراہ اور مرتد قرار دیا، چونکہ قرآن کریم بعد کی است تک سحابہ کرام "کی سے کو دم رہے ، (اس کی تفصیل میری کماب است تک سحابہ کرام "بی کے ذریعے ہے پہنچا تھا، اس لئے بیلوگ بھی ایمان بالقرآن سے محروم رہے ، (اس کی تفصیل میری کماب " شیعہ پی اختلافات اور صراط متنقم "میں دکھے لی جائے )۔

پید... مسکرین حدیث ندیمبود کی طرح جریل علیدالسلام پرجرح کر سکتے تھے، ند مشرکین کد کی طرح آنخضرت ملی الله علیہ و ملم کی ذات عالی شان کونشانہ بنا سکتے تھے، ورند ان کا شار بھی مجمی منافقین میں ہوتا، انہوں نے ہوشیاری و جالا کی سے '' مجمی سازش' کا افسانہ تر اشا، اور صحابہ کرام اللہ موگا، کے بعد کی پوری اُمت کو گراہ آروے و یا۔ مگر وہ نیس جائے تھے کداس کا مجبوبی '' ایمان بالقرآن' سے محرومی کی شکل میں طاہر ہوگا، کے بعد کی پوری اُمت کو گراہ قراروے و یا۔ مگر وہ نیس جائے تھے کداس کا مجبوبی '' ایمان بالقرآن' سے محرومی کی شکل میں طاہر ہوگا، کیونکہ جب قرن اوّل کے بعد کی پوری اُمت گراہ قرار وے ویا۔ مگر اہ قرار پائی توان کے ذریعے جوقر آن کریم ہم تک پہنچا، اس پر اِیمان لا تا کیسے کیونکہ جب ترن اوّل کے بعد کی پوری اُمت گراہ واُس کے اُس کہ مکن ہوسکتا ہے؟ مکر ین حدیث نے ایمان وائی ہے جوش سعدی' محدیث کے مقال وائی ہے جوش سعدی' کے دیا ہے کہ کا بیت کے محمد نے ایک دو آن کریم پر اِیمان لا ناعقلا کیے ممکن ہے ...؟ مکر ین حدیث کی مثال وائی ہے جوش سعدی' نے ایک دکا بیت کے حمد نے کے موقف کو افتیار کر لینے کے بعد قرآن کریم پر اِیمان لا ناعقلا کیے حمکن ہے ...؟ مکر ین حدیث کی مثال وائی ہے جوش سعدی' نے ایک دکا بیت کے حمد نے کو موقف کو افتیار کر لینے کے بعد قرآن کریم پر اِیمان لا ناعقلا کیے حمکن ہے ...؟ مکر ین حدیث کی مثال وائی ہے جوش سعدی' نے ایک دکا بیت کے حمد نے کر موقف کو افتیار کر لینے کے بعد قرآن کریم پر اِیمان لا ناعقلا کیے حمکن ہے ...؟ مکر ین حدیث کی مثال وائی ہے جوش کی مثال کے کا بیت کے حمل میں میں کھی ہے :

کے برسرشاخ دبن می برید خداوند بستان نگه کرد ودبد مگفتا کرای فخص بدی کند نه بامن که بانفس خودمی کند

ترجمہ:.. ایک فخص شاخ پر جیٹااس کی جڑکوکاٹ رہاتھا، باغ کے مالک نے ایک نظرات دیکھا، اورکہا کہ:اگر پیخص پُر اکر رہاہے تو میرے ساتھ نہیں، بلکہ خوداہے ساتھ کر رہاہے۔''

أردويس منرب الامثال بي:

"جس برتن/ باغرى مين كمائي، اى مين جميد كرين-"

"جس ركاني ص كهاءاي من چميدكر-"

"جس ركاني من كهانااي من المناموتاء"

"جس کی گود میں بیٹھناای کی داڑھی کھسوٹنا۔"

ہ ارے زمانے کے منکرینِ حدیث ان ضرب الامثال کے مصداق ہیں، وہ مجمی سازش کا افسانہ تراش کرجس اُمت کو کمراہ، بے ایمان اور'' مجمی سازش کی شکار'' کے خطابات دیتے ہیں، ای اُمت کے ذریعے جو قرآنِ کریم ہم تک پہنچاہے، اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بڑعم خود اپنے آپ کوعقل گل سمجھتے ہیں، لیکن عقل کے نام پر بے عقلی کا ایسا تماشا دِکھاتے ہیں جو بھلے زمانوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا...!

عقل کی عدالت میں ان کا مقدمہ پڑتی کیجئے تو ان کے لئے دوہی داستے تھے، یا تو وہ یہود، مشرکین مکہ اور سبائی پارٹی کے قشر قدم پر چلتے ہوئے ایمان بالقرآن کے دعوے سے دستبردار ہوجاتے، اور صاف صاف اعلان کردیتے کہ ہم قرآن کوئیں مانے جو روایت پرست گراہوں کے ذریعے ہم تک پنچاہے، کیکن ان میں آئی اخلاقی جزأت ٹیس، وہ قادیا نیوں کی طرح اسلام کی جڑوں پر تیشہ بھی چلاتے ہیں، گر اسلام کامصنو گی لبادہ بھی اُتار پھینکنے کے لئے تیان ہیں۔

و وسراراستان کے لئے یہ تھا کہ قرآن کریم کی سندا پنے سے لے کررسول انڈسٹی انڈ علیہ دسلم کک پہنچاتے ، اوریہ احتیاط
المحوظ رکھتے کہ درمیان میں کی'' روایت پرست' راوی کا نام نہ آنے پائے ، ان کا سلسلۂ سنداس طرح ہونا چاہے کہ ہم نے یہ قرآن
اقل سے آخرتک سنا ہے فلال فض سے ، اور وہ منکر حدیث تھا، اس نے سنافلال فخض سے ، اور دو بھی منکر حدیث تھا، آخرتک سلسلۂ سند
ای طرح چلا جاتا۔ تو ہم بھتے کہ یہ لوگ کم سے کم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ، لیکن بھالت موجودہ گمرا ہوں اور روایت پرستوں کے
ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھنے کا ان کا دعوی سراسر جموث ہے ، کیونکہ در حقیقت یہ نوگ منکر قرآن ہیں ، یہ تقل کی
عدالت کا فیصلہ ہے ، اورکوئی منکر حدیث اس فیصلے کوئی خواس ا

سا:...مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد پولس نامی ایک یہودی نے ان کی تعلیمات کوسٹے کردیا تھا، اور اَب نصاریٰ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالایا ہوا اُصل دِین نہیں، بلکہ پولس کا خودتر اشیدہ دِین ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیدرحمدالله نے بھی'' منہاج السنہ' میں اس کی تصریح فر مائی ہے، چونکہ آنجنا ب نے حافظ ابن تیمیه پر اعتماد کا اِظہار فر مایا ہے، اس لئے ان کی عبارت کا چیش کردینامناسب ہوگا، وہ لکھتے ہیں:

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنّصّ على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارئ، لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارئ وعقلهم، فإن المسبح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلمّا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح أتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد و لا مبتدع من إفساده بغلو وانتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج النه ج:۳ من:۲۲۱)

مافظ ابن تیمیدی عبارت کا ماصل بیہ کہ پاس نے جو سازش دین سیحی کے خلاف کی تھی ، ابن سہااوراس کی جماعت نے ... دور صحابہ میں ، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ... وہی سازش دین اسلام کے خلاف بھی کرنا جا ہی ، لیکن بحد اللہ! بیسازش ناکام ہوئی ، پاس کی سازش کے کامیاب ہونے اوراس اُمت کے منافقین کے ناکام ہونے کے اسباب مختفر اُحسب ذیل تنے:

الم كرنگ ميں پورى طرح رتيمين عليه السال م كے براو راست فيض يافتة حضرات كى تعداد بہت كم تقى ،ال لئے ان كى تسج تعليمات بہت كم اوكوں ك ذبح ن شين ہوئى تقيس، ادھر آنخضرت سلى الله عليه وسلم كے براو راست فيض يافتة حضرات كى تعداد لا كا و ير حالا كا سے متجاد ز تقى ،اوروو آنخضرت سلى الله عليه من ،ان ميں بہت سے حضرات السے تھے جنہول نے آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى طويل صحبت أشائى تمى ،اوروو آنخضرت سلى الله عليه وسلم كے رنگ ميں پورى طرح رنگين تھے، كوياس آيت شريف كے مصداق تھے:

" حِبُغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حِبِغُةٌ وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُوْنَ '' (البقرة: ١٣٨) ترجمه:..." ہم ال حالت پررہیں گے جس میں اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے، اور کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالی سے خوب ترہو؟ اورہم ای کی غلامی اِختیار کئے ہوئے ہیں۔' (ترجمہ حعرت تعانویؒ) ایک سے معرات محابہ کرامؓ کے فیض یافتہ حضرات ... جن کو تا بعین بالاحسان کہا جاتا ہے... ان کی غالب اکثریت صحابہ کے ۔.. ساتھ والبانہ عشق رکھتی تھی ، اور انہی کے رنگ میں رنگین تھی ، بہت کم لوگ تھے جن کا حضرات سحابہ ہے رابط نہیں تھ۔

ﷺ. منافقین نے اپنی سازش کا دام حضرات صحابہ کرائم کے بلکہ خلافت ِراشدہ کے دور میں بھیلانا شروع کر دیاتھ ، طہرے ان کی بیسازش نہ حضرات ِ محابہ کرائم پر کارگر ہو کی تھی ،اور نہ حضرات ِ محابہ ؓ کے فیض یافتہ تابعین بالاحسان پر۔

اک سازش کا شکارا گرہو سکتے تھے تو وہ معدودے چنداَ فراد جن کا حضرات ِ صحابہؓ ہے اور ان کے فیض یافتہ حضرات ہے کوئی رابطہ نیس تھا۔

ﷺ ان سازشی نوگوں کی کوئی ترکت حضرات ِ صحابہ کرامؓ اور ان کے تابعین تک پہنچی تو وہ برمذ اس کی تر دید کر دیتے تھے، جیسا کہ امیر الہؤمنین حضرت علی رضی اللہ عند نے ایسی شکایت ملئے پر ، ان لوگوں کے خیالات کی برسرِمنبرتر دیدفر مائی ، اور ان لوگوں پر لعنت فر مائی بعض کو کیفرکروارتک پہنچایا۔

اہر بال ہے ہے۔ چونکہ آنخضر مسلی اللہ علیہ وکلم کالا یا ہوا دین قیامت تک کے لئے تھا، اس لئے اس اُمت میں اہلِ بق ، اہلِ باطل پر ہمیشہ غالب رہیں گے، تاکہ تق کا تواتر قیامت تک کے لئے باقی رہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی جمت اس کے بندوں پر ق نم رہے۔ اسلیہ مار اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو الگ ایک بہی ن سکتا ہے، اور وہ معیاریہ ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ يَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِئِينَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَنَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِئِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا ۞"
(الراء:١١٥)

ترجمہ:.. اور جوفف رسول (مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا، بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ
حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا (ویل ) راستہ چھوڑ کر وُوسرے رَستے ہولیا تو ہم اس کو (وُنیا میں) جو پچھے کرتا
ہے کرنے دیں گے، اور (آخرت میں) اس کوجہتم میں وافل کریں گے، اور وورکری جگہ ہے جانے کی۔''
(ترجمہ عفرت تھا نوی گ)

الغرض وعدة خدادندی کے مطابق المحدللہ ہر دور اور ہر زمائے ہیں اٹل حق کی جماعت غالب ومنصور رہی ، اور اٹل باطل ... اپنی تمام تر شرارتوں اور دیشہ دواندوں کے باوجود ... مقبور ومغلوب رہے ، اور جن لوگوں نے سبیل المومنین کوچھوڑ کر دُوسراراستہ اپنایا و و حق کا ہجھیں بگاڑ سکے ، بلکہ دہ خود جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اللہ تعالی کا راستہ جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں واضح اور روشن تھا ۔.. المحمد لللہ ... آج بھی ای طرح روشن اور تا بناک ہے ، اور قیامت تک رہے گا ، پیلحدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بدگائیاں پھیلاتے رہے ہیں ، اس آیت کا مصداق ہیں :

ایس فیدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بدگائیاں پھیلاتے رہے ہیں ، اس آیت کا مصداق ہیں :

ایس فیدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بدگائیاں پھیلاتے رہے ہیں ، اس آیت کا مصداق ہیں :

اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِیْنِ الْحقِ لِیُظُهِرهُ علی الذِیْنِ کُله ولَوْ کُوه المُشُرِکُونَ ."(احق ۱۸۰۹)

رجمه: ... یا الله کی الله کا الله کور ( اینی وین اسلام ) کوایئ منه برای مارک )

جمادی ، حالا نکه الله الله الله الله کی پنجی کرر ہے گا، گوکا فرلوگ کیے بی ناخوش بول (چنانچ ) وہ الله ایسا کے جس نے (ای اِتمَامِلُور کے لئے ) ایٹ رسول (صلی الله علیه وسلم ) کو مدایت ( کا سامان یعنی قرآن ) اور سیا وین ( یعنی اِسلام ) و کر ( وُنیایس ) بھیج ہے ، تا کہ اس (وین ) کوتمام وینوں پرغالب کرد ہے، گومشرک کیے وین اُخوش بول ۔"

(ترجم دِحفرت تمانوی )

الغرض حافظ ابن تیمید کے بقول اس اُمت کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش نا کام رہی ،اورووا پے چند پیرو کاروں کوجہنم کا ایندھن بنا کرؤنیا سے چلتے ہے۔

کیکن اس کے برنکس آنجناب کی تحریر سے میہ تأثر ملتا ہے کہ جس طرح پولس نے دین میسی کوسٹے کردیا تھا، اس اُ مت کے من فقین نے بھی وہی کھیل کھیلا، اور بیرمنافقین وطحدین اپنی اس سازش ہیں پوری طرح کا میاب ہوئے۔غالبایہ بات آنجناب نے کسی سے قال کی ہوگی۔

میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے نزدیک اسلام کی حیثیت بھی وین نصاری کی ہوکررہ گئی ہے، اور یہاں بھی حق وباطل کے تمام نشانات ... بعوذ بابقد... منادیئے گئے ہیں، تو یہ حضرات اس اسلام کی طرف اپنا انتساب کیوں فرماتے ہیں؟ کیاان کے لئے مناسب نہ ہوگا کہ کسی غاریے 'قرآن کا اسلام' برآ مرکس یا اور بھد شوق اس کی ہیر وی کریں. ؟ موجودہ اسلام، جوان کے خیال میں منٹے شدہ ہے، اس کی طرف انتشاب کا تکلف ترک کردیں، جو اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچاہے، اس کو غلط اور جھوٹ بھی کہنا، اور پھرای غلط اور جھوٹ بھی

وجدوتر ک باده اے زابد چدکا فرند متیست منع باده کردن وہم رنگ متان زیستن

آنجناب کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زیانے علی میگل یو نیورٹی کے تربیت یافتہ ایک فخص ڈاکٹر فضل الرحن نے '' روایت اسلام'' کا یمی نظریہ پیش کیا تھا، قدرت کا انتقام و کیھئے کہ اس کا خاتمہ ترک اسلام پر ہوا، اور وہ نصرائی ہوکر مرا، جولوگ اِسلام کے بارے پیس اس سم کی خوش بنمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اس سے عبرت پکڑئی چاہئے، فاعتبر وایا اُولی الانفساد! ہمند سیبودونساری کوروز اوّل ہی سے وین اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ پیدائش بغض چل آتا ہے۔ بیلوگ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے زمانے بیل بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہرا گلتے رہے، جس سے ان کا معابیتھا کہ سی طرح کمزود مسلمانوں کوورغلانے کی کوشش کی جائے، جسیا کہ قرآن مجید ہی کی جگہ اس کی تصریحات ہیں، ایک جگہ ارشادہے:

اللہ علیہ کر در مسلمانوں کوورغلانے کی کوشش کی جائے، جسیا کہ قرآن مجید ہیں کئی جگہ اس کی تصریحات ہیں، ایک جگہ ارشادہے:

انفسیم مِن 'بعد اللہ علیہ مِن اَ اللہ علیہ المُحتَّی، فاعفو او اصفہ خوا حتی یاتی الله باغرہ ان الله علی مُکل انفسیم مِن 'بعد مِن الله علی مُکل

شَيْءٍ قَدِيْرٌ " (البقرة:١٠٩)

ترجمہ:..." ان اہل کتاب (یعنی یہود) میں ہے بہتیرے ول ہے یہ جات کہ آم کو تہارے ایمان لائے پیچھے پیر کافر کرڈ الیس محض حسد کی وجہ ہے جو کہ ان کے ولوں ہی ہے (جوش مارتا) ہے، حق واضح ہوئے پیچھے، فیر (اب تق)معاف کرواور درگزر کروجب تک (اس معالمے کے متعلق) حق تعالی اپنا تھم (قانون جدید) بھیجیں، اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہیں۔"
جدید) بھیجیں، اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہیں۔"

ایک اور جگه إرشاد ب:

ترجمہ: ... اور بھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ بوداور نہ یا ساری جب تک کہ آپ ان کے ذہب کے ہیرو نہ ہوجاویں، آپ کہدو ہے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ این کا دہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ این کے خلط خیالات کا بھم آ کینے کے بعد ، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والانہ یار نکلے نہ مددگار۔''

ایک اورجگه إرشاد ہے:

"وَدَّتُ طَالِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا الْفُسَهُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَا الْفُسَهُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا الْفُسُهُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَا الْفُسُولُ اللّهُ الل

ترجمہ: ... ' ول ہے چاہتے ہیں بعضے اوگ اٹل کتاب میں ہے اس اَمرکوکہ تم کو گمراہ کردیں ، اوروہ کسی کو گمراہ کردیں ، اوروہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے گرخودا ہے آپ کو ، اوراس کی إطلاع نہیں رکھتے۔'' (ترجمہ حضرت میں نون )

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں جہاں وہ اپنی بہودیت ونصرانیت پر قائم رہتے ہوئے اِسلام، نبی اِسلام اور اہل اِسلام کے خلاف زہرافشانی کرتے ہتے، وہاں نفاق کا لبادہ اوڑھ کرجموٹی افواہیں پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہتے،قرآن کریم میں جابجاان بہودی منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

خلافت ِراشدہ کے دور میں اسلام کا حلقہ بہت وسیع ہوگیاتھا، اس لئے مثافقین میہود نے اِسلام کا لبادہ اوڑ ھا کرجھوٹی روایات کو پھیلانے اور صدرِاوّل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیں، جن کا تذکرہ اُوپر حافظ ابن تیمیہ کے حوالے ہے گزر چکا ہے، لیکن ان کی بیکوششیں بھی ناکام ہو کیں۔ حضرات اکا براُمت نے اِسلامی سرحدوں کی پاسبانی کا ایسافریضہ انجام دیا، اوران اوگوں کے اس بر دلانہ حملے کا ایسا تو ڈکیا کہ بافا خریدلوگ بسیا ہونے پرمجیور ہوئے، اور حضرات بحدثین نے ان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایات کو اس طرح چھانٹ کرا لگ کردیا کہ وُ وودھاؤ وودھاور پانی کا پانی الگ نظراً نے لگا، اس طرح یہ فتنہ بھراللہ اُنہ اُنے موت آ پ مرکیا۔

دور جدید بیل گزشته صدی سے مغرب نے اسلام کے خلاف ' اِستر ال ' کے عنوان سے ایک نیا محاذ کولا ،اور مسترقین کی کھیپ اِسلام پر' تحقیقات' کرنے کے لئے تیار گی گئ ،اور انہوں نے اپ خاص نقط نظر سے اِسلامی موضوعات پر کتابوں کا ذھیر لگادیا، جس کی ایک مثال ' انسائیکٹو پیڈیا آف اِسلام' ہے ، یہ مستشرقین ، اکثر ویشتر وہی یہود ونصار کی ہیں جن کی اِسلام سے معاندانہ ذہ ابنیت کی طرف قر آنِ کریم کے اِشارات اُو پر فِرک کے جنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک خص جو غیر مسلم بھی ہواور اِسلام اور پنجبر اِسلام صلی الله علیہ وسلم کا شدید معاند بھی ، وہ جب اِسلام پر'' تحقیقات' کرنے بیٹے گا تو اس کو اِسلام بیل وہی کچھ نظر آنے گا جو اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید معاند بی کونظر آتا تھا، اور وہ اِسلام کا ایسا خاکہ مرتب کرے گا جود کھنے والوں کو نہایت مروہ اور بھونڈ انظر آئے ،اور دیکھنے والواس کو نامی نے معاند بی اور کور کھتے ہی اِسلام سے متنظر ہوجائے ، مقکر اِسلام جناب مولا ناسید ابوالیس کی ندوی ، مستشر قین کے اِسلام کے عموی مطالع کے باوجودان کی اِیمان سے محرومی کا ماتم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' مستشرقین عموی طور پر ابلی علم کاوہ بدقسمت اور بے تو بنتی گروہ ہے جس نے قرآن وحدیث، سیرت نبوی، فقیہ اِسلامی اوراَ خلاق ونصوف کے سمتدریں بار بارغو مطے لگائے اور بالکل'' خشک دامن 'اور'' تبی دست'' واپس آیا، بلکداس سے اس کا عناد، اِسلام سے دُوری اور جن کے اِنکار کا جذبداور بڑھ کیا۔''

(" الفرقان الكعنو ، جلد: اسم شاره: ٤ ص: ٢)

مستشرقین کا بدرویہ خواہ کتنا بی لائقِ افسوں ہو، کر لائقِ تعجب ذرا بھی نہیں، ال لئے کہ ان مستشرقین کے پیشرولوگ ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوا پی آنکھوں ہے دیکھ کراور سیرت نبوی کے ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوا پی آنکھوں ہے دیکھ کراور سیرت نبوی کے جمال جہاں آرا کا سرکی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولت واجمان ہے تبی دامن رہے، بلکہ ان کے حسد وعناد میں شدت محال جہاں آرا کا سرکی آندان کے جانشینوں ... مستشرقین ... کے طرز عمل پرکیا تعجب کیا جائے اور اس کی کیا شکایت کی جائے ... ؟

الغرض منتشرقین كتاب وسنت اورد مكرعلوم إسلاميه كے بحرِتا پيدا كناريس بار بارغوط لكانے كے باوجود، جوفتك وامن اورتشد لب رہے، اس كى وجدان كا إسلام اور پيغبر إسلام صلى الله عليه وسلم سے ووموروثى عناد ہے جوانيس اپنے آباء واجداد سے ورثش ملاہے۔

مستشرقین نے إسلام كے أصول وفروع، نئ إسلام على الله عليه وسلم كى شخصيت وسيرت، اور إسلامى تاریخ كے بارے ش جوگو جرافشانيال كى بيں، گوانہول نے بزعم خويش اعلی تحقیق كام كيا ہے، ليكن اگران اعتراضات كا بغور تجزيد كيا جائے توصاف نظراً ئے گا كہ بيد وہى شراب كہنہ ہے جو بڑى ہوشيارى سے نئ بوتكول ميں مجر دى گئ ہے، اور ان پر حسين ليبل چپاديا گيا ہے، ان كے تمام اعتراضات اور نكتہ چينياں انبى اعتراضات كى صدائے بازگشت بيل جوان كے أسلاف يہود ونصارى ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى حيات طيبہ ميں كرتے رہے بيں، اور جن كے جوابات قرآن كر مي چودوسوسال پہلے دے چكا ہے۔

تیکن ان مستشر قین کے مشرقی شاگرد، جن کو اِصطلاحاً ''مستغربین'' کہنا چاہئے ، نہ توان مستشرقین کے اصل اُ غراض واَ ہداف سے واقف تنے ، نہ اِسلام کے اُصول وفر دع سے آشنا تنے ، نہ مسلمانوں کے عروج وز وال کی تاریخ سے آگاہ تنے ، اور نہ ان کو مقت سے اسلام کی خدمت میں بیٹھ کر اسلامی علوم کے درس ومطالعہ کاموقع میسرآیا تھا۔ بیاوگ اِسلام اور اِسلامی تعلیمات سے بکسر خالی الذہمن تھے کہ ایکا بیک ایکریزی زبان بیس مستشرقین اور ان کے شاگردوں کی تحریروں کے آئینے بیس اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور بیٹھے کہ واقع آ اِسلام کی تصویرائی بی جھیا تک اور بدنما ہوگی جیسی کہ دُشمنوں کے موئے قلم نے تیاری ہے، تیجہ یہ کہ یہ اوگ اسلام کی جانب سے ذہنی اِرتداد بیس جٹلا ہو گئے، مولانا رُوئی کے بقول:

مرغ پر نا رسته چو پرال شود طعمه هر گر کک درال شود

ترجمہ:... جس چوزے کے ابھی پُر نہ نظلے ہوں، جب وہ آڑان کی حماقت کرے گا، تو ہر پھاڑنے والے بھیڑے کا اور ہے گا۔" والے بھیڑے کا نوالد تربن کررہ جائے گا۔"

حافظ اسلم جیران ہوری ہویا چوہدری غلام احد پردیز، ڈاکٹر فعنل الرحلی ہویا تمنا محادی، یا کوئی اور، ان سب میں قدر مشترک بیہ ہے کہ اسلام کے بارے میں بیودی دنصرانی مشتر قین اوران کے شاگر دمنتفر بین نے جو بجو کھیودیا ہے، ووای کو اِسلام کی اصل تصویر بیجھتے ہیں، اس لئے ندان کو اِسلام کی اَبدیت پر اِیمان ہے، نداِسلام کو اِنسانیت کی نجات کا واحد کفیل سیجھتے ہیں، نہ مسلمانوں کے تواخر وسلسل کو جست مانے ہیں، ندان کی عقل تارسا ہیں ہیا بات آئی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام الل اسلام، جن کو مسلمانوں کے تواخر وسلسل کو جست مانے ہیں، ندان کی عقل تارسا ہیں ہیا بات آئی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام الل اسلام، جن کو مسلمانوں کے تواخر وسلمان کو جست مانے ہیں، ندان کی عقل تارسا ہیں ہیا بات آئی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام الل اسلام، جن کو کہا تھا تاریس ہوا، بلکہ دوا کیک دوسرے سے واقف بھی نیس ، ووغلامقا کد پر کسے شفق ہو گئے؟ اور کس نے ان کوان عقا کدوا میں برجع کردیا ۔۔۔؟

جیں کہ بیں پہلے عوض کر چکا ہوں، اُمت کے سلسل تو از وتعامل کا اِنکار کرنے کے بعد بیلوگ قرآن کریم کے من جا ب القد ہونے کا ثبوت نہیں چینے عوض کر چکا ہوں، اُمت کے سلسل تو از وتعامل کا اِنکار کرنے کی بعد بیلوگ قرآن کی آبدیت کے قائل ہیں۔ وہ قرآن کریم کا نام ضرور لینے بیں، گراس لئے نہیں کہ ان کا قرآن پر ایمان ہے، بلکہ وہ" قرآن ،قرآن 'کا نعرہ بلند کرنے پراس لئے مجبور ہیں کہ قرآن کریم کا اُنکار کر دینے کے بعد ان کے لئے اِسلام کے دائرے میں کوئی جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ صرت کے مرتد اور خارج اُز اِسلام قراریا نے ہیں۔

، استمبريس جومعرونات بيش كائن بين،ان كاخلاصديب كه:

ا استشرقین کی اکثریت بیبودی و نصرانی معاندین اسلام بهشمل ہے۔

ید... مستشرقین نے نام نہاو' تحقیقات' کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی جوفرضی تصویر مرتب کی ہے، اس کا اصل حقائق سے دُور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

اس فرضی تصویر کے تیار کرنے ہے ان کا مقعمد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین اور ایمان وا ذیان ہے محروم

کردیا جائے۔

ﷺ ...الحمد منذ! ان يبود ونصاريٰ كى بيرمازش بھى اى طرح ناكام ہوئى جس طرح كه آنخضرت مىلى القدعليه وسلم كے ہم عصر يبود دنصارى كى سازشيں ناكام ہوئى تفيس، اور جس طرح كەصدىرا قال كے منافقوں اور طحدوں كى سازش ناكام ہوئى، دور قديم كے منافقين واقحه ين ہول يا دور جديد كے مستشرقين اور ال كے تربيت يافتة مستفرين، إسلام اور لمت إسلاميد كا كيونيس بگاڑ سكے، اور نه آئندہ کچھ بگاڑ سكيس كے قرآن كريم كابيرا علان فضائيں ہميشہ كونجنار ہے گا:

"وَقَـادُ مَكَرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنَدَ اللهِ مَكْرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَوْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلا تَحْسَبَنَ اللهُ مُخَلِف وَعُدِم رُسُلَهُ، إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ" (ابراتيم:٣٢،٣٦)

ترجمہ:.. '' ان انوگوں نے (وین حق کومٹانے میں) اُنی کی بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، اوران کی (بیہ سبب ) تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں (اس کے علم سے تخفی ندرہ سکتی تھیں) اورواقعی ان کی تدبیریں اللہ تھیں کہ رعب نہیں کہ ان سبب کہ بہاڑ بھی (اپنی جگہ ہے) عل جاویں (گر پھر بھی حق ہی غالب رہا، اوران کی ساری تدبیریں کا وخوروہ وکئیں) پس اللہ تعالیٰ کواپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ بجھٹا، بے شک اللہ تعالیٰ براز بردست (اور) بورا بدلہ لینے والا ہے۔''

پس وعدہ اللی ہے ہے کہ قیامت تک وین اسلام کوغالب ومنعور دکھے گا، اور اس کے خلاف سازش کرنے والے اس عزیز ذوانقام کے قبر کا نشانہ بن کر رہیں گے۔ یہود ونعمار کی تو قبر اللی کا نشانہ شخے ہی ، ان کے ساتھ وونوگ بھی اس قبر اللی کی ذویس آئیں گئے دیس آئیں گئے جو ان یہود ونعمار کی کی خود قر اشیدہ کہانیوں پر ایمان لا کر لمت اسلامیہ کے خوان یہود ونعمار کی کی خود قر اشیدہ کہانیوں پر ایمان لا کر لمت اسلامیہ کے خوان یہود ونعمار کی کی خود قر اشیدہ کہانیوں پر ایمان لا کر لمت اسلامیہ کے خوان کی تبہت لگاتے ہیں۔ اور اس پر مجمی سازش میں جتلا ہونے کی تبہت لگاتے ہیں۔ اللہ تق لی اُمت اسلامیہ کی حفاظت قرمائیں، اور ان کوسلف صالحین کے داستے پر قائم رکھیں۔

حیات ونزول سے علیہ السلام اکا براُ مت کی نظر میں تنقیح ششم

آنجناب تحريقر مات بي كه:

" نزول مسلح کی تردید میں ہرزمانے میں علائے اسلام نے قلم اُٹھایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے ہے مسلمان نجات یا کیں۔"

اگر'' علائے اسلام'' کے لفظ سے آنجناب کی مراد دور قدیم کے ملاحدہ وفلاسفہ اور دور جدید کے نیچری اور محد ہیں، تو آنجناب کی بیر بات سیج ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پھوٹکوں سے'' نور خدا'' کو بجھانے کی بھر پورکوششیں کیس، اور بحداللہ! ان کی بیر

كوششيس نا كام بوئيس:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھوٹکول سے بہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

کیکن میں بیے کہنے کی اجازت جا ہوں گا کہ ان طاحدہ وزَ تا دقہ اور نیچر یوں کو'' علائے اسلام'' کا نام دینا، اِسلام اور مسلم نوں کی تو بین ہے۔

اوراگر' علائے اسلام' سے مراد وہ علائے تھائی اوراً تمریر بانی ہیں جن کے علم وہم ، عقل وبھیرت اور دین ودیانت پراُمت نے میشہ اعتاد کیا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دہیئے کہ آنجتاب کی معلومات سی نہیں۔ اس لئے کہ اُتھہ اسلام اورا کا ہرین اُمت وجد دینِ ملت میں ایک مختص کا نام بھی ڈیٹر نہیں کیا جا سکتا جو حضرت عینی علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا محکر ہو۔ پہلی صدی ہے آج تک اُتھہ اِسلام اس عقید ہے کے تو اثر کے ساتھ قائل چلے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر دجال اکر کول کریں گے۔

راقم الحروف نے چند سال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو چھپا ہوا موجود ہے، آنجناب اس کا مطالعہ فر، کیں ،اس میں نقول میجد سے ثابت کیا گیا ہے کہ:

الله .. بزول من عليه السلام كاعقيده أيك ايسا أمر بحس يرالله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام عاعمدليا ب-

الله ... بیعقید و تمام انبیائے کرام میں ہم السلام کے یہاں بالکیر مسلم ہے۔

الساس عقیدے پر حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنیم کا اجماع ہے، کسی ایک محالی سے بھی اس کے خلاف منقول نیس۔

ام المجان المجان كي نقول صريحه درج كي جير، جن جي حضرت سعيد بن مسيّبٌ، إمام محمد بن حنفيّه، إمام حسن بعريّ، إمام محمد بن سيرينّ، إمام زين العابدينّ، إمام باقرّ، إمام جعفر صادقٌ وغيره شامل جير، اوركس ايك تابعي سے بھى اس كے خلاف ايك حرف منقول نہيں ۔

ایوداؤد، إمام نسانی، إمام بخاری، امام بخاری، اکابر جبتدین کاعقیده اور حدیث کے انتداسته ... إمام بخاری، إمام سلم، إمام ایوداؤد، إمام نسانی، إمام بخاری، إمام سلم، إمام ایوداؤد، إمام نسانی، إمام تر فدی اور إمام ابن ماجه... (رحم الله تعالی) کاعقیده درج کیا ہے۔

﴿ ﴿ ... چَوَمِی صَدی کے ذیل میں ۱۳ اَ کا براُ منت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام اہلِ سنت ابوالحن اشعریؒ ، اِمام ابوجعفر طحادیؒ ، اِمام ابواللیث سمر قندیؒ اور اِمام خطا بیؒ جیسے مشاہیر اُِمت شامل ہیں۔

﴿ ... پانچویں صدی کے ذیل میں ساا آکا براً مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام ابنِ حزم ، اِمام بیلی ، شیخ علی جوری ّ (المعروف عنج بخش)، اِمام حاکم ، اِمام ابنِ بطال اور قاضی ابوالولید با بی شامل ہیں۔

ا مغرانی میران پیرشاه عبدالقادر جیلانی معلامه زخشری بنجم الدین نفتی محضرت پیران پیرشاه عبدالقادر جیلانی ما فظ ابن جوزی جیسے گیار وا کابر کی تصریحات نقل کی ہیں۔ ا م تورپشتی اورخواجه معین الدین چشتی میشا میش ۱۳ کابر کی تصریحات نقل کی بین، جن میں اِمام فخر الدین رازی، اِمام قرطبی ، اِمام نووی ، اِمام تورپشتی اورخواجه معین الدین چشتی جیسے مشاہیر شامل بیں۔

﴿ ... آنفویں صدی کے ذیل میں ۵امشاہیرِ اُمت کی عبارتیں نقل کی ہیں، جن میں اِمام ابنِ قد امدالمقدیّ، حافظ ابنِ کثیرٌ، حافظ ابنِ تیمٌ، اِمام تق الدین السکیّ،علامہ طبیؒ شارحِ مشکوٰۃ جیسے اکا برشامل ہیں۔

ﷺ ...وسویں صدی کے ذیل میں حافظ جلال الدین سیوطیؒ، ابنِ تجرکیؒ، شیخ الاسلام ذکر یا الانصاریؒ اورعلا مرتسطلانیؒ شار رِ بخاری جیسے باروا کا براُمت کے نام درج کئے ہیں۔

ﷺ ... گیار ہویں صدی میں اِمام ربانی مجہ ُوالف ثانی ؓ شاہ عبدالحق محدث دہلویؓ ، علامہ خفا کیؓ ، سلطان العلمہا وعلی القاریؒ اور علامہ عبدالحلیم سیالکو ٹی ؓ جیسے ا کا بر کے نام آتے ہیں۔

اگرآ نجتاب کو اِسلامی تاریخ کی نابغه شخصیات سے تعارف ہے تو فرمائے! ان کے مقابلے میں آپ کن لوگوں کو'' علمائے اِسلام''سجھتے ہیں...؟

میرااصل مقصود کہلی دس صدیوں کے اکابری تضریحات نقل کرنا تھا، چنا نچربطور نمونہ صدی وارچندا کابر مشاہیری تصریحات نقل کرنے پر اکتفا کیا حمیا۔اوران اکابر کے مقابلے میں ایک نام بھی ایسا چین نیس کیا جاسکتا، جس کے علم وہم اور دین ودیانت پراُمت نے اعتاد کیا ہو،اوروہ نزول عیلی علیہ السلام کے عقیدے کامشرہو۔

اس لئے آنجناب کا یہ کہنا کہ ملائے اسلام ہیں۔'' عقیدہ نزول سے'' کے خلاف جہاد کرتے آئے ہیں، نہایت فلط ہات ہے، ہال ایہ کہنا سے ہوگا کہ'' علائے اسلام'''' عقیدہ نزول سے '' کے منکروں کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اُمت اِسلامیکا تعلقی اور متواتر ہے جس کے بارے میں ال جن کی میں دورا کمی نہیں ہوئیں۔

# تنقيح هفتم

آنجناب تحريفر ماتے ہيں:

''ان میں ابنِ مِن اور ابنِ تیمید جیدعلاء سرِفِرست ہیں، جنہوں نے ''نزول میے'' کے عقیدے کی ردیدگی۔''

آنجناب کا یدوئی بھی سراسرغلط بھی پر بٹن ہے،معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوان' جیدعلاء'' کی کتابیں و یکھنے کا سوتع نہیں ملاء اور کی شخص کی نقل وروایت پر آنجناب نے اعتماد فرمایا ہے۔ ذیل میں حافظ این جزم ،حافظ این تیمید اور این کے نامؤرشا گروحافظ این قیم کی عبارتیں براہِ راست خودان کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں ، ان حوالوں کو پڑھ کر فیصلہ کیجئے کہ ان بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اور جس مخص نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ حضرات 'نزول مسے'' کے مشکر تھے، وہ کتنا بڑا دَ جال وکذاب بوگا۔ حافظ شیر از کی کے بقول: ''چہدلا وراست وز دے کہ بہ کف چراغ دارد''

### حافظ ابن حزمٌ

إمام الوحمة على بن حزم الاندكي الظاهري (متوفي ٢٥٧هـ) "كتاب الفصل في العلل والأهواء والنحل" من فرمات بين:

الله الذي بعث إلى بنى إسرائيل وادعى الله عليه وصلم بنقل الكواف التى نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه أخبر أنه لا نبى بعدة إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيسلى عليه السلام الذي بعث إلى بنى إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقرار بهاذه الجملة وصح أن وجود النبوّة بعده عليه السلام باطل لا يكون ألبتة."

ترجہ:.. '' وہ پوری کی پوری اُمت، جس نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بجزات اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کوفقل کیا ہے ، ای نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس ، گراس سے وہ عقیدہ مستنی ہے جس کے بارے میں بھروکائی نبی نبیس کی علیہ انسلام مستنی ہے جس کے بارے میں جو کی اور جوئی ہیں ، لین علیہ انسلام کا نازل ہونا ، وہی عیسی علیہ انسلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، اور جن کے بارے میں یہود کا قتل کرنے اور سوئی پر چڑھانے کا دور کی نبیس اس عقید سے پر ایمان لانا واجب ہے ، اور یہ بات سے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مانا قطعاً باطل ہے ، ہرگر نبیں ہوسکتا۔''

#### دُوسري جَكفر مات بين:

\* ... "وانسما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس منها إنجيل إلّا ألّف بعد رفع المسيح عليه السلام باعوام كثيرة و دهر طويل" (٤٠٠ ص:٥٥) ترجمه: ... "عيما يُول ك پاس چار إنجيليس بين، جو با بم مخلف بين، اور جارمعروف شخصول (متى، مرض، لوقا، يوحنا) كى تاليف بين ـ ان من كوئى إنجيل نبيل محروه عينى عليه السلام كا تفائه جان كى سال اورز ما يه طويل كه يعد كلمي كن سال اورز ما يه طويل كه يعد كلمي كن - "

#### ا يك اورجكم معان نبوت برزة كرت بوئ لكست بين:

﴿ ... "هذا مع سماعهم قول الله تعالى: "وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا نبى بعدى" فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السيلام نبيًا في الأرض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المستندة

الثابتة في نزول عيسَى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان." (ج:٣٠ ص:١٨٠)

ترجمه: " حق تعالی کاارشاد: "وَلْسِکِنَ دَسُولَ اللهِ وَخَالَتُمَ النَّبِينَ" اورآ مخضرت سلی الله علیه وسلم کاارشاد: "لَا نبسی بعدی " شخے کے باوجودیاوگ ایسی با تیس کرتے ہیں، پس کوئی مسلمان اس بات کو کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد زین میں کسی نبی کا وجود ثابت کرے ، سوائے اس کے کہ جس کوخودرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے سی اور منتداً عاویث میں مشتی کردیا ہے، اور وہ ہے یہ بن مریم علیمالسلام کا آخری زمائے میں نازل ہونا۔"

ايك جكماً صول تكفير يربحث كرتے ہوئے ابن حزم لكھتے ہيں:

الله الله يحل في جسم من أجسام خلقه، أو ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا غير عيسَى بن مريم فإنه لا من أجسام خلقه، أو ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا غير عيسَى بن مريم فإنه لا يختلف الإثنان في تكفيره لصحة قيام الحُجّة بكل طذا على كل أحد." (ج:٣ ص:٣٩)

ترجمه:... به هُمُ سِيكِ كالله تعالى قلال آوى ب، يابيكِ كالله تعالى الحق على على المحرب عيسى ك ترجمه:.. وهُمُ سِيكِ كالله تعالى قلال آوى ب، يابيكِ كالله تعالى المحرب عيس على الله على المحرب عيسى على المعرب عيس على الله على المحرب عيس على الله عليه المعرب على الله عليه المعرب على الله على الله على الله على المحرب على المحرب المحرب على المحرب على الله على الله على المحرب الله على المحرب المحرب على المحرب المحرب على المحرب المح

ابن حزامی ان تقریحات سے واضح ہے کہ جس طرح ختم نبوت کا مسئل قطعی اور متواتر ہے، ای طرح حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخرز مانے بیں نازل ہونے کا عقیدہ بھی احادیث میں معاوم ہوا کہ جس تعینی علیہ السلام کے آخرز مانے بین نازل ہونے کا عقیدہ بھی احادیث میں متواتر ہے تاب پر ایمان لا نا واجب ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی، اس سے بعینہ وہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراد میں جن کوساری وُنیا "دَسُولُا اِلْسَی بَنِی اِسْسَانُ اِللّٰ کی حیثیت سے جانتی ہے، اور جن کے آل وصلب کا بہود یوں کودوئی ہے۔

### حافظا بن تيميه

عیمائیت کے زقیل "المجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح" شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیدی مشہور کتاب ب، جس میں انہوں نے حضرت عیمی علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ ذِکر فر مایا ہے، یہاں اس کی چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

به ... "والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين، مسيح هدى من ولد داوُد، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف، ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة، للكن المسلمون والنصارى يقولون: مسيح

الهدى هو عيسَى بن مريم وإن الله أرسله ثم يأتى مرة ثانية، لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى دينًا إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل الكتاب، اليهود والنصارئ، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارئ، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارئ، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارئ، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِنْ اَهُل الْكَتَابِ اللهود والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المكتاب إلّا لَيُومِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ " (الناء: ١٥١) والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى: "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا" (الرَّرْف: ١٤)."

(الجواب الصحيح ١٥:١ ص:٣٢٩)

ترجر:... "مسلمان اورا الله كتاب دوسيحول كے مانے پرشنق إيں، ايك "مسيح بدايت" بونسل داؤو كا اور ورائي صلالت، بحس كے بارے ش الل كتاب كا قول ہے كدوہ بوسف كى اولا دے بوگا۔
مسلمان اورا الله كتاب اس پر بحی شغق إيں كہ تتي ہدايت آئده آئ گا، جيسا كہ تتي صلالت بھی آئ والا ہے، ليكن مسلمان اور نصار كي اس كے قائل إيں كہ تتي ہدايت حضرت بينى بن مريم عليها السلام بيں، اور يہ كہ اللہ تعالى نے ان كورسول بنا كر بيجا، پھر وہ دو بارہ آئيں كے، ليكن مسلمانوں كا قول بيہ كدہ قيامت ہيں، اور يہ كا نازل ہوں كے، تازل ہو كر ميجا، پھر وہ دو بارہ آئيں كے، ميكن مسلمانوں كا قول بيہ كہ وہ قيامت ہيں سالم نازل ہوں كے، تازل ہو كر ميجا، پھر وہ دو بارہ آئيں كہ صليب كو قر ڈواليس كے، خزر يرافل كر بي كے، وين اسلام كا نازل ہوں كے، تازل ہو كر بيان كا ميں ہيں تا ہورا الله كتاب بيود ونصار كي ان پر ايمان لا ميں گے، جيسا كہ اللہ تعالى نے فرما يا: " اور جن تعالى كا بار بيان لا سے گا، ان پر ايمان كا مين ميں جو ميل كا نازل ہونا) البت نشانى ہے قيامت كى، پس تم لوگ اس ميں ارشاد ہے: " اور وہ ( ليمنى حضرت سے بہلے ۔ " اور جن تعالى كا مين دكرو . "

تفعیل کے لئے ملاحظہ ہو: تخفہ قادیا نیت جلداوّل صفحہ: ۳۰۸ پر" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا عقیدہ مجدّدین وا کا برأمت کی نظر میں''۔

حافظا بن قيم

حافظ ابن قیم ، حافظ ابن جید کے مایہ نازشا کرد جی ، اور اپنے شیخ کے ذوق میں اس قدر دُوبہ ہوئے ہیں کہ بال برابر بھی
اپ شیخ کے مسلک ہے اِنح افسے بین کرتے ، اس لئے ذیل میں چند حوالے حافظ ابن قیم کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔
" ہدایۃ الحیاری " میں حافظ ابن قیم نے بائیل کی چیل گوئی پر ، جو" فارقلیط" اور" رُوح الحق" ہے متعلق ہے ، بہت تفصیل سے مختلک کے ، اور اس میں معترت کے علیہ السلام کے درج ذیل نظروں کی تشریح فرمائی ہے:
" میں نے بید با تیس تمہارے ساتھ ورہ کرتم ہے کہیں ، کین" وہ مددگار " یعنی رُوح القدی ، جے باب میرے نام سے جیمج گا، وہی تمہیں سب با تیس سکھائے گا، اور جو پھی میں نے تم ہے کہا ہے وہ سب تہمیں یاد

دِلائے کا، میں تمہیں اِطمینان دیتے جاتا ہوں۔"

"اس كے بعد يس تم سے بہت ى باتنى ندكروں كا، كونكه " وُنيا كامردار" آتا ہے اور جمھ من اس كا سرنبيں ۔"

"جبوه مددگارآئے گا، جس کوش تہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، لین سیائی کا زوح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گوائی دےگا۔"

" میں تم ہے بی کہنا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ" مددگار" تمہارے یاس نہآئے گا،کین اگر جاؤں گا تواہے تمہارے یاس جمیع دُوں گا۔" (پونا۱۷:۱۷)

" بجیتم ہے اور بھی بہت ہی ہا تیں کہنا ہے، گران ہم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ لیجن سپائی کا زُوح آئے گا تو تم کوتمام سپائی کی راہ و کھائے گا،اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کے گا،لیکن جو پکھ سنے گاوئی کے گا،اور تہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال فلا ہر کرےگا۔"
(یوحنا۱۳:۱۲:۱۲)

اس پیش کوئی کوآ مخضرت ملی الله علیه وسلم کی ذابت عالی پر چسپال کرتے ہوئے آخریس این قیم لکھتے ہیں:

"فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلّا بما يوخي إليه؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه؟ ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة؟ كخروج الدّبّال وظهور الدّابّة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخد الكتب بالأيمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنّة والنّار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الله عليه وسلم."

(ماية الميارئ ص:٢٨٠)

 وروزخ کی تفصیلات، جوندتو توراة می فدکور بین اورند اِنجیل میں۔'' اورای پیش گوئی پر بحث کرتے ہوئے آ مے لکھتے ہیں:

"وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها ان اركون العالم سياتي وليس لي من الأمر شيء كيف هي شاهدة بنبوة محمد والمسيح معًا؟ فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح، فوجب على العالم كلهم طاعته والإنقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة، ولم يبق بأيدى النصاري إلّا دين باطل أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، قطابق قول المسيح قول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيحكم بكتاب الله بكم. وقوله في الملفظ الآخر: يأتيكم بكتاب ربكم. فطابق قول الرسولين الكريمين، وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني بالأول."

ترجمہ:...'' اوراس بشارت میں،جس کا پیلوگ! نکارٹیس کرتے حضرت سیم علیدالسلام کے اس قول پر غور کروکہ:

" اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا ، کیونکہ دُنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا سرمنیں ۔"' ''کوئیں ۔"'

دیکھو! یہ بشارت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سے علیہ السلام دونوں کی نبوت پرکیسی شہادت و برای ہے؟ کیونکہ جب' وُنیا کا سردار' ...سلی اللہ علیہ وسلم ... آچکا تو سارے تھم اُ دکام حضرت سے علیہ السلام کے بجائے اس کے حوالے ہوگئے، پس سارے جہان پراس کی اطاعت اور اس کے فراجین کی تقیل لازمی ہوئی، اور چونکہ تمام معاملات ' وُنیا کے سردار' کے سپر دہو بھے ہیں، لہذا نصاریٰ کے ہاتھ بیں وین یاطل کے سوا کچھ نہیں رہان کے دین جس تی تماوہ جس تھاوہ بھی حضرت محدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وہ بھی تھاوہ بھی حضرت محدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے منسوخ ہوچ کا ہے۔

غور کرو کہ حضرت سے علیہ السلام کا مندرجہ بالا قول ان کے بھائی حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل اِرشاد کے ساتھ کس قدرمطابقت رکھتا ہے بفر مایا:

" نازل ہوں کے تم میں این مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمام منصف کی حیثیت ہے، پس تم میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔"

اورایک دُومری حدیث ش ہے: در این سام میں میں میں میں اس

"ووتمبادے پاس آئیں گے تہادے زب کی کتاب کے ساتھ۔"

پس ان دونوں مقدی رسولوں کے إرشادات باہم مطابقت رکھتے ہیں، پہلے نے دُوسرے کی بشارت دی اور دُوسرے نے پہلے کی نقمد بن فرمائی۔'' آگے ایک اور مجگہ لکھتے ہیں:

الله الله المسلم المنه المسلم المنه المسلم المنه المنه المسلم المنه المنه

ترجمہ: ... اور حضرت میں علیدالسلام کے اس قول پرخور کردکہ: '' میں تنہیں بیٹیم نوس میں وڑوں گا، میں تبہارے پاس آئل گا۔''
ر میں تنہیں بیٹیم نوس میں وڑوں گا، میں تبہارے پاس آئل گا۔''

ان كاير تول ان كے بعائی حضرت محد بن عبدالله صلوات الله وسلام عليها كے إرشاد كے س قدرمطابق

ہے فرمایا:

" ٹازل ہوں گےتم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمام منصف کی حیثیت ہے، پس فنز برکو مقل کریں ہے، اور مسلیب کوتو ڑو الیں مے، اور جزیہ موتوف کردیں ہے۔"

اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو وصیت فرمائی کدان میں سے جس مخض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو وہ ان کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے سلام کے۔

اورايك اورحديث ين قرمايا:

'' وہ اُمت کیسے ہلاک ہوسکتی ہے کہ بیس جس کے اوّل بیس ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے آخر میں ہیں۔''

به... "فالمسلمون واليهود والنصارئ تنتظر مسيحًا يجيء في آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدُّجُال، ومسيح النصارئ لا حقيقة له، فإنه عندهم إلله وابن إلله وخالق ومسيت ومحى، فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذي مفعته اليهود، وهو عندهم ربّ العالمين وخالق السماوات والأرضين، ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسَى بن مريم أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله ويظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب اللين اتخذوه وأمّه إلهين من دون الله وأعداءه

اليهود الذين رموه وأمَّه بالعظائم، فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعًا يديه على منكبي مَلَكين، يراه الناس عيانًا بأبصارهم نازلًا من المسماء، فيحكم بكتاب الله ومنَّة رسوله وينفذ ما اضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى ما أماتوه، وتعود المثل كلها في زمانه ملَّة واحدة وهي ملَّة محمد وملَّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمَّته السلام وأمره أن يقرأه اياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد؟ وبأي مكان منه؟ وبحالة وقت نزوله وملبسه اللي عليه، وأنه ممصرتان أي ثوبان، وأخبر بما يضعل عند نزوله مفصلًا حتى كان المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه، وهذا من جملة الغيبوب التي أخبر بها فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة فهذا منتظر المسلمين لا منعظر المغضوب عليهم ولا الضالِّين ولَا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين وسوف يعلم المقضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زانية، ولَا كان طبيبًا حاذقًا ماهرًا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولَا كان ساحرًا مخرقا ولا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذالك، ويعلم النضائون أنه ابن البشر وانه عبدالله ورسولهُ ليس بإلهْ ولَا ابن الْإلهُ، وانه بشر بنبوة محمد أخيه أوِّلًا وحكم بشريعته ودينه آخرًا، وانه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، ومكان اولياءه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، أن أولياءه إلَّا الموحدون عباد الرحمُن أهل الإسلام والإيمان الذي نزهوه وأمَّه عما رماهما به أعداؤهما من الشرك والسب للواحد المعبود."

(بداية الحياري على بامش ذيل الفارق ص: ٣٣)

\*... "فبعث الله محملًا صلى الله عليه وسلم بما ازال الشبهة من أمره وكشف المعمدة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب، فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله فأمن به صدقه وشهد له بأنه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العلراء البتول الطاهرة الصديقة سيّدة نساء العالمين في زمانها، وقرر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر

بالمسيح في النار، وان ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى انهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلى به الإسلام وينصر به ملّة أخيه أولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

(قيل الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

الله ... "وقد اختلف في معنى قوله "وَلَكِنُ شُيِّهَ لَهُمْ" فقال بعض شبه للنصاري اي حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب، وللكن لما قال أعداؤه انهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة في أمره، وصدقهم النصاري في صلبه، لتم الشناعة عليهم، وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينًا لا شك فيه."

ترجمہ:.. اور سلمان اور یہود ونساری ایک سے کے منتظر جیں جوآخری زمانے میں آئے گا، پس یہود کا سے تو دَ جال ہے، اور نساری کے سے کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سے ان کے فزد کیک خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خالق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔

پس ان کائی جس کے دوالتظریں، وہ ہے جس کوسلیب دی گئی، جس کے بدن بیں مینیں گاڑی گئی، جس کے بدن بیل مینی گاڑی گئی، جس کوکا نول کا تاج پہنا یا گیا، جس کے منہ پر یہودیوں نے طمانچے مارے، اور جس کو چوروں کے درمیان صلیب براٹکا یا گیا، اس کے باوجودوہ ان کے نزد کی زب العالمین بھی ہے اور آسان وزین کا خالق بھی۔

اور مسلمانوں کے سیج جس کے دوختھ جیں، دو جی جواللہ تعالیٰ کے بندے جیں، اس کے رسول ہیں، اس کی جانب ہے بیجی ہوئی خاص رُوح جیں، ادراس کا کلہ جیں جواللہ تعالیٰ نے مریم عذرا، تول کی طرف ڈالا، وہ عیسیٰ بن مریم جیں جواللہ تعالیٰ ہے میں ہواللہ تعالیٰ ہیں، عیسیٰ بن مریم جیں جواللہ تعالیٰ ہیں، عیسیٰ بن مریم جی جواللہ تعالیٰ کے بندے ادراس کے رسول حضرت جمہ بن عبداللہ سلمی اللہ علیماد سلم کے بھائی ہیں، اس وہ جب آئیں گے تو اللہ کے دین ادراس کی تو حید کوسر بائد کریں گے، اللہ کے وُشنوں، پرستارانِ صلیب کو مقلی کریں گے، اللہ کے وہنوں کی والدہ ماجدہ کو، خدا بنالیا، نیز اپنے وُشن یہود یوں کو آل کریں گے، جنہوں نے ان مرادران کی والدہ ماجدہ میر بہتان تراشیاں کیس۔

پس بیک جس کے مسلمان پنظر ہیں، یمی سے دمشق کے مشرقی جنار پراس شان سے نازل ہوں کے کے دو فرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھور کھے ہوئے ہوں گے، ان کولوگ پچشم سرآ سان سے نازل ہوتے ہوئے عما نادیکھیں سے۔

پس وہ نازل ہوکر اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اَحکام

دیں سے۔فالموں، فاجروں اور فائنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو حصہ ضائع کر دیا ہوگا، اسے نافذ کریں ہے، اور جس حصہ یوین کو ان لوگوں نے مٹاڈ الاتھا اسے دوبارہ زندہ کریں ہے، اور ان کے زمانے میں تمام آئیں ملت واحدہ میں تبدیل ہوجا کیں گی، اور بید ملت ہے حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کی ، ان کے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگرا نبیائے کرام کیہم السلام کی ، اور بید ملت دین اسلام ہے کہ جو شخص اس کے سواکس اور دین کی چیروی کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے اور وہ آخرت میں خسارہ اُ تھانے والوں میں سے ہوگا۔

اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے ان لوگوں کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں،
اس کا مکلف فر مایا ہے اور تھم دیا ہے کہ ان کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا تھیں، پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کی جگہ بتائی اور یہ کہ سرتہ بھی نازل ہوں گے؟ کس جگہ نازل ہوں گے؟ کرول کے وقت ان کی حالت اور ان کا لباس جو ان کے زیب بین ہوگا، وہ بھی بیان فر مایا کہ وہ جلکے زرو رنگ کی دوجا در ہیں ہوں گی، اور نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پچھ کریں گے، اس کو بھی ایسی تعمیل سے بیان فر مایا کو یا مسلمان ان کو دی کھنے سے پہلے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور بیتمام اُمور من جملہ عیب کی خبروں کے ہیں، ور ایسی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے خبروں کے ہیں، جن کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بیں کہ خبروں کے ہیں، جن کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے کئیک ٹھیک مطابق زونما ہوئے۔

الغرض بیہ وہ سے جوہ سے جس کا مسلمان إنظار کرتے ہیں (علیہ الصلاۃ والسلام)، بیس نہ تو معفوب علیم ... یہود... کا سے منتظرہ، نہ ضالین ... نصار کی ... کا ، اور ندان کے بھائیوں روافض کا جو اسلام سے نکل گئے ہیں، اور جب مسلمانوں کے سی منتظر ... علیہ السلام ... تشریف لا ئیں گے تو معفوب علیم یہود کو بتا جل جائے گا کہ بید یوسف نجار کا بیٹائیس، نہ بدکا رکورت کا بیٹا ہے، نہ وہ ماہر طبیب سے جوا ہے فن شی حاذق سے ، اور جس نے اپنی صنعت سے مقلوں کو دہشت زدہ کردیا تھا، نہ وہ شعبہ ہاز جادوگر سے، نہ یہود کو ان کے بکڑنے اور صلیب پر دیے کی قد رہ ہوئی، نہان کے منہ پر طما نے عارف اور آل کرنے کی ۔ بلکہ بیلوگ اللہ کی نظر میں اس سے ذلیل ترسیح کہ ان کو ان آئے مند پر طما نے عارف اور آل کرنے کی ۔ بلکہ بیلوگ اللہ کی نظر میں اس سے ذلیل ترسیح کہ ان کو ان آل مور کی قد رہ دی جائی ، اور گر ابی میں بین شخصا کی کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ آدم نے ان کو ان آل میں اللہ علیہ وہائی کی معلوم ہوجائے گا کہ معزرت میں اللہ علیہ وہائی کی معلوم ہوجائے گا کہ معزرت میں عالم اللہ علیہ وہائی ۔ اور یہ کہ معلوم ہوجائے گا کہ معزرت میں علیہ السلام یہود کو بین و شریعت کے مطابق آل کو اند سے مادر فرائے ، اور یہ کہ معلوم ہوجائے گا کہ معزرت میں علیہ السلام یہود و اساری کے دیمن میں ، اور رسول اللہ علیہ وہائے اور آپ میلی اللہ علیہ وہائے گا کہ معزرت میں علیہ السلام یہود و اساری کے دیمن میں ، اور رسول اللہ میں اللہ علیہ وہائے گا کہ معزرت میں معلوم ہوجائے گا کہ معزرت میں علیہ وہائے کا کہ وہ آدور ہیں اگائی

ہوئی نصور وں کی نوجا کرتے تھے،ان کے دوست صرف اللِ توحید ہیں جورحمٰن کے بندے اللِ اِسلام وا بمان ہیں،جنہوں نے ان کواور ان کی والدہ کوان کے دُشمنوں کی تر اشیدہ تہتوں سے مُری قرار دِیا،مثلاً شرک کرنا اور معبودِ واحد کو مُراکہنا۔''

ترجمہ: " ایس اللہ تعالیٰ نے معزت جم صلی اللہ علیہ وسلم کوان مقائق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جن سے معزت میں تمام شہبات ذائل ہو تکے اور تاریکی حمیث کی۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم معزت میں تمام شہبات ذائل ہو تکے اور تاریکی حمیث کی۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم معزب و افتر ااور بہتان تر اشیوں سے بری الذمه قرار و میں و اللہ معلم و کو میں و کے خالق زب العالمین کوان افتر اور سے منز و قرار دیا جوار باب ویا، اور میں علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے خالق زب العالمین کوان افتر اور سے منز و قرار دیا جوار باب حشیب برستوں نے با تدھ د کھے تھے، جنہوں نے اللہ تعالی کوسب سے بڑی گائی دی۔

پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بھائی سے علیہ السلام کواس مرہبے میں اُتاراجس مرہبے میں ان کوالقد تعالیٰ نے اُتارا تھا، اور بھی ان کاسب سے اشرف مرتبہ ہے، پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے ، ان کی تصدیق فرمائی اور ان کے حق میں کوائی دی کہ وہ اللہ تعالی کے بندے ہیں ، اس كرسول إين اس كى جانب سے آئى ہوئى خاص زوح بين ، ادراس كے كلے (سے پيدا ہونے واللے) ہیں، جواللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بتول کی طرف ڈالا تھا جو طاہرہ دصدیقہ ہیں، اینے زمانے کی تمام جہان کی عورتوں کی سیدہ ہیں، اور آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت سے علیہ السلام کے مجزات وآیات کی تصدیق فر مائی، اورائے زب کی جانب سے خبر دی کہ جن او گوں نے حضرت سے علیدالسلام کی نبوت کا إنکار کیا، وہ ہمیشہ كے لئے دوز خ بيں رہيں كے، اور بدكرآ ب صلى الله عليدوسلم كرتب في ايندے اور رسول حضرت مسيح علیدالسلام کوعزت وکرامت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اس سے منزہ اور محفوظ رکھا ہے کہ بندروں کے ہمائی ... يبود ... ان كى بحرمتى كري، جبيها كه نصارى دعوى كرتے جي كه يبود يول نے ان كى تذكيل والانت كى ، مركز نبيل! بلكه الله تعالى في ان كومو يدومنصورا في طرف أشاليا، ان كورتمن ان كوابك كاننا بعي نبيل چيموسكه ادر ندائي باتعول سے ان كوكوئى ادنىٰ إيذا كا بينجا سكے ليس الله تعالىٰ نے ان كوا بى طرف أغماليا ، اور اپنے آسان میں ان کو تغہرایا، اور عنقریب اللہ تعالی ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، پس اللہ تعالی ان کے ذریعے د جال سیح ضلالت ادراس کے بیرووں سے اِنقام لیں گے، پھران کے ذریعے صلیب کوتو ڑ دیں مے، اور خزیر کوتل کریں کے ، اور ان کے ذریعے اسلام کوسر بلند کریں گے ، اور ان کے ذریعے ان کے بھائی جوان کے ساتھ سب لوگوں ے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی معزت محرصلی الله علیہ دسلم کے دین والمت کی تائید ولعرت کریں گے۔'' ترجمه: "أوران تعالى ك إرثاد: "وَللْكِنْ شَبِّهَ لَهُمْ" كَمعَى مِن إِخْتَلاف بواب، لي بعض

حضرات نے کہا کہ نصاریٰ کو اِشتہاہ ہوا، لینی حضرت سے علیہ السلام کے معاطے میں ان کو اِشتہاہ ہو کیا ، اور ان کو

سیجھ علم نہیں کہ وہ آل کے گئے یاصلیب دیئے گئے؟ لیکن چونکہ حضرت سیج علیہ السلام کے دُشمنوں نے مشہور کر دیا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کونل کر دیا، اور سولی پر لٹکا دیا، ادھران کے زمین سے اُٹھائے جانے کا واقعہ ہوا …اور حضرت میں علیہ السلام زمین سے عائب ہو گئے…اس لئے ان کے معاطے میں شبہ پڑگیا، اور نصاری نے دُشمنوں کی اُڑائی ہوئی ہوائی کونتلیم کرلیا کہ بہود یوں نے مسیح علیہ السلام کو دّار پر لٹکا دیا، تا کہ ان کے حق میں شناعت زیادہ ہوجائے۔

کچوبھی ہوا، یہ بات قطعی ویقیٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کونڈل کیا گیا اور نہ سو بی دی گئی ، اس میں سمی اوٹی شک وشبہ کی مخوائش نہیں۔''

حضرت عيسى عليه السلام كانزول قرب قيامت كى علامت ب مندرجه بالاتنقات ك بعدة بخاب لكمة بين:

" اب یس آپ ک تعنیف کی طرف آتا ہول صفی تبر: ۲۳۷ پر آپ نے سائل کو پھو ہوں جواب دیا ہے:

" قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:" اور بے شک وہ نشانی ہے تیا مت کرو۔" قیامت کی، پس تم اس میں ذرا بھی شک مت کرو۔"

 آخروہ کیے ذریعظم قرار پاسکا تھا کہ ''تم عیلی کاقرب قیامت کی آمرانی میں شک ندکرہ؟' میچ ترجمہاس کا یہ اخروہ کیے ذریعظم قرار پاسکا تھا کہ ''تم عیلی کاقرب قیامت کی آمرانی میں شک ندکرہ 'کیکن ہمارے دوایت پرست مولو ہوں نے اصل ترجمہ چھوڑ کریہ ترجمہ کیا کہ ''تم عیلی کے آنے میں شک ندکرہ''

منقیح:..اس کے بارے میں چندگزارشات برغورفر مایا جائے:

اوّل:...ال ناکارہ نے آیت ِشریفہ کا جو ترجمہ کیا ہے، اس کی دلیل بھی ساتھ نقل کردی ہے، جس پر آنجناب نے غور نہیں فرمایا، چنانچہ آیت کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد میں نے لکھا:

" بہت سے اکا برمحابہ وتا العین نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ہے کہ حضرت عینی علید السلام کا تازل ہوتا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور محج ابن حبان میں خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بھی یہی تغییر منقول ہے۔''
ہوٹا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور محج ابن حبان میں خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بھی یہی تغییر منقول ہے۔''

ما فظا بن كثير لكمة ب<u>ي</u>:

'' یہ تغییر مصرت ابو ہریرہ ، ابن عہاس ، ابوالعالیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعالیہ ، ابوالعیہ ، ابوالعہ ، ابوالعہ

ترجمہ: "بین عینی علیہ السلام اپنے نزول کی وجہ سے قیامت کی ایک علامت ہیں، یابن باپ بیدا ہونے یائر دوں کو نزیمہ کرنے کی وجہ سے "بعث" کے سیح ہونے کی ولیل ہیں، اور جوا مور قیامت کے دن واقع ہول گے ان میں بھی سب سے بڑی چیز ہے، جس کے کفار منکر ہیں۔ بہر حال" قیامت کاعلم" مجاز ہے اس چیز سے جس کے کفار منکر ہیں۔ بہر حال" قیامت کاعلم" مجاز ہے اس چیز سے جس کے ذریعے قیامت کاعلم ہواور ہے" تعبیر" مبالخے کے لئے ہے۔"

الغرض آنجناب كي تقرير عبر عير في وكركرده ترجيح كأفي نبيس موتى ، كيونكه "حضرت عيسى عليه السلام قيامت كانثان بين" كا

فقرہ ان دونوں باتوں پر حاوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے لحاظ سے صحت ِ قیامت کی دلیل بھی ہیں اور قرب ِ قیامت کی بھی علامت ہیں۔

سوم :... آنجناب کا بیرکہنا بڑا ہی بجیب ہے کہ "عیسیٰ علیہ السلام کی آمیہ ٹانی کفار کمہ کے لئے کیسے ذریع علم قرار پاسکتی ہے؟"
کیونکہ قر آنِ کریم کا بیان مانے والول کے لئے ہے، نہ مانے والول کے لئے نہیں، کفار کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش کو تلیم کرلیں تو میصت قیامت کی دلیل ہے، اور اگر نہ پیدائش کو تلیم کرلیں تو میصت قیامت کی دلیل ہے، اور اگر نہ مانیں تو ان کے لئے نہ وومفید ہے، نہ یہ قر تو تفائق کو بیان کرتا ہے، خواہ کوئی مانے یانہ مانے۔

چہارم:...آ نجناب نے روایت پرست مولویوں پر بلاوج نظی کا إظهار فرمایا ہے، کیونکہ جہاں تک جھے معلوم ہے کن مولوی ا نے "فَلَلا تَمُتُونَّ بِهَا" کا بیر جمنیں کیا کہ "تم عیسی علیہ السلام کے آنے میں شک نہ کرو "اگر آنجنا ہی خوش فہی نے بیمنہوم کی جگہ سے کشید کیا ہوتو اس کی فرمدواری غریب "مولویوں" پرنیس، آیت شی تو بیفرمایا گیا ہے کہ "عیسی علیہ السلام تیامت کی نشانی ہیں، البذا تم تیامت میں ہرگزشک ندکرو۔"

### انبیائے کرام میہم السلام کے جمع میں حضرت عیسی علیہ السلام کی تقریر آنجناب تعید ہیں:

" گرای آیت کی تغییر کے اِنعثام پرصفی: ۲۳۸ پر آپ نے (راقم الحروف نے) حوالے کچھ ہوں دیے ہیں اور منداحمہ ابن محتدرک حاکم ، ابن جریر) آپ نے تو ابن جریرکا ٹام سب سے آخر میں لکھا ہے، کاش! آپ یہ جائے کہ ابن جریرکون صاحب تھے؟"

کاش! آپ یہ جائے کہ ابن جریرکون صاحب تھے؟"

منفيح :...اسسليط من چند كزارشات بن:

اقل: ... میں نے بیروالے اس صدیت شریف کے دیے تھے، جس کا تر جمدوری ویل الفاظ بین نقل کیا تھا:

'' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا إرشاؤنقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موکی اور حضرت عبدی ... ملیم الصلوات والتسلیمات ... یہ موکی ، تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وریافت کیا گیا، انہوں نے قرمایا کہ: جھے اس کاعلم بیں! پھرموئی علیہ السلام ہے بوچھا گیا، انہوں نے ہمی لاعلی کا إظہار کیا، پھر حضرت عینی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا تعمیک وقت تو الله تعالی کے سواکسی کو معلوم نہیں ، البت میرے ذب کا جھے ہے ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہلے جب وَ جال لگا گا تو میں الله تعالی اس کو تی کے سات ہے ہیں الله تعالی اس کو تی کے ایک الله تعالی الله تعالی الله تعالی کردیں گے ، یہاں تک کر تیجر وجر بھی پکا دا شھیں گے کہ اے مسلم! میرے بیجھے کا فر

چمپا ہواہاں کول کروے۔

قتل د جال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور طک کولوٹ جا تیں گے، اس کے پکھ عرصے کے بعد یا جوج کا جوج تکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے بتاہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، بہل شر اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگ موت شکایت کریں گے، بہل شر اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگ موت طاری کردیں گے، بہل اللہ تعالیٰ بازش نازل فرما کی میں طاری کردیں گے، بہل اللہ تعالیٰ بازش نازل فرما کی جوان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، بہل میر سے زب کا مجھ سے بی عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جوان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، بہل میر سے زب کا مجھ سے بی عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے وقول کی حالمہ کی ہوگ جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک دِن یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔''

حضرت عیسی علیدالسلام کاس ارشاد ہے جوآ تخضرت سلی الله علیدوسلم نے قال کیا ہے ،معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت ہیں ہوگی۔''

سائل نے مجھے پوچھاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کب ہوگی؟ بیس نے اس کے جواب بیس لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری ہا لکل قرب قیامت میں ہوگی۔

اگرآ بخناب کواس صدیث کی صحت میں کوئی شک وشیر تھا تو آپ اس کی سے کا مطالبہ فرما ہے تنے، اس کے کسی راوی پر جرح کر مائی ، ند جھ ہے اس کی سی کا مطالبہ فرمایا ، بلکہ اس کے بجائے یہ کیا کہ جن چار کتابوں کے حوالے میں نے دیئے تنے : '' مسندا حمد ، ابن ماجہ ، مسندرک حاکم ، ابن جریا' ان میں سے تین حوالوں کو چھوڑ کرآ خری حوالے پر تنقید شروع کردی ، اور بیشتید بھی حدیث پر نہیں بلکہ خود وام ابن جریز پر سے میں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی محت میں گفتگو کا آئداز بھی ہونا چاہئے ؟ ایک اسے کے لئے فرض کر لیجے کہ وام ابن جریز آپ کے نزدیک ناپندیدہ شخصیت جی بہتین اس سے میر سے مدعا کو کیا تفصان پہنچا ؟ وام ابن جریز گی شخصیت کے پہندیدہ وانا پہنچ تین حوالوں سے کیسے علی علیہ السلام کے نازل ہونے یا نہ ہونے کی بحث سے کیا تعلق ؟ اور وام و بہن جریز پر جرح کر کے آپ پہلے تین حوالوں سے کسے عہدہ برآ ہو گئے ؟ اگر آ نجاب حقائق کا سامنا کرنے کی تب وتاب نہیں رکھتے ، تو کس نے فرمائش کی تھی کہ آپ ان حقائق کور قر کرنے خامہ فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی شرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی شرمائی فرمائی ہوں کا مقتصل کے لئے خامہ فرمائی فرمائی فرمائی میں ۔ ؟

## إمام ابن جرير برر افضيت كااتهام

آنجناب،الا مام الحافظ محمد بن جريرٌ پراپ غيظ دفضب كالظهاد فرمات ہوئے لكھتے ہيں: " يهى ہے وہ مخصيت جس نے سب سے پہلے قرآن كريم كى تغييرا ورتار تخ إسلام مرتب كى ،اس كا پورا نام الوجعفر محمد بن جرمر بن يزيد بن كثير بن عالب تھا۔ ٣٢٣ هـ بس طبرستان (ايران) بس پيدا ہوا تھا، طبرستان کی طرف نبست سے "طبری" کہلائے علم وضل میں اپنے وقت کا بے مثال مخض تھا اور مسلمان علاء میں آپ کا مقام بہت اُونچا تھا۔ لیکن البدایہ والنہایہ جلد: الصفحہ: ۱۲ ۱۲ پراس کورافشی قرار دیا ہے۔ اِمام ذہبی نے تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحہ: ۱۳ پر مافظ احمد بن علی سلیمانی الحفاظ جلد دوم صفحہ: ۱۳ پر مافظ احمد بن علی سلیمانی کہنے ہیں کہ ابن جریر دافضوں کے لئے حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب "اِمام زہری واِمام طبری" کامطالعہ کرلیں تو آپ کو بہت سے تھائی الی جا کیں گے۔"

تنقیح: ... آنجناب کی اس عبارت ہے جھے ایب المحسوں ہوا کہ یا توجناب کوان تین کمایوں کی زیارت ہی کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلا تحقیق سی سنائی بات آئے نقل کروی، اور آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اِرشاد کی ہروائیں کی:

"كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّتَ بِكُلِّ مَا سَجِعَ." (مَكَارَة ص:٢٨)

یا آنجناب ان بزرگوں کا مدعا بھنے سے قاصر ہے کہ ان اکا برنے امام ابن جریز پردافضیت کا اِتہام نہیں لگایا، بلکه اس تہمت کی تر دید کی ہے، اور ان کی براکت فلا ہر فر مائی ہے، ان کتابوں کی اصل عبارت جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ '' المبدایہ والنہائے' ج: ۱۱ ص: ۲۳۱ کی عبارت ہیے:

"وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيًا من شوال من سنة عشر وللثمائة، وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير.

ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا، ونسبوه إلى الرفض، ومن البهلة من رماه بالإلحاد – وحاشاه من ذالک کله بیل کان أحد ألمة الإسلام علمًا وعملًا بکتاب الله وسئنة رسوله وإنما تقلدوا ذالک عن أبي بکر محمد بن داوُد الفقیه الظاهری، حیث کان یتکلم فیه، ویرمیه بالعظائم وبالرفض. ولما توفی اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا علیه بداره و دفن بها، ومکث الناس یتر ددون إلی قبره شهور یصلون علیه."

ترجمہ: "إمام ابن جریری وفات اتواری شام مغرب کے وقت شوال ۱۳ اور ون رہنے پر موکی ہن مبارک اسی میں جائے یا چیسال متجاوز تھا، اس کے باوجود مراور داڑی کے بال بیشتر سیاہ تھے، ان کو گھر کے اصلے میں فن کیا گیا، کیونکہ بعض حتابلہ نے اور ان کے اُحمق و بے دقوف لوگوں نے ان کو دن کے وقت دفن کرنے سے دوک دیا تھا، ان لوگوں نے موصوف پر تضل کی تہمت لگائی، اور بعض جا بلول نے اِلحاد کی تہمت دھری، تو بہتوب! آپ ان جو کا ب الله آپ اُمریاسلام میں سے ایک فروییں، جو کتاب الله وسنت رسول کے علم وکل کے جامع تھے، ان عوام نے اک تہمت تر آئی میں ابو بکر محمد بن داؤد فقیہ ظاہری کی تقلید کی، یہما حب اِمام ابن جریری جو تھے۔ ان عوام نے اک تہمت تر آئی میں ابو بکر محمد بن داؤد فقیہ ظاہری کی تقلید کی، یہما حب اِمام ابن جریری جن تی تھے۔ جب اِمام کا

اِنقال ہوا تو لوگ بغداد کے آکناف واَطراف ہے جمع ہو گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھ کر اُنہیں گھر کے اِ حاطے میں ذُن کردیا، اورلوگ کی مہینے تک ان کی قبر پر آ کرنماز جنازہ پڑھتے رہے۔''

اس عبارت میں صاحب البدایہ والنہایہ انہیں رفض کی تہت ہے پاک اور منز وقر اردیتے ہیں، اور الی تہت لگانے والول کو جالل، احمق ، مفسد قر اردیتے ہیں، لیکن آنجناب کس خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ ' البدایہ والنہایہ میں اس کورافضی قرار دیا ہے۔' اِمام ذہی ؓ نے'' تذکر والحفاظ' ہیں ان کا ذِکران الفاظ ہیں کیا ہے:

> "الإمام العلم القرد الحافظ أبو جعفر الطيرى أحد العلام وصاحب التصانيف." آكلماب:

"قال أبوبكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأثمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيرًا بالمعانى، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسّنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأحوال الصحابة والتابعين ... إلخ."

ترجمہ:.. ابو بر الخطیب فرماتے ہیں کہ إمام ابن جریراً تمدیا سلام بیں ہے ہے، ان کے قول پر تھم کیا جاتا تھا اور ان کی رائے کی طرف رُجوع کیا جاتا تھا ، ان کے علوم ومعارف اور ان کی فضیلت کی وجہ ہے۔ انہوں نے اسے علوم کو جمع کیا تھا جن بیں ان کے ہم عمرول میں سے ایک بھی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ اس وہ کتاب اللہ کے جافظ تھے، معانی میں بصیرت رکھتے تھے، اُ دکام قرآن میں فقیہ تھے، سنن کے ، ان کے طرق کے ، ان کے صفیح وسیم اور ان کے نام و منسوخ کے عالم تھے، محاباً ورتا بھین کے اُحوال سے واقف تھے ....الخ ۔ '' آگے اِمام ذہی کی تھے ہیں:

"قال محمد بن على بن سهل الإمام سمعت ابن جرير قال: من قال إن أبابكر وعمر ليس بإمامي هدى يقتل."

ترجمہ:.. اُوام محد بن علی بن بہل فرماتے میں کہ: میں نے اِمام این جریزی زبان سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جوفض یہ کے کہ معرت الویکر وعمر ... رضی الله عنهما... اِمام مِمایت نبیس سے ( وہ واجب العمل ہے) اس کونل کیا جائے۔''

كيا آنجناب كنزديك إمام ذي كى مندرجه بالاتحريكا يم منهوم بكر" إمام ذي في ال كوشيعه كلماب "...؟ اور" ميزان الاعتدال" من إمام ذي كلمة بن:

"اقلاع أحمد بن على السليماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظنّ الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما

ندعى عصمته من الخطا ولا يحل لنا ان نوذيه بالباطل والهوئ، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغى أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي، ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا الآتي بررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم!"

(ج:٣ ص:٩٩١)

ترجمہ:.. ''اور حافظ احمد بن علی سلیمانی نے مید کر نہا ہے۔ گندگی اُ چھالی ہے کہ '' وہ روانفل کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔'' ہر گزنییں! بلکہ! بن جریرالائق اعتمادا کا ہرائی میاسے تھے، اور سلیمانی کا بیقول جھوٹے گمان کے ساتھ اند جیرے بیل جی چیا تا ہے، اور ہم بید دوگی نہیں کرتے کہ وہ معموم عن انتظا تھے، اور ہم ایرارے لئے حلال نہیں کہ باطل اور خواہش نفس کے ساتھ ان کو ایڈ ایمنی کیس، کیونکہ علماء کی ایک دو مرے پر تنقید اس لائق ہے کہ اس میں تحقیق اور خور و فکر سے کام لیا جائے ، خصوصاً ایسے بڑے امام کے حق بیل ۔ شاید کہ سلیمانی نے ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا ذکر آگ آیا ہے (لیمنی محمد بن جریر بن رستم ایج عفر طبری) اور اگر جس طف نے ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا ذکر آگ آیا ہے۔ اور بیل اپنے حلف بیل سچا ہوں گا ، کیونکہ سلیمانی اسے خاف جی سے ہوں گا ، کیونکہ سلیمانی اسے حاف جی رہا ہے، بیل جی بید عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حاف جی رہا ہے، بیل جیل بیل جی بید عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حاف میں بیا بطل اور جھوٹا طعن بھی کرسکتے ہیں۔''

ان نتیوں کتابوں کی اصل عبارتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آنجناب کے بارے میں اس حسن ظن پرمجبور ہوں کہ آنجناب نے ان کتابوں کوچشم خود ملاحظہ نبیں فر مایا ہوگا، بلکہ کسی ایسے کذاب کی نقل پر اعتاد کرلیا ہوگا جو حافظ ذہبی کے بقول:'' یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سرسے کیانگل رہاہے''۔

الغرض البراب والنهائين الرقط الموات المعتدال كوالم على المعتدال كوالے على الكر المحافظ ابن جريز افضى سفى بالكل ايسانى موگا جيے كوئى فخص يہ كے كو آن ميں لكھا ہے كہ حضرت سے عليدالسلام .. نعوذ بالله ... خدا سفى كوئك قرآن ميں لكھا ہے:
"إِنَّ اللّهُ هُوَ الْسَمَسِيْتُ ابْنُ مَوْيَمَ" قرآن كريم ميں لكھا ہے كہ حضرت سے علط دعووں كوفل كركان كى ترديدكى كى ہے،
اللّهُ اللّهُ هُو السَمَسِیْتُ ابْنُ مَوْيَمَ "قرآن كريم ميں كفارومشركيين كے بہت سے غلط دعووں كوفل كركان كى ترديدكى كى ہے،
كون عقل مند موگا جوان أقوال مردوده كوقر آن كريم بن كى طرف منسوب كرنے كے ؟ مجھے تعجب موتا ہے كہ لوگ بايں فنم ووائش نہ صرف على مسائل ميں تا مگ أزات بين، بلكما في خوش فنمى كے حوالے سے تمام اكابر أمت كے فنم كوغلط قرار دينے ميں كوئى ججب محدث بيں كرتے ...!

تمناعمادی محدث العصر...؟ آنجناب نے اس ناکارہ کے علم میں اِضافہ کرنے کے لئے بیمی تحریفر مایا ہے کہ: "اگرآپ محدث العصرعلامة تمناهمادى كى كتاب" إمام زبرى وإمام طبرى" كامطالعه كرليس تو آپ كو بهت سے حقائق مل جائيں گے۔"

تنقیح :... آبخاب نے إمام جری کورافعی تابت کرنے کے لئے" البدایی"" تذکرہ الحفاظ 'اور" میزان الاعتدال 'ک جو حوالے دیئے ہیں ، یہ غالباً" محدث العصر علامہ تمنا محاوی ''کلشن اَفکار کی خوشہ چینی ہوگی ، آبخاب کے پیش کردہ نمو نے سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ آپ کے" محدث العصر علامہ 'نے اس کتاب ہی کس تم کے تفائق رقم فرمائے ہوں گے؟ کیااس کے بعد بھی جھے ان ک کتاب '' اِمام زہری وامام طبری ''کے مطالع سے آنکھیں شعندی کرنے کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟ لطف بدکران ' علامہ محدث العصر'' کو کتاب کا نام رکھنا بھی نیس آیا ، ایک طرف تو وہ زہری اور طبری پر رافعنی ہونے اور رافعنی ن کے مطلب کی حدیثیں گھڑنے کی تہمت نگاتے ہیں ، اور دُوسری طرف ان دونوں پر گول کو" اِمام '' بھی کتے ہیں ، العظمة الله اجس زمانے ہیں ایسے لوگ' علامہ'' اور ''محدث العصر'' کا خطاب یائے ہوں ، اس زمانے کا اور زبانے والوں کا خدا جا فظ ...!

آ تخضرت ملى الله عليه وسلم كرار شاو: "النحذ الناس رؤسًا جهالًا" كاكيمادرد تاك منظرما من آتا ب...؟

## قرآن كريم اورحيات مسيح عليدالسلام

آنجاب نمرى كاب كصفحة ٢٣٥ عيرى عبارت كايدا قتبال قل كياب:

" حضرت عیسی جس عمر میں آسان پر اُٹھائے گئے تھے، ای عمر میں نازل ہوں میے، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اُٹر انداز ہیں، جس طرح الل جنت، جنت میں سدا جوان رہیں کے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتاً ٹرنہیں کرے گی۔"

جیسا کہ اس اِقتباس سے ظاہر ہے میرا مان اوگوں کے اِستبعاد کو دُور کرناتھا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتی مدت تک آسان پر ہے کے بعد کیا .. فعوذ باللہ ... پیرفر تو ت نہیں ہو گئے ہوں گے؟ لیکن آنجناب نے میر سے اس مقد مے پر کوئی جرح کرنے کے بجائے اس نکتے پر قرآن کریم سے دلائل وینا شروع کردیئے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آسان پر گئے بی نہیں، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر زیمن پر گزاد کرفوت ہو گئے ہیں۔ بول تو قرآن کریم کی کوئی آ ہے بھی لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام فوت ہو گئے ، لیکن آنجناب نے جن آیات کونش فرمایا ہے، جس بالکل نہیں مجھ سکا کہ ان سے وفات سے علیہ السلام کیے ثابت ہوئی ؟ ذیل فوت ہو گئے ، لیکن آنجناب نے جن آبیات کونش کرتا ہوں:

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلًا"

"محرى الله تعالى في عليه السلام كى پيدائش سے كرم في تك الى عمر كى تعين خودكردى من محرى الله تعين خودكردى من مندرجه بالا تأويل بيش كرك ال آيات كور لاكرديا ب "وَيُكَلِمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ"

ترجمہ:'' اور وہ لوگول سے گیوارے بیں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر بیں بھی اور وہ ایک مردِ ممالح ہوگا۔''

وُوسري جگه سورة المائده آيت نمبر: ١١٥ من إرشادِ إلى ب:

"تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

ترجمہ: "تو گہوارے بل بھی لوگول سے بات کرتا تھا اوراد میزعمر کو بہنچ کربھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔" ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وُنیادی زندگانی ادھیز عمر تک تھی اور اس کے بعد

طبعی موت سے وفات یا کی تھی۔''

" منتقیح :... آنجناب ذراغور فر ما کیل که اس آیت کے کس لفظ کاریم خمیوم ہے کہ ' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرنہیں آٹھا یا حمیا ، ملکہ وہ اپنی طبعی عمر کز ارکر و فات پانچکے ہیں۔''

اگرآنجناب کوذرا بھی غور وَفکر کی تو نیتی ہوتی تو آپ سجھ لیتے کہ ان دونوں آینوں میں حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے رفع آسانی کی طرف اِشارہ ہے،شرح اس کی میہ ہے کہ آیت بشریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوخارتِ عادت ہا تیں ذکر فرمائی ہیں ،ایک ان کا گہوارے میں باتیں کرنا، وُ دسرے کہولت کی عمر میں باتیں کرنا۔

گہوارے بیں ہا تیں کرنا تو قرآن کریم میں بھی ذکورہ، اورسب لوگول کومعلوم بھی ہے کہ جب ان کی والدہ ہا جدہ ان کو گو میں اُٹھائے قوم کے پاس آئیں ، اورلوگول نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا اِٹھیار کیا تو حضرت مریم بتول رضی اللہ عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کردیا ، اور جب لوگول نے بیکہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت میں علیہ السلام نے طویل تقریر فرمائی ، جوسورہ مریم کے دُوسرے زُکوع میں اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے ، پس بیگروارے میں با تیں کرنا فارتی عادت مجز ہ تھا۔

ادھر کہولت کے زمانے میں باتیں کرنا بھی اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ذکر فرمایا، اور کہولت کا زمانہ خواہ تیں برس کی عمر کے بعد ابہر حال اس عمر میں بھی باتیں کیا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اُجوبہ ہیں، کہ اس کو'' تکلم فی المبہد'' کے ساتھ طلا کر بطور خرتی عادت کے ذکر کیا جائے، ہاں! حضرت عیلی علیہ السلام کا آسان پراُٹھایا جانا اور ہزاروں سالوں کے بعد نازل ہوکر سن کہولت میں لوگوں ہے باتیں کرنا واقعی ایک خرتی عادت مجزو ہے، اس لئے ہونہ ہو، اس نزول کے زمانے کے تکلم کو' تکلم فی المبہد'' کے ساتھ طاکر ذکر کیا گیا ہو، کہ ان کے تکلم کی بیدونوں حالتیں خارتی عادت مجزو ہیں۔

بہر حال اس آیت بھر ایفہ سے تو بھر واقع ہے کہ حضرت میں کی علیہ السلام کو آسان پر اٹھالیا گیا، اور وہ نازل ہونے کے بعد بطور فرتِ عادت لوگوں سے باتیں کریں گے، ایک تواسع طویل وقفے کے بعد باتیں کرنا بذات خود فرق عادت انجو ہہ، پھر اتنی طویل مدت کے بعد ان کاس کہولت میں رہنا دُوس افرق عادت مجزوب، بھی وجہ ہے کہ تخن شاسان کلام الہی نے اس آیت کی مرادیہ سمجی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے باتیں کریں گے، اور ان کا یہ ہاتیں کرنا خارق عادت مجزوہ وگا (دیکھے تغییر قرطبی ج: ۳ ص: ۹۰)۔

بہرحال اس آیت سے معزرت عینی علیہ السلام کا وفات پاجانا تو آپ ٹابت بیس کر سکتے ،اس کے برعکس اس آیت سے ان کا زندہ ہونا اور آسان پر اُٹھا یا جانا عقلاً ونقلاً ٹابت ہے۔

## قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ

آنخاب لکھتے ہیں:

" ای سورت سے آیت نمبر: ۵۵ کوجی دین میں رکھیں:

"مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ: '' مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نیس کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر میکے تھے۔''

لیعنی وفات پانچکے تھے، کو یا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انہیاء آپکے تھے تو انڈد تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانچکے تھے، کو یا عیسیٰ علیہ السلام تک جبنے انہیاء آپکے تھے تو انڈد تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانے کی خبر دے دی اور بالکل اس طرح سور و آل عمران آیت نمبر: ۱۳۳۳ حضرت محد تک کے تمام رسولوں کی وفات یانے کی تقید این کرتی ہے:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ:" محماس کے سوا کی جنیں کہ بس ایک رسول ہیں ،ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔" اس آیت میں میسی کی وفات یانے کی تقدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، اگر میسی نی زندہ ہوتے تواس کو یاتی رسولوں سے مستنیٰ کردیتے۔"

تنقیح :... یہاں بھی جناب نے وفات مسیح علیہ السلام کے جبوت میں ایک جیموڑ دوآ یہ بین نقل کردیں الیکن آیات شریف کا مدعا ذہن شریف کے لئے عنقائی رہا۔

اگرآ نجاب" روایت پرست موادی" کی محتی اس کم سواد پر چست ندکری تو مجھ سے سفتے ...!

کہلی آیت شریفہ میں دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدانہیں، بلکہ صرف ایک رسول میں، اس دعوے کی دلیل یہ إرشاد فرمائی کہ:'' ان ہے پہلے بھی بہت ہے رسول گزر بچے میں''اورآپ کی تشریح کے مطابق'' میتی وفات پانچکے ہیں''۔

محويادعوى بيب كمسيح عليه السلام ايك عظيم الشان رسول يس-

اس دعوے کی دلیل کا صغری کبری بیدے:

صغریٰ:...ادران سے پہلے بہت ہے رسول گزر چکے ہیں (بقول آپ کے دفات پانچکے ہیں)۔ کبریٰ:...ادر جوگز رجائے (بقول آپ کے دفات پاجائے) وہ خدانہیں ہوتا۔

نتيجه :.. البذا البت مواكمت عليه السلام خدانبين \_

اب اس برغور فریایے کہ اگر حضرت سے علیہ السلام خود فوت ہو چکے تھے تو ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے رسولوں کی وفات کا حوالہ دینے کی کیاضرورت تھی؟ سیدھی کی بات فرماوی جاتی کہ سے علیہ السلام مرچکے ہیں، اور جومر جائے وہ خدانہیں ہوسکتا، البندا ثابت ہوا کہ وہ خدانہیں۔ اس کے بجائے ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے انہیا ولیہم السلام کا حوالہ دینا اس اُمرکی دلیل ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، البتدان کی موت ممکن ہے، اور جس کوموت ممکن ہووہ خدانہیں ہوسکتا۔

آ نجناب اس آیت کووفات می علیدالسلام کی دلیل میں پیش فرماتے ہیں، حالانکد آیت میں ایک حرف بھی ایبانہیں جس سے آنجناب کا مدعا ثابت ہو، اس کے برعکس آیت کا سیاق وسیاق اور قرآن کا طرز استدلال خود پکارر ہاہے کہ زول آیت کے وقت حصرت مسیح علید السلام فوت شدہ نہیں تھے، بلکہ زندہ تھے، اس لئے ان کی وفات کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے ڈوسرے رسولوں کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ٹھیک بہی طرز استدال و وسری آ یت شریف: "وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوَّسُلُ" بن اِختیار کیا میا ہے، یہاں بھی وحویٰ یہ ہے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم خدائیں کہ ان کا وفات پاجانا نامکن ہو، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اور رسول کی وفات ممکن ہیں تھی۔ وفات ممکن ہے، چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر بچے ہیں، ان کی وفات ناممکن نہیں تھی۔

یہاں بھی اِستدلال میں وُ دسرے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ زول آیت کے وقت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں رونق افر وزینے، گرشیطان نے چونکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جموثی خبراً ژادی، جس کوس کرصحا بہ کرام کے ہوش اُڑ گئے ،اس لئے انہیں تعبیہ فرمائی گئی کہ پیخبر آج جموثی ہے تو کل بچی بھی ہو سکتی ہے، اس آیت ہے بھی وفات میں علیہ السلام کا سراغ تو وُ ور وز د کیک کہیں نہ لکا، لکا تو یہ لکا کہ پیخبر آج جموثی ہے تو کل بچی بھی ہو سکتی ہے، اس آیت ہے جوز ول آیت کے وقت نہ وہ موجود ہو، جو اَلفاظ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جوز ول آیت کے وقت زندہ تھے، میں اِستعال کے گئے، جس سے اِشادات ربانی کے بیجھنے والوں نے بہی سمجھا کہ میسی علیہ السلام بھی نزول آیت کے وقت زندہ تھے، ور نہ سے طرز اِستدلال می نہوتا۔

# حضرت عيسى عليه السلام كارفع جسماني قطعي وييني ہے

آنجناب تحريفرات إن

"صفى نبر: ٢٣٧ يرآ ب كاجواب ب" قرآن كريم من معزت يسى عليدالسلام كرفع جسمانى ك تقرق "بنل دُفعة الله إليه" اور "إيّى مُعَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اللّي مُن مُوجود ب، اور يهما قلط بك قرآن كريم معزت يبى عليدالسلام كرفع جسمانى كي تقرق نبيل كرايم معزت يبى عليدالسلام كرفع جسمانى كي تقرق نبيل كرتا-"

محترم مولانا! آپ کاس جواب سے جھے اِختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان آیات کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں البنداا کرنا کوار خاطر ندہ وتو آپ کے اس جواب میں تضیلاً معروضات پیش کروں گا۔''

"منقیح :...ای ناکارہ نے اپنے مندرجہ بالا دعوے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذکر کردی تھی ، آنجناب کا فرض تھا کہ اگر آپ کے خیال میں میرادعوی سیح نہیں تھا، تو میری ذکر کردہ دلیل کوتو ڈکر دکھاتے ، جناب سے بیتو نہ ہوسکا، بس بے سوچے کھے دیا کہ:'' آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے'' مالانکہ بندہ خدا! میں نے آیات کا ترجمہ کیا تھا جس کوآپ غلط کہدرہے ہیں؟ مہر حال میں اپنی پوری عبارت کھے کراس کی وضاحت بھی مختر آکے دیتا ہوں ، کیا جید ہے کہ اگر آپ بھینا جا ہیں تو اللہ تعالی نہم کوآسان فرمادیں ، میں نے لکھا تھا:

"قرآنِ كريم مين حفرت عيلى عليه السلام كرفع جسمانى كى تقرت "بَسلَ دُ فَعَدهُ اللهُ النّهِ" اور النّبى مُعَدوَ فِينكَ وَدَافِيعُكَ اللّهُ " مين موجود به چنانچ بهما أن يرتفي بين كدان آيات مين حفرت عيلى عليه السلام كرفع جسمانى كو ذكر فرمايا به اور دفع جسمانى برأ حاديث متواتره موجود بين ،قرآن كريم كى آيات كو أحاديث متواتره اور أمت كرا بهاى عقيد كى روشى مين ديكها جائ توية آيات رفع جسمانى بي تطعى ولالت كرتى بين ، اوريد كهما غلط به كرقرآن كريم حفرت عيلى عليه السلام كرفع جسمانى كى تضري معرف بسمانى كي تعليد السلام كرفع جسمانى كى الفرت عبيلى عليه السلام كرفع جسمانى كى الفرت عبيلى كرتاء"

اس کی وضاحت سے کرقرآن لفظ و معنی کا ٹام ہے، یہ تو ہر سلم وکا فرکو سُلم ہے کہ قرآن کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے آج تک تطعی تو از سے نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لئے اس کا ایک ایک حرف تطعی النبوت ہے، اب رہا یہ کہ فلاس لفظ کی ولالت اس کے معنی پڑھلتی ہے یانہیں؟ اس کا معیار ہیہ ہے کہ جس طرح الفاظ قرآن کا جوت متو از ہے، اس طرح اگر کسی لفظ کے معنی متو از ہوں تو بیمتو از معنی پر متو از معنی پر متو از معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور جس طرح الفاظ قرآن پر ایمان لا نا فرض ہے، اس طرح الفاظ قرآن کے متو از معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور ان قطعی معنی ومفہوم کو چھوڑ کرکوئی و وسرامفہوم کھڑ لیمان محین ہیں ہوگا، اور ان قطعی معنی ومفہوم کو چھوڑ کرکوئی و وسرامفہوم کھڑ لیمان حینہیں ہوگا۔

مثلاً قرآنِ كريم ميں مسلو ة وزكوة اور حج وصيام كے جوالفاظ آئے ہيں ، ان كے معنى قطعى تواتر ہے ابت ہيں كرصلوة ہے مراد بيہ بے ، زكوة كامفہوم بيہ بے ، قح اور صيام كے بيمعنى ہيں ، جس طرح قرآن كان الفاظ پر إيمان لانا شرط إسلام ہے ، اى طرح ان كاس متواتر مفہوم كو ماننا بھى شرط إيمان ہے ، اگركونى فخص بيدوئى كرے كہ ہيں قرآنِ كريم كان الفاظ كاس مفہوم كوئيل مانتا ، تو وہ منكر قرآن تصوّد كيا جائے گا۔

یا مثلاً قرآن کریم میں "مُنحَدُد دُسُولُ اللهِ وَالَّلِیهُنَ مَعَهُ" کاجملہ ہے، جس کامغہوم ومصداق تطعی تواتر کے ساتھ متعین ہے، اگر کوئی فخص اس کے مصداق کو بدل کریددوئی کرتا ہے کہ "مُنحَدُد دُسُولُ اللهِ وَاللّٰلِیهُنَ مَعَهُ" ہے مراویس ہوں اور میری جماعت ہے، اگر کوئی فخص اس کے مصداق کو بدل کریددوئی کرتا ہے کہ "مُنحَدُد دُسُولُ اللهِ وَاللّٰلِیهُنَ مَعَهُ" ہے مراویس ہوں اور میری جماعت ہے، تو وہ متواتر مغہوم کامنکر ہونے کی وجہ سے منکر قرآن شار کیا جائے گا۔

یا مثلاً قرآن کریم بن آنخضرت ملی اندعلیه وسلم کو «خسات ما النبیتنّ فرمایا گیاہے، اوراس کامنہ وم مطعی توارّ ہے یہ ثابت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور منہ وم محرّتا ہے تو وہ بھی آ یت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں۔ اگر کوئی فض اس قطعی متوارّ منہ وم کوچھوڑ کراس کا کوئی اور منہ وم کھڑتا ہے تو وہ بھی آ یت «خالقہ النبیتنّ "کامکر سمجھا جائے گا۔

تُعك اى طرح بيجة كرمعرت عينى عليدالسلام كي بار عين قرآن كريم كي بيالغاظ: "وَدَافِسعُكَ إلَسيَّ" (آل

عران:۵۵)اور "بَسلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء:۱۵۸) جس طرح تطعی متواتر بین، ای طرح ان کابیم نمبوم بھی قطعی متواتر ہے کہ اندتعالی فی اور تادیکی معالی اللہ علیہ السلام کو بجسدِ عضری آسان پراُٹھالیا۔ اس کے خلاف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی إرشادی صحابی ، کسی تابعی ، کسی اِمامِ جبتر، کسی محدث و مفسر اور کسی مجد و ملت اور عالم ربانی کا کوئی قول بیش نہیں کیا جاسکتا۔ پس چونکہ ان دونوں آیتوں کا بی مفہوم قطعی تواتر سے ثابت ہے کہ ان میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی آسانی کی خبر دی گئی ہے، اس لئے ان آیات شریفہ کا یہ مفہوم قطعی ویقینی طور پر مراوضد اوندی کوئیں مانا، وہ قرآن کریم کا مشکر مفہوم قطعی ویقینی طور پر مراوضد اوندی کوئیں مانا، وہ قرآن کریم کا مشکر ہے اور الغو اید !

اگر میں خانۂ کعبہ میں کھڑا ہوکریہ حلف اُٹھاؤں کہ ان دونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'' رفع الی اللہ'' سے ان کا'' رفع جسمانی الی السماء'' مراد ہے، تو بحمہ اللہ میں اپنے حلف میں سچا ہوں گا، اور جس کا جی چاہے میں اس تکتے پر اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

اس مختصری وضاحت کے بعد آپ کی طویل تقریر کا جواب دیے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تا ہم اس خیال سے کہ آپ ہید محسوس کریں گئے کہ میری تقریر کا جواب نہیں دیا، اس لئے آپ کی پوری تقریر حرفاح فانقل کر کے اس کے ضروری اجزا پر تبعرہ کرتا جا وک گا، کیا بعید ہے کہ حق تقالی شانہ آپ کو بجھنے کی تو فیق عطافر ہادیں، ورنہ قیامت کے دن بارگا و خداوندی میں بیاتو عرض کرسکوں گا کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپنا و شمن سمجھ، واللہ کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپنا و شمن سمجھ، واللہ المعوقی لکل خیرو و مسعادہ!

آ نجناب تحریر فرماتے ہیں:

" پہودتل اور پھائی کی سرا بخت ترین دُممن کو دِیا کرتے ہے، وہ جس کو گمنا می، رُسوائی، ذِات اور ہرترین موت مارنا چاہیے اس کوئل یا پھائی (صلیب) کی سرا دے کر مارتے۔ جب حضرت بیسی علیہ السلام کی ہودیوں کونا گوارگر ری تو انہوں نے اس وقت کے باوشاہ پیلاطوں کو شکایت کی کہ پہلو جوان ایک نیا دین (اسلام) پیش کر دہا ہے، جس ہے ہم مظوب ہوجا کیں گے، لہذا بادشاہ وقت کی عدالت نے حضرت بیسی ملرور علیہ السلام کو اپناسخت ترین دُممن کردائے ہوئے اس کوئل اور پھائی کی سراسنائی۔ سراسن کرحضرت بیسی ملرور خوفر دہ ہو گئے ہوں گے، البذا اللہ تعالی نے حضرت بیسی علیہ السلام کو اپناسخت ترین دُمن کردائے ہوئے اس کوئل اور پھائی کی سراسنائی سراسن کرحضرت بیسی ملرور خوفر دہ ہو گئے ہوں گے، البذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ:" اے بیسی علیہ السلام کوئل وں گا' بہوں ہوتے ہیں تھے موت بیس ہیں دُوں گا' بہوں ہوتے ہیں تھے مارنے والے۔ "وَرَافِعُکَ اِلَٰے بُن اور ہما اپن طرف سے تھے رفعت عطا کروں گا' بہوں کے ایکن تھے ان اللہ بہوں کی در ہرا بربھی قار نہیں کرنی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہنے کی گونتی ہوت مارویں گے، لیکن تھے ان اللہ بُن کی ان تمن کوں کی در ہرا بربھی قار نہیں کرنی چاہئے ، یہ آپ کا پہلی کی موت مارویں گے، لیکن حین اللہ بُن کی ان تمن کوں کی در ہرا بربھی قار نہیں کرنی چاہئے ، یہ آپ کا پہلی کی دوں گا۔" "وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کَا فَن رُوں گا۔" "وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کَا مُن کُا اللّٰہ بُن کُلُوں گا۔" "وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کَا کُا اللّٰہ بُن کُلُوں "ا اور جنہوں نے تیمی دعوت (اسلام) کا اِن کا رکیا ، ان سے تھے پاک کردُوں گا۔" "وَ جَاعِلُ الّٰہ بُن کَا فَن کُلُوں "ا اور جنہوں نے تیمی دعوت (اسلام) کا اِن کا رکیا ہے کہ بہوں کے تھے کی کردُوں گا۔" "وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کَا کُلُوں گا۔" "وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کُلُوں گا۔ "وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کُلُوں گا۔ " وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کُلُوں گا۔ " وَ جَاعِلُ اللّٰہ بُن کُلُوں گا۔ " وَ جَاع

اتَّبَعُوٰ کَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَوُوا اِلَی یَوْمِ الْقِینَمَةِ" "اورتیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر فوقیت دُول گاجنہوں نے تہاری دعوت کا اٹکار کیا ہے۔"

"نتقیح :... آنجاب نے اس آیت شریفہ کی جوتشری فرمائی ہے، اس کالب لباب یہ ہے کہ یہود، میسی علیہ السلام کوتل وصلب کے ذریعے معنتی موت مارنا چاہتے تھے، اس سے حضرت میسی علیہ السلام کواندیشہ ہوا کہ میں کہیں لعنتی موت نہ مارا جاؤں ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوتسلی ویتے ہوئے فرمایا کہتم فکرمت کرو، میں تم کو تعنتی موت سے بچا کر تھے اپنی طرف رفعت عطا کروں گا۔ خلاصہ مید کہ آیت میں ''وَ ذَافِعُکَ اِلَیُّ' کی خوشخبری بمقابلہ'' لعنتی موت' کے ہے، لہٰدااس کے معنی رفعت عطا کرنے کے ہوئے۔
آیت میں ''وَ ذَافِعُکَ اِلَیُّ' کی خوشخبری بمقابلہ'' لعنتی موت' کے ہے، لہٰدااس کے معنی رفعت عطا کرنے کے ہوئے۔
معرود لعنت میں ''ور داویت میں مونوں مونوں میں مونوں میں مونوں میں مونوں میں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں میں مونوں میں مونوں میں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں میں مونوں میں مونوں مونوں میں مونوں مونوں مونوں میں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں میں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں مونوں میں مونوں میں مونوں مونوں

مر (العنتي موت " كايبودي مغبوم يبال مرادليمًا چندوجه علط ب:

اوّل: بیمفہوم بھی کسی مفسرقر آن کونبیں سوجھا، سوائے مرزا غلام احمد قادیا ٹی کے ،معلوم نبیں آنجناب کومرزا قادیا ٹی سے زہنی توار دہوا ہے ، یاان کی ذات پشریفہ ہے آپ نے اِستفادہ فرمایا ہے۔

ودم نَ.. قرآن کریم نے آل اور'' رفع الی الله''کے درمیان مقابلہ کر کے آل کنی فر مائی ہے، اور ترفع الی القد کا ایا ت فر مایا ہے، جیسا کہ آگے چل کر آپ خود بھی تو قرآن کریم نے اس جیسا کہ آگے چل کر آپ خود بھی تو قرآن کریم نے اس کا اعتبار نہیں فر مایا۔ ایک محف جوقر آن فہی میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات اور اکا برسلف کے فرمودات کو بھی پائے اِستحقار ہے تھکراتا ہو، کس قدر چیرت و تعجب کی بات ہے کہ وہ یہودی تصورات پرتشریج قرآن کریم کی بنیا در کھے...!

سوم :... يبود يوں كانصور خواه يجو بھى ہو گرتر آن كريم كى مقبول بندے كى مظلو ماند شهادت كواس كى ملعونيت كى علامت ہونا كسيم نہيں كرتا، بلكہ خود ايبادعوىٰ كرتے والوں كو ملعون قرار ديتا ہے۔ حضرت يجى اور حضرت زكر يا عليبها السلام كو يبود نے كس طرح ظالماندانداز ہے شہيد كيا؟ گركيا وہ.. نعوذ بائند...اس مظلو ماند شہادت كى وجہ ہا ملعون ہوگئے؟ نہيں! بلكه ان كے شہيد كرنے والوں كو قرآن كريم نے ملعون قرار ديا: "وَ بِقَدُ لِهِ مُ الْاَنْبِيآ ، بِغَيْهِ حَقِ"، للندااس يبودى تصور پرتفيرقر آن كى بنيا در كھنا سراسر غلط ہے۔ ايبا خيال مرزا قاد يانى كوسوجھ، جو دين اور عقل دونوں ہے منسلے تھا، تو چنداں تعجب خيز نہيں، ليكن آنجناب ايسے صاحب عقل ايم اب اسلاميات بھى اگراس كى تقليد كرنے گيس تو جائے جرت ہے...!

بنجم: "آنجناب في "وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" كاترجمه كياب: "اوريس (التي طرف سے) تجھے رفعت عطاكرول كا" آنجناب

غور فرمائیں کے قرآن کریم میں "اِلَسیّ" کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں: "اپی طرف اُٹھاؤں گا" اور آنجناب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ:
"میں اپی طرف سے بچھے رفعت عطا کروں گا" سوال ہیہ کہ "اِلَسیّ" کے معنی "اپی طرف سے" کرنا کس لغت کے مطابق ہے؟
ایک" ایم اے اسلامیات "تو کیا بخو میرخوال مبتدی طالب علم بھی ایسی غلطی نہیں کرسکتا ، کیا بیا مراائق افسوس نہیں کہ ایس ہے پروائی سے قرآن کے مفہوم کو بگاڑا جائے...؟

### ايك الهم ترين نكته:

اس کے بعد آنجناب لکھتے ہیں: '' سیلی بالکل ای طرح ہے جیسی اللہ نتعالی نے حضرت موکیٰ اور اس کے بھا کی حضرت ہارون کوفر عون کی طرف دعوت اسلام دینے کے لئے دی تھی ، ملاحظہ ہوسور ہ طرآ بہت نمبر : ۵ سم:

"قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُقُرُطُ عَلَيْنَا أَوُ أَنْ يُطُغَى"

ترجمه:" پروردگار! بمیں اندیشه ہے کہ فرعون ہم پرزیادتی کرے گایا ہم پردفعہ تملہ کرے گا۔" "قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرِي" ترجمہ: "قرومت، میں تمہارے ساتھ ہوں ،سب کھین رہاہوں ،اورد کی درہاموں۔" اورای طرح سورۃ المائدۃ آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالی اپنے محبوب پیمبر حضرت محمد کو بھی تسلی ےرہاہے:

"يَسالَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ النَّاسِ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ"

ترجمہ: '' ایک تغیبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھ تنہارے زَبّ کی طرف سے تم پر تازل کیا گیا ہے وہ اوگوں تک پہنچادو، اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس کی توثیبری کا حق ادانہ کیا، اللہ تم کولوگوں کے شرسے بچانے والا ہے، یعنین رکھو کہ وہ کا فروں کو (تنہارے مقالبے میں) ہرگز کا میا بی نصیب نہیں کرے گا۔''

یعن اوگوں کے شرسے بالکل نہ ڈرنا کیونکہ پوری انسانیت آپ کا کچھ نقصان نہیں کرسکتی، میں (اللہ)
آپ کے ساتھ ہوں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم وین اسلام کی تبلیغ کرتے جائیں۔ای طرح اللہ تعالی نے میں کوسلی دی تھی کہ سیود آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔"
دی تھی کہ یہود آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔"

" تنقیح :... جعزت فیسی علیه السلام کواس موقع پرتسلی دیئے جانے کامضمون مُسلَّم ، تکراس کو جناب کے مدعا ہے کوئی تعلق نہیں ، اس لئے میدم ارت محض طول لا طائل ہے۔

آگے آنجاب تحریفر ماتے ہیں:

"وَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ"

ترجمہ: " پھر بنی اسرائیل نے (مسیح کے خلاف) موت کے خفیہ تدبیریں کرنے لگے تو جواب میں اللہ تعالیٰ سے بین ہے کہ تو جواب میں اللہ تعالیٰ سب سے بین ہے کہ ہے۔ "
اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور الیسی تدبیر وال میں اللہ تعالیٰ سب سے بین ہے کہ ہے۔ "

الله تعالى في چونكر على كو بتاياتها كه: "وَ مُسطَهِّرُكَ مِنَ الْلَهْ يُنَ كَفَرُوا" لِينى جن الوكول في تيرا إنكاركيا ب(ان كى معيت سے ادران كے كندے ماحول بيل ان كرماتھ رہنے ہے) تجفے پاك كردول كا، البذا سورة مؤمنون آيت نمبر: • ٥ بيل إرشاد إلى ب:

"وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْبَهَ وَأُمَّهُ الْنَةُ وَّاوُیْنَاهُمَا اِلَی رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِیْنِ" ترجمہ:'` اورابن مریم اوراس کی مال کوہم نے ایک نشان بنایا اوران کوایک سطح مرتفع پررکھا جو إطمینان کی جگرتنی اور چشفے اس میں جاری نضے۔''

ر بوہ اس بلندز بین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، اور اپنے گرد دو پیش کے علاقے ہے اُو نچی ہو۔ ذات قرار ہے مرادیہ ہے کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں یائی جاتی ہوں اور دہنے والا وہاں بہ فراغت زندگی بسر کرسکتا ہو، اور معین سے مراد بہتا ہوا پانی یا جاری چشمہ۔ای آیت کے تحت اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بچالیا،آیک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت سے وفات یائی۔''

سنقیح:...ید ربوه کانکته بھی مرزاغلام احمدقادیانی کے دِماغ کی اِیجاد ہے، اور آنجناب کوقادیانی سے ذہنی توارد ہوا ہے، ی جناب نے اس کے خرمن کی خوشہ جینی کی ہے، گریہ مارامضمون "وَمَحَدُوا وَمَحَدَ اللهُ، وَاللهُ خَیْرُ الْمَا بِحِرِیْنَ " کی آیت ِشریف ہے۔ غیر متعلق ہے۔

سورة المؤمنون (آیت نمبر: ۵) پی جو "زَبْوَةِ ذَاتَ قَدَادٍ وَمَعِیْنِ" بین ان کوهمران کاؤیران کے بہدائی کے مرف عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ ان کے در پے آزار ہوئے ، ان کی والدہ پہلے ان کومصر لے آئیں ، اور پھر ہیرا وُوں اوّل کے مرف عیسی علیہ السلام کو "منے ناصری" باائل کتاب کی زبان ہیں" بیوع کے بعد انہیں" ناصر ،" شہر میں لے آئیں ، ای کی نسبت سے حضرت عیسی علیہ السلام کو "منے ناصری" باائل کتاب کی زبان ہیں" بیوع ناصری" کہ جاتا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت بشریف حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو سر سبز وشا واب جگہ میں ناصری" کہ جاتا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت بشریفہ میں حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو سر سبز وشا واب جگہ میں ناصری "کہ جاتا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت بشریفہ میں وجہ ہے کہ اس بیلی ماں اور جیٹے دونوں کا ذرقر مایا گیا ہے ، واقعہ صلیب ہوتا تو اللہ میں میں ہوتا ہو گئی ہوتا ہوتا کہ بیا کہ بھی کو اپنی طرف آٹھا کو اور تیمی کو اس کے کہ تو خور فر مائے کہ تو خور فر مائے کہ تو تھے کہ اس میں کو دیمی کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ "کچھے رہوہ میں ظہرا کی کا بی فر مانا کہ" میں بیاہ دور والے ہول" اس میں دور والدہ کو" رہوہ میں بیاہ دور فر مائے کہ تو تھے کہ ان کہ " میں بیاہ کو کو اور میں ظہرا دی کا کہ " میں کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوہ میں ظہرا دی گئی کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوہ میں ظہرا دی گئی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوہ میں ظہرا دی گئی کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوہ میں ظہرا دی گئی کا کہ " میں کہتے اس کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوں گئی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوں گئی کا کہ" کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے رہوں میں ظہرا دی گئی گئی گئی دور کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کہتے کہ اس کے دور کی کو کی دلالت اس بر ہے کہ" کو کی دور کی کی کو کی دلال کے اس کی دور کی کو کی دلال کے دور کی کھر کی کو کی دلال کی دور کی کی کو کی دائی کی کو کی دل کے دور کو کو کو کی کی کی کی کی کو کی دور کی کی کو کی دلی کو کی دور کو کی کی کو کی دلی کو کی کی کو کی دور کی کی کو کی دور کو کی کی کو کی کو کی دور کو کی کی کی کو کی دور کی کی کو کی دور کو کی کو کی کو کی کو کی ک

اورآنجناب نے آخریں جولکھا کہ' ایک روایت رہجی ہے کہ حضرت عیسٹی اس واقعے کے بعد ہارہ سال تک زندہ رہے ، اور پھرطبعی موت سے وفات یائی'' اس پراس کے سواکی عرض کروں کہ:

> وہ شیفتہ کہ وُموم تھی حضرت کے ڈہر کی! میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر لے؟

کجابی شوراشوری کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے إرشادات مقدسه اور أمت کے إجماع ومتواتر عقیدہ اور اُسلاف اُمت کے اِشادات کو بھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے اِرشادات کو بھی آنخاب کی بارگا و معلیٰ بیں باریا بی بلکہ روایت پرتی کہہ کر پائے اِستحقار ہے تھیکراد ہے ہیں ، اور کجا" یہ بہتی کی کہ کہ بات کی اور کجائے کی بات کی سے حکینی "کہ ایک روایت کا ذِکر فرماتے ہیں جس کا ندس نہ پاؤل ، ندکتاب کا حوالہ ، ندراوی کا پتانشان ، ندید معلوم کہ بیات کی نظری کی جسمتند ہے؟ یا بسند؟

كيا آنجناب كى بىلى ودر ماندگى كاية تماشالائق صدعبرت بيس...؟

## بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهِ

آنجناب آگے لکھتے ہیں:

'' یہود یوں نے جس شخص کو پھانی پر چڑ ھایا وہ اس کوعیسیٰ ابن سریم بن سمجھ رہے تھے، ھالا نکہ وہ آپ کی ذات مقدس نہتی بلکہ کوئی اورشخص تھا، اس شخص کی مصلوبیت کے بعد انہوں نے بیز پھیلا دی کہ ہم نے عیسیٰ بن سریم کوئل کیا اور اس کوصلیب کی گفتتی موت مارا، ملاحظہ ہوسورۃ النساء آیت نمبر: ۱۵۸اور ۱۵۸:

> "وَ قَوْلِهِمُ إِنَّا فَعَلَمَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ" ترجمه:" اورانهول نے کہا کہ ہم نے سی بن مریم رسول اللہ کول کردیا ہے۔"

اوریہ بات وولوگ فخریدانداز میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس کو ذِلت اور رُسوائی کی موت مارا ہے اور قیامت تک اس کا کوئی نام لیوانہ ہوگا'' تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"

ر جمہ: "عینی کوانہوں نے نہ تو قل کیا اور نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتہ کردیا میا۔"
"وَإِنَّ الْلَائِنَ الْحَتَلَقُوا فِئهِ لَفِی شَکِ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا اتّبَاعَ الطَّلَقِ"
ترجمہ: "اور جن لوگوں نے اس کے ہارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل فٹک میں جتلا ہیں،
ان کے یاس اس معالمے میں کوئی علم نہیں ہے میں گمان ہی کی چیروی ہے۔"

یعنی یہود ہوں نے بیٹی کو ذکیل کرنا جا ہا تھا گر اللہ تعالی ان کے برخلاف فیصلہ کر کے بیٹی کوان کے چنگل سے بچا کراس کو بلند درجہ عطا کیا، "وَ کُسانَ اللّهُ عَنْ يُنْوا حَجَيْمًا" اوراللہ تعالی بی زبردست طاقت رکھنے دالا اور حکمت والا ہے ' بیٹی اللہ تعالی اتنی زیادہ تو تت اور حکمت والا ہے کہ بی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور اللہ محفوظ اور سرمیز وشاداب جگہ پر پہنچا دیا۔ "

سنقیح:...آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ: ''اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کوئی اسرائیل کے بیج سے اُٹھالیا۔''اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کوئی اسرائیل کے درمیان میں سے اُٹھالیا۔

"إِلَيْهِ مَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" "تَعَرُّجُ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ" "ثُمَّ مَعَرُّجُ إِلَيْهِ" البُّدُاس كِ بعد آنجناب كار المُعناكر:

'' آسان پڑنیں اُٹھایا بلکہ زمین پر ہی بی اسرائیل (یہود) ہے عیسیٰ کو اَمن دے دیا جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت کے ترجے میں گزشتہ مفات میں گزرچکا۔''

ندمرف قرآنی اِصطلاحات کے خلاف ہے، بلکہ خود آپ کے ترجے کے ادر آپ کے خمیر ووجدان کی شہادت کے بھی خلاف ہے۔ بار بارغور فرما ہے کہ'' رفع الی اللہ'' کے حتی آپ کی تقریر کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اور سورۃ المؤمنون کی آیت کے ہارے میں عرض کرچکا ہوں کہ وہ پہلے ذیائے کے متعلق ہے، واقعہ صلیب کے بعد سے متعلق نہیں، اور اس کے بعد آنجنا ہ کا اکا براً مت پریہ کہہ کر برن محض آنجنا ہی زبردی ہے:

" ہمارے روایت پرست مولوی چونکہ مفسرِ اوّل کے اند معے مقلد جیں لہٰذا انہوں نے کی آیات کے ترجیم مجیب وغریب اندازے کئے جیں۔"

کیونکہ حضرات مفسرین نے جوتشریحات کی ہیں، یا جوتر اجم فرمائے ہیں، انہوں نے مراد خداوندی کی تر جمانی کی ہے، ان کا قصورا کر ہے تو صرف ہیہ ہے کہ انہوں نے دور ماضر کے بیچر یوں اور آزادلوگوں کی طرح قرآن کریم کے الفاظ اپنی خواہش کے مطابق و حالنے کی سی مذموم نہیں فرمائی۔

اور آنجناب ابن المفرین کا ندهی تقلید والی جبی پر بہت خوش ہوں کے بیکن آنجناب ان کے حق میں ایس شہادت زیب رقم فرما محے جو اِن شاء الله فردائے قیامت میں ان کے لئے نجات کی دستاویز ہوگی ، کیونکہ قر آن کریم کے '' اقل المفرین' خود آن خور سلمان کو آن میں ، اور المحدلله اِس ما کا مرکوبھی اور ہر مسلمان کو آنخضرت سلمی الله علیه وسلم کی '' اندھی تقلید' پر فخر ہے کسی آیہ یہ شریفہ کی جو تشریخ آنخضرت سلمی الله علیه وسلم کے فرماوی ، ہم بلاشبداس پر ایمان لاتے ہیں ، واوہ وہ ہماری مقل وہم سے تقی ہی بالاتر بات کیوں ندہو۔ لہذا میں آنجناب سے اِلتجا کرتا ہوں کہ قیامت کے ون اس رُوسیاہ کے قرماوہ وہ ہماری مقل وہم سے تقی ہی بالاتر بات کیوں ندہو۔ لہذا میں آنجناب سے اِلتجا کرتا ہوں کہ قیامت کے ون اس رُوسیاہ کے قرماوہ وہ ہماری مقل وہم سے تقی ہی بالاتر بات کیوں ندہو۔ لہذا میں آنجناب محال الله معل میں الله علیہ وسلم کی '' اندھی تقلید' کی سعاوت اور بینا کارہ اِ خلاص کے ساتھ و عالم کی '' اندھی تقلید' کی سعاوت نصیب قرما میں ۔

## توفی اوررَ فع کے معنی

اس كے بعد آنجناب في ورور رفع كے معانى برائے خيالات ورين زير بن فرمائے بي، چنانچ ارشاد ب:

"سروست من "وفى" اور" رفع" بر القالوكرول كا المارك بن المنظرين في الناسك المتوافيات المتوافيات المستر ١٩٠٥:

الله المنظرة وفى " عام موت مراوليس ليا به وه سراس المنطى برب المنظم بوسورة المحل كي آيت نبر ١٩٠٥:

"الله الله المن تتوفّه ألم المنسكة طاليعي الفي الفيسهم"، "جن لوكول في الى جانول برظم كيا برايعن كافر) توجب فرشة الن كي دُول قيض كرت بيل" الله آيت من توسب في قل كامعن موت اللك كيا ب الله سورة كي المنتم الله المحلة المنطقة المنطقة المنطقية المنطقة المنطقة

اب اگرردایت پرستوں کا ترجمہ کرے تو نماذ جنازہ کی دُعاکے فدکورہ فقرے کا ترجمہ کچھ ہوں ہوگا:
"جس کوتو ہم میں ہے آسان پر چڑھاتے ہوتو اس کو ایمان کے ساتھ چڑھایا کرو'' لیکن اب بھی اگرآپ اس
توفی کامعنی عام موت نہیں کرتے تو میں آپ کو مرف پانچ (۵) أمهات المؤمنین کے اسائے مبارکہ بمدین متوفی
لکھ دیتا ہوں ، آپ ان کی من وفات جھے لکھ کر بھیج دیں:

ا-أم المؤمنين معفرت طعمة متوفى سنه ٥٥ هـ ٢-أم المؤمنين معفرت جورية متوفى سنه ٥٩ هـ ٣-أم المؤمنين معفرت عائشة متوفى سنه ٥٨ هـ ٣-أم المؤمنين معفرت أمّ سلمة متوفى سنه ٥٩ هـ ٥-أم المؤمنين معفرت أمّ سلمة متوفى سنه ٥٩ هـ

 پورا پورا وصول کرنے والا ہون''،'' مجھے پورا پورا اپنے قبضہ وتو یل میں لینے والا ہوں'' تو اس نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ اس کا ندا ق اُڑاتے ہیں...؟

اند موت، توفی کے مجازی معنی ہیں، چنانچہ الل افت نے اس کی بھی تصریح کی ہے، اور یہ درحقیقت بطور کن یہ کے استعال ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اگر بھی مجازی معنی رائح ہیں تو کوئی مضا نقہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ذِکر کر دہ ترجی پر کوئی جرح نہیں کی ، لیکن آپ کا یہ اِصرار کہ مجازی معنی ہی مراو لئے جا تیں، خیتی معنی لینے کی اجازت ہی نہیں، بردی غیر علمی بات ہے، کم از کم کسی ایسے عالم سے جو لفت عربی اور اس کے اِستعالات سے واقف ہو، اس کی تو قع نہیں رکھنی چاہئے، ہاں! ایک عائی آدی جو تو ٹی کے موت کے سوا دُوسر مے معنی جانا ہی نہیں، اس کوالبت اس کے جہل کی وجہ سے معذور سمجھنا چاہئے۔

۳:...اگرایک لفظ کے ایک معنی کی جگہ اِستعال کے جائیں تواس سے بدلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ ای معنی کے اِستعال پر اِصرار کیا جائے؟ اہل افت نے '' ضرب' کے معنی پچاس ماٹھ لکھے ہیں، وہ فخص بے دقوف کہلائے گا جوہم سے یہ مطالبہ کرے کہ چونکہ تم نے ضرب کے معنی '' مارنا'' کے کئے ہیں، اس لئے '' حضو بَ الله تم مفالا '' کا ترجمہ بھی'' اللہ نے مثال ماری'' کرو۔ آپ نے جومثالیں چیش فرمائی ہیں، وہ اس قاعدے کے تحت آتی ہیں، تونی کے معنی مجاز آموت کے بھی آتے ہیں، لیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس لفظ کے دوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتوفی کہتے ہیں، لیمنی شدہ اور عورت کومتوفاۃ کہا جاتا ہے، آپ نے اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہ ن کے دوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتوفی کہتے ہیں، لیمنی شدہ اور عورت کومتوفاۃ کہا جاتا ہے، آپ نے اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہیں کے دوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتوفی کہتے ہیں، لیمنی شدہ اور عورت کومتوفاۃ کہا جاتا ہے، آپ نے اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہیں کے نام لکھ لکھ کرآگے جو'' متونی ،متونی ،متونی ،متونی ، میری نہیں )۔

## رفع کے عنی

آگے إرشادى:

"ای طرح جارے مرجین نے لفظ" رفع" کامعن" آسان پراٹھانا" کیا ہے، جو کہ سراسر غط ہے،
صحیح معنی ہے: "رفعت، بلندورجہ اُونچا مقام" ، ملاحظہ بوسورة البقرة آیت بمبر ۲۵۳ "مین نه مل مل کام بوائ کی کواس نے دُوسری حیثیوں
وَرَفَعَ بَعُطَمُ هُوَ جَعْبُ " "ان بی کوئی ایساتھا جس سے اللہ خودہم کلام بوائ کی کواس نے دُوسری حیثیوں
سے بلندور ہے دیئے۔ "سورة الله نعام آیت بمبر ۱۹۵ بی ارشاد البی ہے: "وُ هُو اللّٰهِ ی جَعَلَکُم خَلَیفُ
الاَرُ ض وَرَفَعَ بَعُضَکُم فَوْق بَعْضِ دَرَجْتِ" "اورونی ہے جس نے آس کونی کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے
الاَرُ ض وَرَفَعَ بَعُضَکُم فَوْق بَعْضِ دَرَجْتِ" "اورونی ہے جس نے آس کونی کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے
بعض کو بعض کے مقابلے بیل زیادہ بلندور جات عطا کے "ان آیات کے علاوہ سورہ کوسف آیت نمبر ۱۰ اسورہ
رَعد آیت نمبر ۲ اور سورہ ناز عات میں آیت نمبر ۲۸ میں لفظ" رفع" موجود ہے، اور ان ہی معنوں میں ستعمل
ہے جو میں نے تحریر کے بیں۔ ان کے علاوہ قرآن میں یا نج مقابات پر "رَفَعْنَا" کا لفظ آیا ہوا ہے، ملا حظہ ہوسورۃ
البقرۃ آیت نمبر ۲ اور سورہ النہ اور ۱۳ میں مستعمل ہے۔ سورۃ الرخ ف آیت نمبر ۲ سااور سورہ الم نشرح آیت
نمبر ۲ ۔ یہ جی تقریباً ان بی معنوں میں ستعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الی ہے آیت نمبر ۲ تو الشاء آیت نمبر ۲ ۔ یہ تھی تقریباً ان بی معنوں میں ستعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الی ہے آیت نمبر ۲ تو الشاء آیا ہوا ہے۔ "و الشاء آیت نمبر ۲ ۔ یہ تو تو کی سے تریب تی تقریباً ان بی معنوں میں ستعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الی ہے آیت نمبر ۲ ۔ یہ تو تو کی سورۃ الرخ ن میں ارشاد الی ہے آسے تم برے تو کا کھیں کون میں ستعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الی ہے آیت نمبر ۲ ۔ تو السّے تا کہ تو کون میں ستعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں اس الیوں کون میں سنعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الیوں کون میں سنعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الیوں کون میں سنعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الیوں کون میں سنعمل ہے۔ سورۃ الرخ ن میں ارشاد الیوں کی کون میں سورۃ الرخ ن کون میں سورۃ الرخ کون میں سورۃ الرخ کی کون میں میں سورۃ الرخ کے اس کون میں میں میں سورۃ الرخ کی میں میں کون میں میں میں میں کون میں میں میں میں میں میں میں کون میں میں میں میں کون میں میں میں کون میں میں میں کون میں میں میں کون میں

تنقیح: . أوپر" تونی" کے بارے میں جو پچھوعرض کرچکا ہوں ، اس کو یہاں بھی کھوظ رکھا جائے۔" رفع" کے معنی اُٹھانے کے جیں ،جس کو ابتدائی عربی خوظ رکھا جائے۔" رفع" کے جیں ،جس کو ابتدائی عربی خوال بھی جانتا ہے ،اگراس کا تعلق اَجسام سے ہوتو رفع جسمانی مراد ہوگا ،مراتب ودرجات سے ہوتو رفع منزلت ودرجات مراد ہوگا۔

حضرت على على السالم كے بارے ملى جوفر مایا: "وَ وَ الْحِنْ كَ الْمَنْ" اور "بَسَلْ دُ فَعَهُ الله إِلَيْهِ" اس كے بارے مِن آپ خود الله م كر يكن جي جيں كه الله تعالى عزيز وكليم نے ان كو يبود يوں كه درميان هي سے اُٹھا كر بلند و بالا مقام هيں پہنچاديا، جس سے واضح كہ ان دونوں آيوں هيں رفع كاتعلق حضرت عين عليه السلام كى ذات مقد سہ ہے معلوم ہوا كه دفع جسمانى مراد ہے، اوراس كا صله جو "إِلَيْ " اور "إِلَيْ هِ" فَي كُرفر مايا، اس كے بارے هي بتا چكا ہوں كرقر آئى محاور بيل اس سے" رفع الى السماء "مراو ہوتا ہے، اور اس كا بندا حضرت عين عليه السلام كا رفع جسمانى تھا، اور بير آسان كى طرف ہوا، بيدونوں با تين تو خودان وونوں آيوں سے تابت ہوگئيں، اور يہ مي باز كا ہوں كہ حضرت عين عليه السلام كے رفع الى السماء هيں ان كى تعظيم وتشريف ميمى بدرج أكمال پائى جاتى ہے، اس لئے رفع يہ منابع ميں من واضل ہوگيا۔

علاده ازیسورة النساه کی آیت شریفه می قبل اور رفع کے درمیان میں تقائل کرے اوّل کی نمی اور دُوسرے کا اِثبات فرمایا
ہے، چنانچہ اِرشادہ: "وَ مَا فَعَلُوهُ يَقِينًا" بَلْ رُفَعَهُ اللهٔ اِلَيْهِ" اوراس تقائل کا مقتضی ہے کہ جس چیز سے نئی قبل کا تعلق ہو، اس چیز سے اِثبات بر کا تعلق ہو، اس چیز سے اِثبات بھی ان کے جسم سے اِثبات بر نبیل رفع الی اللہ کا تعلق بھی ان کے جسم سے بوگا، صرف رُوح سے ایاں بڑیوں اُٹھائی کی بلکه ان کو زِیم وسلامت اُٹھالیا گیا۔

ادرية مى ذكركر چكامون كرتمام أمت مسلمه كاكابروا مساغركاال برا نفاق بكدان دونون آيات شريفه "رَافِ عُكَ الليّ ادر "بَهلُ رُفَعَهُ اللهُ اِلْيَهِ" مِن رفع جسماني مرادب، كويا قرآنِ كريم كالفاظ بحى رفع جسماني مين نص جي، آيت كاسياق وسباق بھی ای کا اعلان کررہاہے، اور اُمت کا اِجماعی عقیدہ بھی اس کی تطعیت پر میرتضدیق ثبت کررہاہے، اس کے بعد اس دلالتِ تطعیہ کے تتلیم کرنے میں کیاعذررہ جاتاہے...؟

آھے إرشاوے:

''البت عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بائبل (Bible) کے صفی تمبر: ۱۹ این المعا ہوا ہے کہ عیسیٰ آسان پر زندہ موجود بیں اور وہ دوبارہ دُنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس خط کے ساتھ اس صفح کی نقل خسلک ہے، آپ بھی پڑھے اور پھر خود فیصلہ کرلیں کہ عقیدہ کزول سے میں جمارے روایت پرست مولوی اور عیسائی ایک برابرہ یا نہیں؟ جھے بذات خودا کیک دن ایک عیسائی نے کہا تھا کہ: '' تم مسلمان لوگ عیسیٰ کوفوت شدہ ہائے ہو، جبکہ ہم عیسائی اس کوآسان پر زندہ موجود مانے ہیں، آپ کے قرآن کریم ہیں عیسیٰ کے بارے میں آسان پر زندہ موجود رہن آسان پر زندہ موجود مانے ہیں، آپ کو گرائی ٹیس ہے، اس لئے ہم آپ کے قرآن کوٹیس موجود رہن اور دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لانے کا ذکر کہیں ٹیس ہے، اس لئے ہم آپ کے قرآن کوٹیس مانے ہیں، جبکہ ہمارے بائبل میں صاف صاف کھا ہوا ہے کہ جسیٰ آسان پر زندہ موجود ہیں اور دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لا کر عیسائی آسان پر زندہ موجود ہیں اور دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لا کر عیسائی آسان پر زندہ موجود ہیں اور دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لا کر عیسائی آسان پر زندہ موجود ہیں اور دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لا کر عیسائی تیں گئی گھا ہوا ہے کہ مقید کو نیا ہیں دوبارہ میں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔''

" تنقیح :...آپ نے بائیل کا جو صفحہ بھیجا ہے، اس کی زحمت کی ضرورت نہیں، یہ حوالہ جھے پہلے سے معلوم ہے، عیسائیوں کے دونوں فرقوں ( کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ) کے مطبوعہ نسنے میرے پاس موجود ہیں، یہ حوالہ ' عہدجدید'' کی پانچویں کتاب'' رسولوں کے اعمال'' کا ہے، بہر حال آپ نے اچھا کیا کہ عیسائیوں کاعقیدہ بھیج کر جھے ممنون فرمایا۔

اب توجہ سے میری معروض بھی کن لیجئے!اور دادِ إنصاف دیجئے! عیسائیوں کا بیعقیدہ نزولِ قرآن کے دفت ہوگا کہ''مسیح علیہ السلام کوآسان پر اُٹھایا گیا''اب پورے قرآن کو پڑھئے! قرآنِ کریم میں وہ کوئی آیت ہے جس میں عیسائیوں کے اس عقیدے ک صراحة تر دید کی ہو؟

یہود یوں کا دعویٰ قرآن کریم نے نقل کیا: '' ہم نے جن بن مریم رسول اللہ گؤل کردیا' قرآن کریم نے فوراان کے فلط دعوے کی تردید کی: ''وَ مَا فَتَلُوٰہُ وَ مَا صَلَبُوہُ ہُ ... وَ مَا فَتَلُوٰہُ یَقِیْنَا'' کہ ان کا دعوئی غلط اور قطعا غلط ہے، انہوں نے ہر گزان گؤل نہیں کی۔

اک طرح آگر عیسائیوں کا یہ دعوئی غلط ہوتا کہ '' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اُٹھالیا گیا'' تو قرآن کریم اس کی بھی صرح کر دید کرتا کہ '' و ما دفع اللہ السماء بل مات فی الارض '' کہ ان کوآسان پر نیس اُٹھایا گیا، بلکہ وہ زبین پرمر چکے ہیں )۔ اس کے بحاث ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع آسانی کو ذِکر فر مایا ہے: '' ہَلُ دُفعهُ اللہ اِلْدَیّا نَا اللہ تعالی اِللہ علیہ اس کو ایس کہ مولویوں کا کیا تھوں ہے ہو بھول آپ کے روایت پرست مولویوں کا کیا تصور ہے ...؟
عقیدہ ہے، اگر آپ قرآن کریم کے اس عقیدہ ہے۔ '' میں قواس میں روایت پرست مولویوں کا کیا تصور ہے ۔..؟
ایک دفعہ کا محمدہ ہے کہ اس عقیدہ ہے: '' میں گوآسان پر اُٹھایا گیا'' اور قرآن کریم کا عقیدہ ہے کہ: '' یہود نے ہرگز

ان کول نیس کیا، بلکه الله تعالی نے ان کوائی طرف اُٹھالیا" بتاہیے! سے علیه السلام کا ٹھائے جانے کے بارے میں عیمائیوں کے ول اور قرآن کریم کے قول میں کیا فرق ہے؟ اگر عیمائیوں کا پی نظر بیٹلا ہوتا تو قرآن کریم " بَلُ رُفَعَهُ اللهُ اِلَیْهِ" کے بجائے بیک ہتا کہ: "ما رفع الی السماء" بیا یک ایک کملی بات ہے جومعمولی عمل کا آدی بھی بچھ سکتا ہے۔

باتی آپ کے عیسائی دوست کا بیکبنا کہ: '' قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے دفع دزول کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔''اس ہے معلوم ہوا کہ وہ عیسائی قرآنِ کریم کوآپ سے زیاد دنیں جمتا، اور اس کا بیکبنا کہ: '' دہ دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کردیں ہے''اس سے معلوم ہوا کہ دو اپنی کتاب کوآپ سے زیادہ نہیں جمتا، کیونکہ ہائیل کی ڈوسے عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: '' دہ قیامت کے دن خدا کی حیثیت سے نازل ہوکر دُنیا کا اِنصاف کریں گئے عیسائیوں کا بی عقیدہ غلا ہے۔

مسلمان قیامت سے پہلے نزول میسی علیہ السلام کے قائل ہیں، قیامت کے دن نہیں، اور قیامت کے دن بطور کواہ کے پیش ہوں گے، ندکہ انتخم الحاکمین کی حیثیت سے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

آنجناب نے یہ جولکھا ہے کہ: '' ایک اور بائبل میں لکھا ہے کہ ۲۰۰۰ ویں بیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کیں گے۔'' میرے علم میں ایسی کوئی انجیل نیس جس میں یہ لکھا ہو، لوگوں کے قیافے اور اندازے ہوسکتے ہیں، چونکہ بیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں ہوگا ، اور قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئیس ، اس لئے ان انداز وں اور قیافوں پر اِحتاد نیس کیا جاسکتا۔

# وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

آنجاب ورفرماتے ہیں:

"الل كتاب شل سے ، مرضرور إيمان لائے كاال برال كى موت سے پہلے اور قيامت كون وہ بوكا ان بر الل كتاب شل سے ، مرضرور إيمان لائے كاال برال كى موت سے پہلے اور قيامت كے دن وہ بوكا ان بر الل كاموت سے پہلے اور قيامت كے دن وہ بوكا ان بر الله كار الله كار جمدتو آپ نے سے كيا ہے ، كيان الله آيت شل كون خاطب ہے؟ الله كي آپ نے تشرق غلط كى ہے ، آيت ملاحظہ بو:

(وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتْ اِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا)

ترجمہ: "اورالی کتاب میں سےان کا ہرفروا ٹی موت سے پہلے اس پر (و منا قسلوہ و منا صلبوہ کے عقید ہے پر) ایمان لائے گا اور قیامت کے دن ان (جموٹے ) الی کتاب کے ظاف سرکاری گواہ ہوگا۔"

یہے اس آیت کا اصل ترجمہ سورة البقرة آیت فیرا ۱۲ میں ارشاد البی ہے:

"اللّٰذِینَ اَنْهَنْهُمُ الْکِتْ مَنْ يَعْلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ اُولِيكَ يُولِمِنُونَ بِهِد."

ترجمہ: "ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے اور وہ طاوت کرنے کی طرح اس کی طاوت کرتے ہیں،

وی لوگ اس علم پر جو تہادے یاس تہادے رَبّ کی طرف ہے آیا ہے ایمان لا کی گی گو۔" یا یہ کہا جائے کہ:

'' جن لوگون کوہم نے کتاب دی ہےاور وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کاحق ہے تو وہی لوگ اس دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔" لینی جوایئے آپ کوابل کتاب کہتے ہیں،اگر وہ اپنی کتاب کواس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کاحق ہے، اور سجھ بوجھ کر تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں،اس کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے ہیں،اپی خواہش کے مطابق مطلب نہیں تکالتے بلکداپی خواہش کواپی کتاب کے اُحکام کے تابع رکھتے ہیں تو وہی لوگ دراصل اس اللہ کی دی ہوئی کتاب پر إیمان رکھتے ہیں ، اس کے درحقیقت الل کتاب وہی لوگ ہیں۔صرف اینے کو یہودی کہددیئے سے اور حضرت موی اور تورا ۃ پر إیمان كالمحض زبانی وعوى ركھنے سے كوئى شخص صحيح معنول ميں الل كتاب اور حصرت موى پر إيمان ركھنے والانہيں ہوسکتا۔ای طرح نفظ اینے کونصاری کہنے اور حضرت عیسی اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ ظاہر کرنے سے کوئی واقعی الل كتاب اور حضرت عيسى اور إنجيل ير إيمان ركھنے والانبيس ہوسكتا \_غرض الل كتاب ہونے كے لئے بيشرط ہے کہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو، اس کتاب کی تلاوت بھی ای طرح کیا کرتا ہو جو تلاوت کاحق ہے، اور جب تک اس کتاب کی ہدایتوں پر ایمان ندر کھے اور اس کے مطابق عمل ندکرے، اپنی خواہشوں کواس کتاب کی تعلیمات کے تالع ندر کھے، ضداورہٹ دھرمی سے بچنا ندر ہے، اس دفتت تک وہ تلاوت کاحق مجھی بھی اُدا نہیں کرسکتا ،اور جب ایک یہودی تو را ق کی تلاوت اس طرح کرے گا کہ تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ لامحالہ حضرت عيسى اور الجيل يربعى ضرور إيمان لے آئے كا ور پھراس كواس يربعى إيمان لانا يزے كاكه "وَمَسا قَسَلُوهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَسْكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إلَيْهِ" - اورجب كوئى عيسائى إنجيل كى الاوت اس طرح كركاكه اس کی تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ مجبور ہوگا کہ حضرت محمد اور قرآن پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسی کے سولی دے جانے کے غلط عقیدے سے توبہ کرتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے اللہ یا اللہ کے جیٹے ہونے سے بھی توبہ كرے اوران كوالله كا بنده اور رسول بجھنے برمجبور ہو،البذا ندكورہ آبيت كالبيم مغبوم ہے كہ جو واقعی ابل كتاب ہيں لین اپنی کتاب کی تلاوت کاخل اوا کرتے تہیں اور اپنی کتاب پر واقعی ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کومجبور کرے گا کہ دہ مرنے سے پہلے حضرت میسیٰ کے قل وتصلیب کے عقیدے سے توبہ کرلیں اور ان کے قل نہ کئے جانے اورسولی نہدیئے جانے یر ایمان لے آئیں اوراس پر ایمان رکھے لگیں جس طرح القد تعالى نے اسكلے انبياء كوا بن طرف أشاليا، بعن الله تعالى نے ان كووفات دى اور انہوں نے وفات ياكى۔ "رفع الله اليه" تو موت کے معنی میں ایسامشہور ومعروف ہے کہ اُر دومیں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلانے کواللہ تعالیٰ نے اُٹھالیا، لیعنی وہ مرگیا۔ "وَيَوْمُ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِينَدًا" اوران عِيالُ كَتَاب مِن كَابر فردجوا يَع مرف سے يہلے حضرت عیسیٰ کے قبل نہ کئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئے گا تو وہ قیامت کے دن ان جھوٹے اہلِ كتاب قتل وصليب كے دعوے داروں كے خلاف شہادت دے گا كه بيلوگ جموٹے تنے، ہم برتو ہماري موت ے پہلے کتاب اللہ کی خلاوت کی بدولت بہ بات ظاہر ہو چکی تھی اور ہم نے مرنے سے پہلے بہ إيمان لايا تھا كه حضرت عيلی كوند و قتل كيا تھا ورند مولى دى گئی تھی۔''
معزت عيلی كوند و قتل كيا مميا تھا ورند مولى دى گئی تھی۔''
تنقیح :... آپ كى اس طويل تقرير كا خلاصہ يہے:

ا:...اللِ كتاب سے تمام اللِ كتاب مراد نيس، بلكه وى اللِ كتاب مراد بيں جوا پي كتاب كي سيح تلاوت كرتے اوراس كے نتيج بيس آنحضرت صلى الله عليه وسلم پر إيمان لائے بيں ،خلاصه بيہ بے كہ جواللِ كتاب مسلمان ہوگئے وہ مراد بيں۔

ان جارمقد مات كوسليم كرنے كے بعد آيت كاتر جمديد بنآے:

"اور بے الل كتاب كا برفروائى موت سے پہلے اس عقيد ، (وَ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ) إلى ال الله على الله عل

اب ایک طرف میرا ترجمد کے (جس کے بارے میں آپ نے تتلیم کیا ہے کہ افظی ترجمدتو آپ نے سی کیا ہے، اس کی آپ نے تتاری آپ نے تشریح غلط کی ہے' حالا تکہ میری کتاب اُٹھا کرد کھے لیجے، میں نے تشریح کی بیس ) اور دُومری طرف آپ کا ترجمد کھیے، جو ان چارمقد مات پر بنی ہے، اور پھر اِنساف بیجے کہ س کا ترجمہ کے ہے۔۔۔؟

اب آپ کان جارمقد مات پر گفتگو کرتا مول۔

الال:...زیر بحث آیت ہے پہلے اس رُکوع کے شروع ہے "فیسٹالک اُخیلُ الْکِتْبِ" (آیت: ۱۵۳) ہے اہلِ کتاب کے بارے یس گفتگوشروع کی گئی ہے جوزیر بحث آیت: ۱۵۹ کے بعد تک جاری ہے ، کیااس آیت کے سیاق وسباق یس کوئی قریداییا ہے کہ یہال اہلِ کتاب کے تمام اُفراد مراد ہیں؟ قر آنِ کریم تو اہلِ کتاب کے ایک ایک فرد کے ایمان لانے کی چیش کوئی کرتا ہے ، کیا اپنی خواہش اور رائے ہے اس کوخاص افراد پر محمول کرتا کلام اِلٰی کواپی رائے پر و حالتا نہیں؟ مشکلم کے وہ الفاظ جوا پے عموم میں نصف ہول ، ان کوخصوص پر محمول کرتا شرعاً وعقلاً تاروا ہے ، اس لئے آنجناب نے جومفہوم آیت کا گھڑا، قطعاً مراد اِلٰی کے خلاف ہے۔

اگرآ نجناب کے دِل میں کلام اللہ کے خلاف مراد ڈھالنے کا ذرا بھی اندیشہ ہے، اور محاسبۂ آخرت کا خوف ہے تو اس تحریف مرادِ اللی سے توبدلازم ہے۔ میرے محترم! الل کتاب میں ہے جومنعف حضرات آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ... جن کا ذکر آپ کی ذکر اور آیت: "یَشْلُونَ حَقَّ قِلَاوَقِهِ" میں کیا گیا ہے ... وہ سلمان کہلاتے ہیں، ان کے سلمان ہوجانے کے بعدان کو الل کتاب نہیں کہاجاتا، جبکہ الله تعالیٰ نے زیر بحث آیت (النہاء: ۱۵۹) میں مسلمانوں کے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ 'الل کتاب کے برفر و' کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اس لئے اس آیت میں "اِنْ مِنْ اَهْلِ الْسَحَابِ" کی تغیر 'الل کتاب میں سے جو ایمان لائے تھے' کے ساتھ کرناکی طرح دُرست نہیں۔

دوم:...أو پرے تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہاہے، اور ساری خمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ ری ہیں، ملاحظہ فرماہیے:

" حالانکدانہوں نے ندان کو آل کیا اور ندان کوسولی پر چڑھایا، کین ان کو اِشتہا ہ ہو گیا، اور جولوگ ان کے بارے میں اِختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس اَمر پر کوئی دلیل نہیں، ہجر بخنینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو نیٹنی بات ہے کہ آل نہیں کیا، بلکدان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی طرف اُٹھالیا، اور اللّٰہ تعالیٰ بردے زبر دست محکمت والے ہیں۔"

(النساہ: ۱۵۸، ۱۵۵)

اس كے بعد آيت: ٥٩ ہے، جس كا آب فرجمدكيا:

"وَإِنْ مِّنُ اَهُلُ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ هَهِينَدَا"
عقل سليم کهتی ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، جس کی طرف گزشتہ آیتوں کی ساری ضمیریں لوٹ رہی ہیں، یعنی علیہ السلام، "لَیُّوْمِنَنَّ بِهِ" میں "ہ "ممیرای کی طرف پھرٹی چاہئے، چنانچہ جہور مفسرین نے اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقر اروبا ہے۔ اگر آنجناب کی بات میجے ہوتی تو "لَیُوْمِنَنَّ بِهِ" کے بجائے "لَیُوْمِنَنَّ بِندُلِکَ" فرما یا جاتا۔ علیہ السلام کوقر اروبا ہے۔ اگر آنجناب کی بات میجے ہوتی تو "لَیُوْمِنَنَّ بِهِ" کے بجائے "لَیُوْمِنَنَّ بِندُلِکَ" فرما یا جاتا۔ یہاں اِم البندشاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اوران کے صاحب زادہ گرامی شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ کا ترجمہ قبل کرتا ہوں ،

شاہ دلی اللہ محدث دہلوگ کا ترجمہ ہے: دور مدم جس

'' ونباشد بیخ کس از اللِ کتاب البنة ایمان آورد به پیلی پیش از مردن غیسی ، وروز تیامت باشد غیسی محواه برایشان په''

اورشاه عبدالقادر محدث والوي كاترجمديي

" اور جوفرقد ہے کتاب والوں میں سواس پر ایمان لاویں گے اس کی موت سے پہلے، قیامت کے دن ہوگا ان کا بتائے والا ۔"

شاه ولى الشرىدث و بلوى ال كفائد على لكميت بين:

'' مترجم گوید: لینی یهودی که حاضر شوندنز دل عیسی را ۱ البنته ایمان آرند ـ'' اورشاه عبدالقادر ککھتے ہیں: '' حضرت عیسی انجمی زنده میں، جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان آ کراس کو ہاریں گے، اور یہودونصاری سب ان پر ایمان لاویں گے کہ بیندمرے تھے۔''

الغرض جمہورمفسرین اس پر شغق ہیں کہ "لَیُـوْمِنَنَ بِهِ" کی "•"میر حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف لوق ہے،اور ذوق سلیم بھی اس کوچا ہتا ہے۔

سوم :... "فَبَلَ مَوْلِهِ" كَيْمْمِر مِن دواِحْال بِن، ايك يه كريب على معرت عيلى عليدالسلام كى طرف لوتا كى جائے ، تاكہ اِنتشار منائز لازم ندآئے ،اس وقت معنی بيد بول مے كه تمام اللي كتاب معرت عيلى عليدالسلام پراان كى دفات ہے پہلے ايمان لائم سے ،ادر دُوس استان کی دفات ہے پہلے ایمان لائم سے دُوس اِحْمَال اِحْمَال دائم دُوس اِحْمَال اِحْمَال دائم مِن اور احترت شاہ عبدالقادر محدث دبلوئ كے أردوتر ہے بيس گزرا، اور اس اِحْمَال كرائم ہو مور في الاسلام ابن تيمية كے حوالے سے پہلے گزر چكى بیں۔

لین آنجناب نے اس خمیراؤ یے الل کتاب کی طرف داخع کیا ہے ، کوریاز بس فلا ہے ، اس لیے کہ "لیکو مین بہ"
مستقبل کا صیفہ ہے ، اور یہ سے الل کتاب کے بارے میں صادق نہیں آسکتا ہے ، کونکہ یہ دعفرات تو قرآن کریم کی تقد بی کرتے
ہوئ اس مقید ہے پرنی الحال ایمان رکھتے ہیں ، جونی الحال ایمان رکھتا ہواس کے بارے میں یہ کہنا سے خمیر کردہ مستقبل میں ایمان
لائے گا۔ اگر دمومن الل کتاب کی طرف یہ خمیر لوٹی تو "لیکومنٹ بہ" کہنے کے بجائے "یُوْمِن بِه" کہا جا تاند کہ "لیکومِنٹ به" میں کدو ورس کے بارے چھی ہے "کہا جا تاند کہ "لیکومِنٹ به" میں کہنا کہ دوری جگہ پرفر مایا ہے: "وَمِنْ اَهُلِ الْکِنْ ِ مَنْ اَوْمِنْ بِه" ۔

چہارم :...عامد منسرین نے "وَیَوْمَ الْقِیْنَةِ یَکُوْنُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدَا" مِی "یَکُونُ" کی همیر حضرت عینی علیه السلام کی محلیہ السلام اپنی اُمتوں طرف دافع کی ہے، یعنی علیه السلام قیامت کے دن اللِ کتاب پر گواہ ہوں گے، جیسا کدد گرا نہیا ہے کرام علیم السلام اپنی اُمتوں پر گواہ ہوں گے۔ ایکن آنجتاب نے "سے اللِ کتاب" کی طرف اس شمیر کورا جج کیا ہے، اور یہ خیال نیس فر ما یا کہ ایک ہی چزکی طرف وو ضمیریں کیے اوٹ ہیں؟ "یک گوئن" کی خمیر بھی " اللی کتاب" ہی کی طرف اوٹی ہے اور "عَدلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " اللی کتاب" ہی کی طرف اوٹی ہے اور "عَدلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " اللی کتاب" ہی کی طرف اوٹی ہے اور "عَدلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " اللی کتاب" ہی کی طرف اوٹی ہے اور یہ ایک بھی ہی " اللی کتاب مراوییں ۔ الی طرف اوٹی ہے، ایک جگر" اللی کتاب مراوییں ۔ الی تقوی کر نا ایک آجو ہے ۔ . . !

مندرجہ بالاتفعیل سے معلوم ہوا کہ ایک آیت کے ترجے میں آپ نے چار غلطیاں کی ہیں، اگر ایک ایک غلطی بھی کی جاتی تو بیتر جمہ لائتی شلیم نہ ہوتا، چہ جائیکہ ایک ایک لفظ میں غلطی لیکن دلچیپ بات بیہے کہ آپ کو ان غلطیوں پر ندامت نہیں، بلکہ فخر ہے، چنانچ آنجناب فخر نیانداز میں لکھتے ہیں:

"محتری! قرآن کریم سے افغل کوئی کتاب بین ہے، اوراس مقدی کتاب کواللہ تعالی نے بجھنے اور افعات کے اور ۳۰ اور ۳۰ اور ۳۰ اور ۳۰ اور ۳۰ اور ۳۰ پختے اور بھی تے بہت بی آسان بنادیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة القریس آیت نمبر: ۲۲،۲۲،۱۷ اور ۳۰ پرفر مایا ہے:

"وَلَقَدْ يَسُرُنَا الْقُرُانَ لِللِّكِ كُرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ"

ر جمہ: '' اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان بنادیا ہے، کیا ہے کوئی اس سے نصیحت والا؟''

کدائ کو جمجے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارد ۔ لیکن افسون! کہ جمارے روایت برست مولویوں نے اس کو جمارے روایت برست مولویوں نے اس کو جمارے فیے مشکل بناویا ہے ، ایک مرتبہ پاکستان میں ایک مولوی سے میں نے ہو چما کہ:
"وَ مَسْکُووُ ا وَ مَسْکُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَیْرُ الْمُعَا بِحَوِیْنَ" سورہ آل عمران آیت نمبر ۵۰٪ کا کیام فہوم ہے؟ تو فر ہائے گئے:" اس آیت کا مفہوم تو جھے معلوم نہیں ہے ، البت ایک روایت میں آیا ہے کداگر کتے نے کا ٹا ، تو اس آیت سے دم کرنا۔" بید بی جمارے مولوی اور قرآن کا مفہوم۔

اللہ تعالیٰ سے در دمندانہ اور عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ دہ تمام سلمین اور مسلمات کواس مقدس اور کمل کتاب کی فہم سے نواز دے اور ہر عام و خاص کوروایت پرتی کی مرض سے نجات دے کران کے دلوں کوقر آن کریم کی نورانی تغلیمات سے منور کرے، آمین۔"

"منتینے:...میرا بھائی! اللہ تعالیٰ نے بلاشہ قر آن کریم کو'' ذکر'' کے لئے آسان فرمایا ہے، لیکن قر آن بہی کا کوئی اُصول بھی تو ہونا چاہئے، اس کے کچھ قواعد وضوا بلا بھی تو ہونے چاہئیں، یا آپ کے خیال میں قر آن کی آیتیں پڑھ پڑھ کرجو دِل میں آئے کہتا مجرے، آپ کے نزدیک ترواہے؟

میراہمائی! قرآن کریم کا م الی ہے، حب ہم کی مضمون کوقرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں قو کو باید دعوی کرتے ہیں کہ بیرم او خداوندی ہے، اب اگرید واقعی مراد الی ہے تب قو تھیک ہے، اورا گرانٹہ تعالی کی مرادیہ نہ ہوجوہم قرآن کریم ہیں ٹھونس رہ ہیں تو ہم مفتری علی اللہ ہوں گے، اور: "وَ مَنْ اَظُلَمْ مِمْنِ الْعَنوی عَلَی اللہِ کَلِیا اَوْ کَڈْبَ بِالِیٰہِ" کی وعید ہماری طرف متوجہ ہوگی، اس سے ہرمؤمن کو اللہ کی بناہ ما نگنا چا ہے، جولوگ قرآن کریم کے الفاظ کا میچ تلفظ نیس کرسکتے، اور قرآن ہی کے ضروری قواعد سے بھی واقف نیس کرسکتے، اور قرآن ہی کے ضروری قواعد سے بھی واقف نیس، وواگر جو تی ہیں آئے قرآن کریم ہیں ٹو نے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی بیدوی کریں کہ ان کے سواقرآن کریم کو چودہ سوسال ہیں کی نے جھا ہی نہیں، تو یہ بڑی جرائٹ کی بات ہوگی، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس قسم کے لوگوں کی صف میں ہو۔

جسمولوی صاحب نے آپ سے بیکھا کے فلال آیت کامفہوم تو مجھے معلوم ہیں ، البتہ بیآیت کتے کے کائے پردَم کی جاتی ہے ، اس نے بہت سیج کہا، آدی کوجس آیت کر بیر کامفہوم معلوم ندہو، اپنے ول سے گھڑ کراس کامفہوم بیان نہیں کرنا چاہئے ، کہ بیا افترا علی اللہ ہے۔

آپ کی دردمنداند دُعایر میں بھی آمین کہتا ہوں، اور آپ کو بھیجت کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا بچوشم کے لوگوں نے قرآن کی جومن مانی تأویلات وتحریفات کی ہیں، ان ہے یُرحذرر ہیں، سلف صالحین کی اِفتدا کولازم پکڑیں، اور قرآنِ کریم ہے ایسا

مغہوم اخذنه كريں جس سے پورى أمت كا محراه مونالازم آتا ہو۔

# نزول عيسى عليه السلام كى احاديث متواترين

'' صغی نمبر ۲۵۲ اور ۲۵۳ پرآپ نے سیح بخاری، کنز العمال، الاساء والصفات ، تغییر درمنثور، ابودا ؤ د اور منداحد کے والوں سے زول میلی کے بارے میں رسول الله کی جوا حادیث تحریر کی ہیں ، تو غالبًا آپ نے ان احادیث کی اسناد پربھی غورنہیں کیا ہے کہ ان احادیث کے راویان کون حضرات ہے؟ اس ہر علامہ تمنا عمادی ماحب نے اپنی مایئہ ناز کتاب ' اِنظار مہدی وسیح' میں فن رجال کی روشنی میں سیرحاصل بحث کی ہے۔' '

منتقیح:... بیس نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے ان کی صحت بوری اُمت کوسلم ہے، اور اکا برمحد ثین نے تصریح کی ہے کہ خروج وجال اورنز ول عليالسلام ك احاويث متواتري، يى وجه اكمسلمانول كنز ديك تيامت سے يہلے د جال ك تكلنے اور حعرت عیسی علیدالسلام کے نازل ہونے کو ایمانیات میں شارکیا گیا ہے، جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے شرط إسلام ہے، اس ملرح علامات قیامت پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے، ہاں! جس مخفل کو قیامت پر ایمان ندہو، وہ علامات قیامت پر بھی إيمان نيس ركے كا۔الغرض تمام اكابرأمت قيامت اورعلامات قيامت پر إيمان ركھتے جيں، چنانچے ہمارے إمام اعظم ابوصنيف رحمة الله عليه فقيا كبر من فرمات بين:

"وخروج الدَّجَّال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى بن مريسم عليبه السيلام من السماء، وصائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم."

ترجمه:... وجال كااور يأجوج مأجوج كالكلناء أفأب كامغرب كي طرف عطلوع مونا بميسى بن مريم كا آسان سے نازل مونا، اور ديكر علامات و قيامت، جيسا كدا حاديث ميحدين وارد مونى بين، سب برق بين، مرور موكرر بيل كى ۔ اور الله تعالى جے جائے سيد هے رائے كى بدايت ويتاہے۔ اور إمام طحادي (متوني ٢١١هـ) في ايك مختصر رساله عقائد اللي تن يرلكها تماجو" عقيدة الطحادي" كه نام سيمشهور ب، وواپ

رسالے کوان الفاظ ہے شروع کرتے ہیں:

"هَـٰذَا ذَكر بيان عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة على مذهب فقهاء الملَّة أبي حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي وأبي يوصف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن البحسين الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين." (الن:r)

ترجمہ:...' بیدائلِ سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جو نقہائے ملت إمام ابوحنیفہ نہمان بن ثابت کو ٹی إمام ابو بوسف بعقوب بن إبراجيم انصاری اور إمام ابوعيدالله محمد بن حسن شيبانی کے ند بہب کے مطابق ہے، الله تعالی ان سب سے راضی ہو، اور ان اُصول دِین کو اس رسالے میں ذِکر کیا جائے گا جن کا بیہ حضرات عقید ورکھتے تھے، اور جن کے مطابق وہ رَبّ العالمین کی إطاعت وفر ما نبر داری کرتے تھے۔'' اِمام طحاویؒ عقید وُاہلِ سنت اور فد بہب فقہائے ملت کے مطابق خروج دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے عقیدے کو ایمانیات میں شار کرتے ہوئے اس رسالے میں لکھتے ہیں:

"ونومن بخروج الدَّجَال ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج ونومن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها."
(ص:١٣)

اسی طرح خروج وجال اورنز دل عیسیٰ علیہ السلام کو ہر صدی کے اکابر اہلِ سنت عقائد میں درج کرتے آئے ہیں ، اگر ان احادیث کی سند سمجے نہ ہوتی تو آکابر اہلِ سنت ان کوعقائد میں داخل نہ کرتے۔

#### علامه تمناعمادي

آپ نے علامہ تمنا عمادی کی کتاب ' اِنظارِ مہدی وہی ' کا ذکر کیا ہے، جس نے یہ کتاب دیکھی ہے، اس کو پڑھ کر جھے یہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک زمانے جس پنڈت دیا نند سرسوتی نے ' ستیارتھ پرکاش' کے نام ہے ایک کتاب تکھی تھی، جس کے آخری باب جس قرآن مجید پر تنقید کی تھی ، اس جس پنڈت بی نے بات یہاں سے شروع کی کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی ابتدا ہم اللہ شریف سے ہوئی ہے ، اگر یہ کتاب خدا کا کلام ہوتا تو خدا کے نام سے اس کی ابتدا کیے ہوئی تھی ؟ پنڈت بی کی قرآن مجید پر تنقید اول سے آخر تک ای تشم کے لطیفوں اور چنکلوں پر شمنل تھی ، آریہ لوگ تو پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہمارے پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہمارے پنڈت بی کی یہ وہے کیا موتی کہ واہ! ہمارے پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہمارے پنڈت بی کی یہ نے کیا موتی پر ویئے ہیں ، گرمسلمانوں نے ان لچر باتوں کو پنڈت بی کی یہ نے کیا موتی پر ویئے ہیں ، گرمسلمانوں نے ان لچر باتوں کو پنڈت بی کی یہ نے کیا موتی کو ان اس مجمار

جناب علامہ تمنا محادی نے بھی الی ہی وانش مندی کا مظاہرہ اپنی اس کتاب میں فرہایا ہے، ان کے عقیدت مند تو بے شک خوش ہوں کے کہ واہ! ہمارے علامہ نے کیسی کتاب لا جواب رقم فرمائی ہے، گرصدیث کے طالب علم جانتے ہیں کہ علامہ تمنا عمادی نے یہ کتاب لکھ کراپی علای کورقہ لگایا ہے، مولانا اُروی کے بقول: چول خدا خوامد که پرده کس درد میلش اندر طعنه یا کان زند

علامة تمناعمادى كى تحقيقات كے چند تموف نقل كرتا مول:

ا - نواس بن سمعان محانی رضی الله عنه کی حدیث می میں ہے، بھی کسی کو بیجراًت ندہوئی کہ اس حدیث ہے جان چھڑا نے کے لئے ان کی شخصیت کا اِنکار کرڈالے، بیکار تامہ علامہ تمنا عمادی نے انجام دیا کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنه کی شخصیت کوفر ضی قرار دے دیا، اِناللہ واِنا اِلیہ راجعون!

٢-سعيد بن مسينب المحزوى كے بارے بيس حافظ ذہبي لكھتے ہيں:

"الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيّد التابعين في المائه" (سيراطام النال ع: ٣٠٠ ص: ٢١٤)

"الْإمام شيخ الْإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين"

(تذكرة الحفاظ ج: المن: ١٥٠)

ليكن علامة تمناهما دى لكعته بين:

" برسنیول یمل می اورشیعول بیل شیعه بنارہے۔"

٣-إمام زبري ك بارك مسعلامد وبي لكصة بي:

"الإمام العلم حافظ زمانه" (سيراعلام العلاء ج:٣ ص:١٦١)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة" (سيراعلام النظاء ج: ٣ ص: ١٢١)

"أعلم الحفاظ الإمام" (تذكرة الخاط ج: اص: ١٠٨)

علامة تمنا عمادي كنز ديك بيدواضع حديث تنف \_\_\_\_\_

س- ابود ائل شقیق بن سلمدے بارے بیں إمام ذہبی لکھتے ہیں:

"الإمام الكبير شيخ الكوفة" (سيراعلام النملاء ج:٣ ص: ١٦١)

"شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل" (تذكرة الخفاظ ج:١ ص:٢٠)

۵- دربن حبیش کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الإمام القدوة مقرى الكوفة" (سراعلام النيلاء ج: ٣ ص:١٦١، تذكرة المفاظ ج: ١ ص:٥٥) اورتمنا عمادى صاحب الناكاير كوجودى كمتكريل.

۲-امام عامر بن شراحیل افتعی ، امام ابوطنیق کے اُستاذین، حصرت اِبراہیم اُفعی اُستاذین، اور اِمام سفیان توری ا اِمام ابوطنیقہ کے ہم عصر ہیں، اِسلامی تاریخ میں ان اکابر کے نام آفتاب سے زیادہ روشن ہیں، گرچونکہ کوفی ہیں، اس لئے ان کے

بارے میں علامة تمناعمادی کی رائے بیہے:

" اوّل تو ضروری نبیس که جن لوگول کومحدثین ثقه مجھ لیس یا لکھ دیں وہ داقعی ثقه ہوں بھی ممکن ہے کہ ان کی ہوشیار یول سے ان کاراز اُئم کر برجال اور متندمحدثین پرنہ کھل سکا ہو۔"

ان کی ہوشیار یول سے ان کاراز اُئم کر برجال اور متندمحدثین پرنہ کھل سکا ہو۔"

ان کی جگہ لکھتے ہیں:

" یعقوب کی دفات کے دفت اگر چہ ابنِ را ہو پیٹیں برس کے تھے، مگر بیاس دنت عالمًا مرو ہے نیٹا پور بھی ندآئے ہوں گے۔"

تی بال اتنیں برس کا دُودھ پیتا بچہ مروے سرمیل کے قاصلے پر نیٹنا پورکہاں جاسکتا ہے...؟

٨- يحيم مسلم ج: ٢ ص: ٣٩٢ مين حديث كالفاظرية بن :

"فَيَسُولُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمُّهُمْ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَسُدُوبُ الْمِسَلَى بُنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمُّهُمْ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُو اللهِ ذَابَ كَمَا يَسُدُوبُ السِيلِةِ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانَذَابَ حَتَى يَهْلِكَ، وَلَاكِنُ يُقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ دَمَّهُ فِي حَرْيَتِهِ." فِي حَرْيَتِهِ."

ترجمہ:.. "پی عیسیٰ بن مریم سنی اللہ علیہ دسلم نازل ہوکر مسلمانوں کی اِ مامت کریں ہے، جب اللہ کا وُشمن ( دجال ) ان کو دیکھے گا تو اس طرح تجھلنے گئے گا جس طرح نمک پانی جس تجھل جاتا ہے، اگر آ ہاں کو چھو دیتے ( قبل نہ کرتے ) تب بھی وہ بگھل کرفتم ہوجا تا ، کین اللہ تعالی اس کو آ ہے ہاتھ سے قبل کریں ہے، پھر آ ہے مسلمانوں کو اینے حربے ہیں اس کا لگا ہوا خون دِ کھا تھیں گے۔''

حدیث کامضمون صاف ہے کہ جب بیسی علیہ السلام نازل ہوں سے تو و و خود بی بھلے بی اس طرح تجھلے سے گاجس طرح پانی میں نمک شخلیل ہوجا تا ہم جو باتا ہم چونکہ اس کی اللہ میں نمک شخلیل ہوجا تا ہم جو باتا ہم چونکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے حضرت بیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو موت اللہ تعالیٰ نے حضرت بیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کردی ہے ، اس لئے حضرت بیسی علیہ السلام اپنے حرب میں لگا ہوا اس کا فون لوگوں کو دیکھا تیں علیہ السلام اپنے حرب میں لگا ہوا اس کا فون لوگوں کو دیکھا تیں گے۔

علامہ تمنا عمادی نے حدیث کے آخری فقرے کا ترجمہاں طرح کیا ہے: '' لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے قل کرلے گا، تو مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کا خون دکھائے گا۔''

سنکی مبتدی سے بوچے لیجئے کہ علامہ صاحب کا ترجمہ تھے ہے؟ بہت کی احادیث میں وارد ہیں کہ د جال کوعیسیٰ علیہ السلام آل کریں ہے، ان اُحادیث سے تعلع نظر بھی کر لیجئے، لیکن ای حدیث کے جوفقرے میں نے نقل کئے ہیں، یعن عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ، ان کود کیمنتے ہی د جال کا تخلیل ہونے لگنا ، اس حدیث کے انہی جملوں کو پڑھکر ہر دہ مختص جوعر بی زبان کی شد بدر کھتا ہو، آسانی سے سجھ کے کا کہ علام تمنا عمادی کا ترجمہ مح جہنیں، یا توانبوں نے ترجمہ جان ہو جد کر بگاڑا ہے، یا سمجھ بی نہیں۔

یں نے اپنا اللہ علم ہے، میں نے اپنا کا اِمتحان کرنے کے لئے اپنے چھوٹے لڑکے و بلایا جو درج اُدلی کا طالب علم ہے، میں نے اُئی شار کِ مسلم ہے اس حدیث کا اللہ جو میں اس لئے اس سے اس حدیث کا الفاظ پڑھو، چونکہ زبرز برگی ہوئی تھی، اس لئے اس نے الفاظ سے چھوٹے پڑھ لئے، میں نے کہا: اب ان الفاظ کا ترجمہ کر، "فیدنول عیستی بسن عویم" ہے اس نے ترجمہ شردع کیا، ادرجس لغت میں ووائل میں اسے بتا تاریا، اب آخر میں اِمتحانی الفاظ آئے: "ولنسک یفتله الله بیده" میں نے کہا: یہ بہت آسان الفاظ بین موج کراس جلے کا ترجمہ خود کرو، میں نہیں بتاؤں گا، اس نے بلاکلف ترجمہ کیا:

"ليكن قل كرے كااس كواللہ تعالى ان كے ہاتھ ہے۔"

مں نے ہو جما: کن کے ہاتھ سے؟اس نے برجستہا:

'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہے، پس دِ کھا کیں مے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے زیے میں''

میں نے بچے کوتمنا ممادی صاحب کا ترجمہ پڑھ کرستایا کہ ان صاحب نے تو بیتر جمہ کیا ہے ، تو بچے نے کہا:'' کیا پیٹن ملمان تفا؟''

ليكن علامة تناهما دى اين غلط ترجي كا إلرام حديث رسول يردهرت موت لكمة إلى:

"بيه كرجس كوصد ميثورسول كهاجاتا به جس كي تهمت رسول الله عليد وملم برلكائي جاتى به الله خودا بين الله خودا الله حق قلوه الله عن الله عن

اب فرمائے! جن ہفوات سے تمناصاحب ہناہ ما تک رہے ہیں، وہ ہفوات حدیث رسول میں ہیں، یا خودتمنا صاحب کے نہاں خانہ دیاغ میں؟ اور جس مخص کوخن نہی کا چیئم بردُ ور ایسا سلقہ ہو،'' حدیث رسول' پراس کی تقید اسی ہی ہوگی جیسی ہنڈت ہی کی تقید آن پر، نعو ذیبانلہ من العوایة والعباوة!

حملہ برخود می کمی اے سادہ مرد ہیوآں شیرے کہ برخود حملہ کرد

9-إمام ابن ماجد في الله من (ص: ٢٩٧-٢٩٩) من صفرت ابواً مامد منى الله عند كى حديث نقل كى ب، حديث نقل كرنے كا بعد إمام ابن ماجد قرماتے بيں:

" قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ: صَمِعَتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافَسِي يَقُولُ: صَمِعَتُ عَبُدَ الرُّحُمٰنِ

الْمُحَارِبِيِّ يَقُولُ: يَنْبَغِى أَنْ يُلْفَعَ هَذَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُحَدِيثِ الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُحَدِيثِ الْمُؤَدِّبِ عَتَى يَعْلَمُهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ عَلَى الْمُؤَدِّبِ عَتَى يَعْلَمُهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ عَلَى الْمُؤْدِّبِ عَلَى الْمُؤْدِ اللَّهِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الصِّبْيَانُ فِي اللَّهِ الْمُؤْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْدِّ الْمُؤْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

مطلب ميك إمام ابن ماجدًا بي شيخ الوالحن طنافس كنفل كرتے بيں كدان كے شيخ عبدالرحمٰن المحار بي فرماتے تھے كد: مي حديث علامات قيامت كى جامع ہے، بيرتواس لائق ہے كہ كمتب كة ستاذكود بني جاہئے تا كد بجوں كو يادكرائے۔

ام ابن ماجینی اس عبارت بیل کوئی اُلجھن ہے، نہ کوئی اِشکال۔عام طور ہے محد شین حدیث تقل کر کے حدیث کے متعلق کوئی فائدہ اور کوئی کلتہ اِرشاد فرمادیا کرتے ہیں، اِمام ترقد گی تقال ابوعین ' کہ کر فوائد حدیث پر بالالتزام کلام فرماتے ہیں، اور اِمام ابوداؤڈکا'' قال ابوداؤڈکا'' قال ابوعبدالرحمٰن 'کہ کر اور اِمام نسائی "' قال ابوعبدالرحمٰن 'کہ کر اور اِمام نسائی "' قال ابوعبدالرحمٰن 'کہ کر کہ کر اور اِمام نسائی "' قال ابوعبدالرحمٰن 'کہ کر کی کام فرماتے ہیں۔البتہ تی مسلم میں (مقدمہ کے علاوہ) بہت کم " قال مسلم' آتا ہے، اور ای طرح ابن ماجی مسلم میں (مقدمہ کے علاوہ) بہت کم " قال مسلم' آتا ہے، اور ای طرح ابن ماجی میں ابوعبداللہ ' کم آیا ہے۔

الغرض إمام ابن ماجد کا'' قال ابوعبد الله'' که کسی حدیثی فائد ہے کی طرف اشار وکردینا محدثین کا جانا پہچانا معمول ہے، اس میں حدیث کے طالب علم کر بھی اِشکال نہیں ہوا۔ لیکن علامہ تمنا تمادی پہلے تفس بیں جس نے'' قال ابوعبد الله'' کود کھے کراس پر ہوائی قلعہ لتمیر کرلیا، اور'' مرچڑ ھکر بولنے والا جاؤو'' کی سرخی جما کراس پر تین صفحے کی لفوتقر برجھاڑ دی۔ (ص:۲۹۵-۲۹۷)

## صحیح بخاری کی احادیث

آنجاب تريفرماتي بين:

" معج بخاری کی دوا مادیث کے بارے میں لکھتا ہوں ، بخاری شریف میں نزول عیسیٰ پردوا مادیث موجود ہیں، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن الی فروہ المدنی الاموی مولی عثان میں۔ ان اِسحاق کے بارے میں اِمام ایوداؤڈ صاحب اسنن سے کسی نے یو چھا تو انہوں ان کو '' وابی'' قرار دیا۔

ا ما منائی نے اس اِسحاق کو متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ اِمام دارتطنی نے اس اِسحاق کو ضعیف کہا ہے، ساتی نے اس اِسحاق میں ضعف کے۔ ساتی نے اِتر ارکیا ہے کہا س اِسحاق میں ضعف کے۔ سر جہا ہے۔

معی بخاری کی دُوسری حدیث کا رادی این بگیرے جس کا پورانام یکی بن عبداللہ بن بگیر المعری
ہے۔ بدائن بگیر قریش کا آزاد کردہ غلام تھا، ابوحائم نے اس این بگیر کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھ لی
جائے مگر دوسند جمت نیس ہے۔ اِمام نسانی نے اس این بگیر کو" ضعیف" اور "لیس بنقة" کہا ہے کہ بیشتدرادی
مبیس ہے۔ یکی بن سعید نے کہا کہ "لیس بشسیء" یہ بھی بھی نیس ہے۔ خود اِمام بخاری نے تاریخ صغیر می
منسو ہے کہ تاریخ میں ابن بگیر نے جو بھوائل جازے کہا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اِمام ما لک اور اِمام لید
بن سعد سے ابن بگیر الی بہت می حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اور کوئی بھی روایت نہیں کرتا۔ مسلم بھی ایسے بی
علاوہ دُوسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیئے ہیں اان کتب کی نزول عیلی والی احاد یہ میں بھی ایسے بی
اسحاق اور ابن بگیر کی طرح کالے تاگ موجود ہیں، جن پر محققین نے لمی چوڑی بحث کی ہے۔"

منقيح : ... يهال چندأ مورقا بلي ذكرين:

الآل:... إمام بخاريٌ في نزول عينى عليه السلام "ك باب من دوحديثين ذِكرى بين، كبنى مديث دوجكه ذيكرى به، الله عن ا

"حدثنا قتيبة بن معيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ... إلخ." (ج:١١ ص:٢٩٢)

اوردُوسرى جكداً حاديث الانبياء "بابنزول عيلى بن مريم سلى الله عليه وسلم "بيل ، الى كسنديه يه:
"حدثنا إسحاق انا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابى عن صالح عن ابن شهاب ... إلخ."
(ج:١ ص:١٩٠)

آ نجاب کی تقید صرف دومری سند سے متعلق ہے، پہلی سند پر آپ کوئی تقید نیس کر سکے، اس لئے بیصدیث آپ کی تقید کے بعد بھی سیجے رہی، فلللهِ الْحَمْدُ وَلَهُ النَّهْ كُرُا

دوم:... دُوسرى سند بل إمام بخاريٌ كے شخ إسحاق بن إبراہيم (المعروف بدا بن راہويه) ہيں، آنجاب نے ان كو بلاوجه " "إسحاق بن محر بن اساعيل بن الى فروہ المدنى الاموى مولى عثمان "قرار دے كران كى تضعيف نقل كردى، اور بجوليا كه حديث ضعيف ہے۔ بيہ بناء الفاسد على الفاسد ہے، كيونكہ حافظ الدنيا ابن حجر في "البارى" عمل ان كو إسحاق بن ابراہيم المعروف" ابن را ہويہ" قرار ديا ہے، اوراس كى دليل نيقل كى ہے:

"وقد أخرج أبو نُعيم في المستخرج الله الحديث من مسند إسحاق بن راهويه وقال أخرجه البخاري عن إسحاق." (خُرَّالِارِي عن إسحاق." ترجمہ:... ابولیم نے "متخرج" میں بیصدید مند اِسحاق بن را ہو بیسے تخری کی ہے، اور کہا ہے کہ اِم بخاری نے بیصدید اِسحاق بن را ہو بیسے روایت کی ہے۔"

لى جب حديث مند إسحاق بن را بويد من وجود بنوا ما بخاري كأستاذ كانام إسحاق بمحر بن إساعيل بنانا بدريل بلك خلاف دليل به المناه بين المناه المناه بين المناه

سوم:...امام بخاري في ومرى حديث السند سے روايت كى ہے:

"حدثنا ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة

الأنصارى أن أبا هريرة قال ... الخ."

ال پرآپ كا إعتراض بيب كدا يوماتم "سانى" اور يكى بن سعيد في ال كوضعف كها به خود إمام بخارى في تاريخ صغير ميل كم كلما ب كدن ابن بكير في جو يحمدالل مخاز سے كها ب ميں اس كى فى كرتا ہوں۔"

اسسليفيس چندأمور فوظ ركع جائين:

ا:...راویان صدیث کے بارے یں اگر جرح وتعدیل کا إختلاف ہوتو و یکنا یہ ہوگا کہ جرح لائق اعتبار ہے یا ہیں؟ اِمام بخاری اور اِمام سلم جن راویوں سے اُماویٹ لیتے ہیں وہ ان کے زدیک تقد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اِلتزام ہے کہ وہ صحیح صدید نقل کریں گے، اس لئے اگر وہ کسی راوی سے صدیت لیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے اس راوی کی توثیق ہے، اور معرفت ِرجال ہیں اِمام بخاری اور اِمام سلم کا مرحبہ کی محدث سے کم نبیس، اس لئے کسی دُوسر ہے محدث کی جرح ان پر جست نیس، اس لئے شیخ ابوالحس المقدی خرماتے ہے کہ: جس راوی سے اِمام بخاری نے صدیت کی تخریج کی ہے "وہ بل سے پار ہوگیا"۔ یعنی کسی دُوسر ہے کی جرح اس سے فرماتے ہے کہ: جس راوی سے اِمام بخاری نے صدیت کی تخریج کی ہے "وہ بل سے پار ہوگیا"۔ یعنی کسی دُوسر سے کی جرح اس سے مقالم ہے میں لاگل اِعتباریس۔

(مقدمہ فن الہاری نصل: اور میں۔

٢:... إمام بخاريٌ كا جومقوله آپ نے تاریخ صغیر سے نقل كيا ہے، وہ تاریخ سے متعلق ہے، چنانچ برما فظ نے مقدمہ فتح میں سے قول اس طرح نقل كيا ہے:

"وما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه."

(ج:١١١ ص:١٥٦)

ترجمہ:.. کی بن بکرنے الل تجاذہ جو کھی گیاہے میں اسے پڑا ہوں۔'' آپ نے بہ حوالہ تہذیب العبدیب نقل کیا ہے، اس میں '' انقیہ 'کے بجائے'' انفیہ ' غلط چھیا ہے، (تہذیب العبدیب میں مطبعی اغلاط ہو گئے ہے۔ اس موالی ترجمہ کردیا، اور فی النادی کی انفظ اُڑا دیا۔ اس حوالے سے قو ثابت ہوتا ہے کہ بیام بخاری کی اپنے مشارک کی تمام مردیات پرنظرتی، اوروہ جو کھی سے لیتے تھے اسے نہایت تزم واحتیاط سے لیتے تھے، چنا نچہ حافظ ابن جڑان کے اس قول پر بیعلی فرماتے ہیں:

"فهلاا يدلك على انه ينتقى حديث شيوخه"

# ترجمہ:...'' إمام بظاریؓ كے اس قول سے تم كودائع موكا كدده اسے مشائح كى مديث كوچن كر

ليتے ہیں۔''

الغرض إمام بخاری کے اس إرشادے تو ان کا مزید حیقظ و إنقان ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کی حدیث کا مجرد ح ہوتا۔ سانہ امام بخاری نے بیٹی بن بکیر کی روایت کو قل کر کے آخریش اکھا ہے: ''تساب عدہ عقیل و الأو ذاعی'' لیخن'' فقیل اور اوزاعی ( بیٹی بن بکیر کے شیخ الشیخ ) نے یوٹس کی متابعت کی ہے۔''اور بخاری کے بین السفور حاشیہ بین'' فتح الباری'' کے حوالے ہے اس

متابعت کی سند بھی ندکورہے، کو یا ام بخاری نے اس متابعت کو ذکر کرے پوٹس تک تین سندیں ذکر فر مائی ہیں۔

جب إمام بخاریؓ نے بچی ٰین بکیر کےعلاوہ حدیث کی دوسیج سندیں حزید ڈکرکردیں تو بچیٰ بن بگیر کی وجہ ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کا کیا جواڑر ہا؟ الغرض بیر صدیث بھی بلاغبار سی خلکی ،اور آنجنا ب کا اِعتراض غلید ثابت ہوا۔

چہارم:...آپ کو زول عیسیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث بی اسحاق اور ابن بجیر جیسے " کالے ناگ" نظر آتے ہیں ... انعوذ بالله ... اگر میں صرف ان کتابوں کی اسانید جمع کروں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے ہوئے ہوئے آئر ہم انعوذ بالله ... اگر میں صرف ان کتاب بی کوئی گتا فی کا لفظ کھوں ، لیکن آپ تمام آئر ہو یہ کوئی گتا فی کا لفظ کھوں ، لیکن آپ تمام آئر ہو یہ کوئی گتا فی کا لفظ کھوں ، لیکن آپ تمام آئر ہو یہ کوئی گتا فی کا لفظ کھوں ، لیکن آپ تمام آئر ہو یہ کوئی گتا فی کا لفظ کھوں ، لیکن آپ تمام آئر ہو کہ کا کوئی گتا فی کہ الحق کی الحق کوئی گتا فی کوئی گتا فی کوئی گتا ہوں کہ الحق لیا کے مربیش کو خواب میں "کا لے ناگ" نظر آیا کرتے ہیں ، خدا ندکر ہے آپ تمام اکا برا مسلم ربانی سے رجوع کی ہیں "ایمانی مالیخ لیا" کے مربیش نہ ہوجا کمیں ، البذا اس گتا خاند لفظ سے تو ہے جوئے ، اسے ایمان کی فکر سیمی ، اور کی مسلم ربانی سے زجوع کیجئے۔

میں قبل ازیں امام اعظم کے رسالہ فقرا کری عبارت نقل کرچکا ہوں، حضرت امام کی وال وت علی اختلاف الاقوال ۲۰۱۰ یا ۲۰ میں ہوئی، ... آخری قول زیادہ مشہور ہے... اور بالا تفاق ۲۰ مار جس ان کی وفات ہوئی، گویا کم از کم تمیں سال انہوں نے صحابہ کا دمانہ پایا ہے ... کونکہ آخری صحابی کا انتقال ۱۰ اسے جس ہوا... وہ نزول میسی علیہ السلام پراَ حاوی ہے مسیحہ متواترہ کا حوالہ وے کراس کو اپنے مقائد جس شامل کرتے ہیں، اور اس کے بارے جس ' قرائی' فرماتے ہیں۔ اس وقت نہ اِمام بخاری شے اور ندان کے اُستاذ، مگریہ عقیدہ اس وقت نہ اِمام بخاری شرائی فرمایا، ذرانحورے کام لیس تو مقیدہ اس وقت نہ اِمام الائمہ اِمام الائمہ اِمام العمر اِمام العمر الله میں شامل فرمایا، ذراغورے کام لیس تو آپ کورمول الله صلی الله علیہ والے تک تو اگر کے ساتھ ' نزول عیسی علیہ السلام' ' کا عقیدہ نقل کرنے والے نظر آئیں گے، ان سب کواگر ' کالے ناگ' نصور کریں گے تو فرما ہے ! آپ کا ایمان کدھرجائے گا...؟ خیرخوائی ہے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی خیرمنانی ہے تو اپنا عقیدہ ساخی صحابہ و تا بعین کے مطابق رکھے : ' مراو ماہیں ہودو گھیم' '۔۔

آنخاب تررفراتے بن:

"مولانا صاحب! من مسكراً واديث فين مول، ليكن مجروح يا مجول راويون كى احاديث كو محى محى المسلم المن مسكراً واديث كو محمل المورد والميان كى احاديث كو محمل المراد و الميان كرسكا من معيار ب العن الروو مسلم المين مسلم المسلم المراد و الميان معيار ب العن المروو مديث عقائد وعما دات اورتعليم أصول اخلاق ومعاملات سي متعلق ب تو اس كانع قر آنى ك مطابق مونا

منروری ہے، اور اگر محض وُنیاوی کسی ایس بات سے متعلق ہے جس کا لگاؤد ین اُمور سے نہیں تو اگر و وعقل قر آنی ودرایت ِقرآنیہ کےمطابق ہے جب بی اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف سیح صلیم کی جاسکتی ہے، کیکن میں ہمی کوئی منروری نبیس کہ جو صدیث نص قرآنی کے بالکل مطابق ہواور عقل وورایت قرآنید کے بھی خلاف نہووہ سیجے ہو۔ چٹانچہ ائمہ حدیث کی کتب موضوعات میں ایسی بہت ی احادیث ملیں گی جوند قر آن کے خلاف ہیں ، ندقر آنی عقل ودرایت کے خلاف بمرحد ثین نے ان کو دوسرے اسباب کی بنا پر موضوع قرار دیا ہے ، ان میں اکثر وہی حدیثیں ہیں جن کے راوی مجروح ہیں یا مجبول۔اس کو بھی محدثین نے تسلیم کرلیا ہے کہ می صدیث کا سمج الاسناد ہونااس کی محت ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں، کیونکہ جموثی حدیثیں بنانے والے جموٹے اسناد بھی بناسكتے تنے اور بناتے تنے من كمڑت احاديث عالى اسناد كے ساتھ محدثين كى كمابوں ميں داخل كرديا كرتے شف اکابر محدثین کے شاگروبن کران کے ساتھ رہ کران کے مسؤوات میں زود بدل اور کی بیش کے علاوہ مستقل مدیثیں بھی برد صادیا کرتے سے راس سے کوئی بھی خص جس نے فن صدیث سے کس صد تک بھی وا تفیت ماصل کی ہو، انکارنبیں کرسکتا۔ اس طرح صرف اس لئے کہ کس حدیث کے بعض راوی مجروح یا وضاع وکڈ اب ہیں، اگر وہ قرآنی درایت کے مطابق ہے تو اس کوقطعی طور سے موضوع یا غلطبیس کہا جاسکتا، کیونکہ کوئی جموٹے سے جموثا مخص ہر بات جموئی بی نبیس بواتا ، مجمی وہ کوئی تی بات مجمی ضرور بواتا ہے، اس تمہید کا خلاصہ بہ ہے کہ کوئی مجمی صدیث جوموجود و کتب صدیث میں ہے، جا ہے دوسحات ستہ بی نبیس بلکہ ساری کتب احادیث کی متنق علید کیوں نہ ہو، اس وقت تک مجے نہیں کی جاسکتی جب تک درایت قرآنیاس کی صحت برمبر تصدیق قبت نہ کردے۔اور ا تفاق سے زول عیسیٰ کے بارے میں جتنے بھی آ مادیث کتب آ مادیث میں موجود ہیں وہ سارے درایت قرآنید کےخلاف ہیں۔''

"نتقیح:...ان...آپ محرحدیث کول ہونے گئے، محرحدیث تو محررسول ہے ...ملی اللہ علیہ وسلم ...اور محررسول، محر قرآن ہے۔ خدانہ کرے کہآپ محرحدیث ہوکر محررسول اور محرقر آن ہوجا نمیں، لیکن یہاں بھی محض إخلاص کے ساتھ ایک نفیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ محیمین میری اور آپ کی رَدّوکد ہے اُو کچی ہیں، إمام البند شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں:

"أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران إلى مصنفيهما، وانه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المومنين."

ترجمہ: ... الکین سیح بخاری اور سیح مسلم ایس محدثین اس پر شغق ہیں کہ ان وونوں میں جومر فوع متعمل اُ حادیث ہیں وہ قطعاً سیح ہیں ، اور یہ کہ یہ دونوں کہا ہیں اپنے مصنفوں تک متواتر ہیں ، اور یہ کہ جو محض ان وونوں کے بارے میں تو ہین کا مرتکب ہووہ مبتدع ہے ، المؤمنین کے داستے کوچھوڑ کرکسی اور داستے پر چلنے والا ہے۔'' معرت شاه صاحب في العبارت من تمن بالتم فرما كي بين:

الله معیمین کی احادیث، جومرفوع متصل بیل تطعی بین، ان بیل شک وشبه کی گنجائش نبیل ـ

چنانچدائتی ہزارا دمیوں نے تو براور است إمام بخاری ہے تھے بخاری کا ساع کیا ہے، اور اس کے بعد بہ تعداد بڑھتی ہی چلی من ہے، مشرق ومغرب اور جنوب و شال جہال بھی جائے ، کھیے بخاری کے بھی نسخے کمیں کے ، اور بھی بخاری کی بہ مقبولیت من جانب اللہ ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

ا ہے۔۔۔جولوگ سیمین کی احادیث کی تو بین کے مرتکب ہیں، وہ شاہ صاحب کے بقول:'' تمنع غیر مبیل المؤمنین' ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اِرشاوہ:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَعْبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّي وَنُصْلِهِ جَهَدَّمَ وَمَا ءَتُ مَصِيْرًانَ" (الماء:١١٥)

ترجمہ:... اور جو فض رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ حَق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڈ کر دُومرے رستے ہولیا، تو ہم اس کو جو پچھودہ کرتا ہے، کرنے دیں گے، اور اس کوجہ میں داخل کریں گے اور وہ یُری جگہہ جانے گی۔''

۱:...او پر کے نبر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اَ حادیثِ متواتر ہند آن کے خلاف ہیں، نددرایت قرآن کے خلاف قرآن کریم کی آیات جو میسیٰ علیدالسلام سے متعلق ہیں، ان پر گفتگو ہو چکی ہے، اور ہی موض کرچکا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہی ایک نہیں جو حضرت میسیٰ علیدالسلام کی وفات پر دّلالت کرتی ہو، بلکہ قرآن مجید کی آیات میں حضرت میسیٰ علیدالسلام کے رفع وزول کی تصریحات موجود ہیں۔اپنے پاس سے ایک نظریہ تراش کرای کو درایت قرآنے کا نام دے لیتا اور پھراَ حاویثِ نبویہ کواس نام نہا د' درایت' کے معیار پریک کھناتی نبیں، ایک درایت سے ہرمؤمن کو پناو آئی جائے۔

سان سیح ، مقبول ، ضعیف اور موضوع اَ حادیث کوا کابر تحد ثین نے جمائٹ کراس طرح الگ کرویا ہے کہ دُووھ کا دُووھ اور
پانی کا پانی الگ الگ کردیا ہے ، مگریہ کام بھی میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ، اکا برمحد ثین اس سے فارغ ہو بچے ہیں ، اس کے بعد
اس وہم میں جتلا ہونے کی کوئی مخبائش نہیں جس نے آپ کو پریٹان کر دکھا ہے ، الحمد للہ! ہمارے دِین کی ہر ہر چیز اتی صاف سقری اور
عمری ہوئی ہے کہ کویا ہے دین آج نازل ہوا ہے ، دِینِ قیم کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے ایسے فوق العادت اسباب بیدا فرمائے ،
جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۳:...اُورِعُ صُ کرچکا ہوں کہ آج تک نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کو کسی اِمام ، مجدّدادر کسی صحابی و تابعی نے درایت قرآنیہ کے خلاف نہیں سمجماء اگر کچھ لوگ ایسا سجھتے ہیں تو ان کی درایت ہی نہیں بلکہ ان کا اِسلام بھی مشکوک ہے، ایسے لوگوں سے در یافت کیجئے کدان کی درایت کے سیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآنی معیار تو اُو پُرنقل کر چکا ہوں کہ جو مخص'' غیر سبیل المؤمنین'' کا متبع ہو، وہ ''نُولِلَٰہ مَا تَوَلِّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ" کا مصداق ہے،ایسے خص کی درایت جننی درایت نہیں، بلکہ بنمی درایت ہے۔ایی درایت سے اللہ تعالیٰ کی بناہ...!

## مسيح دجال

آنجاب تريفرمات بن:

" صغی نمبر ۲۵۳ پر ابوداؤ داور منداحدے حوالے ہے آپ نے نکھا ہے:" حطرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح د جال کو ہلاک کردیں سے ، پھران کی وفات ہوگی ...الخے"

مولاتا ماحب! اگرآپ لفظ" دجال" کے معنی پردوایت پری کی حالت سے نکل کر، شمنڈے دل سے فور فرما کیں گئے وقل کر، شمنڈے دول سے فور فرما کیں گئے وقل کے اس کے تو ممکن ہے آپ پر بیر حقیقت کھل جائے کہ" دجال" والی حدیث وضعی ہے۔" دجال" دجال سے ہے، حربی کا لفظ ہے، اور معنی ہے فریب، جموٹ ۔ حضرت ابو ہریرہ سے "مسلم" میں رسول اللہ کی جومسنون دعارت ابو ہریہ ہیں مردی ہیں اس میں ایک بیجی ہے کہ:

"وَأَغُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ"

کویا جو بھی میں ہونے کا دعویٰ کرے گاتو وہ جمونا ہوگا ، اور فٹنہ پھیلائے گا، للذا بیں اس ہرجموئے میں کے فٹنے سے پناہ ما نگرا ہوں۔ اس دُعاسے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت تک کوئی بھی میں آئے گائی ہیں۔ اور جو آئے کا دعویٰ کرے گاتو وہ مرت جمونا ہوگا۔ عیبیٰ کے دوبارہ آنے کا عقیدہ چونکہ نصاریٰ (عیسائیوں) بیں پہلے ہے موجود تھا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس باطل عقید سے کی تر دیدا چی دُعاش کردی۔''

 جس کو' ذجال اکبر''' وَجالِ اَعُور' اور' اُستے العرجال' کہا جاتا ہے، گویا وہ سرایا دجل ہوگا، اوراس میں جن پری کی اونیٰ رمن بھی موجود نہیں ہوگی، یبال تک کہاس کا کفراس کی چیٹانی ہے طاہر ہوگا، اور ہرمؤمن خوا تدہ وناخوا ندہ اس کی چیٹانی پر'' کافز'' کالفظ پڑھےگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجال ہے اُحادیث متواترہ میں پناہ مانگی ہے، اور اُمت کواس کی تعلیم فرمائی ہے، الحمد للہ! یہ ناکارہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر نماز میں بیڈ عامائگیا ہے:

"اَللَّهُمُّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيَّحِ اللَّجَالِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمُّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ."

اوربينا كارواب أحباب كواس كى تاكيدكرتاب كرجيشه التزام كساته بيدها كياكري-

سان۔۔۔آپ کی بیہ بات بھی سے کہ جو تفص مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح سے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، وہ دجال ہے،لین اس سے آخری زمانے میں نکلنے والے '' دجال اکبر'' کی نفی نہیں ہوتی ، بلکہ تاکید ہوتی ہے ، کیونکہ وہ بھی سے ہونے کا دعویٰ کرے گا ،اوروہ آخری مخص ہوگا جو سے کا جموٹا دعویٰ کر کے خلتی خدا کو گمراہ کرے گا۔

سیدناعیسیٰ علیہ السلام کو'' آسے '' کا لقب قرآن نے دیا ہے، اور ہرمسلمان ان کواس لقب سے جامتا پہچاتا ہے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو'' مسیح'' کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ دو داس کا دعویٰ کریں ہے۔ کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو ہر مسلمان ان کو پہچان لے گا کہ یہ'' اسیحیت میں شامل نہیں، مسلمان ان کو پہچان لے گا کہ یہ'' اسیحیت میں شامل نہیں، بلکہ وہ ان جمونوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کرنے کے لئے آئیں گے۔ الغرض آپ کا یہ جھتا سے خضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کی بید و عاملہ میں کہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی فئی کرنے کے لئے آئی ہے، آخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آئے کی فئی نہیں کی، بلکہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی فئی نہیں کی، بلکہ تاکید ورتاکید کے ساتھ ان کی تشریف آوری کی خبر دی ہے، ان کو پہچان لینے کا تھم فرمایا ، ان کے کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانجام ویں گے، ان کوسلام پہنچانے کا تھم فرمایا ۔۔۔

۱۰۰۰۰ اس خیال کی اصلاح پہلے کر چکا ہوں کہ" چونکہ عیسانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع وزول کے قائل ہتے اس کے آ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے ان کے عقید سے کی تر دید فر مائی۔" میں بتا چکا ہوں کہ قر آن کر یم نے " بُسلُ رُ اَ هَعَهُ اللهُ اِلْيَهِ" فر ماکران کے دفع آسانی کی تصریح کی ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صدیمت پیش نیس کی جاسکتی جس میں بیفر مایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ فر مایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ دو بارہ تشریف لائیں گے۔

#### مهدى آخرالزمان

آ نجناب تحریفرماتے ہیں: ''صفی نمبر:۲۵۷ پر آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: " آنخضرت کی متواتر اَحادیث می وارد ہے کہ حضرت سیلی کے نزول کے وقت حضرت مہدی اس اُمت کے إمام ہول مے اور حضرت میسی ان کی إقتد الیس نماز براہیں ہے۔"

محتری ایمری کوشش ہوگی کہ نظر آاور شول دلائل ۔" امام مہدی " پہتمرہ کروں کے ونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی ویٹی معروفیات استان طویل خطاکو تدبیر اور آنگر کے ساتھ پڑھنے کا موقع نددیں گی۔" مہدی " عربی نربان میں ہر ہدایت یا فتہ کو کہا جا تا ہے ، یہ کی تخصوص شخص کا لقب نہیں اور نہ بیا فظ کی تخصوص شخص کے لئے قرآن وسنت میں استعال کیا گیا ہے ، اگرآپ احادیث صحیحہ پڑور کرلیں تو نی کریم نے بھی عربیت کے لحاظ ہے است عام طور پر استعال کیا گیا ہے ، اگرآپ احادیث صحیحہ پڑور کرلیں تو نی کریم نے بھی عربیت کے لحاظ ہے است عام طور پر استعال فر مایا ہے ، اور اس کا شوت وہ مشہور صدیث نبوی ہے جو دھرت جریز بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ جب نبی کریم نے آئیس بیمن فری الخلصہ کو گرانے کے لئے بھیجا جو کھیہ بھانیہ کہنا تا تھا، تو حضرت جریز نے کہ جب بی کریم نے آئیس بیمن فری الخلصہ کو گرانے کے لئے بھیجا جو کھیہ بھانیہ کہنا تا تھا، تو حضرت جریز نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں محوز ہے پر جم کرنیں بیمن سکتا، تو آپ نے بیرے سینے پر ہاتھ ماراحتیٰ کہ آپ گی اور فرمایا: اے اللہ! اے محوز ہے پر خابت قدم رکھا دراسے ہادی اور مہدی بناوے۔

اس کے علاوہ سنن کی مشہور حدیث ہے: "میری سنت اور خلفائے راشد مین مہدیبین کی سنت کولازم
کرو اس حدیث بیس آپ نے لفظ مہدی کو جمع کے طور پر استعال کیا ہے اور خلفائے راشد بین کومہدی قرار دیا
ہے۔ چوککہ خلفائے راشد بین اور صحابہ کرام سب کے سب ہدایت یافتہ شے، لہٰذا تمام صحابہ کرام مہدی ہیں ، اور
پھر آمیر معاویہ تو ان جس بدرجہ اُولی داخل ہیں ، کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ نے وُعافر مائی تھی: " اے اللہ!
معاویہ کو (ہادی اور مہدی ) ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بناو بیجئے اور اس کے ذریعے وُ وسروں کو ہدایت عطا
سیجئے۔ "
(ترینی جلد دوم ملی: ۲۳۷)

ال حدیث کے تمام راوی ثقد ہیں اور بلحا فاسند میدیدے ای نوعیت کی تمام اطادیث سے ہزار ورجہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں اور بقیدراوی سلم کے ہیں، اس لحاظ سے بہتر واسلم پرضی ہے، البذا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اگر رُوسے زہین پرکوئی مہدی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، اور اگر وہ اس منصب پرفائز نہیں ہو سکتے تو ان کے بعد کوئی اور مہدی نہیں، اس لئے ہم اس حدیث کی بنا پر بیہ کہنے پرمجبور ہوں منصب پرفائز نہیں ہو سکتے تو ان کے بعد کوئی اور وہ اس وار فائی سے کوئی فرما کے ہیں، اب کوئی آنے والا مہدی یاتی نہیں رہا۔''

تنتقیح:...آ نجناب نے سیح فرمایا کہ "مہدی" ہمایت یافتہ فض کو کہتے ہیں، یہ سیح ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رمنی اللہ عند کے بارے بیل "ہونے کی دُعافر مائی، یہ بھی سیح ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رمنی اللہ عند کو "المہد بیلن" قرار دے کران کی سنت کی اِقتدا کرنے کی تاکید فرمائی، یہ بھی سیح ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت معاویہ رمنی اللہ عند کے تن میں دُعافر مائی:

"اَللَّهُمَّ اجُعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا" (بإالله!ان كومادى ومهدى بنا)\_

ادھرآ تخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ی احادیث میں یہ إرشاد فر مایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیف ہوگا جوز مین میں عدل و إنساف قائم کرے گا ، اس کے زمانے میں دجالی اکبر کا خروج ہوگا ، اور حضرت میسٹی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے ہو عین نماز کے وقت مسلمانوں کی جماعت میں پنچیں مے مسلمانوں کا اہم درخواست کرے گا: "نقعدم یا رُوح اللہ افصل لنا" لیکن و ویہ نماز ای امام کے چھے پڑھیں مے ، ای کو ' امام مبدی'' کہا جاتا ہے علائے المی سنت نے نصری کی ہے کہ اس خلیفہ عادل کا ظہور قیامت کی علامات صغری کا دورتھا ، اور دجالی اکبر کا قیامت کی علامات صغری کا دورتھا ، اور دجالی اکبر کا خروج علامات میں ایک مؤمن کو جس طرح قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے ، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہوگئی اُ اللہ قالم اللہ اللہ وقتی ا

# مهدى كاشيعي تصور

آنجناب لكھتے ہيں:

"البته شیدا شاعشری حضرت علی ہے حضرت امام مہدی تک بارہ اِماموں کے معتقد ہیں، ان کاعقیدہ بلکہ اِیمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، ای طرح رسول اکرم کی و فات کی بعد بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سریرائی کے لئے اِمامت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور عین بارہویں اِمام (مہدی) کے بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور مربرائی کے لئے اِمامت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور عین بارہویں اِمام (مہدی) کے آنے پر دُنیا کا خاتمہ اور قیامت ہے، یہ یارہ اِمام انہیائے کرام کی طرح اللہ کی جمت اور مصوم ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے، اور مرجبہ ودرجہ میں رسول اکرم اور دُومرے تمام انہیا ہے افضل ہیں، وہ بارہ اِمام مندرجہ زبل ہیں:

۱-إمام حضرت على ولادت ۱ سال قبل بعثت بمتوفی ۲ مه ۱-إمام حضرت من ولادت کے متوفی ۲ مه ۱۹ مام حضرت حسین ولادت کے متوفی ۲۱ هه ۲۱ مام حضرت دین العابدین ولادت ۸ مه متوفی ۱۱ هه ۱۵ مام حضرت دین العابدین ولادت ۸ مه متوفی ۱۱ هه ۱۵ مام حضرت محمد باقر «ولادت ۸ مه متوفی ۱۱ هه ۲ می حضرت محمد باقر «ولادت ۸ مه متوفی ۱۱ هه ۲ می متوفی ۱۱ هه ۲ می متوفی ۱۸ مه ۱۱ هه ۱ می متوفی ۱۸ مه ۱۱ هه ۱۸ می متوفی ۱۸ مه ۱۱ هه ۱۸ می متوفی ۱۸ مه ۱۱ هه ۱۱ می متوفی ۱۸ مه ۱۱ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ می متوفی ۱۸ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ می متوفی ۱۸ می متو

تنقیح:..اس ناکارہ نے پی عرصہ پہلے" شیعتی إختلافات اور صراطِ متنقیم" کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جو اُپریل اسلام اور مراطِ متنقیم "کے نام ہے ایک کتاب کا پہلا باب شیعد کے عقیدہ اِمامت پر ہے، جو گیارہ مباحث پر شمتل ہے، اس کی وسویں بحث، جو خاصی طویل ہے، " اِمامِ عَامَب" کے بارے یس ہے، اے ملاحظہ فرمالیجے، آنجناب کو معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ عَامَب کے بارے یس کے بارے کی رائے کہا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ عَامَب کے بارے یس کی فرورت نہیں۔ طویل اِقتباس کے جواب یس کی کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔

#### ۱۲ کا نکته

آنجاب تحریفر ماتے ہیں:

" ہمارے کی مغسرین حضرات نے شیعوں کا امام مہدی برخ تناہم کیا ہے، جس کے جوت کے لئے وہ قرآن کے ہرصنے پرتغییر کے افغیام پر" امنے" کی اصطلاح لکے دیتے ہیں، طاحظہ ہوشاہ رفیع الدین محدث دالوی اور فتح محد خان جائند حری کے مترجم قرآن کریم جس کے ہرصنے کے حاشیتے پر ہرتشری (تغییر) کے افغیام پر" امنے" " لکھا ہوا سلے گا، پیشیعوں کی خودساختہ اصطلاح ہے۔ سی کا مطلب ہے کہ "ان بارہ اماموں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحتیں نازل کرے جن ہیں سے بارہویں امام مہدی ہوں گے۔ "اورعین ممکن ہے کہ ہمارے ان بارہ اللہ تعالیٰ اپنی رحتیں نازل کرے جن ہیں سے بارہویں امام مہدی ہوں گے۔ "اورعین ممکن ہے کہ ہمارے ان ابنے چارے روایت پرستوں کوخود" امامت" کے مفہوم کا بیا نہ ہو۔ لیکن جھے تو شکوہ آپ سے ہے کہ المی سنت والجماعت کے متاز عالم دین ہوتے ہوئے آپ بھی شیعوں کے مقائد ہے چارے سنیوں (جوداتھی من ہیں) ہی مسلط کررہے ہیں، حالا نکہ آپ کوشیعوں کے مسائل اور عقائد ہے کوئی سروکا رئیس ہوتا چاہئے ، ان کا ابنا دین اور آپ کا ابناء میں موتا چاہئے ، ان کا ابنا دین کا نوا آپ کا ابناء میں میں کو نوا آپ کا ابناء میں میں کا نوا آپ کا ابناء میں میں کو نوا تھے میں اللہ کا نوا کی میں کو نوا تھے کا نوا آپ کا ابناء میں کو نوا آپ کا ابناء میں کو نوا آپ کا ابناء قبال کانیس پوسے گا، "وَ لَا تُحْسَالُ وَ نَعْسَالُ کانوا کا نوا کے نوا کا نوا کو نوا کو

الله تعالى سے دُعاكي جي كه تمام مسلمين اور مسلمات كوموجود وقر آن كريم پرمتنق كرے اور تمام خرافات و بدعات كوہم سے دُوركر ہے، آجن -"

"ننقیح:...ان بے چاروں کو" ۱۲ مند" کے مغیوم کی خبر ہے، اور ندشیعوں کے بارہ اِماموں کی الیکن آپ کی تحریر سے اندازہ ہوا کہ آنجناب کو" ۱۲ مند" کامغیوم بھی معلوم نہیں بشیعوں کا اپنے بارہ اِماموں کے بارے میں عقیدہ بھی معلوم نہیں۔

" ١٦ منة" كا منة" كا منتقت تواتئ بكر جب كى كاإفتبال نقل كياجا تا بتواس كفاتي ير "انتهسى" يا" آو" ككودياجا تا ب اور بهي ختم عبارت بر ١٦ كا بمندسر ككوديا جاتا ب جوعبارت كى إنتها كو بتا تا ب بين " ح " كو بمندسول بين كليف كى ايك شكل ب، اور بهي ختم عبارت بر ١٣ كا بمندسر ككوديا جاتا ب جوعبارت مصنف كى ابجد كحرساب سے " ح" كے عدد آخم بنتے بين اور" دال "كے چار اور آخم اور چاركا مجموعہ ١٢ ہوتا ہے، پھراكر بير عبارت مصنف كى بوتى بوتى بوتى بوتى بوتى بوتى باتواتا كو استان كامفهوم بيز" من المصنف"، الل لئے عبارت كے تم بر" ١٢ منة" ككوديا جاتا بوتى بات

ہے،اس اِصطلاح میں وُورونز دیک بھی بارہ اِماموں کا تصوّر نہیں، بیتواس اِصطلاح کامغہوم تھا۔

اور یس نے جوعرض کیا کہ آپ کواپنے بارہ اِماموں کے بارے یس شیعوں کاعقیرہ بھی معلوم نہیں ،اس کی شرح یہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے بارہ اِماموں کے ساتھ" رحمہ اللہ " نہیں لکھتے بلکہ" علیہ السلام" لکھتے ہیں، پس" "۱۱ منہ" میں" رحمہ اللہ " کالفظاتو ان کے عقیدے کی فی کرتا ہے ، نہ کہ ان کے عقیدے کا اِبارہ اِماموں کا اس قد رتساط ہو کہ جہاں ۱۲ کا عدو نظر پڑا اس نے سمجھا کہ یہ بارہ اِماموں کا اِجاد ہارہ کے عدد کو اپنی نفت سے ضرور خارج کر دے گا، لیکن الحمد للہ! کہ کہ ایک ایک ایس اللہ کے دیمن پڑا اس نے سمجھا کہ یہ بارہ اِماموں کا ایسا تسلط نہیں ، بھی وجہ ہے کہ سالہا سال تک " ۱۶ منہ" کی اِصطلاح پڑھتے رہے ہارے اکا پر کے ذہمن پڑ" بارہ اِمائی "عقیدے کا ایسا تسلط نہیں ، بھی وجہ ہے کہ سالہا سال تک " ۱۶ منہ" کی اِصطلاح پڑھتے رہے لیکن کی کا ذہمن آپ کے اِرشاد فرمودہ کینے کی طرف نظل نہیں ہوا۔

آ خرمیں جو آنجتاب نے دُعا کی ہے، اس پر میم قلب سے آجن کہتا ہوں ، اللہ تمام مسلمانوں کوسلف صالحین اہل سنت کے عقا کداً پنانے کی تو نیق دے ، اور بئے اور پُر انے منافقین کے دسوسوں سے ان کو مخوظ رکھے۔

# حضرت عيسى عليدالسلام كارفن

آنجاب تررفرماتے ہیں:

" من فرنبر: ٣٦٣ پرآپ نے سائل كوحفرت عيسىٰ عليه السلام كے مدفن كا جواب مجمد يوں ديا ہے: " جروشريف ميں چوشى قبرحضرت مبدى كى نبيس بلكہ حضرت عيسىٰ كى ہوگى ۔"

محتری ایس بذات خود جب سعودی عرب کے سفر پرتھا تو اس بات کا اطمینان کرلیا تھا کہ رسول اللہ کے روضہ مبارک میں چوتھی قبر کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فریضہ نج کا سفر نعیب کریں تو ان شاہ اللہ سمجہ نبوی میں آپ کی آسلی ہوجائے گی کہ واقعی چوتھی قبر کے لئے روضہ رسول میں کوئی جگہ نہیں ہے ، اس کے علاوہ آپ بھی میری اس رائے ہے اِنفاق کریں گے کہ عقائد تو سارے کے سارے قرآن کریم کی محکم آیات میں فہ کور جیں، اور قرآن سے باہر کسی کو خیال تو کیا حق کہ دھیقت کو بھی عقیدے میں واض نہیں کیا جاسکا ہے، لہذا اگر واقعی میں دوبارہ وُ نیا میں تشریف لاتے ، ایام مبدی بھی تشریف لاتے اور وجال کوئل کرتے تو پھر اتن ایم اور محقائد ہر جنی با تیں قرآن میں فرک کیوں نہیں کی گئی ہیں۔ بیساری با تیں من گھڑت ہیں جو صحابہ کرام شاخ مارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا سے قرافات سے سے مبارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا سے قرافات سے سے مبارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا سے قرافات سے مبارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا سے قرافات سے مبارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا سے قرافات سے مبارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا سے قرافات سے ، آھیں۔''

تنقیح: ... بری خوشی کی بات ہے کہ آنجناب کوسعودی عرب جانے کا موقع طابکین آپ نے یہ بیں لکھا کہ آپ نے کس طرح اطمینان کرلیاتھا کہ تجروشریف بیٹی تی میں جو تی جانے کوئی جگہیں ، بینا کارو بیں پختیں مرتبہ سے زیادہ بارگا و نبوی ... بل صاحبها الف الف تحییۃ وسلام ... بیں حاضری دے چکا ہے ، اور حق تعالی تحق اینے لطف سے ہرسال دو تین مرتبہ حاضری سے نو ازتے رہتے ہیں

...فلدالحمد والشكر ...كين اس ناكار وكوتواليا إطمينان كسي في بيل الميكي عليه المسلام " ويزال تقى ، جس برتح ريتها: "هنذا موضع قبر عيسلى عليه السلام"

اگراآ نجناب ال کنایول کامطالعدفر مالیتے جوآ ٹاریدینہ پرکھی ٹی ہیں، کم سے کم علامہ مہودی کی کتاب "وفیاء الموفاء ہا خبار دار المصطفیٰی صلی اللہ علیہ وصلم" ہی و کچہ لیتے تو آنجناب کوخرور حضرت پیسی علیہ السلام کے بدن کا سراغ مل جاتا۔

ر ہایہ کہ ان چیز وں کا ذکر قر آن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں آنجناب کے اُصولِ موضوعہ کی تنقیحات میں اس کا جواب عرض کرچکا ہوں ، اُزراوکرم ملاحظہ فر مالیجئے۔

اور آنجناب کابیار شاد کہ:'' بیساری ہاتیں محابہ کرامؓ کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کردی گئی ہیں' اس کا آسان مل بیہ ہے کہ آپ محابہ کرامؓ ہے اس کے خلاف محیح نقل چیش کردیں الیکن جس آپ کو اِطمینان دِلا تا ہوں کہ آپ کسی ایک محافی کا قول مجمی چیش نیس کر سکتے۔

### نفيس سوال اورلطيف جواب

آخر میں آنجناب تحریر فرماتے ہیں:

 اوركون سے قرشتے كى معيت بيل كے؟ جَكِه تَغِيرِ اسلام آو حضرت جرئيل كى معيت بيل براق (بازارى تصاوير بيل جن كاسراور چرو خورت كا ہے اور بقيہ بدل كھوڑے كا) پرسوار ہوكرتشريف لے گئے ہے، پرعيسى پيغبرِ اسلام سے پہلے كيے بيت المقدل سے رُخصت ہو گئے؟ جبكہ عام قاعدہ ہے كہ جب تك كى تقريب كے مہمانِ خصوصى رسول الله بى تھے، كونكه رُخصت نہ ہول سامعين حركت تك نبيل كرتے اور اس تقريب بيل تو مہمانِ خصوصى رسول الله بى تھے، كونكه جب رسول الله آسانوں پر چنچے بيل تو و ہال حضرت عيلى كو پہلے سے موجود ياتے بيل، تو كيا بدرسول الله كى شان مبارك بيل كن تا في بيل مورد كا و ماعلينا إلا البلاغ۔

اخوك في الاسلام

خان شفراده (ایم اے اسلامیات)

سلطنت عمال - "

" تنقیح :... آپ کا پیوال نقیس ہے، اس سے بڑا تی خوش ہوا ، اگروائق جھنا چاہتے ہیں تواس کا لطیف جواب عرض کرتا ہوں :

ا:... اَ حادیثِ شریفہ میں اس کی تقریح موجود ہے کہ شب معراج ہیں ہیت المقدس ہیں تمام انہیا ہے کرام علیم السلام نے مرکت فرمائی ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ ولا من فی امامت کی ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریکِ عفل ہے ، اور اس موقع پردیگر انہیا نے کرام علیم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا ، ان کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مدارت ارشاد فرمایا ۔ حضرت عکیم الامت مولانا اشرف علی تھا تو گئے ۔ " نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم " کی بار ہویں فصل واقعہ شخص کے ذیل میں ان کوفل کیا ہے ، اس کا مطالعہ فرمالیا جائے اور اس ناکارہ کی کتاب " عہدِ نبوت کے ماہ وسال " ہیں بھی تمام انہیا ہے کرام علیم السلام کی شرکت کا ذکر ہے۔

ان کواجسام مثالیددسی کرام دُنیا سے رحلت فرما می بین، ظاہر ہے کدان کی ارواح طیب کی ندکی شکل میں منشکل ہوئی ہوں گی، خواہ ان کواجسام مثالیددسی کے ہوں، یاان کی ارواح طیبہ خود بخسد ہوئی ہوں، چنانچ میری کتاب "عہد نبوت کے ماہ وسال' میں بیسوال نقل کیا ہے کہ انہا کے کرام کی ہم السلام کی بیرحاضری مع الجسد ہوئی یا بغیر جسد؟

لیکن یہ بحث دیگرانبیائے کرام میہم السلام کے بارے میں ہو سکتی ہے، حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ، کیونکہ وہ بالا تفاق آسان پر بحسد والشریف زندہ موجود ہیں ، اس لئے ان کی رُوح مبارک کو آبنا جسم اصلی چھوڑ کر بدن مثالی اپنانے کی ضرورت نہ سخی ، بلکہ وہ سرایا رُوح اللّٰہ ہیں ، اور وہاں ان پر ملائکہ واَرواح کے اَحکام جاری ہیں۔ الغرض اس اِجمّاع میں ان کی شرکت بحسد ہ الشریف ہوئی تھی ، جسیا کہ حافظ ذہمی نے '' تجریدا ساء الصحابہ'' میں اس کی تفریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السبی نے '' طبقات الشافعیة الکبریٰ' میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔

اند..رہایہ کہ حضرات انبیائے کرام بشمول حضرت عیسیٰ علیہ ولیجم السلام کس ذریعے ہے آئے تنے؟ اور کس ذریعے سے گئے ت تنے؟ کسی روایت میں اس کی نضری نظر نبیں گزری، یوں بھی عقل مند پھل کھایا کرتے ہیں، پیزنبیں گنا کرتے، جب ان کا آنا اور جانا ٹابت وفقق ہے تواس سے کیا مطلب کہ وہ کس ذریعے سے آئے ادر کس طرح والیس گئے ...؟
الفاظ کے میچوں میں اُلجھتے نہیں وانا
غواص کو مطلب ہے گہر سے کہ صدف ہے؟

۳: ... بیت المقدل کا جلسه برخاست ہوا تو دیگر اُنبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رُخصت ہوکر اپنے مشقر پر پہنچ گئے ، اور دُوسرے آسان پر آتخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا استقبال کیا، جبیبا کہ احادیث صححہ بیس معزح ہے، مہمانِ خصوص ... منگی اللہ علیہ وسلم کے تشریف خصوص ... منگی اللہ علیہ وسلم کے تشریف خصوص ... منگی اللہ علیہ وسلم کے تشریف کے جانے کے بعد کی کے وہاں تغیر نے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۵:...رہا بیسوال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت و علیہ السلام آنخضرت سلی القد ملیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت و علیہ السلام اور مسلمانوں کی نصرت کیوں نہ کی جبکہ اسلام کواس وقت نصرت و حمایت کی اُز حدضر ورت تھی، اور مسلمان کفار مکہ کی ایڈ اؤں کا تختہ مشق ہے ہوئے تھے۔

اس کا جواب بیہ کے کہ وہ تو خادم اور سپائی کی حیثیت سے ہر دقت آ ماد کا خدمت تھے، اب بیر مخد دم اور جرنیل کی صوابدید پر مخصر ہے کہ خادم کوکس دفت ہے کہ خادم کی اللہ علیہ وہ کا تو اس کے خادم کے بغیر اپنے طور پر کسی اقتدام کا ان کے لئے کیا جو از تھا۔۔؟

اقدام کا ان کے لئے کیا جو از تھا۔۔؟

۲:.. یون نظر آتا ہے کہ ہر چند کہ وہ وقت مسلمائوں کے لئے بڑامشکل وقت تھ، اور طحی نظر ہے و کیھئے تو اس وقت اسلام کی مفرت وہمایت کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن حقیقت واقعیہ ہے ہے کہ بیساری مشکلات سحابہ کرام رضوان ابتد علیہم اجمعین کی اصلاح و تربیت اور ریاضت ومجاہدہ کے لئے تھیں، ان حضرات کو پوری اُمت کامعلّم ومرشد بننا تھا، اس لئے مجاہدات کی بھٹی ہیں ڈال کر ان کو کندن بنایا جار ہا تھا، اور پوری دُنیا کی اِصلاح و تربیت کی مندان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بچھائی جار ہی تھی، اور ایک عالم کی حکم ان کے لئے ان کو تیار کیا جار ہا تھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا ارشاد ہے: ''المشاہدة بقدر المجاہد ہ'' یعنی مجاہدہ جس قدرشد بدہو، ای قدر مشاہدہ الطیف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سیّد تا پوسف صدیق ملی نیونا وعلیہ الصلو ات والتسلیمات کو ہے کہی و ہے بسی کی حالت میں برادران یوسف کو یں میں ڈال رہے ہے تو آسان کے مقرب فرشتے چلا اُسٹے کہ الٰہی! تیرے یوسف صدیق کے ساتھ کیا ہور ہا ہے؟ برادران یوسف کو یں میں ڈال رہے ہے تو آسان کے مقرب فرشتے جلا اُسٹے کہ الٰہی! تیرے یوسف صدیق کے ساتھ کیا ہور ہا ہے؟ فرایا: فکر نہ کرد، کو یک فیل ال رہے بھل ڈال رہے ، بلکہ تخت معریر بٹھار ہے ہیں۔

الغرض مطی نظرے ویکھا جائے تو عقل چلا اُٹھتی ہے کہ مکہ، جو ہرایک کے لئے واڑالامن ہے، ای مکہ بیں محبوب رَبِ العالمین صلی القدعلیہ وسلم کے پاکپاز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ حکمت اللی کہتی ہے کہ پھی بس ان کے لئے: "کُنتُم خَیْرَ اُمَّیْ العالمین صلی القدعلیہ وسلم کے پاکپاز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے۔ پس کی زندگی بیں حضرات صی برام کو جو اہل مکہ کے جو روستم کا تختہ مشق بنایا جارہا تھا، اس کی وجہ رہ بین تھی کہ ان کا جا جا رواں کا کوئی سہارانہیں تھا، کوئی ان کا یُرسانِ حال نہیں تھا، کوئی ان کا حامی ونا صرنہیں تھا،

تا كه بيسوال كياجائك كه حضرت عيسى عليه السلام نے اس وقت ان كى مدد كيوں ندكى؟ فبيں! يلكه جوسب كاسهار ااور سب كا حامى ونا صر ہے اى نے اپنى حكمت بالغه كے تخت ان كو إمتحان وآز مائش كى بھٹى بيں ڈال ركھا تھا، ورندان بيں جسم رحمت عالم سلى الله عليه وسلم بنفس نفيس موجود تھے، اور آپ سلى الله عليه وسلم كى رُوحانيت كا آفاب عالم تاب نصف النهار پر تھا، اس كے سامنے كفرك تاريكياں بہاءً منثوراً تھيں۔

اور پھرای جماعت میں حضرات ابو بکر وعمر، عثمان وعلی ...رضوان الله علیم ... جیسی ارباب توت قد سیه بستیاں موجود تھیں، جن کے کمالات ہمرنگ کمالات انبیاء سے، اور سیّد الملائکہ جبریل ومیکا ٹیل ..علیجا السلام ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تصرت کے لئے موجود ہتنے، ملک البجال ... جوفرشتہ پہاڑوں پرمقررہ ہے... حاضرِ خدمت ہوکر عرض پیرا ہوتا تھا کہ: اگرتھم ہوتو ان کفارنا نہجا رکودو پہاڑوں کے درمیان چیں کرد کھ دوں؟

الغرض کونساسامان ایسا تھا جومظلوم ومقبور مسلمانوں کی تصربت وحمایت کے لئے مہیانہیں تھا،کیکن بیان کی آزمائش و اہتلا کا دور تھا،اور کسی کی حمایت کیامنٹی؟خودان کو تھم تھا کہ ماریں کھاتے جاؤ ،کیکن ہاتھ ندا ٹھاؤ۔

پھر جب بیدود ا اہتلافتم ہواتو آئخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جال شار زفتا وسمیت ہجرت الی المدید کا بھم ہوا، اور ہجرت کے دُوسرے سال دفع شرکفار کے لئے جہاد وقال کا بھم ہوا، تب وُ نیا نے دیکھا کہ صرف آٹھ سال کے قلیل عرصے میں کفر سرگوں تھا، اور پورے ہزیرۃ العرب پر اسلام کا پر چہا ہوا ہوا تھا، اور دُنیا نے یہ بھی دیکھا کہ شروعیت جہاد کے پہلے سال' ہیں الفرقان' ... جنگ بدر... میں ۱۳ سونہوں نے کفر کا بھیجا نکال باہر کیا ، اور اس اُمت کے ذرعون ... ابرجہل ... کو اصل جہنم کرنے کے اندر تان ' ... جنگ بدر... میں ۱۳ سونہوں نے کفر کا بھیجا نکال باہر کیا ، اور اس اُمت کے ذرعون ... ابرجہل ... کو اصل جہنم کرنے کے اندر کئی ایش میں اور اس نہوں آئی ، مجدر سول اللہ علیہ وسلم کے دو کسن جال شاروں نے اس فرمون کے فرور وفرمونیت کو فاک میں ملا دیا ، اور اسے فاک دخون میں تر پار یا۔ جب آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم و نیا سے رصلت فر ما ہوئے تو اسلا می عسار قیم و کسر کا عسار قیم میں درواز سے پوشیون اور خلفائے برحق تھے ، اور آپ میلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشد میں ... رحق اللہ تنہم ... جو کشفر اللہ علیہ و کہنے کہ تھنا وقد ر غالب آئی ، اور کشفر کا اندر میان اللہ علیہ و کسمین کا اسلام والمسلمین ... کو جام کے تخت اُلٹ دیے ، اور ' نیل کے سامل سے لے کرتا بحد کا شخر' اسلام کا پر چم اہرائے لگا۔ وہ تو کہنے کہ تھنا وقد ر غالب آئی ، اور شہادت پا کرمسلمانوں کو خانہ بھی کا لائم میں دھنا کے دیا کا اندر کیا بوتا۔
شہادت پا کرمسلمانوں کو خانہ جنگ کے دلاؤ کھی ڈکھی ڈکھی آئی آئی گو اللہ قدر اُلٹ کو خدا میانے تو خدا جائے دیا کا نشہ کیا ہوتا۔

۔۔۔۔الغرض بیدخیال کہ اس وقت اسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت وجمایت کی ضرورت تھی ، ایک سطحی خیال ہے۔ اس وقت آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

بعدى مديول من بعى اسلام اورمسلمانول يربوع بوع مشكل وقت آئے ، مرآ تخضرت سلى الله عليه وسلم كى رُوحانيت

ے فیض یافتہ اُئمہ وین ، مجددین اور علمائے رہانی اس اُمت میں پیدا ہوتے رہے، جوان فتوں کا تدارک کرتے رہے، اور ہر فتنے کے زہر کا تریاق مہیا کرتے رہے، اور ہر فتنے کے زہر کا تریاق مہیا کرتے رہے، ہرصدی میں چھوٹے موٹے دجال بھی زونما ہوتے رہے، گروعد وَ اِلْہی:

"يَسَايُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا مَنْ يُرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ الْأَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ يُحَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، افْلَمْ عَلَى الْكَفِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، افْلَمْ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ "
(الالده: ٥٣)

ترجمہ: "اسا ایمان والوا جو محض تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلدا لیں تو م کو پیدا کردے گا جن سے اللہ تعالی کو محبت ہوگی ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی ، مہریان ہوں سے وہ مسلمانوں پر ، اور تیز ہوں سے کا فروں پر ، جہاد کرتے ہوں سے اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اند بیشہ نہ کریں ہے ، بیاللہ تعالیٰ کافعنل ہے جس کو جا ہیں عطافر ما کیں ، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔"

منصة شهود برجلوه كرموتار باءاورالحمد للدان اكابركي قيادت بين قافلة أمت روال دوال ربا

۸:..نیکن جول جول زمانے کوآ تخضرت سکی الله علیه وسلم کے دور سعادت سے اُحد ہور ہاہے، ای نسبت سے تاریکی بوھ رہی ہے، اور رُوحانیت کمزوراور مضمحل ہوتی جارہی ہے، ادھر سلسل فتنوں کی پورش تاریکیوں میں اضافہ کررہی ہے، اور:

"ظُلُمْتُ أَيْعُضُهَا فَوْقَ يَعْضِ إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرِهَا." (الور:٠٠)

ترجمہ:... '' أور تلے بہت سے اند جرے بی اند جرے جی کہ اگر کوئی الی حالت جی اینا ہاتھ نکالے اور دیکھنا جا ہے تو دیکھنے کا اخمال بھی نہیں۔'' (ترجمہ کیم الامت حضرت تعالویؓ)

کامنظرسائے آرہاہے، ادھرنور بدایت مرہم جواجاتا ہے، اور ایسالگناہے کہ تفروضلالت کی رات بڑی تیزی سے جہارہی ہے، اوروہ جو صدیث میں آیاہے:

"وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

كامنظرسا منے آرہا ہے، اس ناكارہ نے اپنے بين سے جوانی اور جوانی سے برحابے تك جس طرح تاريكيوں كے سائے بھيلتے ہوئے

ديكيم، اورز مانے كارنگ دكر كول موتے ديكھاہے، اگر يمي حالت ربى تو:

" محوجیرت ہوں کہ دُنیا کیا ہے کیا ہوجائے گ؟" ہمارے شیخ ذاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرۂ بیزی بے چینی سے فرماتے تھے: " میں توسوچتا ہوں اس نادان نی نسل کا کیا ہے گا؟"

الغرض حالات كا جائزه ليتے ہوئے اور من وشام زمانے كارنگ بدلتے ہوئے د كيدكراندازه ہوتا ہے كديرسب" فتنة دجال" كے لئے تيارى ہور ہى ہے۔

9:...اب ایک طرف وُنیا ہے آٹار ہدایت مٹ جانے اور قلوب سے ایمان کے رُخصت ہوجانے اور اِستعداد اِیمان کے مضاف ہوگا، اور وُست ہوجانے اور اِستعداد اِیمان کے ضائع ہوجانے کا بیعالم ہوگا، اور وُسری طرف دجال میں کا فتنداس قدرشد بدہوگا کہ ہرنی نے اس فتنے سے ڈرایا، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسم ہرنماز میں اس سے بناہ ما تکتے ہے۔ اس کے فتنے کی جزئیات آ حادیث شریفہ میں بکشرت ذکر کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ حضرت شاہ رفع الدین محدث دالوی کے وہ قیامت نامہ 'میں درج ہے، یہاں اس کے اُردور جے کا ایک اِقتباس ذکر کرتا ہوں:

'' د حال قوم یبود بیں ہے ہوگا بحوام میں اس کالقب سے ہوگا ، دا کیں آ کھے بیں کھٹی ہوگی ، کھوگر دار بال ہوں گے، سواری بیں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اوّلاً اس کا ظہور ملک عراق وشام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوّت ورسالت كا دعوىٰ كرتا ہوگا، پھروہاں سے إصفهان چلا جائے گا، يهال اس كے ہمراہ ستر ہزار يہودي ہول كے، يين سے خدائى كا دعوىٰ كر كے جارول طرف فساد برياكرے كا، اورزين كے اكثر مقامات برگشت كر كے لوكوں سے اپنے تنیئ خدا کہلوائے گا،لوگوں کی آ زمائش کے لئے خداوند کریم اس سے پڑے خرق عاوات ظاہر کرائے گا،اس کی پیشانی پرلفظ "کف ر" لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف الل ایمان کرسکیس مے،اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوز خ سے تعبیر کرے گا ، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا ، مخالفین کو آگ میں ، موانفین کو جنت میں ڈالے گا، محروہ آگ در حقیقت باغ کے مانند ہوگی اور باغ آگ کی خامیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے یاس اشیائے خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کوجا ہے گا دےگا، جب کوئی فرقہ اس کی اُلوہیت كوسليم كرے كا توال كے لئے اس كے عكم سے بارش ہوگى، اناج بيدا ہوگا، ورخت كھل وار، موليثى موتے گازے اورشیر دار ہوجائیں گے، جوفرقہ اس کی مخالفت کرے گا تواس سے اشیائے مذکورہ بند کردے گا، اور اس فتم کی بہت ی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، محرخدا کے فضل سے مسلمانوں کو تبیح وہلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔اس کے خروج کے پیشتر دوسال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسر ہے سال دورانِ قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، زمین کے مدفون خزانے اس کے تھم ہے اس کے ہمراہ ہوجا کیں گے، بعض آ دمیوں سے کہے گا کہ ہیں تمہارے مرده ماں باپ کو زِندہ کرتا ہوں تا کہتم اس قدرت کود کلی کرمیری خدائی کا یعنین کرلو، پس شیاطین کو تھم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپ کی ہم شکل ہوکر لکاو، چٹانچہوہ ایمائی کریں گے، اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر گزرہوگا پہال تک کہ وہ جب مرحد یمن بل پنچ گا اور بددین لوگ بکٹر تاس کے ماتھ ہوجا کیں گے۔''
آپ جا جیں تو ان چیش آ مہ ووا قعات کو' روایت پرتی'' کہ کرز ڈ کر دیجے ، لیکن میر اسوال بیہ ہے کہ اگر د جال لیمین کا بایس کر وشعبدہ بازی آ نابر حق ہوکہ اس وقت تمام علاء ، صلحاء واتقیاء کی مجموعی رُوحانی توت بھی اس کا مقابلہ ندکر سکے تو فر ماہیے اس آ ڑے اور مشکل وقت میں فتنہ وجال کے استیصال کے لئے معزت عیلی علیہ السلام کا تشریف لا نازیادہ موز دں ہوگایا اس وقت موز وں تھا جب رحمت عالم ملی اللہ علیہ وہ کی رحمت المحال کی رحمت للعالمین صحابہ کرام کے مربر برسائے گئی ، اور جب و نیا بیس آ فیاب رسالت نصف النہار پرتھا ...؟

و تسب عالم ملی اللہ علیہ و کم ان کو مفاحت جو اب و بینے کے بعد اپنی ایک تحریر درج کرتا ہوں ، جس میں معزت عیسی علیہ السلام کے نول کے نکات کی طرف مختمر آا شارہ کیا گیا ہے :

" حضرت عیسی علیه السلام نے وَعا کی تقی ...جیسا کہ انجیل برنباس میں ہے...کہ اللہ تعالی ان کومجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بناد ہے، اللہ تعالی نے ان کی وُعا قبول فر مالی، اور اس مشکل وقت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت ہے ان کو نازل فر مایا ، قبل دجال کی مہم ان کے سپر دفر مائی، اور وہ بوجوہ چنداس خدمت کے لئے موز دس تر تھے:

الله ... دجال ألو بيت كا دعوى كركا، جبكه ايك قوم في حضرت عيسى عليه السلام يربهى يبى تبهت دهرى تقى ، اس كى مكافات كوليت كالوبيت كالستيمال ان كم باتحد موزون تر تقاء تاكه ان كى عبديت كالمستيمال ان كم باتحد موزون تر تقاء تاكه ان كى عبديت كالمدينة الله عبديت كالم عبديت كالم عبديت كالم كاظهور جوجات جن كالإظهار انبول في مهديس" إلى عبد الله" كهدكرع بدكيا تقاء

\*... "ان کا خاص لقب ہے، جوان کی پیدائش سے پہلے ان کے لئے تجویز کردیا میا تھا،
د جال بعین ان کے خاص لقب کا مرقی ہوگا، اور خرقی عادت شعیدوں کے ذریعے اپنی "مسیحت" کو ٹابت کرنے
کی کوشش کرے گا، اس د جل کا پردہ چاک کرنے کے لئے اصل" اسے "کونازل کیا جائے گا، اور جس طرح ابجازِ
موسوی کے سامنے ساحرانِ فرعون کا سحر باطل ہوکررہ گیا، اسی طرح" اسے عینی بن مریم سلی اللہ علیہ وسلم" کے
سامنے اس جموٹے سے کی ساری انجو بنمائیاں باطل ہوکررہ جائیں گی، اور وہ آپ کے د کیمنے بی اس طرح
تجھلنے لگے گا جس طرح یا فی جس شرح یا فی جس کی کا جس طرح یا فی جس کی ماری انجو جاتا ہے۔
تجھلنے لگے گا جس طرح یا فی جس شرح یا فی جس کی کو جاتا ہے۔

اس کے وہ اس کے دہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دہ کی اصلاح فر ہائیں گے ، اس میں جو ایمان نبیس لائیں گے ان کو تہ تینے کریں ہے ، یہی از ل ہوکرا بی تو می کی اصلاح فر ہائیں گے ، اس میں جو ایمان نبیس لائیں گے ان کو تہ تینے کریں ہے ، یہی

وجہ ہے کہ دو جزیہ تبول نہیں کریں گے۔

خلاصہ بیکہ حضرت رُوح اللہ علی اللہ علی نہینا وعلیہ وسلم کا نازل ہونا اُمت مجر ہیں۔ علی صاحبها الف الف الف تحیۃ وسلام ... میں شامل ہونے کے لئے بھی ہے، اُمت کو دَ جالی فقنے سے نجات دِلا نے کے لئے بھی ، اپنی قوم کے عقید وَ تنگیث، عقید وَ ابدیت اور عقید وَ نجات کی اِصلاح کے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود سے اِنقام لینے سے لئے بھی ، واراپنے معاندین یہود سے اِنقام لینے سے لئے بھی ، واللہ اعلم دعامہ اُتم وا تھم !''

خاتمهٔ کلام برتین باتیں

اس ناکارہ نے آنجناب کے اُٹھائے ہوئے نکات پراپی فہم کے مطابق گفتگو کی ہے، اس لئے جذب کا پورا گرامی نامہ بصورت اِقتہاسات لے لیا ہے، اس کم فہم نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی ہے یانہیں؟ اس کا فیصلہ آنجناب کا کام ہے، یاد بگر اللہ فہم کا، اس لئے فہم قلم کی بیامانت آپ کے حوالے کرے دُخصت چا ہوں گا،البتہ تقطع خن پرتین باتوں کی اِجازت چا ہوں گا:

اوّل: خلاصهُ مباحث:

چونکا انفتگوخاصی او این بوائی ہے،اس لئے مناسب ہے کہ خلاصة مباحث عرض كردون:

ا:...اگرگزشتہ صدیوں کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دِیا جائے تو ہمارے لئے دِینِ اسلام کی کسی ہات پر بھی اِعثا دمکن نہیں ،اس لئے روایت پرستی کے ہارے میں آنجناب کا نظریہ اِصلاح طلب ہے۔

۲:...جن وین حقائق کو پوری اُمت مانتی اورنسانا بعدنسل طبقه ورطبقه نقل کرتی چلی آئی ہے، وہ '' ضرور یات وین'' کہلاتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے جن میں اس طرح ہماری چیٹم وید چیزیں۔ وین اسلام کی ایسی ' ضرور یات' پر ایمان ما ناہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فر ب قیامت میں د جال کا نکلنا اور اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا وین اسلام کے متواتر عقائد نن شامل ہے۔

سان... ہرنش میں اس کے ماہرین پر اعتاد کیا جاتا ہے، لہذا جن اُ حادیث ِشریفہ کو جہابذہ محدثین نے سیح قرار دیا ہے، ان کوسیح تشلیم کرنا جائے۔

ُسان... قرآنِ کریم کی کسی آیت سے میرثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ''اِنِسٹی مُعَوَ فِینٹ' کے معنی اگر بیا کئے جائیں کہ:'' میں جھے کو دفات ہی دُول گا''تب بھی اس سے آئندہ کسی دفت میں دفات دینے کا دعدہ ثابت ہوتا ہے، نہ میہ کہ ان کی دفات ہو چکی ہے۔

3:... "فَدَ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّمُلُ" دوجگرآیاہے، ایک جگرآتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے ، اور دُوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ، قرآن کریم کا طرز استدلال بتاتا ہے کہ میددونوں حضرات نزول آیت کے وقت زندہ تھے، لہٰذا یہ آیت عیسی علیہ السلام کی وفات کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے زندہ ہونے کو ٹابت کرتی ہے۔

٤:... "وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِلسَّاعَةِ" اور "وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ" دونون آيات شريفه من معزت عيني عليه السلام كزول من السماء كي خبروي كل ہے۔

۱:...ا کابراُمت میں ایک فر دہمی ایبانہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونز دل کامنکر ہو، حافظ ابنِ حزم ، حافظ ابنِ تیمیہ اور حافظ ابنِ قیم ، جن کوآنجناب نے بھی محتققین علام تسلیم فر مایا ہے، ان کی صرح عبارتیں چیش کی جا چکی ہیں۔

# دوم: کس کاعقبیرہ سے ج

آ نجناب کا اوراس نا کارہ کا اس مقیدے میں اختلاف ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام زندہ جیں یانہیں؟ اور نازل ہوں مکے یا نہیں؟ آپ رفع ونزول دونوں کا اِنکار کرتے ہیں، اور میں دونوں کا قائل ہوں، ہم دونوں کو اپنا اپنا عقیدہ لے کر ہارگا و خداوندی میں پیش ہونا ہے، میرے دموے کے دلائل ہے ہیں:

ا:..قرآن کریم نے حضرت میسی علیہ السلام کے دفع الی الله ... بمقابلہ: "وَمَسا فَصَلَوْهُ بَدِینَا"... کی خبردی ہے، اور پوری اُمت مشتق ہے کہ اس آیت میں رفع الی الله کے معنی رفع جسمانی ائی السماء ہیں، اور جس طرح پوری اُمت کے نقل کردوالفائلة قرآن قطعی ہیں، ان میں خلطی کا اِحتال میکن نہیں۔ قطعی ہیں، ان میں خلطی کا اِحتال میکن نہیں۔ تعلق ہیں، ان میں خلطی کا اِحتال میکن نہیں۔ ۲:... آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی احاد بہ ہم متواترہ ، جن کی صحت پرتمام محدثین متنق ہیں، ان کے دوبارہ آنے کا اِعلان کرتی ہیں کو میلی الله ام دوبارہ آئیں گے۔

سان...اُمتِ إسلاميہ كے تمام اكا برمتفقہ عقیدہ ہے، جس كے خلاف كمى محالى، كى تابعی اور كى إمامِ مجتهد كا ایک قول بھی چیش نہیں كیا جاسكتا۔

اس کے مقابے میں آنجناب کا عقیدہ ہے جس پرآپ قر آنِ کریم سے ایک آیت بھی چین ٹیس کر سکتے ،اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اِرشاد بھی چین ٹیس کر سکتے کے معترت میں علیہ السلام اِنقال کرنچے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اُمتِ اِسلامیہ کے ایک بھی لائق اِعتاد ہزرگ کا قول چین نہیں کر سکتے۔

برنمازی بررکعت مین: "اِلحدِفَا الْصِوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" آبِ بی پڑھتے ہیں اور ش بھی پڑھتا ہوں، اب آپ خود فیملے کر لیجئے کے مراط منتقیم پرکون ہے؟ اور قیامت کے دن ہم دونوں میں سے قل پرکون ہوگا؟ اور بارگا والی میں کس عقیدے کو قبول کیا جائےگا...؟

### سوم: ایک اجم سوال!

انبیائے کرام علیم السلام کوئی تعالی شانہ رُشد وہدایت کے ساتھ مبعوث فرماتے ہیں، اور وہ حضرات دعوت الی اللہ کا فریف انجام ویتے ہیں، جب وعوت الی اللہ کا کام اپنی آخری حد کو بھنے جاتا ہے، لیکن ان کی قوم ضدوعناد، تو ہین و تذکیل اور ایذ ارسانی کی آخر حدعبور کرلیتی ہے تو انبیائے کرام علیم السلام کو اپنے رُفقاء سمیت کا فروں کی بستی کو چھوڑ نے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا تھم و یا جا ہے۔ ہجرت کے دعفرت کے بعد یا تو ال بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابر اہیم، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موئی ..علیم السلام ... کی قوموں سے ساتھ ہوا، (البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عذاب کے ابتدائی آٹار و کھوکر ایمان لے آئی تھی، اس لئے اس کو ہلاکت سے بچالیا گیا)۔

یاؤوسری صورت میہ بوتی ہے کہ بجرت کے بعد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے زفقاء کو جہاد کا تھم ہوتا ہے، اور پہر ع کے بعد وہ فہ تحانہ حیثیت سے اس بستی میں واغل ہوتے ہیں، اور بستی کے کفار مغلوب ومقبور ہوجاتے ہیں، بلکہ مطبع وفر ما نبروار بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہی صورت پیش آئی۔

ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت نہیں، کہ کسی نبی کو بجرت کا تھم ہوجائے، پھر نہ تو اس کے مخالفین ومعا ندین کو ہلاک کیا جائے ،اور نہ بذر بعہ جہاوان کو نبی کے سامنے مغلوب ومقبور کیا جائے۔

آپ اور میں دونوں منفق ہیں کہ یہود جب دریے تل وایڈ اہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں سے اُٹھالیا، کو یا بیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے وطن ہے ججرت تھی۔

اس تکتے پر اتفاق کے بعد میر ااور آپ کا اِختلاف ہے کہ جمرت کس مقام کی طرف فرمائی؟ بیں کہتا ہوں کہ جمرت الی السماء ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جمرت کے بارہ سال بعد اِنقال ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جمرت کے بارہ سال بعد اِنقال فرمائے، (الی کس میری دیم نامی بیں ان کا اِنقال ہوا کہ نہ کی کو ان کے اِنقال کی کا نوں کان خبر ہوئی، اور نہ ان کے مدفن کا کس کو پتا فرمائے ، (الی کس میری دیم نامی بیں ان کا اِنقال ہوا کہ نہ کسی کو ان کے اِنقال کی کا نوں کان خبر ہوئی، اور نہ ان کے مدفن کا کسی کو پتا نشان طل) ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے بیں اللہ تعالی نے اپنی سنت کیوں بدل وی ؟ یا تو ان کی ہجرت کے بعد ان کے دُشمنوں سے بہود ۔۔۔ کو ہلاک کر دیا گیا ، گر حضرت عیسی علیہ السلام کے دُشمنوں کو ہلاک کر دیا گیا ، گر حضرت عیسی علیہ السلام کے دُشمن آج تک دئد تاتے بھر دہے ہیں، یا حضرت عیسی علیہ السلام کو فاتح کی حیثیت سے واپس لاکر ان کے دُشمنوں کو ان کے سامنے ذبوں وسر گوں کیا جاتا۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں اٹی سنت نہیں بدلی، وہ آسان پر زِندہ ہیں ... اور جہاں وہ رہاں کا ایک دن ہمارے ایک بڑار سال کے برابرہ، جیسا کر آن مجید میں اِرشادہ: "وَ إِنَّ یَسُومُ ا عِنْدُ وَ مَا عِنْدُ وَ مَا عِنْدُ وَ مَا ایک دن ہمارے ایک بڑار سال کے برائر ہے، جیسا کر آن مجید میں اِرشادہ ہو ۔... دَبِی ہوئی ہوئی کے بیات وقت کے لحاظے ان کی ججرت کو ایمی دودن بھی پورے نہیں ہوئے ... اور جب ان کی ججرت کی میعاد، جوملم اللی میں مقرر ہے، پوری ہوجائے گی، اس وقت میہودائے رئیس وجال اکبر کی ماتحق میں میدانِ

قال میں صف آرا ہوں مے، حضرت عیلی علیہ السلام کوفاتھانہ حیثیت میں دوبارہ لایا جائے گا، دواہے دُشنوں کے رئیس دجال کوخود قل کریں کے، اور ان کے دُشن یہودان کے سامنے مغلوب ومقبور ہوجائیں مے۔وَ لَنْ قَدِحِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِیْلا!

جیسا کہ اُورِعُوش کرچکا ہوں، میرایہ مقدمہ اوریہ موقف قر آن کریم ، احادیث میحیم متواتر ہ اور إجماع اُمت کے مطابق ہے، اگر آنجناب کے نزدیک بیموقف اور مقیدہ میجے نہیں تو اس سوال کا جواب آپ کے ذیے قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معزت میسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت کو کیوں تبدیل فرما دیا ، کہ ان کی ججرت کے بعد نہ تو ان کے معاندین کو ہلاک کیا ، اور نہ ان کے مماند مفلوب ومقہ ورکیا ...؟

دُعاكرتا ہوں كەحق تعالى مجھے،آپ كواورتمام مسلمانوں كوعقا ئدِحقه اِفقیار كرنے كی نونیق عطافر مائیں اورآ خردَ م تک مراط منتقیم پرقائم رکمیں۔

رَبُّنَا النَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِئَ لِلْإِيْمَانِ أَنَّ الْمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامُنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا، وَكَفِّرُ عَنَّا سَبِّفَاتِنَا وَتَوَفِّنَا مَعَ الْآبُرَارِ ۞ رَبَّنَا وَالْتِنَا مَا وَصَدَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْوِنَا سَبِّفَاتِنَا وَعَدَّنَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَصَدَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا وَالْتِنَا مَا وَصَدَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَصَدَّالِكَ وَلَا تُخُونِنَا وَالْتِنَا وَالْتِنَا وَالْتِنَا مَا وَصَدَّانَا وَالْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا وَالْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَصَدُونَا مَعَ الْآلِينَةِ إِلَّا لَيْنَا وَالْتِنَا مَا وَصَدُونَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَصَدُونَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَصَدُقَانَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَعَ اللَّهُ مُونَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَآخِرُ دُعُوَانَا آنِ الْحُمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْآمِيِّ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

محمر بوسف لدهيانوي

# ابوظفرچو ہان کے جواب میں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

فان شنرا ووصاحب نے ایک سوال نامر حضرت بیسی علیدالعسلوٰ قاوالسلام کے بارے بیں بھیج تھا، اس کا جواب'' شخد تا دیا دیت' جلد سوم کے ۱۰ استفات بیس شائع ہوا، اس کے آخر بیس مضامین کی تلخیص تھی، اور دوایک یا تیس بطور خاتمہ کے ذکر کی تخصیں ۔ یہ آخری حصد روز نامہ'' جنگ' کرا چی بیس اور وہاں سے روز نامہ'' جنگ' کندن بیس شائع ہوا، جسے پڑھ کر جناب ابوظفر چوہان صاحب نے چند سوالات بھیج، جن کا جواب کھاجاتا ہے۔

"جناب مولانا محر بوسف لدهیانوی صاحب نے خان شغرادہ کے چندسوالات کا برداعلمی بخقیقاتی، لطیف اور مفصل جواب، جوروز نامہ" جنگ" مؤر ندراار ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا ہے، نظر سے گزرا۔ ماشاء اللہ کافی مدلل ہے۔ مولانا صاحب کے جواب کو خور سے پڑھنے کے بعد چندسوالات میرے ذہن میں بھی اُمجر سے ہیں۔ اُمید ہے کہ مولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے پردوشنی ڈالیس سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے کے موالانا سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے کے موالانا سے ۔ مدولانا صاحب تشفی کے لئے مزیدائی مسئلے کے موالانا سے ۔ مدولانا سے دوئائی میں موالانا سے دوئائی مالی کے موالانا سے دوئائی موالانا سے دوئائی میں موالانا سے دوئائی میں موالانا سے دوئائی موالانا سے دوئائی موالانا سے دوئائی موالانا سے دوئائی موئائی موئی کے دوئائی موئی موئی کے دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی کے دوئی دوئی دوئی کے دوئی دوئی دوئی کے دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی کے دوئی دوئی دوئی کے دوئی دوئی دوئی دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی دوئی دوئی کے دوئی دوئی کے دوئ

جواب:... آنجناب نے جوشبہات چیش فرمائے ہیں،اس ناکارہ نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے،اوران کے حل کرنے کی اپنی اِستطاعت کے موافق کوشش کروں گا، بطور تمہید چند مخلصانہ گزار شات چیش کرنا جا ہتا ہوں۔

الآل: اسلام کے جوعقا کھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآئے تک اُمت اِسلامیہ میں متواتر ہے آئے ہیں، اور جن کو اُنکہ دین وجد دین مرصدی میں تواتر کے ساتھ قال کرتے آئے ہیں، وواسلام کے طعی عقا کہ ہیں۔ جو محض یہ جا ہتا ہوکہ وہ سے عقیدہ لے کرانلہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کو لازم ہے کہ اللہ سنت کے متواتر عقا کہ پر ایمان رکھے بھی اِشکالات یا شہبات کی وجہ سے ان عقا کہ کا اِن اُشکالات کورفع کرنا جا ہے ، بلکہ اسلامی عقید ہے پر ایمان رکھتے ہوئے اِن اِشکالات کورفع کرنا جا ہے۔

دوم: ... حضرت فیسی علیه السلام کا قرب قیامت میں نازل ہونا، ان عقائد میں سے ہے جوآ نخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ہر دورادر ہرصدی میں متواتر چلے آئے ہیں، محابہ وتا بعین ، اکا برائمہ وین وجد دین میں سے ایک بھی ایسانہیں جو اس عقید و حقہ کا منکر ہو۔ لہذا دور جدید کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے شہبات کی وجہ سے اس عقیدے سے ایمان متزاز ل نہیں ہونا چاہئے ، اور دُعا بھی کرتے رہنا جاہے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

ترجمہ:... اللہ! مس تمام فتول سے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ،ان میں سے جوظاہر ہیں ان سے بھی ، اور جو پوشیدہ ہیں ان سے بھی۔''

سوم :...'' جنگ''لندن میں جومضمون شائع ہوا ہے اور جس پر آنجناب نے سوال رقم فرمائے ہیں، بیمضمون ایک طویل مقالے کا آخری حصہ ہے، جس میں مضامین کا خلاصہ ذِکر کیا گیا ہے۔اصل مضمون ۱۴ صفحات پر شمتل ہے، جو'' مخفہ قادیا نیت''ک تیسری جلد میں شائع ہو چکا ہے،مناسب ہوگا کہ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔

ان خلصانہ گرارشات کے بعد جناب کے ایک ایک وال پراپنے ناقع علم کے مطابق معروضات پیش کرتا ہوں۔

"ا-مولا فا صاحب نے فرمایا کہ" شب معراج میں آنحضرت صلعم کی اِفتدا میں بیت المقدی میں سب انبیائے کرام نے بع حضرت میں کے شرکت فرمائی ۔حضرت میں کو اپنا اصلی جم چھوڈ کر بدن مثالی بنانے کی ضرورت زختی ۔ کیونکہ" ووقو سرایا رُوح اللہ ہیں۔" تو کیا باتی انبیاء بع حضرت نبی کریم صلعم کے لعوذ باللہ رُوح اللہ ہیں۔" تو کیا باتی انبیاء بع حضرت نبی کریم صلعم کے لعوذ باللہ رُوح اللہ ہیں۔" تو کیا باتی انبیاء بع حضرت نبی کریم صلعم کے لعوذ باللہ رُوح اللہ ہیں۔ اس کی وجہ؟ کیا اس سے ہمارے بیارے آقاصلام کی تو ہین کا پہلوتو نبیں لکا گا؟" جواب: ... آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت میں علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے "رُوح منہ" کا لفظ استعمال فرمایا ہے:

جواب: ... آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسی ابن مُو یَمَ وَسُولُ اللهِ وَ کَلِمَتَةَ الْقَاهَا اللّٰی مَوْیَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ"

(النساء: ١١١)

ر جمہ:... دمیج عیسی بن مریم تو اور کی می نہیں، البت اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک کہنچایا تھا، اور اللہ کی طرف ہے ایک جان ہیں۔ ' (ترجمہ: مولانا اشرف علی تعالیٰ کی)
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بہ شریفہ ہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے '' رُوح اللہ'' کا لفظ اِستعمال ہوا
ہے۔مند احمد ن : ۲ میں: ۲۱۲، مندرک عاکم ج: ۲ می: ۲۷۸، ورمنثور ج: ۲ می: ۲۲۳، مجمع الزوائد ج: ک

"وَيَسْنِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوْةِ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ لَهُ أُمِيْرُهُمْ: يَا رُوحُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ:..." اور میسی بن مریم علیہ السلام نماز فجر کے دفت نازل ہوں گے، پس مسلمانوں کا اُمیران سے عرض کرے گا: اے زوح اللہ! تشریف لائے ہمیں نماز پڑھائے۔"

اوراكابرأمت نبي ينفظ إستعال فرماياب، إمام رباني مجدوالف ثاني رحمه الله الكركسة ين:

" علامات قیامت که تجرِ مسادق علیه دیگی آلدالصلوٰ قا والتسلیمات از ال خبر داده است حق است احتمال "خلف ندارد، مثل طلوع آفماب از جانب مغرب برخلاف عادت، وظیور حضرت مهدی علیه الرضوان ونزول حضرت زوح الله علی نبینا وعلیه العسلوٰ قا والسلام وخروج وجال وظیور یا جوج و ما جوج و خروج دابة الارض و وُ خانے حضرت زوح الله علی نبینا وعلیه العسلوٰ قا والسلام وخروج وجال وظیور یا جوج و ما جوج و خروج دابة الارض و وُ خانے

که از آسال پیداشود تمام مردم رافر و گیردعذاب در دناک کندم دم از اِضطراب گوینداے پر دردگار ما!ای عذاب رااز ما دُورکن که ما! یمان ہے آریم ، وآخر علامات آتش است که از عدن خیز د.''

( كمتوبات إمام رباني مكتوب: ١٤ دفتر دوم)

ترجمہ:.. "علامات قیامت کہ مجرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دکی ہے برحق ہیں، اِختال تخلف کانہیں رکھتیں، مثلاً: آفاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے عام عادت کے خلاف، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، اور حضرت رُوح اللہ ... علی نہیا وعلیہ الصلوق والسلام ... کا نازل ہونا، اور دَ جال کا نکلنا، یا جون و ماجوج کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا ٹکلٹا، اور ایک وصوال جو آسان سے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو گھر لے گا اور در دناک عذاب کرے گا، لوگ بے جینی کی وجہ ہے کہیں گے کہ: اے ہمارے پرودردگار! اس عذاب کو ہم اور در درگاہ ہم ایکان لاتے ہیں، اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے ظاہر ہوگا۔"

الغرض حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا'' رُوح اللّٰد'' کے لقب سے ملقب ہونا ایسی حقیقت ہے جس کو ہر پڑھالکھا جا نتا ہے۔رہا ہے کے صرف ان کورُوح اللّٰہ کیوں کہا گیا؟اس کی جووجہ جس کے ذہن میں آئی اس نے بیان کردی۔

بعض نے کہا کہ چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناروا یا تیں کہتے تھے اور ان کی زُوح کو نا پاک زُوح سے تعبیر کرتے تھے ،اس لئے ان کورُ وح اللہ کے لقب سے یا دکیا گیا۔

إمام راغب اصغباني رحمد اللدفر مات بي:

"وسسمى عيسلى عليه السلام رُوحًا في قوله: وَرُوحٌ مِّنَهُ، وذلك لما كان له من إحياء الأموات." (مغردات الغرآن ص:٢٠٥، طبع نور الركراجي)

ترجمه: " عيسى عليه الصلاة والسلام كانام آيت شريفه " وَدُوحٌ عِنْهُ" مِن رُوح اس لئے ركھا كيا كه ان سے مُروول كوز عرور كا كانام." ان سے مُروول كوز عروكونا تقال "

بعض نے کہا کہ چونکدان کی رُوح بذر بعد جریل علیہ السلام نفخ کی تی،اس لئے ان کورُوح الله کہا جاتا ہے:

"وسمى عليه السلام رُوحًا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام في درع مريم عليه السلام بأمره سبحانه\_" عليها السلام بأمره سبحانه\_"

جواب: ... يهال چندأمور قابل ذكرين:

ای طرح حضرت عیسی علیدالصلوٰة والسلام کو " روح الله " کالقب دیا گیا، محراس سے بیلازم بیس آتا کددیکرانمبائے کرام میسیم السلام کی ارواح طیبدالله تعالیٰ کی جانب سے بیس میں۔

اقل نسبة نجناب نے بائبل كو الے عصرت على عليه السلام كے بارے ميں جو تعما ہے الل إسلام اس كو مح تيس مجمعة ،
علاء فرماتے ہيں كدالل كتاب كى جو باتيں كتاب وسنت كے موافق ہيں ، ہم ان پر إيمان ركھتے ہيں ، نداس وجہ ہے كہ ووالل كتاب نے
فركى ہيں ، بلكداس وجہ ہے كدان كواللہ تعالى اور رسول اكرم سلى الله عليه وسلم نے بيان فرمايا ہے۔ اور الل كتاب كى جو باتيں كتاب
وسنت كے خلاف ہيں ، ہم ان سے براء مت كا إظهاركرتے ہيں ، اور ان كى جو باتيں الى ہيں كتاب وسنت ان كے بارے ہيں خاموش
ہيں ، ہم ندان كى تقد يق كرتے ہيں ، نه تكذيب بين ني محكوة شريف ميں سيح بخارى كے حوالے منقول ہے كدا ال كتاب عبرانى ہيں
توراة پڑھتے تھے اور الل اسلام كے لئے عربی ہيں اس كا ترجمہ كرتے تھے ، اس پر آنخونرت صلى الله عليه و مَا أَنْوِلَ بِالْهُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا أَنْوِلَ بِالْهُ وَمَا أَنْوِلَ بِالْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا أَنْوِلَ بِالْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(رواه البخارى منتكوة من ۲۸، باب الاعتصام بالكتاب والنة) ترجمه:..." الل كتاب كي شاتصديق كرو، شاتكذيب كرو، اوربيك وكهم إيمان ركهة بي الله يراوراس

چز پر جو ہاری طرف نازل کی گئے۔''

دوم: ... حضرت عينى عليه الصافرة والسلام كى بيتعليم كه إگركوئى دائيس كال پرتھيٹر مارے تو باياں بھى بيش كردو، قرآن وحديث ميں منقول نہيں ۔ ليكن اگر بيقل صحيح ہوء تو اس كى وجہ بيہ وسكتى ہے كه ان كواس وقت جہاد كا تھم نہيں تھا، جبيه كه كرمه ميں آنخضرت صلى القد عليه وسلم اور صحابہ كرام كو جہاد كا تقم نہيں تھا، بلكة تكم بيرتھا كه مارين كھاتے رہوء ليكن ہاتھ نه أغماؤ۔ اجرت كے دُوسرے سال آيت شريفه: "أَفِنَ لِسلَّلَا فِينَ يُقَلِّمُ فَلِلْمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْوِهِمْ لَقَلِيْرٌ" (الحج: ٣٩) نازل ہوئى تو جہاد كا تھم ہوا۔ اس طرح مضرت عينى عليه الصافوة والسلام كواگراس وقت جہاد كا تھم نہ ہوتواس كوان كى كمزورى پرحمول نہيں كيا جاسكا۔

سوم: ...ان کے آسان پرتشریف لے جانے سے پہلے صرف بارہ حواری تو نہیں تھے، بلکہ ایک اچھی خاص تعدادان کے مائے والوں کی تھی: "فَ الْمُنَتُ طُّآنِفَةٌ مِنُ ' بَنِی إِمْرَائِیْلَ وَ کَفَرَتُ طُّآنِفَةٌ" (القف: ١٣) بیساس کا بیان ہے۔ البتدان کے رفع آسانی سے پہلے معرات صحابہ کرام ...رضوان التعلیم اجمعین ... مغلوب منظوب منظوب میں جیسا کہ بجرت سے پہلے معرات صحابہ کرام ...رضوان التعلیم اجمعین ... مغلوب منظوب منظ

جہارم:...آپ نے جوتحریرفر مایا ہے کہ: '' بقول بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوار یوں بیں اکثریت ہے ایمان اور نمک حرام لوگوں کی تھی'' غالبًا جناب کا إشارہ بائبل کے اس فقرے کی طرف ہے کہ یہ دااتخر یوطی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جالیس درہم کے بدلے گرفتار کروا دیا تھا، کیکن بید قصہ صراحہ غلط ہے، اس لئے کہ ان بارہ حوار یوں کو جنت کی بشارت دی گئتی ، پس کیسے مکن ہے کہ مبشر بالجنة ہونے کے باوجود وہ مرتد ہوجا کیں، قرآن کریم میں ہے:

"يَسَايَّهَا الَّذِيَّنَ امَّنُوا كُونُوَّا آنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنُ انْصَارِیِّ اِلَی اللهِ، قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ آنْصَارُ اللهِ ...الخ" (الله: ١٣٠)

ترجمه: " اے ایمان والوائم اللہ کے مددگار ہوجاؤ، جیسا کہ عیسی این مریم نے حواریوں سے فرمایا

كه:الله كه واسطيمير اكون مددكار موتاب؟ وه حوارى بول: بهم الله كمددكار بين "

قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی حدیث شریف بیل حضرت عینی علیدالسلام کے حواریوں کی ذمت نہیں کی گئی، اور نہ کسی صحافی سے اس تم کامضمون منقول ہے۔ لہذا آنجناب کا حضرت عینی علیدالسلام کے حواریوں کی اکثریت کو بے ایمان اور نمک حرام کھنا صریح زیادتی ہے۔ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبشر صحابہ کو جود مشرہ مبشرہ 'کے لقب سے معروف ہیں، شیعوں کا بیہ طعن دینا سے جو کا کہ اللہ سے ایمان اور نمک حرام تنمی …؟

اصل تصدوه ہے جس کو إمام ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہ سند سیحے نقل کیا ہے:

"قال: لما أراد الله أن يرفع عيسلي إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلًا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من احدثهم سنًا، فقال له: اجلس الم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا! فقال: هو ذاك، فألقى عليه شبه عيسلى ورفع عيسلى من روزنة في البيت إلى السماء."

(تغيرا ين كثير ج: المن ١٠٠٠)

إمام ابن كثيراس وفقل كرك لكمية بين:

"وهلذا اسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه النسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهى فيُقتلَ مكانى رهو رفيقى في الجنّة؟"

ترجمہ: ... 'جب إراده كيا الله تعالى نيسي عليه السلام كوآسان كى طرف أخواف كا ، تو وہ فكا اپند المحاب كے پاس ، اور مكان ميں باره حوارى تنے ، يعنى آپ كے مكان ميں ايك چشر تعالى سے خسل كر كے إن كے پاس آئے ، اور آپ كے مرسے پانى ئي رہا تھا۔ پھر قرمایا : تم ميں سے كون ہے جس پر ميرى شبا ہت ڈال دى جائے ، لهل وہ ميرى جگد آل كر ديا جائے ، اور مير سے ساتھ مير سے درج ميں ہو؟ لهل ايك نو جوان جوسب سے معرفا كھڑا ہوا ، آپ نے فرمایا : بيٹھ جا! پھر وہ بى بات دُ ہرائى ، پھر وہ بى نو جوان كھڑا ہوا ، آپ نے فرمایا : بیٹھ جا! پھر الموا ، آپ نے فرمایا : بیٹھ جا! پھر وہ بى بات دُ ہرائى پس نو جوان كھڑا ہوا ، آپ نے فرمایا : بیٹھ جا! پھر وہ بى بات دُ ہرائى پس نو جوان كھڑا ہوا ، آپ كو ہوان كھڑا ہوا ، ہى كہا كہ : ميں اس كے لئے حاضر ہوں! فرمایا : تو ہى وہ ہے ۔ پس اس كے پر حضرت ميسىٰ عليه السلام كی شبا ہت ڈال وی گئى اور حضرت ميسىٰ عليه السلام كو مكان كروش دان سے آسان كی طرف أخواليا ميا ۔''

" بیاسنادی ہے ابن عبال تک ، اور امام نسائی نے اس کو ابوکریب سے اور انہوں نے ابو معاویہ ہے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور اس طرح یہ بات بہت سے سلف نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے حوار یوں سے فرمایا کہ: تم میں ہے کون ہے کہ اس پرمیری شاہت ڈال وی جائے ، پس وہ میری جگرال کردیا جائے اور وہ میرار فیق ہوجنت میں؟"

یہ و جوان میرودا اس اللے میں میں ملے میں میں میں کہاں نے غداری کی ، کیونکہ اس نے جو پھی کیا حضرت میسی علیہ السلام کے اِشارہ ، بلکہ بشارت کے مطابق کیا۔

بنجم: ... حضرت يمينى عليه العسلوة والسلام كونا كام اور كمرور في كهما تي نيس، كونكه ان كارُ وحانى تؤت قرآن كريم بي فدكور به الأخية وأينها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَنِي وَتُبُرِئُ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبُرِئُ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبُرِئُ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبُرِئُ الْعَرْبُي وَلَهُ تُنْحُورُ الْمَوْتِي بِإِذْنِي ... (الهائدة: ١١٠)

الأخمة وَالآبُرَ صَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُنْحُورُ الْمَوْتِي بِإِذْنِي ... (الهائدة: ١١٠)

ترجمه: ... أورجبكم المراحب المحاكم على بنات تي بي بندك كانكل بوتى به ميركم من اورتم الجماسي، بكرتم الله على الورتم الجماسي، بكرتم الله عنه ميركم سي، اورتم الجماسي، وويرنده بن جاتا نقا، ميركم سي، اورتم الجماسي، المحارة الله المحارة المحارة

کردیتے تھے مادرزاد اندھے کو، اور برص کے نیار کو، میرے تھم سے، اور جبکہ تم فر دوں کو نکال کر کھڑا کردیتے تھے، میرے تھم ہے۔''

اوردوبار وتشریف، وری کے موقع پردجال کے مقالبے میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی رُوحانی توّت کا یہ عالم ہوگا کہ دجال ان کود کیمتے ہی اس طرح کیملنے لکے گا، جیسا کہ نمک یانی میں پکمل جاتا ہے۔ سیج مسلم (ج:۲ ص:۳۹۲) میں ہے:

"فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَـلُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَى يَهْلِكَ، وَلَـٰكِنُ يَّقُتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ دَمَةً."

منداحد (ج: ٢ ص: ٢١٨) يس ب:

"فَإِذَا صَلْى صَلُوهَ الصَّهُ عِ خَرَجُوا إِلَهُ فَقَالَ: فَجِيْنَ يَرَى الْكَدَّابَ يَنْمَاتُ كَمَا يَنْمَاتُ كَمَا يُنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ."

ان ا حادیث کا خلصه ، ترجمه و بی ہے جواُ و پر گزر چکا ہے۔

" اس مولا ناصاحب! آپ نے یہ می فرایا کہ دھڑت میں کا دوبارہ آنااس لئے بھی ضروری ہے کو کلہ آپ نے آکرا ہے و تشمن میں وہ یوں ہے انتقام بھی لینا سلامی شریعت کی فی نہیں ہے؟ علاوہ ازیں حضرت میسی فوز ندہ ہیں محران کے دشمن تو مرکز خاک ہوکر جہنم رسید ہو گئے، اب وہ اِنتقام کن سے لیں محے؟ کیا ایک اشعارہ بی نسل کے کسی فردکواس وجہ ہے بھائی پر چڑھایا جاسکتا ہے کہ آئے سے دو ہزارسال پہلے اس فرد کے ایک ایک انتقام کو ایس کے کسی جدا مجدور ہے۔ براوکرم اس کا اس کے کسی جدا مجدور ہے۔ براوکرم اس کا اسلی بخش جواب دے کرمکھور فرماویں۔"

جواب: ..قرآنِ كريم من إ:

"قَـنْ عِلْوَهُمُ يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِآينُدِينُكُمْ وَيَنْخُوهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صَـدُورَ قَـوْم مُّوْمِنِيْنَ."

ترجمه:... ان سے لرو، الله تعالى ... كا وعده ہے كه... ان كوتمبار ہے ہاتھوں سزادے كا، اوران كوذكيل ... وخوار ...كرے كا، اور تم كوان برعالب كرے كا، اور يہت ہے مسلمانوں كے تكوب كوشفادے كا۔'

اس معلوم ہوا کہ جہادیں کفارے اِنقام لینا وین کی فی نیس، بلکہ مین وین ہے، اس لئے کرحق تعالیٰ شانہ کی صفت اللہ عزیز ذُوانقام' ہے، اور جہاد ای صفت کا مظہر ہے۔ مجاہدین جارحہ اللہ کی حیثیت سے خدا کے دُشمنوں سے اِنقام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی مشہور صدیث ہے:

"مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلَّا اَنْ يُنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِللهِ إِلَّا اَنْ يُنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِللهِ بِهَا۔ متفق عليه."

حضرت عيسى عليه العلوة والسلام كايبووس إنقام ليمامي إنقام البي كامظهر وكا

ر ہا آپ کا بیفر مانا کہ:'' معنرت بیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے زیاد تی تو دو ہزارسال پہلے کے لوگوں نے کی ، اور وہ اِنتقام دو ہزارسال بعد کے لوگوں سے لیس مے' اور میہ بات اسی ہے کہ آپ کی کانشنس اس کو ماننے کے لئے تیارنہیں۔

میرے محترم! ذراغور فرمائے کہ آخری زمانے میں جب دجال کا خروج ہوگا اور یہوداس کے ساتھ ہوکرغلبہ اور تسلط حاصل کریں گے، توحق تعالی شانۂ کی صفت ِ انتظام جوش میں آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دَجالی فننے کا قلع قمع کرنے کے لئے نازل کیا جائے گا، اس وقت وہ دجال کے پیروکار یہود کا اِستیمال فرمائیں گے۔

بوری قوم یبودا کی۔ فوج ہے، اور حصرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت پوری قوم نے کی ، اس لئے آخری زمانے میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یبودسے بحثیبت جارحہ اللی کے اِنتقام لیں مے۔

'' " مولا ناصاحب نے قربایا ہے کہ "انسی معسوفیک" کے آرمتنی بیے جا کمیں کہ بیس کہتے وفات دور گا، تب بھی اس ہے آئندہ کی اور وقت میں وفات دینے کا وعدہ ثابت ہے، نہ بیر کہ ان کی (حضرت عیسیٰ کی ) وفات ہو چکی ہے۔ مولا تاصاحب! بہال دووعدے ہیں ا ۔ "انسی متو فیلک" ۲ ۔ "ور افسعک المسیٰ کی ) وفات و وفات و ول گا اور تھے اپنی طرف اُٹھالوں گا۔ وضاحت طلب اَمریہ ہے کہ اگر وفات کا وعدہ انہیں ہواتو اپنی طرف اُٹھالین والا وعدہ کیے پورا ہوگیا؟ حالانکہ بہال دفات کا وعدہ پہلے ہے۔''
ایسی پورانہیں ہواتو اپنی طرف اُٹھالینے والا وعدہ کیے پورا ہوگیا؟ حالانکہ بہال دفات کا وعدہ پہلے ہے۔''

جواب: ... عربی زبان یس "و "رتیب کے لئے تیں آتی ، مثلاً: آپ کی شخص کو بازار جیس اورا سے بہیں کہ: "فلال اور فلال چیز کے کرآ وا اور مروری تیں کہ جس ترتیب سے آپ نے چیز میں فرید نے کا تھم فر مایا ہے ، ای ترتیب سے وہ فرید ہے ، ہلکہ یہ جس موگا کہ آپ کی فی کرکروہ چیزوں میں سے دوس نے برکی چیز کو وہ پہلے نمبر کی چیز کو بعد میں فرید سے ۔ مطرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام سے اللہ تعالیٰ نے دووعد فر مائے تھے ، ایک بید کہ: "اے عیسیٰ! تم کی فرم نہ کروہ بے شک میں تم کواپ وات موجود پر طبعی موت سے وفات و بیخ دالا ہوں ، پس جب تہارے لئے موت طبعی مقدر ہے تواطمینان رکھو کہ ان دُشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان وسے سے مخفوظ رہو گے۔"

اور دُومراوعدہ بیکد: ''اور فی الحال میں تم کواپے عالم بالا کی طرف اُنھائے لیتا ہوں۔' کو یااپ وقت پرطبعی وفات دیے سے مقصود دُشمنوں سے حفاظت کی بشارت تھی، بیاپ وقت بر موجود پر آئے گا جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ العملوة والسلام آسان سے زمین پرنازل ہوں گے، جبیہا کہ احادیث جیحہ میں آیا ہے۔

اور دُوسُ اوعدہ عالم بالا کی طرف فی الحال اُٹھالینے کا ساتھ کے ساتھ پورا کیا گیا، جس کے پورا ہونے کی خبر سور اُ نساہ میں دی گئے ہے: "بَـلُ رُفَعَهُ اللهُ اِلَيْسِهِ" اب وہ نِهِ عَمه آسان پرموجود ہیں، اگر چہ پہلا وعدہ بعد پیں پورا ہوگا، کین اس کو فی کر پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ پیشل ولیل کے ہے دُوسرے وعدے کے لئے، چونکہ دلیل رُتے کے اِعتبارے مقدم ہوتی ہے، اور چونکہ ' وا دُ'' تر تیب کے
لئے موضوع نہیں، اس لئے نقد یم و تا خیر میں کوئی اِشکال نہیں۔

(بیان القرآن ج:۲ من ۲۰ من ۲۳ اَزمولا نااشرف علی تعانویؒ) " ه-مولاناصاحب فرماتے ہیں کہ: "قد خطفت من قبله الرصل" دوجگہ آیاہ، ایک جگہ آخت نظم الرصل" دوجگہ آیاہ، ایک جگہ آخضرت صلح کے لئے اور دُوسری جگہ حضرت عینی علیدالسلام کے لئے۔ اور بیدونوں حضرات ہوتت نزول آیات زندو تھے۔ مولاناصاحب! قابل الربیہ کہ جہال آخضرت صلح کے بارے میں بیان ہواہ، وہاں ساتھ ہی ضعت کی دواکھ کال بیان ہوئی ہیں۔ (افسامسات أو قتل) موت اور تی تیسری کوئی شکل " ضلت " کی بیان نہیں ہوئی ،اس معے کوئی حل فرماویں۔"

جواب:...آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے بارے میں بیآ تت شریفہ جنگ اُ حدیث نازل ہو کی تھی ، جبکہ شیطان نے بیأ ژادیا تھا: "اَلَا إِنَّ معسمدًا قد قُتل" اوراس خبر کے سننے سے صحابہ کرام کی رہی ہی کم بھی ٹوٹ گئی ، درنداڑ ائی کا پانسہ پلیٹ جانے کی وجہ سے بدحواس اور منتشر تو ہوئی رہے ہتے ، ان کی تلی کے لئے فربایا گیا:

'' اور محمد ... ملی الله علیه و سلم ... نرے رسول بی توجیں ... خدا تو نہیں جن پر موت یا قبل متنع ہو ... آپ

ہوجائے بہت سے رسول گزر بچے جیں ، ... ای طرح ایک دن آپ بھی گزر جا ئیں گے ... سواگر آپ کا إنقال

ہوجائے یا... بالغرض ... آپ شہید ہی ہوجا کیں تو کیاتم لوگ ... جہاد یا اسلام ہے ... اُلٹے پھر جا او گے؟''

یہاں قبل کا ذیر حضرات سے بھی آئی آئی آئی تہدید کے لئے ہے ، ورنہ دُنیا ہے آپ کا تشریف نے جانا طبعی موت کی شکل میں

متعین تھا ، اور حضرت میں ٹی علیہ الصافی قو والسلام کا طبعی موت ہے وفات یا نابھی متعین اور منصوص ہے ۔۔ حدیث میں ہے :

دافی میں گئی وَیُصَلِی عَلَیْہِ الْمُسْلِمُونَ وَیُدُونُونَدُ۔''

بخلاف حضرت إدريس عليه السلام ككران كے لئے رفع الى الله مذكور فيس .

دُوسری وجہ بیہ کہ حضرت عیسی علیہ العساؤة والسلام کے لئے رفع بمقابلة قلّ ذِکر کیا گیا ہے، بخلاف إدر نیس علیہ السلام کے۔ تیسری وجہ، جیسا کہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھا ہے:

" تعینی علیدالسلام کی حیات، ان کا زمین پرنازل ہونا، اور بہاں رہنا احاد ہے صحیحہ ہے ایسے طور پر ثابت ہے کداس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات کا بہت ہے کداس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات کے۔"
کے۔"

" 2-اب ایک ضروری سوال جواس سلنے بی شدت سے میر سے ذہن بی آتا ہے، یہ ہے کہ سورة الما کدہ کے آخری زکوع بی ساری گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی اور حضرت بیسی کے ماین ہونے والی کا پورانقشہ کھینچا گیا ہے، وہاں حضرت بیٹی عرض کریں گے کہ جب تک بی ان بی رہا، بی ان کا پورا پوراگران رہا (لیعن تو حید کا سبق ویتارہا) "فلما تو فیعنی کنت أنت الوقیب علیهم" مرجب تونے بھے وفات و سے دی، تو تی ان پر گران تھا۔ مولانا صاحب! کیا اس سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ عیمائی فرقے والے حضرت بیٹی کی وفات کے جد گران تھا۔ مولانا صاحب! کیا اس سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ عیمائی فرقے والے حضرت بیٹی کی وفات کو فاب نہیں کرتا؟"

جواب: .. مورة ما كده ش: "فَ لَمُ مَنْ اَنْتَ الْوَقِيْنَ عَلْنَهُ الْوَقِيْنَ عَلَيْهِمْ" شان كرفع آسانى كافرك مي كونكه تمام مفسرين الى پرشنق بيل اس آيت شن" تونى " موت مراد ليناكى طرح سيخ نبيس، الى لئے كه حضرت عيلى عليه العساؤة والسلام كو يون كو پولوس في بكا ژا ہے، اور تاريخ كے مطابق اس كى وفات ٢٠ وش بولك ويا ٢٠ وتك دين سيحى بكر چكا تعام معلوم بواكه حضرت عيلى عليه العساؤة والسلام كى قوم كا بكر ناان كى موت كے بعد نبيس، بلكه ان كرفع آسانى كے بعد بوا ب-اس آيت شريفه كا مطلب بيہ كه بيس ان كے حالات كوا في موجود كى بيس تو د كيور باتھا، كين جب آپ في جي آسانى بر زنده أشاليا، اس وقت و ميرك كرانى سے خارج شيخ، اور آپ بى ان بر يُمبان شيف

" ۸- مولانا صاحب، جناب فان شنم اده کو کاطب کرتے ہوئ فرماتے ہیں: " حضرت کیسی کی انجرت کو تو ہم دُولوں مانے ہیں، میں ہجرت الی السماء کا قائل ہوں، اور آپ ہجرت الی الر ہوہ کے۔اگر چہ آپ تھیں نہیں کرتے کہ: "اِلی رُبُوؤ ذَاتِ قَدَ اور وَّ صَعِیْنِ" کہاں ہے؟ نیز ان کے مدفن کا بھی کی کو پانشان نہ ہے، مولا ناصاحب! آپ نے فان شنم اده کے ذمہ لگا ذیا کہ بوہ والی جگہ کا تعین کریں، اور بتا بتا کیں، کر کیا ہے، مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس زیمن رہوہ کی نشاندی فرمائی ہے، اور جہاں جاکر دونوں میں سیمسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس زیمن رہوہ کی نشاندی فرمائی ہے، اور جہاں جاکر دونوں ماں بینے نے ہجرت کے بعد پناہ لی ہے، اس کی تلاش کریں؟ جبکہ خدا تعالی نے اس ذیمن رہوہ کے بارے ہیں میں بینی اِشارہ فرمادیا کہ وہ ایک تسلیمن بخش اور چشموں والی ذیمن ہے۔ صرف ایک یا والی نشان پاکر اِنسان اپنا کہ شدہ اُدٹ میں کرسکتا ہے، کیا ہم خدا تعالی کے بتائے ہوئے ہے پرخدا تعالی کے ایک بیارے نبی کو اور ان

کی پیاری والدہ ماجدہ مریم کوئیں ڈھونڈ کے ؟ میرے خیال میں صرف ہمت اور صاف نیت کی ضرورت ہے،

آخرر ہوہ آسان پر تو نہیں ہے، وہ اُو نچی جگدا کا زمین پرہے، پھرا بیک فر دتو نہیں، دو ماں بیٹا ہیں، جہاں ماں ہوگی
وہاں بیٹا بھی ہوگا۔ اس ضمن میں دُوسراسوال ہیہ کہ کیا ہر فوت شدہ نبی کی قبر کا پتا لگانا ضروری ہے، تب ہم کسی
نی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں گے ؟ ور نہیں۔ تیسراسوال ہیہ کہ دھزت مریم بھی تو ہجرت کے دفت اپنے بیٹے
عسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ وعلم ہے؟ چوتھا سوال ہیہ کہ دھزت عیسیٰ کی
ہجرت بہتام ر ہوہ آسان پر جانے کی نفی نہیں ہے؟"

جواب:... يهال چندأمورقا بل ذكرين:

ا ذل:...جومعمون میں نے جناب خان شنرادہ صاحب کے ام اکھاتھا، وہ پورا جناب کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس آیت شریفہ: "وَاوَیْهُ سُلُّهُ مَا آلِی وَهُوَ فِی اَتِ فَوَادٍ وَ مَعِیْنٍ" کے ہارے میں کھاتھا کیاس کاتعلق واقعہ صلیب سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اِبتدائی نشوونما ہے ہے۔

صنی: ۲۲۲ پرفر مایا ہے)۔ مولانا صاحب! اس سلط میں دواہم سوال مزید ذہن میں آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب حضرت مولی علیدائسلام کی دُعا اُمت جمدید کفر دہونے کی تبول ہیں ہوئی تو حضرت عینی علیدائسلام میں دہ کوئی افضلیت ہے کہ الن کے لئے یہ دروازہ کھلار کے دیا گیا ہے؟ دُومراسوال یہ کہ بغرض محال مان بھی لیاجائے کہ حضرت عینی نے برنہاس انجیل کی دُوسے ایک دُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بنے کی تھی نہ اِصلاحِ اُمت کی؟ معضرت عینی نے برنہاس انجیل کی دُوسے ایک دُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بنے کی تھی نہ اِصلاحِ اُمت کی؟ این اُنجینوں کا حل آپ کے نزد یک کیا ہے؟ فقط والسلام

جواب :... انجیل برنباس کی جس دُعا کامیں نے زِکر کیا تھا،اس کے لئے باب:۳۳ کا آخر ملاحظ فرمائے (فقرہ ۰ سے

۳۲ تک):

"اورجبکہ میں نے اس کودیکھا، میں آلی ہے جرکر کہنے لگا:" اے ٹھر! اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو، اور جھے کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں پیر (شرف) حاصل کروں تو بڑا نبی اور اللہ کا قد دس ہوجا در گا۔" اور جبکہ بیوع نے اس بات کو کہا، اس نے اللہ کا شکراً داکیا۔"
اس نا کارہ کے یاس انجیل برباس کے دو لیتے ہیں:

ا-مطبوعه اسلامی مثن ، ۷-ابدالی روڈ ، سنت گر ، لا ہور۔ جنوری • ۱۹۸ ء بمطابق صفر • • ۱۳ هه۔ ۲-ترجمہ ، آئ ضیا کی ، مطبوعه اسلا کے پہلیکیشنز ۱۳۰ - ای ، شاہ عالم مارکیٹ ، لا ہور طبع پنجم جولائی ۱۹۸ ء آخرالذکر کے ترجے میں معمولی سافرق ہے ، اس کے الفاظ سے جیں :

"اور جب ش نے اسے دیکھا تو میری رُوح تسکین سے بھرگی یہ کرکہ:"اسے مرا خدا تیرے ساتھ ہو، اوروہ جسے اس لائل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تمر کھول سکوں۔ کیونکہ یہ پاکر میں ایک بڑا نی اور خدا کا قد دس ہو جا در ل گا۔" یہ کہہ کر یہوع نے خدا کا شکراً واکیا۔"

ر ہا آپ کا بیسوال کہ حضرت موٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا تو قبول نہیں ہوئی ،حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وہ کوئی خصوصیت تقی کہان کے حق میں دُعا قبول ہوئی ؟''اس کا جواب خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے جکے ہیں:

ترجمہ:.. "انبیاء علاتی ہمائیوں کی طرح ہوتے ہیں،ان کی مائیں تو مختلف ہوتی ہیں،اور دین ایک ہوتا ہے،اور ش ہیں ہن مریم ہے سب سے نیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکداس کے اور میر سے درمیان کوئی بی نین مریم ہے سب سے نیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکداس کے اور میر ان قامت، سرخی سفیدی ملا نین میں،اوروہ نازل ہونے والا ہے، ہیں جب اسے دیکھ موتو اسے پچپان لوکہ وہ درمیا نہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارگ ، زردرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے،اس کے سرسے پائی فیک رہا ہوگا کو سریپائی نہ ہی ڈالا ہو، اوروہ صلیب کوتو ڑ سے گا،اور خزر کر کوآل کر سے گا،اور جزریہ کرد سے گا اور لوگوں کو اِسلام کی طرف دعوت د سے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ ، اس کے زمانے میں سب ندا ہب ہلاک ہوجا کیں گے اور صرف اسلام رہ جائے گا،اور شیر اُونٹوں کے ساتھ ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے کہریں کے ساتھ جے اور میلوں سے تھیلیں گے، اور وہ اُن کونقصان نہ دیں گے، تیسی بن مریم چالیس سال تک ریاں گے اور پھرٹونٹ ہوجا کیں گے اور مسلمان اور وہ اُن کی نماز پڑھیں گے۔"

ان کے جنا زے کی نماز پڑھیں گے۔"

اس مدیث کومرزامحود صاحب قادیانی نے "حقیقة النوق" بی صفی: ۱۹۲ پرنقل کیا ہے، اور محد علی لا ہوری نے "النوق فی الا الله الله الله الله علیہ والله علیہ الله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله والله کی خبر دی ہے، اور ان کی خبر دی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ذِکر فر مائی ہے کہ ان کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے ذیادہ ہے، جس کی وجہ بیہ ہے کہ:

ا-ان کا زمانہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے سے ملا ہوا ہے، اور ۲-انہوں نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بشارت وی تنی \_

مياكةرآن جيدي ب:

"يُسْبَئِنَي إِسُرَائِيْلَ إِنِّنَى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا ' النف: ٢) بِرَسُولِ يُأْتِنَى مِنْ 'بَعْدِى اسْمُةَ أَحْمَدُ."

سا-اورجب آنخضرت سلی الله علیه و کلی کینکه دونی کاتیمه کھولنا ' فادمیت و خدومیت کے تعلق کی طرف اِشارہ ہونا آنخضرت سلی الله علیه و کلی کن خدمت کے لئے ہوگا، کیونکه ' جوتی کاتیمه کھولنا ' فادمیت و خدومیت کے تعلق کی طرف اِشارہ ہے۔

۱۳ - علاوہ ازیں آنخضرت سلی الله علیہ و سلم کے ساتھ ان کا تعلق متعدد وجوہ سے ہے، شاید کہ آنجناب نے سنا ہوگا ... جیسا کہ اصادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے ... کہ ان کی والدہ محتر مدحضرت مریم علیم الرضوان ، اُمہات المؤمنین میں شامل ہوں گی ، کویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت میں علیہ السلام کے سوتیلے والدصاحب ہیں، اب اس سے ہزاتعلق کیا ورکار ہے؟

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ اللهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ

رَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّلِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَمَ ١٩١٠-١٩١١هـ

## علامات ِقيامت

#### علامات قيامت

سوال:...ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی ، تکر ابھی تک تونہیں آئی ، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود کیوکرآ دمی مجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایسی پھونشانیاں بتلادیں تواحسان عظیم ہوگا۔

چواب، :... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے اُمور کی خبر دی ہے ، جن میں سے بہت س با تیں تو صدیوں سے پوری ہو پکی ہیں ، بعض کوہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھا ہے ، مثلاً: آپ سلی الله علیه وسلم کا بیہ ارشا دِمبارک:

"عَنُ لَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمِّتِي لَمْ تُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ."

ترجمہ:... معزت توبان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں تکوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اسے اٹھائی نہیں جائے گی۔''

"وَلَا تَنْقُومُ السَّاعَةُ حَثَى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْوِكِيُنَ وَحَثَّى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْأُوْلَانَ."

ترجمہ:... اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کدمیری امت کے ٹی قبائل مشرکوں سے جاملیں ہے، اور یہاں تک کدمیری امت کے ٹی قبائل بت بری کرنے لکیں گے۔''

"وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي أُمِّتِي كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُونَ مُكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ لَبِي اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِي بَعَدِيْ."

ترجمہ:... اور میری امت میں تمیں جموئے گذاب ہول گے، ان میں سے ہرایک بیدو ویٰ کرے گا کہ وہ اللّٰد کا نبی ہے، حالانکہ میں خاتم انتہین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نبیں!"

"وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمْ مِّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيُ أَمْرُ اللهِ ـ رواه ابودارُد، والترمذي ـ " ترجمه:...'' اورمیری امت میں ایک جماعت غالب حیثیت میں حق پر قائم رہے گی، جو محض ان کی مخط ان کی مخط ان کی مخط ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ (قیامت) آپنچے۔''

آخرى زمانے كى جنگول كے بارے ميں "ملاحم" كے باب ميں آئخضرت صلى الله عليه وسلم كاايك ارشادمروى يہ:

"عَنْ ذِي مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُمْ عَدُوا مِن وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْيِمُونَ وَتَسُلِمُونَ ثُمَّ اللهُ وَمَ عَدُوا مِن وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُائِيَةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ لَلرَّحِعُونَ حَتَى تَنْوِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرَفَعُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ النَّصَرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ لَلمَّ لِمِن اللهُ النَّصَرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: عَلَى اللهُ السَّلِمِينَ فَيَدُقَّلُهُ، فَعِنْدَ ذَالِكَ تَغُدُو الرُّومَ وَتَجْمَعُ الصَّالِمِينَ فَيَدُقَّلُهُ، فَعِنْدَ ذَالِكَ تَغُدُو الرُّومَ وَتَجْمَعُ الصَّالِحِينَ فَيَدُقَلَهُ، فَعِنْدَ ذَالِكَ تَغُدُو الرُّومَ وَتَجْمَعُ لِللَّهُ المَلْحَمَةِ ... رواه ابوداؤد."

ترجمہ: " حضرت ذو مخبرض الله عند فرماتے ہیں کہ: ہیں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ: ہم اہل روم (نصاری) ہے امن کی صلح کرو گے، پھرتم اوروہ ل کرمشتر کہ دخمن سے جہاد کرو گے، پس تم منعور ومظفر ہو گے، غیمت پاؤگر و گے اور تم سیح سالم رہو گے۔ پھر ٹیلوں والی سرسبز وشاداب وادی ہیں قیام کرو گے، پس ایک تصرافی مسلمان اس سے شتعل ہو کرصیب کوتو ثر پس ایک تصرافی مسلمان اس سے شتعل ہو کرصیب کوتو ثر الے گا ، تب روی عبد فکنی کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہوں گے۔"

اسلام اورنفرانیت کی بیر جنگ حدیث کی اصطلاح میں "ملحمة الکبوی" (جنگ عظیم) کہلاتی ہے،اس کی تفصیلات بری ہولناک ہیں، جو "ابواب الملاحم" میں دیکھی جاسکتی ہیں، اس جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور نتح تسطنطنیہ کے متصل دجال کا خروج ہوگا۔

(۱)

جس امری طرف یہاں تو جہد کا نامقصود ہے، وہ بیہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اٹلی نصرانیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس ہے بیہ دونوں ٹل کر جنگ کریں گے؟ کیا دُنیا کی موجود ہ فضاای کا نقشہ تو تیار نہیں کررہی ...؟

### قيامت كى نشانياں

جبرائیل علیہ السلام نے پانچوال سوال بیکیا کہ چرالی نشانیاں ہی بتاد بیجئے جن سے بیمعلوم ہوسکے کداب قیامت قریب ہے۔

(۱) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بنى إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر ، فيسقط أحد جانبيها، قال ثور لا اعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيفوج لهم فيدخلونها فيغنموا فينما هم يقتسمون المغانم إذ أكبر فيفوج لهم فيدخلونها فيغنموا فينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم فى المدينة التي بعضها في البحر ........... وهذه المدينة هي القسطنطينية. (الصحيح للمسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ٢ ص: ٣٩ طبع قديمي، كتاب الفتن وأشواط المناعة).

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اس عجواب من قيامت كي دونشانيان بتاكين:

اوّل یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے ....اس کی تشریح الل علم نے کی طرح کی ہے،سب سے بہتر تو جیہ بیم معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولا دکی نافر مائی کی طرف اشارہ ہے، مطلب بیر کر ترب قیامت میں اولا داین دالدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ ہے محبت اور پیار ہے، وہ بھی مال باپ کی بات اس طرح محکرانے لکیس گی جس طرح ایک آقااینے ذَرخر بدغلام لونڈی کی بات کولائق تو جزمیں مجھتا، کو یا گھریس ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ

وُوسرى نشائى بديان فرمائى كدوه لوگ جن كى كل تك معاشرے ميں كوئى حيثيت نتمى، جو نتھے يا وَل اور بر مندجسم جنگل ميں بحریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے۔ ایٹنی رذیل لوگ معزز ہوجا کیں گے۔ان دونشانیوں کےعلاوہ قرب قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ گھریہ سب قیامت کی'' جھوٹی نشانیاں' ہیں، اور قیامت کی بڑی برسی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ در تبیس ہوگی ، یہ ہیں:

ا:...حصرت مہدی علیہ الرضوان کا خلاہر ہونا اور بیت اللّٰہ شریف کے سامنے زکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ ىربىيىت خلافت كرنار <sup>(٣)</sup>

> ٢:...ان كے زمانے ميں كانے و جال كا نكانا اور جاليس دن تك زمين ميں فساد مجانا۔ (٣) سا:...اس كُفِلْ كرنے كے لئے حضرت عيسىٰ عليه السلام كا آسان سے نازل ہونا۔ (٥) ٣:... يَجوح مَاجوج كالكنا\_(١)

 <sup>(1)</sup> قال: أن تبليد الأمّـة ربّعها، أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّتُه من الإهانة .... الخ. (التعليق الصبيح ص: ٢١، طبع عثمانيه، لأهور).

<sup>.</sup> فهو اشارة الى تغلب الأرذال، وتذلل الأخراف، (٢) وأن ترك الحفاة العراة العائة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . وتولى الرياسة من لا يستحقها. (التعليق الصبيح ص: ١٦).

<sup>(</sup>٣) عن أم سلَّمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا الي مكنة فيأتينه نناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرُّكن والمقام ...الخ. (مشكولة ص: ١٣٤١، باب أشراط الساعة، أيضًا مصنف عبدالرزاق، باب المهدى ج: ١ ١ ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن مسمعان قال ..... قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيَّامه كأيَّامكم ... النح. (مشكوة ص: ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

<sup>(</sup>٥) وأن عيسلي يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة الممدية. (فتح الباري ج:١٣ ص:٩٦).

 <sup>(</sup>٢) عن زيسب بست جحش أن النبي صلى الله عليه وصلم استيقظ من نومه وهو يقول: لَا إِللهُ إِلَّا الله ويل للعرب من شرقه، اقترب فتع اليوم ردم يأجوج ومأجوج ...إلخ. (الصحيح للمسلم ج: ٢ ص:٣٨٨)، مسند أحمد ج: ١ ص:٣٤٥)، ابن ماجة ج: ١ ص: ٩٠٩، فتح الباري ج: ١٣ ص: ٩٩، طبع لاهور).

۵:... دَابَّة الارض كاصفا بِها رُى سے ثكلتا\_(1)

۲ :... سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی ، جس سے ہڑخص کونظر آئے گا کہ اب زشن وآسان کا نظام درہم برہم ہوا چا ہتا ہے اور اب اس نظام کے قوڑ دینے اور قیامت کے بر پاہونے میں زیادہ در نہیں ہے۔ اس نشانی کود کھے کرلوگوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا گریہ اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ، جس طرح نزع کی حالت میں تو بہ قبول نہیں ہوتی ، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس تم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفتاک چیز ہے ، انشد تعالی ہم سب کو اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

#### علامات قیامت کے بارے میں سوال

سوال:...آپ نے روز نامہ' جنگ' کے جھ ایڈیٹن جی علامات قیامت جی ' جال عابداور فاس قاری' کے عنوان سے لکھا ہے کہ: ' آخری زمانے میں بینام عہادت گراراور بے کل قاری ہوں گے' آپ ذراتفعیل سے بھا کیں کہ ایسے عابد جو جاال ہوں ، کس ذُمرے میں آئیں گیا ہے بین کہ کہ مسلمان کو جابل شہیں ، کیونکہ جابل تو ابوجہل تھا یا اس کی فرزیات ہوں گی ، لیکن ایسے بینام بھی نظر آجاتے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں اور شاید کے ظلام بھی اور شاید اتناعلم بھی رکھے ہوں کہ نماز کے الفاظ اور سور و اِ ظلام کے ساتھ نماز اوا کر سکیں ، وضواور شل کا طریقہ آئیں آتا ہو، کیاا یسے لوگ ان جابل عابدوں کے ذُمرے میں شار نہ کئے جائیں تو اس سے ممتر در ہے ہیں لیعنی جن کونماز در میں میں نہ تا ہو ، کیا ایسے لوگ ان جابل عابدوں کے ذُمرے میں شار نہ کئے جائیں تو اس سے ممتر در ہے ہیں لیعنی جن کونماز پر حتی بی نہ تا ہو ، کیا مطلب کیا ہے؟ آیا' یہا ہے پر حتی ہی نہ تو اس کے اور ایسے قاری ہوں گے جن کے پاس علم تو بڑا ہوگا گین کریں گے۔' یا' یہ بے علم عبادت کریں عابدہوں کے اور تا بی موں گے اور ایسے قاری ہوں گے جن کے پاس علم تو بڑا ہوگا گین میں کریں گے۔' یا' یہ بے علم عبادت کریں علی میں اور بیشر علی عالم ہوں گے اور دونوں بی گھا نے میں دہیں جیں گی کونکر نہیں اور بیشر علی میں کریں گے۔' یا' یہ بیا عالم ہوں گے اور دونوں بی گھا نے میں دہیں جیں گے ، کونکر نہیں اور بیشر علی عالم ہوں گے اور دونوں بی گھا نے میں دہیں جیں گھ کی کہ سے علم کیا تی ہوں گے اور دونوں بی گھا نے میں دہیں جیں گھ کے کہ کی کونکر کیا تھیں اور بیشر علی عالم ہوں گے اور دونوں بی گھا نے میں دہیں جی کھی کہ کہ کی کے دور بی کے اور کیا کونکر کی کونکر کیا کونکر کیکر کی کونکر کیسے کی کونکر کیس کی کونکر کیا کے دور کیا کیا کہ کونکر کی کونکر کی کونکر کے کونکر کی کونکر کی کونکر کر بھی کی کونکر کونکر کی کونکر کی کونکر کی کونکر کونکر کونکر کی کونکر کی کونکر کونکر کیا کونکر کی کونکر کونکر کی کونکر کی کونکر کونکر کی کونکر کونکر ک

جواب: " بعلم عبادت گزار' سے وہ لوگ مراد ہیں جنفول نے دین کے ضروری مسائل، جن کی روز مرۃ ضرورت پیش آتی ہے، ند کیکھے ہوں۔ اگر کسی نے اتناعلم جو ہرمسلمان پرفرض ہے، سیکھ لیا ہوتو وہ' بے علم' کے ڈمرے میں نہیں آتا۔ خواہ کتاب کے ذریعے سیکھا ہو، یا حضرات علاء کی خدمت میں بیٹھ کر زبانی سیکھا ہو۔اور جو محض فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہو، اس کے' جاال' ہونے

<sup>(</sup>۱) وقال ابن ابي حالم .... تخرج الدابة من صدع من الصفا ... الغ. (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ١٨٥، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هربرة ان رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون قيومنذ لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ...الخر (مسلم ج. ١ ص ٨٨٠) وأيضًا عن صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. (ابن ماجة ص ٢٩٥، باب طلوع الشمس من مغربها).

میں کیا شہہ؟ اور'' فاس قاری'' سے مرادوہ لوگ ہیں جو دین کاعلم تورکھتے ہیں بگر عمل سے بے بہرہ ہیں۔ ('' کیا قیامت دس محرَّم کونما زِعصر کے وفت آئے گی ؟

سوال:... قیامت کے کیا کیا آثار وعلامات ہیں؟ اور قیامت کیا ہر حال میں • ارمحزم الحرام، یومِ عاشور، نمازِ ععر کے وقت آئے گی؟

جواب:..قیامت کے آثارتو ظاہر ہونچے ہیں لیکن قیامت کب آئے گا؟اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ''البتدا تنا معلوم ہے کہ قیامت جس دن بھی آئے گی وہ جمعہ کے دن ہوگی، لیکن وہ کس ماہ کا جمعہ اور پھروہ کس سال کا ہوگا؟ بیسب أمور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ باتی جس روایت میں آتا ہے کہ وہ دسویں محرم کا جمعہ ہوگا، تو یہ دوایت بالکل ہے اصل ہے۔ '' واللہ اعلم!

### حضرت مهدى رضى الله عنه كے بارے ميں الل سنت كاعقيده

سوال:... ہارے ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رُوے ہارے ہی (صلی اللہ علیہ وسلم) آخرالزمان ہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کا مقیدہ ہے۔ لیکن پھر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کدان کی وفات کے بعداور قیامت سے پہلے ایک نی آئیس کے، حضرت مبدی رضی اللہ عندہ ہوں والدہ کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، تو کیا یہ حضرت مبدی رضی اللہ عندہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوں سے جودوبارہ و نیایس تشریف لاکس سے؟ میرے نانامحترم مولوی آزاوفر مایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے بیس فرمارہ ہے، تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مبدی رضی اللہ عندہ نیا ہیں تشریف لاکس سے، مولوی آزاوفر مایا کرتے لوگوں نے نشانیاں سن کر ہو جمانیا رسول اللہ ایک وہ آپ تو نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کرفاموش رہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرا ہوئے وہ یں۔

جواب:...حضرت مہدی رمنی اللہ عنہ کے بارے میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو پہر فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہۃ الزہرارمنی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں کے اور نجیب الطرفین سیّر ہوں مے۔ ان کا

(۱) عن أنس رضى الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عبّاد جهّال وقرّاء فسقة. (كنز العمّال ج: ۱/۲ ص: ۴۲۲، طبع بيروت).

ُ(٢) "إِنَّ اللهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ..." (لقمان:٣٣) خفرتالاً وهَالِئَى اللَّهِ يَتِ كُلِّمِي ثُمُ اللهِ عَلَمُ السَّاعَةِ ..." (لقمان:٣٣) خفرتالاً وهَالِئى اللهِ يَتَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَ

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه
 ادخل الجنة، وفيه اخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكّرة ص: ١١٩ طبع قديمي).

(") "تغميل ك ك و يميع: ازالة الريب ص: ١٤١٦، تأليف:إلم الميست معرت مولانا مرفراذ قان صغدر"

(۵) عن سعيد بن المسيّب .... المهدى من ولد فاطمة راين ماجلة ص: ۳۰ باب تحروج المهدى، طبع نور محمد كراچى).
 (۲) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له التساب من جهة الأمّ الى الحسين. (مرقاة ج: ۵ ص: ۱۸۲، بذل اجهود ج: ۵ ص: ۲۰۱، طبع سهار نيور).

نام نامی محمداور والد کانام عبدالله ہوگا۔ بس طرح صورت وسیرت بیں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے ای طرح وہ شکل وشاہت اور اخلاق وشائل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، وہ نی نہیں ہوں گے، ندان پر دحی نازل ہوگی، ندوہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ندان کی نبوت پرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوں ریز جنگیں ہوں گی ،ان کے زیانے میں کانے وجال کا خروج ہوگا اور وہ لفکر دجال کے محاصر ہے میں کھر جائمیں گے ، نمیک نماز فجر کے وقت دجال کو قل کرنے کے لئے سید تامیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز معزت مہدی رضی اللہ عند کی إفتد المیں پڑھیں گے ، نماز کے بعد دجال کا زُنْ کریں گے ، دہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا ، دعزت میسی علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے" باب لڈ" پول کردیں گے ، دجال کا لشکر تہ تنے ہوگا اور یہودیت دنھرانیت کا ایک ایک نشان مٹاویا جائے گا۔ (۱)

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتمام سلف صالحین ، سحابہ وتا بعین اوراً تمہ مجدّدین معتقدر ہے جیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبے کا ذکر کیا ہے ، اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ، اگر انہوں نے کسی کتاب میں ہیہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغوا ورمہمل ہے ، ایسی بے سروپا باتوں پر اعتقاد رکھنا صرف خوش نہی ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کے مسلف صالحین کے مطابق عقیدہ در کھے اور ایسی باتوں پر اپناائیان ضائع نہ کرے۔

### ا مام مهدى كاظهور برحق ہے

سوال: .. محترم بزرگوارا میں آپ کی توجہ بروز جمد ۱۹۸۹/۹/۲۲ عکا خبار (آپ کے مسائل اوران کے طل) کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس میں ایک صاحب نے انہائی غیر شائستہ الفاظ اِمام مبدی کے بارے میں استعال کئے ہیں، اور جس میں اس پہلو پرروشنی ڈالی گئی ہے کہ اِمام مبدی نہیں آئی گے۔ میں ان صاحب کوائل بات سے مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی التدعلیہ وسلم نے آپ کے ظہور کی حدیث میں خاص چودھویں صدی نہیں فرمایا، بلکہ جب قیامت قریب ہوگی جب اِمام مہدی ظہور پذیر ہوں سے اِن مادی نے ایس خیرشائستہ الفاظ نہایت گتا فی کی علامت ہوں سے اِن اوران کے لئے ایسے غیرشائستہ الفاظ نہایت گتا فی کی علامت

 <sup>(</sup>۱) عن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... بعث الله رجالًا منى اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي .. . الخ.
 (مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٣ ا٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وجلّهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص بمشى الفهقرى ليقدّم عيسى يصلى فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدّم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلى بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب! فيفتح وورائه الذّجَال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذوسيف محلّى وساج فإذا نظر إليه الذّجَال ذاب كما يلوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسى: إن لى فيك ضوية لن تسبقني بها فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلّا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلّا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق الله قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهودي فتعال اقتله. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٥٠٠١ م ١٥١).

ہے۔ میں آپ سے بیر سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا اس بات پرائیانِ کا ال ہے کہ اِمام مہدی آج نہیں تو کل ضرور ظہور پذیر ہوں مے؟

چواب: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کاظہور پر حق ہے، ان کے بارے پی متعدداً عادیہ موجود ہیں، جن کو بعض المرعلم نے ''متوا ترا عادیہ'' قرار دیا ہے، کمفرت مبدی کاظہور قرب قیامت بیں ہوگا، وہ سلمانوں کے غلیفہ ہوں گے، ان کے زمانے بیں کانا دجال نکلے گا، جس کو آل کرنے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، اور ''باب لڈ'' پر دجال کو آل کریں گے۔ بیتمام اُمورا عادیث بیل تعمیل کے ساتھ ذکر کئے جیں۔ جن صاحب نے حضرت مبدی کے بارے بیل سوال کیا تھا، وہ بے چارے حضرت مبدی کو چودھویں صدی بیل قوار ہوں کے اور کا انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ بیل نے ان کے جواب بیل کھا تھا کہ چودھویں صدی بیل حضرت مبدی کے آنے کی کوئی حدیث بیل ۔ بیدوگوئی کے مبدی چودھویں صدی بیل آئیں گئی مہدی ہودھویں صدی بیل آئیں گئی اور میجوٹ ہو تا مرز اغلام احمد قادیانی کے مانے والوں نے پھیلا یا تھا، تا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے جوٹ وگوئی مبدی ہو نے کا جموٹ دوگوئی، جموث کے پاؤل پر بی جل مبددیت کو اس جموٹ دوگوئی، جموث کے پاؤل پر بی جل مبددیت کو اس جموٹ دوگوئی، جموث کے پاؤل پر بی جل مبددیت کو اس جموٹ اور دھورت سے پاؤل کیا جائے۔ اس بنا پر بیل نے نکھا تھا کہ مہدی ہونے کا جموٹ دوگوئی، جموث کے پاؤل پر بی جل سکتا ہے۔ بہر حال سلمانوں کا عقیدہ بی ہے کہ حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت بیل ہوگا، اور حضرت میٹی علیمانسلام ان کے زمانے میں نازل ہوں گے۔

## چودھویں صدی میں إمام مہدیؓ کے آنے کی شرعی حیثیت

سوال: ...حضورا کرم ضلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبارکه که جب چودهوی صدی جبری بین إمام مهدی آئے گا تواہے میراسلام کہنا۔ اب جبکہ چودہ صدیاں گزرگی جیں اور بید پندرهوی صدی جبری جاری ہوتا پروہ إمام مهدی کیوں نیس آیا؟ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی حدیث قدی نعوذ بالله بنعوذ بالله بنعوذ بالله جموثی تو ہوئیں سکتی ، تو پھر چودهوی صدی گزرگی تو إمام مهدی کیوں نیس آیا؟ اگر آیا تو کون ہے اور نہیں بتانہیں چلا۔

جواب: ... چودهوی صدی پس إمام مهدی کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ جس شخص نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، اس نے غلط اور جموثا حوالہ دیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بھی غلط نیں ہوسکتا، لیکن اگر کوئی شخص جموثی بات بنا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردے تو وہ ظاہر ہے کہ بچی نہیں ہوگی، جموثی ہوگی۔ اور جموثے لوگ ہی جموثی اور بناوٹی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قد بلغت في الكثرة حد التواتر، وقد تلقاها الأمّة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ رده وانكره ... النج در التعليق الصبيح شرح مشكواة المصابيح ج: ١ ص: ١٩٨، طبع عشمانية، لاهور). عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلهب الدُّنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى. (مشكواة ص: ٢٥٠، باب أشراط الساعة، تيزص: ٣٤٣).

# حضرت إمام مهدئ كے بارے ميں سيح عقيده

سوال: ... میں حضرت إمام مهدی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں ، پھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت إمام مهدی ضرور آئیں مے اور زمین میں فتندا ورفساد پھیلائے والے وجال سے مقابلہ کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت مہدی کی مدد حضرت میسی علیہ السلام کریں گے۔ حضرت مہدی کی مدد حضرت میسی علیہ السلام کریں گے ، بیدوا قعہ سرز مین عرب پر ڈونما ہوگا ، اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ جبکہ میں نے پھیلوگوں سے سنا ہے کہ حضرت مهدی کا واقعہ فارجیوں "نے مشہور کردکھا ہے۔

چواب: ... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور برحق ہے ، قرب قیامت ش حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ، ان کے زمانے میں کا نا دجال نظے گا ، اور اس کو قل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں مجے۔ انفرض حضرت مہدی کے ظہور ، دجال کے خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اللہ سخت کی کتابوں میں درج ہے ، حضرت اِمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رسالہ "فلتہ اکبر" میں ہی ان عقا کدکوذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور کب ہوگا؟ اوروہ کتنے دن رہیں گے؟

سوال:...إمام مهدى رضى الله عند كاظهوركب بوگا؟ اور آپكهال پيدا بول معي؟ اور كتناعرمه و نيا ميس رجيل معي؟
جواب:...إمام مهدى عليدالرضوان كظهور كاكوكى وقت متعين قرآن وحديث بين بين بنايا كيا \_ يعني بيركهان كاظهوركس معدى بين؟ كس سال بوگا؟ البنة احاديث طيب بين بنايا كيا ہے كه ان كاظهور قيامت كى ان بيرى علامتوں كى ابتدائى كرى ہے جو بالكل قرب قيامت بين طام بهول كى اور ان كے ظهور كے بعد قيامت كآنے بين زياد و وقف نيس بوگا۔

ا مام مہدی رضی اللہ عند کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے آیک روایت منقول ہے کہ مدینہ طلبہ میں اللہ عند کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے آیک روایت منقول ہے کہ مدینہ طلبہ میں ان کی پیدائش وتر بیت ہوگی، اور بیت المقدی ان کی ججرت گاہ ہوگی اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگی۔ روایات وآٹا ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا

<sup>(</sup>١) شرح فقه اكبر (ص:١٣٦، طبع مجتباتي دهلي) شيئ، فترتيب القضية أن المهدى يظهر أوَلَا في الحرمين الشريفين لم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال فينزل عيمني من المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجيئ الى قتال الدجال فيقتله ....الخ.

 <sup>(</sup>٢) عن أمير السؤمنين على بن أبي طالب قال: المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم
 نبي ومهاجره بيت المقدس ... الخ. (عقد الدرر في أخيار المنتظر ص: ٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ...... فيبايعونه بين الركن والمقام ... إلخ. (مشكوة ص ٢١٣).
(٣) وأخرج أبو نُعهم عن أبى أساسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هذن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين فقال له رجل ...... يا رسول الله! من إمام المسلمين يومئذ؟ قال: المهدى من ولدى، ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى في خده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخبار المهدى ج:٢ ص:٥٤، الحاوى للفتاوى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

وجال نظے گا، اس کولل کرنے کے لئے حصرت عینی علیدالسلام آسان سے نازل ہوں گے۔حصرت مہدی علیدالرضوان کے دوسال حضرت عینی علیدالسلام کی معیت میں گزریں گے اور ۹ ما برس میں ان کا وصال ہوگا۔

#### حضرت مهدي رضي الثدعنه كازمانه

سوال:...روز تامہ "جگ" بھی آپ کا معمون علاماتِ قیامت پڑھا، اس بھی کوئی شک نہیں کہ آپ ہرستے کا طل اطمینان

بخش طور پراور حدیث وقر آن کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ بیستمون بھی آپ کی علیت اور تحقیق کا مظہر ہے۔ لیکن ایک بات بھے میں

نہیں آئی کہ پورامعنمون پڑھنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی دخی اللہ عنداور حضرت میں گلے کے لفاراور عیسا تیوں سے جومعر کے

ہوں گے ان میں گھوڑوں، تلواروں، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا، فوجیں قدیم زمانے کی طرح میدان جنگ میں آنے سامنے ہوکر

الزیں گی۔ آپ نے کلمعا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عند شعنطنیہ سے نو گھڑ سواروں کو دجال کا پینہ معلوم کرنے کے لئے شام بھیجیں گے،

الزیں گی۔ آپ نے کلمعا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عند شعنطنیہ سے نو گھڑ سواروں کو دجال کا پینہ معلوم کرنے کے لئے شام بھیجیں گے،

اگر مائی جہازو سے بازوں کے بازوں کے باس تیر کمان ہوں گے۔ لینی وہ اشین گن، دائفل، پسٹل اور تباہ فیز بموں کا زمانہ نہ نہ فی جو میں بھی اس میں قیامت نے تک تو اس میں قیامت فیز ترق ہو میکی ہوگ ۔ وُ دس کی ہات میہ ہے کہ آپ نے کلھا ہے کہ حضرت عیسی ، اللہ کے تھم سے چند خاص آدمیوں کے ہمراہ یک جو سی میں ہو گے۔ وہوں کے میادہ ہو گئی جو سے جند خاص آدمیوں کے ہمراہ یک جو جا ہوں گے میادہ ہو گئی جو سے خدخ می کہ کی تو میار سے بیاں تی کھی ہوگی۔ وہوں کے میادہ ہو گئی جو سے میں نے کسی کہ بہ سے ہوں کی تبان ہو گئی ہو گئی جو رہ میں نے کسی کہ بہ تا ہوں کے علاوہ وہ وہ وہ اللہ علیہ میں ہوگی۔ میٹر میار ہو تو عال سے نیج کے لئے مسلمانوں کو بتائی تھی ، جھے یاد تیس دی سے مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ وہ وہ اللہ علیہ میں ہوگی۔

جواب: ...انسانی تدن کے دھانچے بدلتے رہتے ہیں، آئ ذرائع مواصلات اور آلات بنگ کی جوتر تی یافتہ شکل ہمارے سائے ہے، آئ سے ڈیز مدد صدی پہلے اگر کوئی محض اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر'' جنون' کا شبہ ہوتا۔ اب خداہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترتی اس رفتار سے آگے بڑھتی رہے گی یا خود شی کر کے انسانی تدن کو پھر تیر و کمان کی طرف کوٹا دے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر سے دورس مورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر دفت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں، تو اِن احادیث طیبہ بیس کوئی اِشکال باتی نہیں رہ جاتا ، جن میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ بیش کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن بشر بن عبدالله بن يسار قال: أخل عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: يا ابن أخى العلك تدرك فتح قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين. (عقد الدرر في أخيار المنتظر ص: ١٥١ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون قال أبودارد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين. فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين اللتين بقى فيهما مشغولًا بالقتال. (بقل الجهود ج: ٥ ص: ١٠٠ ، باب في ذكر المهدى، طبع مكتبه سهارنهور).

فتنهٔ وجال ہے حفاظت کے لئے سور ہُ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا تھم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس آیتیں تو ہر (۱) مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہئے، اورایک وُ عاصد بیٹ شریف میں پیلقین کی گئے ہے:

### حضرت مہدی کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال:...آپ کے سفی'' اقر اُ'' کے مطابق اِمام مہدیؓ آئیں گے، جب اِمام مہدیؓ آئیں گے توان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اوراس وقت کیا نشان طاہر ہوں گے، جس سے ظاہر ہوکہ حضرت اِمام مہدیؓ آگئے جیں؟ قر آن وحدیث کا حوالہ ضرور دیجئے۔ جواب:...اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب'' اقر اُ'' میں پہلے وے چکا ہوں، گر جناب کی رعایت خاطر کے لئے ایک حدیث لکھتا ہوں۔

حضرت أمِّ سلمه رضی الله عنها آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتی جین که: '' ایک خلیفه کی موت پر (ان کی جانشینی کے مسئلے پر) اختلاف ہوگا، تو اللی مدینہ میں سے ایک شخص ہما گ کر مکہ کرتمہ آ جائے گا (بیمبدی ہوں گے اوراس اندیشے سے ہما گ کرمکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنادیا جائے ) گر لوگ ان کے انکار کے باوجودان کو خلافت کے لئے منتخب کریں گے، چنا نچے ججرِ اَسوَد اورمقام ابراجیم کے درمیان (بیت الله شریف کے سامنے )ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔''

" گھرملک شام ہے ایک فشکران کے مقابلے ملی جیجا جائے گا، کین پیلٹکر" بیداء"نامی جگہ میں جو کہ مکہ ومدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسادیا جائے گا، لیس جب لوگ بیددیکھیں گے تو (ہرخاص وعام کو دُور دُور تک معلوم ہوجائے گا کہ بیرمبدی ہیں)، چنانچہ ملک شام کے ابدال اور الل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک آ دمی جس کی خوا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک فشکر جیجیں گے، وہ ان پر جس کی خوا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک فشکر جیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا اور ہڑی محرومی ہاس محفوم کے لئے جو بنوکلب کے مالی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مبدی خوب مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا

<sup>(</sup>۱) وعن أبى المدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عُصِمَ مِن فتنة الدُّجَال. (مجمع الزوائد ج: ٢٠٥٠ كتاب التفسير، سورة الكهف) وعن التواس بن سمعان قال ..... فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته ...الخ. (مشكوة ص٣٤٣).

( یعنی اسلام کو اِستفرّ ارتصیب ہوگا )۔ حضرت مہدیؒ سات سال رہیں گے پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیس گے۔'' ( پیرحدیث مشکلوٰ قشریف ص:ا کے ہم میں ابوداؤد کے حوالے ہے درج ہے، اور اہام سیوطیؒ نے العرف الوردی فی آٹار المہدیؒ ص:۵۹ میں اس کوابنِ الی شیب، احمدا بوداؤد، ابویعلیٰ اورطبری کے حوالے نے نقل کیا ہے )۔

### الإمام المهرئ أ... فنظريه

سوال: .. محترم المقام جناب مولا نالد هيانوي صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته!

'' جنگ''جمعدا ٹیریشن میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی منتظر کی'' مفروضہ پیدائش' پرروشنی ڈالتے ہوئے'' امام مہدی رضی القد تعالیٰ عنہ' کے پُرشکوہ الفاظ استعمال کئے ہیں جو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہیں۔ دُوسرے، قرآنِ مقدس اور حدیث مطہرہ سے'' امامت' کا کوئی تصور نہیں ملتا، علاوہ ازیں اس سلسے میں جوروایات ہیں، وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ رواۃ میں قبیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔

ابنِ خلدون نے اس بارے میں جن موافق ونخالف احادیث کو کیجا کرنے پر اکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کونبیں پہنچتی ،اوران کاانداز بھی بڑامشتہہے۔

لہذا میں بن وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حیثیت قرآ نِ عظیم اور سیحے احادیث نبوی صلی الله علیہ وسلم کی روشنی میں بذریعیہ ''مطلع فرمائیں ، تاکہ اصل حقیقت اُ بھر کرسا ہے آجائے ، اس سلسلے میں مصلحت اندیشی یا کسی تشم کا ابہام یقینا قیامت میں قابل مؤاخذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدے کے مطابق مہدی منتظر کی ۲۵۵ ہے جن جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس فاتون کے بطن ہے والادت ہوچکی ہے اور وہ حسن عسکریؒ کی رحلت کے نور ابعد ۵ سال کی عمر میں حکمت خداوندی ہے غائب ہوگئے اور اس فیبت میں اپنے نائمین ، حاجزین ، سفر ااور وکل ء کے ذریعین مصول کرتے ، لوگوں کے احوال دریافت کر کے حسب ضرورت ہدایات ، اَ دکامات دیتے رہتے ہیں ، اور انہیں کے ذریعے اس دُنیا میں اصلاح و خیر کاعمل جاری ہے ، اس کی تائمید میں لٹریچر کاطویل سلسد موجود ہے۔ میں ، اور انہیں کے ذریعے اس دُنیا میں اصلاح و خیر کاعمل جاری ہے ، اس کی تائمید میں لئریچر کاطویل سلسد موجود ہے۔ میں ، اور انہیں عمالے انہیں سفت نے اس خمن میں اپنے ارد گردیا کی جانے والی مشہور روایات ہی کوئل کردیا ہے ، مزید تاریخی

میرے حیال بیل علائے اہم ِسنت ہے اس من بیل اپنے ارد سرد پاں جانے وال مسہور روایات ہی و می سردیا ہے ، عزید کار پی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا ، اوراَ غلبًا اس ا نہاع میں آپ نے بھی اس'' مفروضے'' کو بیان کرڈ الاہے ، کیا ہیڈ رست ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلمة عن البي صلى الله عليه وسلم قال يكون احتلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتينه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبياعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيحسف بهم بالبينداء بيس مكة والسمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخوالله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيّهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص ١٠١٠)، باب أشراط الساعة).

جواب: ... دعزت مهدی علیه الرضوان کے لئے" رضی اللہ عنہ" کے" پُرشکوہ الفاظ" پہلی ہار میں نے استعال نہیں کئے،

بلکه اگر آپ نے مکتوبات اِمامِ ربانی کا مطالعہ کیا ہے آت آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں اِمامِ ربانی محد والف ہ فی نے دعزت
مہدی کو انہیں الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پس اگر بیاآپ کے فرد کی خلطی ہے آت میں میں عرض کرسکتا ہوں کہ اکا براً مت اور مجدد بن ملت
کی پیردی میں خلطی:

ای خطااز صدصواب اَوْلَیْ تراست که صدات ہے۔ خالپُ کی ایسے بی موقع پر إمام شافی نے فرمایا تھا: ان محمل ان محمل فیلیشهد الشقیلان انسی رافضی فیلیشهد الشقیلان انسی رافضی ترجمہ:...!" اگر آل محمل الله علیہ وسلم سے مجبت کا نام رافضیت ہے، توجن و إنس مواہ رہیں کہ میں یکارافضی ہوں۔"

آپ نے حضرت مہدی کو'' رضی اللہ عنہ' کہنے پر جو اِحتراض کیا ہے، اگرآپ نے فوروتائل ہے کام ایا ہوتا تو آپ کے احتراض کا جواب خودآپ کی عبارت میں موجود ہے۔ کوئکدآپ نے تشلیم کیا ہے کہ'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق و مصاحب ہول گے، لیس جب میں نے ایک'' مصاحب رسول'' بی کے لئے'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعال کے ہیں تو آپ کو کیا احتراض ہو، عام طور پر حضرت مہدی کے لئے'' علیہ السلام'' کا لفظ استعال کیا جاتا ہے، جو نفوی معنی کے لیا ظ ہے بالکل می ہے، اور مسلمانوں میں'' السلام علیم، ویکی السلام'' یا' ویکی وعلیہ السلام'' کے الفاظ روز مراو استعال ہوتے ہیں، مرکسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ استعال نہیں کے، گونکہ حضرت مہدی کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں کے، کوئکہ حضرت مہدی کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں کے، کوئکہ حضرت مہدی نے کرام یا ملائکہ حظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے میں نے حضرت مہدی کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں کے، کوئکہ حضرت مہدی نے کرام یا ملائکہ حظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے میں نے حضرت مہدی کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں کے، کوئکہ حضرت مہدی نے کرام یا ملائکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے میں نے حضرت مہدی نے کرام یا ملائکہ عظام کے۔ (۱)

جناب کو حضرت مہدی کے لئے '' إمام'' کا لفظ استعال کرنے پر بھی اعتراض ہے، اور آپ تحریفر ماتے ہیں کہ: '' قرآنِ مقدل اور حدیث مطہرہ سے إمامت کا کوئی تصور نہیں مانا'' اگراس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریۂ إمامت سے تو آپ کی بید ہات صحح ہے۔ گر جناب کو بید برگمانی نہیں ہوئی چاہئے تھی کہ یس انے بھی'' إمام'' کا لفظ ای اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہوگا، کم سے کم إمام مہدی کے ساتھ '' رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ کا استعال بی اس امرکی شہادت کے لئے کافی ہے کہ'' إمام'' سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی'' إمام'' مراد نہیں۔

<sup>(</sup>١) الصواعق المرقة لابن حجر المكي ص:١٣٣ طبع مكتبه مجيديه ملتان.

<sup>(</sup>٢) وأما السلام ... هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغالب ولا يقود به غير الأنبياء، فلا يقال: "على عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤٩)، طبع رشيديه كوئشه).

اوراگرآپ کا مطلب بیہ کر آپ کریم اورحدیث نیوی پیس کی مخض کو امام بمعنی مقتدا، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو آپ کا بیدارشاد بجائے خودا کی بھو بہتے۔ قرآن کریم، حدیث نیوی اورا کا براً مت کے ارشادات بیس بیلفظ اس کثرت سے واقع ہوا ہے کہ خورتیں اور بیج تک بھی اس سے نامانوں نیس ۔ آپ کو " وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ اِمَامًا" (الفرقان: ۲۳) کی آیت اور "من بسایع اِمامًا" کی حدیث تو یا دہوگی اور پھراً مت محدید (علی صاحبا الصلوقة والسلام) کے بڑاروں افراد ہیں جن کوہم" اِمام" کے لقب سے یادکرتے ہیں۔ فقد وکلام کی اصطلاح میں " اِمام" مسلمانوں کے سربراؤ مملکت کو کہا جاتا ہے (جیبا کہ حدیث تامن بسایع امامًا" میں وارد ہوا ہے)۔

حضرت مہدی کا ہدایت یا فتہ اور مقتدا و پیشوا ہونا تو لفظ' مہدی''نی ہے داضے ہے اور وہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہوں مے، اس لیتے ان کے لئے'' إمام''کے لفظ کا استعمال قرآن وحدیث اور فقہ د کلام کے لحاظ ہے کی طرح بھی کل اعتراض نہیں۔

ظہور مہدی کے سلسلے کی روایات کے بارے ش آپ کا بیار شادکہ:

" اس سلسلے میں جوروایات ہیں وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ زُواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کا ذب اور من گھڑت اصادیث کے لئے مشہور ہے۔"

بہت بی بجیب ہے! معلوم بیس جناب نے بیروایات کہاں دیکھی ہیں، جن ش سے ہرروایت بی قیس بن عامر کذاب ے؟

میرے سامنے ابوداؤد (ج:۲ من،۵۸۹،۵۸۸) کملی ہوئی ہے، جس جی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی ، حضرت اُمّ سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی روایت سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان جی سند جی مسند جی جی تیں بن عامر نظر نہیں آیا۔ جامع ترفری (ج:۲ من، ۲۲ من) جی حضرت ابو ہر رہو، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی احادیث ہیں، ان جی سے اقال الذکر دونوں احادیث کو اِمام ترفری گئے نے ''میا ہے، اور آخر الذکر کو' 'حسن' ، ان جی مجی کہیں تیس بن عامر نظر ہیں ہی۔ اُن جی مجی کہیں تیس بن عامر نظر ہیں ہی۔

سنن ابن ماجد بین میاها دیث حضرات عبدالله بن مسعود، ابوسعید خدری، ثوبان علی، اُمِّ سفید، انس بن ما لک، عبدالله بن حارث رضی الله عنهم کی روایت سے مروی بین ۔ان میں بھی سند میں قیس بن عامر کا نام بیس آتا۔

مجمع الزواكد (ج: ٤ ص: ١٥ ٣١٨٦١٥) يل مندرجة يل محابكرام عاكس روايات تقل كي بي:

ا:... حعرت ابوسعيد خدري: ٢٠ ١٠... حعرت أمّ سلمة: ٢٠

سن ... حضرت الوبررية: ٣ ١٠... حضرت أمّ حبيبة: ١

۵:... حضرت عائشة: ا ٢:... حضرت قرة بن ايان:

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عبمرو قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع امامًا فأعطاه صفقة يده ولمرة قلبه فليطعه ان استطاع وان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر\_ رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٢٠، كتاب الإمارة والقضاء).

| 1 | ٨:حفرت عبدالله بن مسعود: | 1   | ∠:حضرت انس <sup>ط</sup> : |
|---|--------------------------|-----|---------------------------|
| f | ٠١:حضرت طلحية:           | 1   | ٩: حفرت جايرة:            |
| ļ | ۱۲:حضرت ابن عمره:        | 1   | اا:جعزت عليٌّ:            |
|   |                          | 1 5 | سان حفرین عبدالله بروسان  |

ان میں سے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دور واپنوں میں دو کذاب راویوں کی بھی نشاند ہی کی ہے ، تکر کسی روایت میں قیس بن عامر کا نام ذکر نہیں کیا ، اس لئے آپ کا ریے کہنا کہ ہر روایت کے سلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے ، تحض میں میں

آپ نے مؤرّ خ ابن خلدون کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں موافق اور مخالف احادیث کو بجا کرنے پر اکتفا کیا ہے ، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو از کوئیں پہنچتی اور ان کا انداز بھی بڑا مشتنہ ہے۔

اس سلسے بیل میرض ہے کہ آخری زمانے بیل ایک خلیفہ عادل کے ظہور کی احادیث سیم ابوداؤور برزندی ، ابن ماجہادر دیگر کتب احادیث بیل مین منتوا تر ہے۔ آخری دیگر کتب احادیث بیل مختلف طرق سے موجود ہیں۔ میدا حادیث اگر چہ فردا فردا آحاد ہیں ، گران کا قد رِمشتر کے متواتر ہے۔ آخری زمانے کا خلیفہ عادل کو اُحادیث میں دجائی اُعور کا خروج ہوگا اور حضرت میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرا سے فل کریں گے۔ بہت سے اکابراُ مت نے احادیث مہدی کو نہ صرف سیم کا کہ متواتر فرمایا ہے اورانہی متواتر احدیث کی بنا پراُ مت اسلام آسان میں ہردور میں آخری زمانے بیل ظہور مہدی کی قائل دیں ہے ،خودا بن خلدون کا اعتراف ہے :

"اعلم ان المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار انه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولى على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من السراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وان عيسلى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

(مقدمة المناعدة على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

ترجمہ:.. ' جانا چاہئے کہ تمام الل اسلام کے درمیان ہر دور میں ہے بات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانے میں الل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ضروری ہے جو دین کی تائید کرے گا، اس کا نام مہدی ہے، اور دجال کا خروج اور اس کے بعد کی وہ علامات قیامت جن کا احاد یہ میچے میں ذکر ہے، ظہور مہدی کے بعد ہوں گی۔ اور عینی علیہ السلام مہدی کے بعد تازل ہوں گے، پس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس دعارت میں علیہ السلام نماز میں حضرت مہدی کی افتدا کریں گے۔''

اور یکی وجہ ہے کہ الل سنت کے عقائد پر جو کتابیل کھی گئی ہیں ، ان میں بھی "علامات قیامت" کے ذیل میں ظہور مہدی کا

عقیدہ ذکر کیا گیا ہے، اور الل علم نے اس موضوع پر منتقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ پس ایک ایس فجر جوا مادی ہے متواترہ ہیں ذکر کی گئی ہو، اس خصے ہردوراور ہرزمانے ہیں تمام مسلمان ہمیشہ مانتے چلے آئے ہوں، اور جے الل سنت کے عقائد ہیں جگہ دی گئی ہو، اس پر جرح کرنا یا اس کی تخفیف کرنا، پوری اُمت اسلامیہ کو گھراہ اور جاال قرار دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کر آپ نے اپنے خط کے آخر میں مہدی کے بارے ہیں ایک محضوص فرقے کا نظرید ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

"میرے خیال میں علائے الل سنت نے اس میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کوفقل کردیا ہے۔ مزید تاریخی یا شری حیثیت و تحقیق سے کام تیں لیا اور اُ غلبًا ای اِ جَاع میں آپ نے بھی اس "
"مفروضے" کو بیان کر ڈالا ، کیا بید رست ہے؟"

کو یا حفا نلا صدیث سے لے کرمجد دالف ثانی آورشاہ ولی اللہ د ہلوی تک وہ تمام ا کا برأ مت ا درمجد تدین ملت جنھوں نے ؤودھ کا وُ ووھا وریانی کا یانی الگ کر دِکھایاء آپ کے خیال میں سب وُ ووھ پینے بیجے تنے کہ وہ تاریخی وشری تحقیق کے بغیر کردو پیش میں سیلے جوے افسانوں کواپنی اسانید سے تقل کردیتے اور انہیں اپنے عقائد بیل ٹا تک لیتے تنے بخور فرمایتے کہ ارشاد نبوی: "وَلَمْ عَنْ آخِرُ عَلْدِهِ الامة أولها" كيس شهادت آب كلم نوي كردى ... اض بن جمتا كداحساس كمترى كايدعار فريمس كيول الحق موجاتا بك ہم اسے کمر کی ہر چیزکو" آورد و اُغیار" لفتور کرنے لکتے ہیں۔ آپ علائے الل سنت پر بیالزام لگانے میں کوئی باک محسوس نیس کرتے كدانهوں نے ملاحدہ كى پھيلائى ہوئى روايات كوتار يخى وشرعى معيار پر پر كے بغيرا بيخ عقائد يس شامل كرليا ہوگا (جس سے المرسنت کے تمام عقائدوروایات کی حیثیت مفکوک موجاتی ہے، اورای کویس" احساس کمتری" سے تعبیر کررہا ہوں )، حالانکداس مسئلے کا جائزہ آپ وُ وسرے نقط انظر سے بھی لے سکتے بھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ تعاول حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں احادیث و روایات اللی ت کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ مراہ فرقوں نے اپنے سیای مقام دے لئے ای عقیدے کو لے کراپنے انداز میں ڈ حالا اوراس میں موضوع اورمن گھڑت روایات کی بھی آ میزش کرلی۔جس سے ان کاسمح نظر ایک تواہیے سیاسی مقاصد کو بروے کارلانا تھا، اور ٔ دسرامقصدمسلمانوں کواس عقیدے بی ہے بدخلن کرنا تھا، تا کہ مختلف تئم کی روایات کود کیے کرلوگ أنجعن میں مبتلا ہوجا تمیں اورظہور مبدی کے عقیدے ہی ہے دستبردار ہوجائیں۔ ہردور میں جھوٹے مرمیان مبدویت کے پیش نظر بھی بہی دومقصدرہ، چنانچ گزشته صدی کے آغاز میں پنجاب کے جموٹے مہدی نے جود وی کیا، اس میں بھی یہی دونوں مقصد کارفر ما نظر آتے ہیں۔ الغرض سلامتی فکر کا نقاضا توبیہ ہے کہ ہم اس امر کا یغین رحیس کہ الل حق نے اصل حق کو جوں کا تو س محفوظ رکھا اور الل باطل نے اسے غلط تعبیرات کے ذریعے مجھ کا میچھ بنادیا جتی کہ جب مجھ نہ بن آئی توا مام مہدی کوایک عاریس چھیا کر پہلے فیبت ِصغریٰ کا اور پھر فیبت كبرىٰ كايرده اس پرتان ديا،ليكن آخريه كيا اتداز ككرب كه تمام اللب تل كے بارے بيں ينصور كرليا جائے كه وہ أغيار كے مال مستعار پر جيا *کرتے تھے*...!

<sup>(</sup>۱) مثلًا: المعرف الوردى في ظهور المهدى، مؤلف جلال الدين يبوطي، عقيدة تلبورمبدى احاديث كاروش من اليف: معرت واكرمفتى نظام الدين شامرى شبيدً-

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ... إلخ. (مشكّرة، باب اشراط الساعة ص: ٣٤٠، طبع قليمي).

جہاں تک ابن خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرّخ ہیں، اگر چہ تاریخ ہیں ہمی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقہ و عقا نداور حدیث میں ابنِ خلدون کو کسی نے سنداور ججت نہیں مانا، اور بیمسئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ حدیث دعقا ند کا ہے، اس بارے میں محدثین و مشکلمین اورا کا براً مت کی رائے قابلِ اعتماء ہو سکتی ہے۔

امداد الفتاوی جلدششم میں صفحہ: ۲۵۹ سے صفحہ: ۲۷۵ تک" موخذة الظنون عن ابن خلدون "کے عنوان سے حضرت حکیم الاُمت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس سرؤ نے ابنِ خلدون کے شبہات کا شافی جواب تحریر فرمایا ہے، اے ملاحظ فرمالیا جائے۔

خلاصہ بیک " مسئلہ مہدی "کے بارے میں اللِ حق کا نظریہ بالکل صحح اور متواتر ہے اور اہلِ باطل نے اس سلسلے میں تعبیرات و حکایات کا جوا نبارلگایا ہے، ندوولائق النفات ہے اور ندائل حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

## کیا اِمام مہدی کا درجہ پیٹمبروں کے برابر ہوگا؟

سوال: ... کیا امام مبدی کاورجہ تغیروں کے برابر موگا؟

جواب:...!مام مہدی علیہ الرضوان نی نہیں ہوں گے، اس لئے ان کا درجہ قینبروں کے برابر ہر گزنیں ہوسکتا'، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؓ کے زمانے میں نازل ہوں گے وہ بلاشبہ پہلے ہی ہے اُولوالعزم نبی ہیں۔

### كيا حضرت مهدي وعيسى عليه السلام ايك بي بين؟

سوال:..مهدي اس و نيايس كب تشريف لا كي سي؟ اوركيامهدي اورييلي ايك عي وجودين؟

جواب: ... حضرت مبدى رضوان الله عليه آخرى زمانے ميں قرب قيامت ميں ظاہر ہوں مح، ان كظهور ك قرياً مات ميں ظاہر ہوں مح، ان كظهور ك قرياً كم سات سال بعد د جال نظے كا اور اس كول كرنے كے لئے عيلی عليه السلام آسان سے نازل ہوں محد مياں بيهى معلوم ہوگيا كه حضرت مبدى اور حضرت عيلى عليه السلام دوالگ الگ محمدينيں ہيں۔

(۱) إن السهدى السبقير به لا يبدعي نبوّةً بيل هو من أثباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إلا خليفة راشد مهدى. (المهدى: غمد أحمد إسماعيل ص: ۱۱ طبع دار طبية، رياض).

(٢) "وَإِذْ أَعَدَلْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْفَ فَهُمْ وَمِنْكُ وَمِنْ لُنُوحٍ وَإِلْواهِهُمْ وَمُوْمِنِي وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِّيْفَقًا عَلِيْظًا" (الأحزاب: ٤).

(٣) وعنه (آى آبى سعيد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليقومن على آمتى من أهل بيتى .... يملك سبع سين". (مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٣ ١٣ ايضاً مشكواة ص: ٣٤٠). أيضاً فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون، قال أبو دارٌ د وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكانه أسقط السنتين المسلمون، قال أبو دارٌ د وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكانه أسقط السنتين المسلمون، قبي لهما مشغولًا بالقتال ... إلخ (بذل الجهود ج: ٥ ص: ٣٠١ كتاب المسلامي). وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا رُوح الله اتقام صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلى، فإذا قبيل كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين فيدا قبله فيقله (التصريح بما تواتر في نزول المسبح ص: ١٣٠ مع مكتبه دارالعلوم كراجي).

#### ظهورمهدي اور چود ہويں صدي

سوال:... امام مبدی ابھی تک تشریف نبیں لائے اور پندرہویں صدی کے استقبال کی تیار بیاں شروع ہوئی ہیں۔ جواب:... بگر إمام مبدی کا چودہویں صدی میں بی آتا کیوں ضروری ہے...؟

سوال:..علاوہ اس کے آنحضور ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پر ایک مجد دہوتا ہے۔ جواب:...ایک ہی فرد کا مجد دہونا ضروری نہیں ، متعدداً فراد بھی مجد دہو سکتے ہیں اور دین کے خاص خاص شعبوں کے الگ الگ مجد دبھی ہوسکتے ہیں ، ہر خطے کے لئے الگ الگ مجد دبھی ہوسکتے ہیں۔ حدیث میں '' کا لفظ عام ہے ، اس سے صرف ایک ہی فردمراد لیما سیجے نہیں۔ اور ان مجد دین کے لئے مجد دہونے کا دعویٰ کر نا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں ، اور نہ لوگوں کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ مجد دہیں ، البنتہ ان کی دینی خدمات کو دکھے کر اہل بصیرت کوئن غالب ہوجا تا ہے کہ یہ مجد دہیں۔ ''

سوال: ... حضرت مهدی ، حضرت عیسی علیه السلام چود ہویں صدی سے باتی ماندہ تابل عرصے میں کیسے آ جائیں ہے؟

جواب: ... مران کااس قلیل عرصے میں آنای کیوں ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد دُنیافتم ہوجائے گی؟ جناب کی ساری پر بیٹانی اس فلط مفروضے پر بین ہے کہ: '' حضرت مہدی رضی الله عنداور حضرت میسی علیدالسلام ووٹوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لا تا ضروری تھا، مگر وہ اب تک نہیں آئے' حالانکہ یہ بنیاد ہی غلا ہے، قرآن وحدیث میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ یہ دوٹوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لا کی اگر کی نے کوئی ایس قیاس آرائی کی ہے تو یکن آنکل ہے، جس کی واقعات کی دُنیا میں کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس کے لئے کسی نے قرآن کریم اور حدیث نبوی کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریافت فرمایے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس آیت یا حدیث شریف کی سی کی سی تیا ہے؟

نوٹ:... جناب نے اپنا سرنامدایک'' پریٹان بندہ'' لکھاہے، اگر آپ اپنا اسم گرامی اور پتا نشان بھی لکے دیتے تو کیا مضا لقہ تھا؟ دیسے بھی گمنام خطالکھنا ،اخلاق دمرقت کے لحاظ ہے پھیشخسن چیز نہیں۔

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات

سوال: ... تاریخ اسلام میں خلافت بنوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُسٹانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ا ثناعشری کے فرتے کے مطابق ان کے بارہویں إمام محمد المهدی ' جو گیارہویں إمام معفرت إمام مست عسری کے بیٹے ہے، یہ اپنے والدے کمر '' مرکن رائی'' سے بچپن میں زو پوش ہو گئے تھے، ان کے مانے والوں کا عقیدہ ہے کہ دو قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے ۔ '' مرکن رائی'' سے بچپن میں زو پوش ہو گئے تھے، ان کے مانے والوں کا عقیدہ ہے کہ دو قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے

<sup>(</sup>۱) قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء في تأويله وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث على العسموم فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفقهاء ...... والأظهر عندى والله أعلم اللمراد من يجدد ليس شخصًا واحدًا بيل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية ويكون سببًا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله. (بذل الجهود ج:٥ ص:١٠٠ كتاب الملاحم، طبع سهارنهور).

کئے آئیں گے،اس لئے اِمامت کوآ گے نہیں بڑھایا اوران کالقب "المصنتظر" رکھا گیا۔ آپ نے جو اِمام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی حضرت مہدی ہیں جو اِمام حسن عسکری کے جٹے تھے؟

۲:...آپ نے اپنے جواب میں "حضرت مہدی "کھا، میرے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی القدعلیہ وسلم بیں، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرام اور ان خواتین کے نامون کے ساتھ رضی اللہ تعالی عندلکھ دیکھا ہے جنھیں حضور صلی القدعلیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

سن...إمامت كياب؟ كيابي خداكى طرف سے عطاكيا ہواكوئى درجہ ہے يا حضور صلى الله عليه وسلم كا إنعام يا پھر پھھا در؟ الله الله الله إمام وہ ميں جومسجد كے إمام ہوتے ہيں ، ان كے بارے ميں تو بہت كچھ پڑھا ہے ليكن وہ چار إمام يعنى إمام مالك اور إمام احمد وغيرہ اوروہ إمام جو إثنا عشرى اور إساعيلى فرقوں كے بارہ إمام ہيں ، ان ميں كيا فرق ہے؟ اور أحاديث ميں ان كاكيا مقام ہے؟

۵:... میں الجمد للہ! مسلمان اور سنی فرقے ہے تعلق رکھتی ہوں، لین میری اکثر سنی لوگوں ہے، ی یہ بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کہ بارہ اِمام الحرر ہیں، اور ہم بھی اُنہیں مائے میں اور وہ اِم ایوضیفہ، اِمام اللہ اِن اور ہم بھی اُنہیں مائے میرے اُستادوں ہے معلوم ہوئی، ان اور کر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ اِمام ہیں جو دُنیا میں آئے ہیں، اور ہم بھی اُنہیں مائے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح دُنیا میں ہزاروں ہی تجمیر آئے اور مسلمانوں کا ان پر اِیمان لا نا ضروری ہے، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیمات پر عمل کرنا فرض ہے، باتی کی تعلیمات پر نہیں، اب بتا ہے کہ ہم میں کون صبح ہے؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ اِمام ہیں؟

٢:... كانا د جال كون تفا؟ كياا ي محى زنده أشماليا كيايا وه عائب بوكيا تفا؟

جواب:...جینہیں! ہمارا بیعقیدہ نہیں، ہماراعقیدہ بیہ کہ إمام مہدیؓ پیدا ہوں گے،اور جب ان کی عمر چالیس برس کی ہوجائے گی تومسلمانوں کے امیراورخلیفہ ہوں گے۔

۲:... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے،اس کئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحافی ہیں،ان کو' رضی اللہ عنہ'' کہنا سمجھ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهته الى الحسين جمعا بين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة ان المهدى هو محمد بن الحسن العسكرى القائم المنتظر فانه حسيتى بالإتفاق. (مرقاة شرح مشكواة ج: ۵ ص: ۱۸۱، باب أشراط الساعة). (۲) وأما ظهور المهدى في الحر الزمان وانه يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، وانه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة فنابت وقد ورد به الأخبار عن سيّد الأخيار. (شرح فقه اكبر ص: ۱۸۰). يكون في أمّتى مهدى، قال النووى. المهدى من هداه الله الى الحق وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان وقال الزركشي: اى الذي في زمن عيسى عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال .... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرمًا عليه. (سن ابن ماجة ص ۳۰۰ ما شيم مراه).

سن...مسلمان جس مخض کواً پنااَ میرینالیس و ومسلمانوں کا اِمام ہے، اِمام الله تعالیٰ کی طرف سے نامز ذہیں کئے جاتے ، نہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے کسی کوبطور اِنعام اِمام بتایا ہے۔

الم المنته کے إمام تماز پڑھانے کے لئے متعقد ہوں کے پیٹوا ہیں، چار إمام اپنے علم وضل اور زُہد و تقویٰ کی وجہ ہے مسلمانوں کے پیٹوا ہیں، اور شیعہ اور اِسامیلی جن لوگول کو اِمام مانتے ہیں، ان کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا معموم ہجھتے ہیں، اور ان کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کر سجھتے ہیں، بیعقیدہ الل سنت کے نزدیک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵:... میں اُور جاروں اِماموں کا اور شیعوں کے بارہ اِماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔

۲:...کانا د جال قرب قیامت میں نظے گا، یہ بیبودی ہوگا، پہلے نیوت کا مجر خدائی کا دعویٰ کرے گا اوراس کول کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ انسلام آسان سے نازل ہوں گے، و جال کے زندہ اُٹھائے جانے کی بات غلا ہے۔

### مجدد کو مانے والوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:... برصدی کے شروع میں محدد آتے ہیں ، کیاان کو مانے والے غیرسلم ہیں؟

جواب:... ہرمدی کے شروع میں جن مجد دوں کے آنے کی حدیث نبوک میں خبر دی گئی ہے، وہ نبؤت ورسالت کے دعوے نبیل کیا کرتے ، اور جو مخص ایسے دعوے کرے وہ مجد دنبیل، لبندائس سے مجد دکو مانے والا تو غیر مسلم نبیل، البند جو محص بداعلان کرے کہ:" ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں 'اس کو مانے والے فلا ہر ہے غیر مسلم بی ہوں سے۔

سوال:... چود ہویں صدی کے محدد کب آئیں ہے؟

جواب:...مجدد کے لئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں، جن اکابر نے اس معدی میں دین اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی ،وواس معدی کے مجدد سے ،گزشتہ معدیوں کے مجددین کو بھی لوگوں نے ان کی خدمات کی بنا پر ہی مجدد سے ،گزشتہ معدیوں کے مجددین کو بھی لوگوں نے ان کی خدمات کی بنا پر ہی مجدد سلیم کیا۔

(۱) فعبت الإمامية التي أن الله عندل حكيم ..... ثم اردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب اولياء معصومين منصوبين ... النح. (منهاج السُنّة ج: اص: ۳). اينساً اعتقادنا في الأنبياء والرُّسُل والأنمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون في كل ذنس وانهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولَا كبيرًا ... المخ. (بعاد الأنواد ج: ۲۵ ص: ۱۱). (حق اليقين ل ترميل المام وماثر أنمه أفتل انداز وتجبرال مواك وتجبرال المناق المراكبة الميل ا

ص: ٧٠٠، بحارالاثوار ج: ٢٥ ص:٣٩٢٤٣٥٢]\_ (٣) فيان الروافيض لينسوا من المسلمين .... وهي طالقة تجري مجرى اليهود والنصاري في الكذب والكفر. (كتاب

القصل لابن حزم ج:٣ ص:٨٥).

(٣) عن أبى أمامة الباهلي قال ..... وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ..... فيقول: أنا نبى اولا نبى بعدى، ثم يضنى فيقول: أنا ربكما ولا ترون ربكم حتى تموتوا ..... ويقول عيسى عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله .. إلخ. (ابن ماجة ص:٢٩٨).

 (۵) عن أبى هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (سنن ابى داود ج: ۲ ص: ۲۳۳، باب ما يذكر في قون المائة).

(٢) لمغوطات ج:١٠ ص:١٣٤

### چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھانو گ تھے

سوال:..مشہور حدیث مجد دمسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک فخص مجد دہوکر آیا کرے گا۔ براوکرم وضاحت فر مائیں کہ چود ہویں صدی گزرگٹی بھرکوئی بزرگ مجدّد کے نام اور دعویٰ سے نہ آیا،اگرکس نے مجدّد ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پتا تنائیں۔

چودہ ویں صدی کے بحد وحول نہیں کیا کرتا، کام کیا کرتا ہے۔ چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجدد ہونے کا دعوی کیا تھا؟
چودہ ویں صدی کے بحد وحضرت مکیم الامت مولا نااٹرف علی تھانو کی تھے، جنموں نے دیٹی موضوعات پر قریباایک ہزار کتابیں کئیں اور
اس صدی میں کوئی فتنہ کوئی بدعت اور کوئی مسئلہ ایسانہیں جس پر آپ نے قلم ندا ٹھایا ہو۔ای طرح حدیث تفییر، فقہ تھون وسلوک،
عقا ندوکلام وغیرہ ویٹی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پر آپ نے تالیفات نہ چھوڈی ہوں۔ بہر حال مجد دے لئے دعویٰ لازم نہیں ،اس
کے کام سے اس کے مجد دہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لے کرمہدی، میں اس کے مجد دہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لیے کرمہدی، میں اس کے اس کے محال میں اس کے محدد ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لیے کرمہدی، میں کوئی صادت نہیں آیا۔
گردنا تک ،رودر گو پال کی مونے کے دعویٰ تو بہت کئے مگران کے ناہموار قد پران میں سے ایک بھی دعویٰ صادت نہیں آیا۔

#### کیاچودہویں صدی آخری صدی ہے؟

سوال:...بعض لوگ کہتے ہیں کہ چورہویں صدی آخری صدی ہے، اور چورہویں صدی ختم ہونے میں ڈیرھ سال ہاتی ہے،اس کے بعد قیامت آجائے گی۔ جبکہ میں اس ہات کوغلا خیال کرتا ہوں۔

چواب:...بیه بات سراسر غلط ہے! قر آنِ کریم اور حدیث نبوی میں قیامت کامعین وفت نہیں بتایا میا اور اس کی بوی بوی جو علامتیں بیان فر مانی کئی بین وہ ابھی شروع نہیں ہوئیں ، ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ لکے گا ، اس لئے یہ خیال محض جا ہلا نہ ہے کہ چود ہویں صدی فتم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔

### چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت ہیں

سوال :... چود ہویں صدی جری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب! کمی مخص نے جھے سے کہا ہے کہ: '' چود ہویں صدی میں نہتو کسی کی دُعا تبول ہوگی اور نہ بی اس کی عبادات'' آخر کیا دجہ ہے؟

<sup>(</sup>١) ازالدادهام ص:١٥١، روحاني فزائن ع:٣ ص:٩١١

<sup>(</sup>٢) تذكرة الشهادتين ص:٩، رُوعاني شزائن ع:٩٠ ص:٩٠\_

<sup>(</sup>٣) روماني خزائن ع:٣ ص:٥٠٠، ازالدادهام ص:٢٨٢\_

<sup>(</sup>٤٠) ملفوظات ن: ١٠٠ ص: ١٢٤\_

<sup>(</sup>۵) ليكچرسيالكوث ص: ١٣٠٠ رُوحاني خزائن ج: ٢٠ ص: ٢٠٨\_

<sup>(</sup>٢) تخفه كولاوي من: ١٣٠٠ حاشيه رُوحاني خزائن ج:١٤ ص:٣١٧\_

جواب:..شریعت میں چود ہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں ، جن صاحب کا بیول آپ نے نقل کیا ہے ، وہ غلط ہے۔ پندر ہویں صدی اور قادیا نی بدحواسیاں

سوال:... جناب مولانا صاحب! پندر ہویں صدی کب شروع ہور ہی ہے؟ باعث تشویش بیہ بات ہے کہ بندہ نے تافیات اسلام کا اخبار ''الفعنل'' و یکھا، اس میں اس بارے میں متفاد با تنی لکھی ہیں، چنانچ مؤر خدے ردی الحجہ ۱۳۹۹ھ، ۲۹ راکو پر ۱۹۷۹ء کے پرچہ میں لکھا ہے کہ:'' سیّد نا حضرت خلیقۃ اسلے الثالث نے غلبہ اِسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس کے شروع مونے میں دس دن باتی رہ کئے جس کے شروع مونے میں دن باتی رہ کئے ہیں، ایک اہم پروگرام کا اعلان فرمایا ہے۔''

مر'' انفعنل' ۱۱رزی الحجہ ۹۹ ۱۱۱ ه، ۱۹۷۹ می ۱۹۷۹ می اخبار جی لکھا ہے کہ سیدنا و إمامنا حضرت خلیفۃ اسے الثالث پر آسانی انکشاف کیا گیاہے کہ پندر ہویں صدی جس کی ابتداا گلے سال ۱۹۸۰ میں ہور بی ہے، اور ربوہ کے ایک قادیانی پرچہ' انصار اللہ'' نے رقع الثانی ۹۹ ۱۱ ه، ماری ۹ کے ۱۹۷۹ می شارے میں 'چود ہویں صدی ججری کا اختیام' کے عنوان سے ایک اوار تی نوٹ میں کھاہے:

"اسلامی کیلنڈر کے مطابق چودہویں صدی کے آخری سال کے چوشے ماہ کا بھی نصف گزر چکاہے،
لین آج پندرہ در رہے الثانی ۹۹ سااھ ہے اور چودہویں صدی ختم ہونے میں صرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصہ رہ کمیا
ہے، پندرہویں صدی کا آغاز ہوئے والا ہے ( کو یا محرم ۲۰۰۰ اھے )۔"

آپ ہماری رہنمائی فرمائیس کہ پندر ہویں صدی کب سے شروع ہور بی ہے،اس • • ۱۱ ہے۔ یا ایکے سال محرم ۱ • ۱۱ ہے۔ سے؟ یا ابھی دس سال ہاتی ہیں؟

جواب: ..مدی سوسال کے زمانے کو کہتے ہیں، چود ہویں صدی اوسے شروع ہوئی تھی ، اب اس کا آخری سال محرم \* \* \* اوسے شروع ہوئی تھی ، اب اس کا آخری سال محرم \* \* \* اوسے شروع ہور ہا ہے ، اور محرم ا \* \* اوسے پدر ہویی صدی کا آغاز ہوگا۔ باتی قادیانی صاحبان کی اور کون می بات تشاوات کا محرد کا معند انہیں ہوتی ؟ اگر نئی صدی کے آغاز جیسی بدیجی ہات ہیں بھی تعناوییانی سے کام لیس توبیان کی ذہنی ساخت کا فطری خاصہ ہے ، اس پر تجب بی کیوں ہو ...؟

دجال کی آید

موال:...د جال کی آمد کا کیا مجمع حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرمائیں۔ جواب:...د جال کے بارے میں ایک دونیں، بہت کی احادیث ہیں اور بیعقیدہ اُمت میں ہمیشہ ہے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکا براُمت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج د جال اور نز د ل عیسیٰ علیدالسلام کی احادیث متواتر ہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) قال القاضى: نزول عيسى وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السُّنَة للأحاديث الصحيحة في ذلك .... الخ. (سنن ابن ماجة ص: ۲۹۹، حاشيه نمبر: ٨، طبع نور محمد كتب خانه).

### دجال كاخروج اوراس كے فتنہ فساد كى تفصيل

" جنگ اخبار میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمیر ٹانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ ہے" ان کا حلیہ اور وہ آکر کیا کریں گئے " لکھا تھا، اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھودیں تو مہریانی ہوگی۔

سوال ا:... خرِ د جال کا حلیہ حدیث کے حوالے ہے ( کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ دہ بہت تیز چلے گا، اس کی آ داز کر خت ہوگی وغیرہ وغیرہ)۔

سوال ۲:... كا تا د جال جواس برسواري كرے كا ،اس كا حليه

جواب:... دجال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تنصیل سے نہیں ملتا، منداحداور مندرک حاکم کی حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے ورمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور مشکوۃ شریف میں بہتی کی ردایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت می اصادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ وفساد پھیلانے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، چنداَ صادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا:...رنگ سرخ ،جسم بھاری بحرکم ،قد پستة ،سرکے بال نہایت خمیدہ اُلیجے ہوئے ،ایک آنکھ بالکل سپاٹ ، دُوسری عیب دار، پیشانی پر''ک ،ف،ر''لینی'' کافر'' کالفظ کھا ہوگا ، جسے ہرخوا ندہ و ناخوا ندہ مؤمن پڑھ سکےگا۔ (")

(۱) عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... وله حمار يركبه عرض مابين اذنيه أربعون ذراعًا. (مستدرك حاكم مع التلخيص ج: ٣ ص: ٥٣٠، كتاب الفتن، مسند احمد ج: ٣ ص: ٣١٧).

(۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدُجُال على حمار أقمر ... الخ. رواه البيهقي. (مشكوة ص: ۳۷)، باب العلامات بين الساعة و ذكر الدجال، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ...... انه شاب قطط ...... عينه طافئة .... قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا .... قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: أبعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهروذتين .... فيطلبه حتى يدركه باب لُد فيقتله. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٠١ تا الم الم الم الم الم الله عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر ينطف - أو يهراق وأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم! ثم ذهبت ألتقت فاذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كان عينه عنبة طافية قالوا: هذا الدجال ...الخد (فتح البارى ج: ١٣ ص: ٩٠).

 ۲:... بہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھرتر تی کر کے خدائی کا مدعی ہوگا۔ (۱)

س:...اس کا ابتدا کی خروج اصفهان خراسان سے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان راستے بیس اعلانید موت دے گا۔ (۲) سا:... کدھے پرسوار ہوگا ستر ہزار يہودي اس کي فوج ش ہوں گے۔(۲)

۵:... آندهی کی طرح چلے گااور مکه مکرتمه مدینه طبیبهاور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھوے بھرے گا۔ (<sup>۳)</sup> ٢:... هديند مين جانے كي غرض ہے أحد پهاڑ كے بيچيے ڈيرہ ڈالے كا ، كرخدا كے فرشتے اسے مديند ميں داخل نہيں ہونے دي مے، وہاں سے ملک شام کا زخ کرے گا وروہاں جا کر ہلاک ہوگا۔(۵)

ے:...اس دوران مدینه طیبہ میں تین زلز لے آئیں مے اور مدینه طیبہ میں جتنے منافق ہوں مے وہ گھبرا کر ہا ہر تکلیس مے اور د جال سے جالمیں گے۔<sup>(۱)</sup>

٨:... جب بيت المقدس كے قريب پنجے كا تو الل اسلام اس كے مقابلے ميں تكليس سے اور د جال كى نوج ان كا محاصرہ

(بِرِباثِ مِنْ الله الله الله الله الله عليه عيسَى بن مريم الصبح قرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليقدم عيسي يصلي فينضع ينده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فانها لك اقيمت، فيصلي بهم فاذا انصرف قال عيسي عليهم السلام: افتحوا الباب! فينفتح وورائمه المدجال معه سيعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسني عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللَّهُ الشرقي فينقصله فيهزم الله اليهود فلا يبقي شيء مما خلق الله يتواري به يهودي الا أنطلق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حالط ولًا دابة الَّا الغرقدة فانها من شجرهم لَا تشطق إلَّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهودي فتعال فاقتله ...الخ. (ابن ماجة ص:٢٩٧، ٢٩٨، باب فتنة الدجال وخروج عيشي ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج).

- (۱) مُزشَّة منْح كا ماشينبر م ويجهيز ـ
- (٢) مُزشَّة منح كا ماشه نبرم ويمح تهد
- (٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخوج الدُّجّال على حمار أقمر ما بين أذنيه سبعون باغا. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٤٤٣). وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدَّجّال من يهود اصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة. رواه مسلم. (مشكونة ص:٤٥٥، باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال).
  - (١٩) مخز شنه صفح کا حاشه نبسر ۱۳ اور ۱۹ و میصفه
- (٥) يجيء الدجال فيصعد أحدا فيطلع فينظر الى المدينة فيقول الأصحابه: الا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملَكًا مصلتًا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة للاث رجفات، فلا يبقى منافق ولًا منافقة ولًا فاسق ولًا فاسقة إلَّا خرج اليه، فتخلص المدينة .... ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين ... الخ. (فتح الباري ج:١٣ ص:٩٣) طبع لاهور).
  - (۲) اليناً-
  - (2) اليضاً۔

9:...مسلمان بيت المقدس من محصور موجا كيس كاوراس محاصر على ان كوسخت إبتلا بيش آئے گا۔

ا:...ایک دن من کے دفت آواز آئے گی: "تمہارے پاس مدد آئینی!" مسلمان بیآوازین کر کہیں گے کہ: "مدد کہاں ہے آئی ہے؟ آئی ہے؟ یہ کی پید بھرے کی آواز ہے '۔ (۲)

اا:...عین اس وفت جبکہ فجر کی نماز کی اِ قامت ہوچکی ہوگی،حضرت عیسیٰ علیہالسلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فرما ئیں سے۔ <sup>(۳)</sup>

۱۱:..ان کی تشریف آوری پر امام مبدیؓ (جومصلے پر جانچے ہوں گے) دیجھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، گرآپ امام مبدیؓ کو تکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نمازی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔ (۱۳)

۱۱:...ال وقت اللي اسلام اور و جال کی فوج میں مقابلہ ہوگا ، و جالی فوج تہدیج ہوجائے گی اور شجر و حجر پکار اُٹھیں سے کہ: '' اے مؤمن! یہ یہودی میرے پیچیے چھیا ہوا ہے ،اس کول کر۔''(۲)

بيد جال كامخضرساا حوال ہے، احاد بيث شريفه ميں اس كى بہت ى تنصيلات بيان فر مائى من جيں۔

### يأجوج مأجوج اوردابة الارض كي حقيقت

سوال:...آپ نے اپنے صفحہ اقر اُن میں ایک حدیث شائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، جن میں د جال کا آنا، دابۃ الارض اور یا جوج ماجوج کا آنا وغیرہ شامل ہیں۔ برائے مہر یائی سے بیا تراد

(١) ووقع في حمديث سمرة المشار اليه قبل: يظهر على الأرض كلها إلّا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم
 يهلكه الله ... المخ. (فتح الباري ج:١٣ ص:٥٠ ١ طبع لَاهور).

(۲) عن عشمان بن أبى المعاص ... فبينما هم كذلك إذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! اتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: ان هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مويم عليه السلام عند صلاة الفجر ... الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ۲۳ ا، طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

(٣) من ٣٤٢ كا حاشية بر٣ و يكهيف

(۴) من:۳۷۲ كاهاشينبر۴ ويكهيئه.

(۵) عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٢). ثير ص: ٣٧٢ كاما شيرتهم ويحس .

(١) من:٣٤٢ كاحاشيةبر١ ويكيحيه

ہے؟ اورآیا کہ بینشانی بوری موکی؟

جواب:... د جال کے بارے شل ایک دُوسرے سوال کے جواب ش لکھ چکا ہوں ،اس کو ملاحظ فر ہالیا جائے۔

یک جوج ہا جوج کے خروج کا ذکر قر آن کر بم میں دوجگہ آیا ہے ، ایک سور وُ انبیا و کی آیت: ۹۲ میں ، جس میں فر مایا گیا ہے:

" یہاں تک کہ جب کھول دیئے جا کیں گے یا جوج ماجوج اور وہ ہر او نچان سے دوڑتے ہوئے

آکیں کے اور قریب آن لگا سچا وعد و (یعنی وعد و قیامت) ہیں اچا تک پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی آئی میں مشکر دں

کی ، بائے افسوس! ہم تواس سے خفلت میں تھے، بلکہ ہم کھالم تھے۔ " (۱)

اور ؤوسرے سور و کہف کے آخری ہے پہلے زُکوع میں جہاں ڈوالقر نین کی خدمت میں یا جوج ما جوج کے فتنہ وفساد ہرپا کرنے اوران کے سیسہ پلائی ہوئی و یوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ڈوالقر نین نے دیوار کی تغییر کے بعد فرمایا: '' بیرمیرے زب کی رحمت ہے، کہل جب میرے زب کا دعدہ (وعدہ قیامت) آئے گا تو اس کو چور چور کروے گا، اور میرے زب کا وعدہ بچے ہے۔ (آگے اللہ تعالی فرماتے جیں) اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان جس سے بعض بعض میں ٹھاٹھیں مارتے ہوں گے۔''()

ان آیات کریمہ ہے واضح ہے کہ یا جوج کا آخری زمانے میں نکاناعلم الی میں طے شدہ ہے اور بیک ان کا خروج قیامت کی علامات کری میں شارکیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات کری میں شارکیا گیا ہے، اور بہت کی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیّدناعیں علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ احادیث طیبہ کامختر خاکہ چیش خدمت ہے۔ اور بہت کی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیّدناعیں علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ احادیث طیبہ کامختر خاکہ چیش خدمت ہے۔

ایک مدیث میں حضرت میں علیہ السلام کے دجال کوئل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے:

'' پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا کیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے وجال کے فتنے سے محفوظ رکھا
ہوگا اور گرد وغبار سے ان کے چیرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں، وہ ان کو بتا کیں
گے۔ ابھی وہ ای حالت میں ہوں گے کہ استے میں اللہ تعالیٰ حضرت میں علیہ السلام کی طرف وی جیسے گا کہ میں
نے اپنے ایسے بندوں کوخروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، پس آپ میرے بندوں
کوکو وطور پر لے جائے۔

اورالله تعالی یا جوج ماجوج کو بیمج گااوروہ ہر بلندی سے تیزی سے مصلتے ہوئے اُتریں کے، پس ان

<sup>(</sup>١) "حَشَى إِذَا قُصِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْصِلُونَ. وَالْمَوَتِ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ هُجِعَةٌ اَبُصْرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْيُلْنَا قَدْ كُنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَلَا بَلُ كُنَّا طَلِمِيْنَ " (الأنبياء: ٩١ ، ٩٠).

<sup>(</sup>٢) "قَالَ هَلَا رَحْمُةٌ مِّنْ رَبِّيْ قَادًا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًّا. وَتَوَكَنَا يَعْضَهُمْ يَوُمَنِدٍ يُمُوجُ فِي يَعْضِ وُنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعُنْهُمْ جَمُعًا" (الكهف: ٩٨، ٩٩).

کو ستے بچر و طبریہ پرگزریں گے تواس کا سارا پانی صاف کردیں گے اوران کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں اس کے کہ کے کہ کی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑے ، پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قم کر چکے ، اب آسان والوں کو قم کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر پچین میں گے تو اللہ تعالی ان کے تیرخون سے دیکے ہوئے والیس لوٹا وے گا۔

اوراللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقا م کو وطور پر محصور ہوں گے اوراس محاصر کے وجہ سے ان کوائی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتہارے آئے کے سودرہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعاکریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کی جوج کی گردنوں میں کیڑ اپیدا کردے گا ، جس سے وہ ایک آن میں بلاک ہوجا میں گے۔ پھر اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء کو وطور سے ذہن پر اُئریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی بیس ملے گی جوان کی لاشوں اور بد ہو سے جری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ گی جوان کی لاشوں اور بد ہو سے جری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ سے دُعاکریں گے ، جوان کی لاشوں کو اُٹھا کر میں گے ، جوان کی لاشوں کو اُٹھا کر جہاں اللہ کومنظور ہوگا بھینک ویں گے۔

پھراللہ تعالی ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپانہیں رہے گا، پس وہ بارش زبین کو دھوکر شخصے کی طرح صاف کردے گی (آئے مزید قرب قیامت کے حالات مذکور ہیں)۔'(سیج مسلم، مسنداحد، ابوداؤد، ترندی، ابن باجہ مستدرک حاکم، کنزالعمال، بحوالہ العصوبے بعدا تو اتو فی نؤول العسیع من ۱۱۸:

(۱۲۵۲)

ان بر ندی کی حدیث بی ہے کہ وہ پر ندے یا جوج کا جوج کی لاشوں کو نہیل بیں لے جا کر پھینیکیں سے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کوسات برس بطور ایندھن استعمال کریں گے (مفکوۃ ص: ۴۷)۔

<sup>(</sup>۱) ثم يأتى عينى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحد الهم بدرجاتهم في الجدّة فبينما هو كذالك إذ أوحى الله إلى عينى عليه السلام أنّى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فمرّ أواتلهم على يحيرة طبريّة فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّة ماء. ويحصر نبى الله عينى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عينى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النعف في رقابهم مصحون قرسى كموت نفس واحدة. لم يهبط نبى الله عينى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى الرض فلا يجدون في الأرض موضع شهر إلّا ماأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عينى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. لم يرسل الله مطرًا لا يكنّ من بيت مدر ولا وبر فيفسل الأرض حتى يتركها كالزّفقة (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١١٥٠ ا ١٥٠١). لا يكنّ من بيت مدر ولا وبر فيفسل الأرض الله طيرًا .... تطرحهم بالتهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع منين .. الخ. (مشكوة ص ١٤٠٠)، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

سان ایک حدیث بی ارشاد ہے کہ معراج کی رات میری طاقات حضرت ابراہیم، موکی اور عیسیٰ علیم السلام ہے ہوئی،
قیامت کا تذکرہ آیا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرہایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھر
حضرت موکی علیہ السلام سے بوچھا گیا، انہوں نے بھی بھی جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرہایا:
قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالی کے سواکسی کو معلوم نہیں، البند میرے رَبِّ وَجل کا جھے سے ایک وعدہ ہے اور وہ ہی کہ وجالی ا کبر
خروج کرے گاتو اس کو تل کرنے کے لئے میں اُنزوں گا، وہ جھے دیکھتے ہی را مگ کی طرح کی محلی اثر دع ہوگا، پس اللہ تعالی اسے میرے
ہاتھ سے ہلاک کردیں گے۔ یہاں تک کہ تجروج کی گار آ تھیں گے کہ: اے موسی ایمرے چیچے کا فرچھیا ہوا ہے، اسے تل کر ایس میں
د جال کو تل کردوں گا اور د جال کی فوج کو اللہ تعالی ہلاک کردے گا۔

پھرلوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ تب یا جوج کا جوج تکلیں گے اور وہ ہر بلندی ہے دوڑ ہے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کوروند ڈالیس گے، جس چز پر ہے گزریں گے اسے متاہ کردیں گے، جس پائی پر ہے گزریں گے اسے صاف کردیں گے، لوگ جھ سے ان کے فتنہ وفساو کی شکایت کریں گے، بی اللہ تعالی ہے دُعا کروں گا، پس اللہ تعالی انہیں موت سے ہلاک کردے گا، یہاں تک کہ ان کی ہد ہو سے زبین بی چھٹی جا جوان کو بہا کر سمندریس ڈال وے گا، یہاں تک کہ ان کی ہد ہو سے زبین بی چھٹی جانے گا، پس اللہ تعالی بارش بیسج گا جوان کو بہا کر سمندریس ڈال وے گا۔

بس میرے زب عزوجل کا جھے سے جو وعدہ ہے، اس بی فرمایا کہ جب بددا قعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی مرا دنوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے بیں اس کے مالکوں کو پچھ فہر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب، اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آ جائے (منداحد، ابن ماجہ، ابن جریہ مندرک حاکم، الخ الباری، درمنثور، القرع بما تواخ فی نزول اسے مسن ۱۵۹،۱۵۸)۔

یا جوج کا جوج کے بارے میں اور بھی متحدداً حادیث جیں، جن میں کم وجیش یہی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی جیں، گر میں اقہی تین احادیث پر اِکتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا ابھی اس کا پورا ہوتا باتی ہے؟ فرما ہے! آپ کی مقل خدادا دکیا فیصلہ کرتی ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بين مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وصلم قال: لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسلى وعيسلى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسلى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسلى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسلى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلّا الله تعالى، ذالك وقيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن الذبحال خارج، قال: ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إنّ تحتى كافرًا فتعالى فاقتله، قال: فعند ذالك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطلكهم الله تعالى ويديهم على شيء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم قادع الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال: فينزل الله عزّ وجلّ المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ....... ففيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن ذالك إذا كان كذالك فإن الساعة كالحامل المعتم الذي لا يدرى أهلها منى تفجأهم بولادها ليلًا أو نهازًا. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح عن ١٥٨٠ تا ٢٠١٠).

ر ہادابۃ الارض! تواس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ انمل آیت: ۸۲ ش آیا ہے، چٹانچہ ارشاد ہے:

"اور جب آن پڑے گی ان پر بات (لینی وعد ) قیامت کے پورا ہونے کا دفت قریب آگے گا) تو ہم

تکالیں کے ان کے لئے ایک چو پایہ ذیمن سے جوان سے با تیم کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یعین نہیں

لاتے شعے "(۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ بھی اس کو علامات کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ بھی اس کو علامات کبری میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، دخان، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے آفاب کا طلوع ہوتا، عام فتنداور ہرخص ہے متعلق خاص فتند(مکلؤۃ ص:۲۷۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کی پہلی علامت جولوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، وہ آ فرآب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور جاشت کے وقت لوگوں کے سامنے وابت الارض کا لکانا ہے، ان میں سے جو پہلے ہو دُوسری اس کے بعدمتعل ہوگی (مکلؤ ہ میج مسلم)۔

ایک اور صدیت میں ہے کہ: تین چیزیں جب ظہور پذیر ہوجائیں گی تو کسی نفس کواس کا ایمان لانا فائدہ نددےگا، جواس سے پہلے ایمان ندلا یا ہو، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی ندکی ہو، آفاب کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا لکانا (مکانونا، مجمسلم)۔

ایبالگاہ کراس و نیا کے لئے آفاب کے طلوع وخروب کا نظام ایبا ہے جیسے انسان کی نبض کی رفقار ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی نبض یا قاعدہ چلتی رہتی ہے، لیکن نزع کے وقت پہلے نبض یں بے قاعدگی آجاتی ہے اور پجھ در یعد وہ بالکل تغیر جاتی ہے، اسی طرح جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، سورج کے طلوع وغروب کے نظام میں بھی خلل نہیں آیا، لیکن قیامت سے پچھ در یہ پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی ، چنا نچہ ایک صدیم یہ ہے کہ: آفاب کو ہرون مشرق سے طلوع ہونے کا اون ماتا ہے، ایک ون اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے صدیم میں ہے کہ: آفاب کو ہرون مشرق سے طلوع ہونے کا اون ماتا ہے، ایک ون اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے

 <sup>(</sup>١) "وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ آخُوجُنَا لَهُمْ دَآبَةٌ مِّنَ الْآرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْلِنَا لَا يُوقِنُونَ" (النمل: ٨٣).

 <sup>(</sup>۲) حن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستًا: الدُّخان والدُّجَال و دابّة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامّة وخويصة أحدكم. (مشكّوة ص: ۳۲۳، باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج المدابة على الناس ضحى وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٢)، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها والذَّجال ودايّة الأرض. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٣).

طلوع ہونے کا تھم ہوگا (میح بناری میح مسلم)۔

پس جس طرح نزع کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، ای طرح آفاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا وقت ہوگا) توبد کا وروازہ بند ہوجائے گا، اس وقت ایمان لا نامغید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد بے ایمانوں کو رُسوا کرنے اور ان کے غلط وجو کی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پر الگ الگ نشان لگا دیا جائے گا۔

" وابة الارض جب فیلے گا تو اس کے پاس موی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، وہ انگشتری سے مؤمن کے چہرے پر جبر لگادے گا، جس سے اس کا چہرہ چک اُ شے گا، اور کا فرکی تاک پر موئی علیہ السلام کے عصا سے مہر لگادے گا۔ (جس کی وج سے ول کے کفر کی سیابی اس کے مدیر چھا جائے گی) جس سے مؤمن وکا فر انگ الگ پہچانے جا تیں ہے۔""

" دابة الارض کے تحویٰ ہو جا کی گری ہوا چلے گی، جس سے تمام اہل ایمان کا انتقال ہوجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جا تیں گے، چو پائل کی طرح مزکوں پر شہوت رائی کریں گے، ان پر موجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جا تیں گے، چو پائل کی طرح مزکوں پر شہوت رائی کریں گے، ان پر است واقع ہوگی۔" (سکارہ)

#### جديد تحقيقات اورعلامات قيامت

ا ہرام معرر وبست تحریروں کا ترجمہ معرے ایک ڈاکٹر نے کیا ہے،جس کے مطابق بیقسویر نماتحریریں ورامل کزشتہ پانچے ہزار

(۱) حن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أتدرى أين تلعب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ويقال لها: ارجعي من حيث جئت! فتطلع من مغوبها فلألك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. منطق عليه. (مشكوة ص: ٣٤٢، ياب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلى وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخُوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٢٨٣، المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٣٨٥، طبع بيروت).

(٣) الذبعث الله ريحًا طيبة فتأخلهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

سال کی پیش کوئیاں ہیں، جو درست ثابت ہور ہی ہیں، انہی تحریروں سے ریجی پتہ چاتا ہے کہ بیسویں معدی عیسوی کے آخر تک یہ کا نتات تباہ ہوجائے گی، جیسا کہ دعفرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور شخصرے سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ ۲:...زمین کی گروش:

ناسا (NASA) کے حوالے سے گزشتہ دنوں روز نامہ جنگ میں بیفجر چیسی کہ ذمین کی گردش کی رفتار کم ہور ہی ہے، تو بیہ وشکوئی کی گئی ہے کہ اگرای حساب سے رفتار کم ہوتی رہی تو ٹھیک تین سال کے بعد گردش تھم جائے گی۔

سن. ستاره:

ای امریکی خلائی تحقیقاتی اوارے(ناسا) کے حوالے سے ایک اور خبرروزنامہ جنگ میں شائع ہوئی کہ کوئی (Commet) زمین کی ست سفر کررہا ہے، اور جس رفقار سے بیسفر کررہا ہے تھیک تین سمال کے بعد بیز مین سے نکرا جائے گا۔

نبر ۱۱ور ۱۳ کو مدنظر رکھتے ہوئے بیکها جاسکتا ہے کہ گردش کے دکنے اور ستارے کے کرانے کا وقت ایک ہے، کو یاز مین ک گردش رکنے کا مطلب بیہ ہے کہ کشش تھ تو نعم ہوجائے گی، اور اگر کشش تھ تھ ہوجائے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہر چیز فضا میں بکمر جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بھر جا کیں ہے، جو کہ قیامت کی گھڑی ہوگی، لیکن ایسا ہے کہ قیامت نہیں بلکہ 'ایک بڑا عذاب' آئے والا ہے، زمین کی بیگروش جب رکنے کو ہوگی تو وہ سیار چہ (Commet) زمین سے کرا جائے گا اور بیگروش دو ہارہ بحال ہوجائے گی، لیمن جاری ہوجائے گی، لیکن اس وقت تک زلزلوں کی وجہ سے بہت تباہی آ چکی ہوگی، اور نے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

ا:..اس نی انسانیت (New Civilization) یعنی پتر اور تکوار کے زمانے کا تصور بھی اسلام سے ہمیں ماتا ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام دشتن کی جامع مسجد پر آسان سے اتریں مجتوان کے ہاتھ میں '' تکوار'' ہوگی ، جس سے وہ سیح وجال کا سرقلم کریں گے۔ آج تو کلاشکوف کا دور ہے ، کلاشکوف سے اس معیار کے دشمن کا خاتمہ نامکن ہے۔

۲:... جہال تک سیارے کے ذہین سے گرانے کی بات ہے ، تو جھے قرآن نے بیرہنمائی وی ، جب میں نے قرآن سے اپنے فاص انداز سے رہنمائی جا ہی ، ارشاد باری تعالی ہے :

"وَإِنْ يَّرَوُا كِسُفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مُّرْكُومٌ. فَلَوْهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُضْعَقُونَ."
(القور:٣٣))

ترجمہ:... اور جب وہ اپنے او پر آسان کے ایک بڑے گڑے کو گرتا ہوا (ساقط) دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو ہو یہ کہیں گے کہ بیاتو کوئی بادل ہے، تہہ بہتہ، پس انہیں اس دن تک چپوڑ دے جس میں ان پر (ایساعذاب ہوگا کہ) غنودگی طاری ہوگا۔''

میرے اس آیت کے پڑھنے کے دوسرے ہی روز کرم ایجنی میں زلزلد آگیا ،روز نامہ یا کتان کی شہرخی تھی: '' زمین پھٹی،

چوگا وَل زمین بوس ہو گئے۔ 'اوراس جگہ پرکوئی ہدیو وغیر وہیں ہے، لیکن جب اس جگہ کے قریب کوئی جائے تو اس پرغنو دگی طاری ہوتی ہے، تو میرے لئے یقنیتا بیاس آیت مبارکہ کا مصداق تھا، جس جس کھا گیا کہ ان پراییاعذاب ہوگا کہ ان پرغنو دگی طاری ہوگی۔

نتیجہ: ... نتیجہ یہ لکلا کہ قریب بی اس امت ہر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تصور (Concept) عام ہے کہ است مسلمہ پراس تنم کا بڑا عذاب ، جینا کہ دوسری قو موں یعنی صفرت نوح علیه السلام کی قوم وغیر و پرآیا نہیں آئے گا، چونکہ ہم حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، توعرض ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ترجمه: " أورالله كاعذاب ظالمول سے دُور بيس ہے۔"

اورسب سے بڑا فالم کون ہے؟ اورعذاب کے لئے جوشرط رکھی گئی ہے وہشرک ہے، تو ہمارے آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو شرک عام ہے، اور بینوں اقسام کاشرک یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں شرک اور اللہ کے احکامات میں شرک۔ اللہ نے کہا کہ جموث نہیں بولنا، رشوت نہیں لینا، زنانیس کرنا، ہم جموث بھی بول جاتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، کیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنا ولیعنی شرک، ٹی احکام اللہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے بندہ زنا کر بیٹھتا تھا، یا جموث بول تھا، یا سود کھا تا تھا تو اسے سے احساس ضرور ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اے گناہ مجمائی نہیں جاتا۔

علاوه ازین ہم روز انہ عذاب کے لئے ، جو کافروں پر ہوگا، بددعا بھی کرتے ہیں، یعنی وتر میں:"ان عدابک ہالکھار ملحق" یقیناً تیراعذاب کافروں سے ملنے والا ہے، یعنی آنے والا ہے، یعنی قریب ہے۔

جواب:...جناب ڈاکٹر عرفان محمود صاحب کے نظریات پرمشمل گرامی ناسموصول ہوا،انہوں نے اہرام مصر، گردش زمین اور سیارہ کے بارے میں اپنی تحقیقات ذکر فر مائی ہیں،اور بیہ بتایا ہے کہ ٹھیک تین سال کے بعد بیر حوادث روٹما ہوں گے اوراس کے بعد نے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

جیما کہ آنجناب کومعلوم ہے، سائنسی تحقیقات ہے مجھے زیادہ دلچیں بھی نہیں ، اور ان کو چنداں لاکق اعتاد بھی نہیں سمجھتا ، لیکن مجھے پروفیسر صاحب کے بیانات ہے دوباتوں میں اتفاق ہے:

دوم:...جمعے پروفیسرمهاحب کی اس بات ہے بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موجودہ تر قیات کا زمانہ بیس ہوگا، بلکہ دُنیا تیخ وتفنگ کی طرف لوٹ جائے گی۔

لیکن پروفیسرصاحب کے اس نظریے ہے جمعے اتفاق نیں کہ جس طرح طوفانِ نوح کے بعد وُنیا نے سرے ہے آباد ہوئی، ای طرح نزولِ عیسیٰ علیہ العسلوٰ قاوالسلام کے بعد بھی وُنیا کی بہی حالت رہے گی۔ عینی علیہ السلام کا زمانہ جیسا کہ احادیث صحیحہ بیل وارد ہے، بالکل آخری زمانہ ہوگا۔ حضرت میسی علیہ السلوة والسلام کے بعد والسلام کے زمانے بیل قیرو پر کت اپنے عروق پر ہوگی، گویاز بین اپنے تمام نزانے اگل دے گی، اور عیسی علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین سمات سمال رہے گا، اس کا زمانہ بھی قریب قریب قریب علیہ السلوق والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد وُنیا میں شرکا طوفان آجائے گا اور اللی ایمان یکبارگی اُٹھا لئے جا تیں گے، اور تمام کے تمام قسادی لوگ باتی رہ جا تیں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی، اور بیز مانہ قریباایک صدی کا ہوگا، و الله أعلم بالصواب!

## گناہوں ہے تو بہ

### توبه كرنے كاطريقه كياہے؟

سوال: إن برك كاكياطريقه

جواب:...دورکعت توبیک نیت سے پڑھ کرتمام گناہوں سے اللہ تعالی سے معافی مائے ،اورخوب دِل کھول کراللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، یہال تک کہ اطمینان ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کردیئے۔

#### توبه كاطريقه

جواب:...السلام علیکم در حمة الله دبر کاندا آپ کراچی آئیں تو جھے ہے لیں۔سردست آپ چند باتوں کا اہتمام فرمائیں: اوّل:...ایک باریچے دِل سے تمام گناہوں سے توبہ کرلیں ،اورآئندہ نہ کرنے کا عزم کرلیں کہ اِن شاءاللہ آج کے بعد کوئی عمناہ بیں کروں گا۔

دوم:...ایک دفعہ پیٹ بھر کرتو بہ کرنے کے بعد یقین رکھیں کہ اِن شاء اللہ، اللہ تعالی ضرور توبہ قبول فر ما کیں ہے، اور گناہوں کا بوجھ اور اس کی فکر اور پر بیٹانی جوآپ کمر پر لا دے چل رہے ہیں،اس کواُتار پھینکیں۔ سوم:...اگرخدانخواسته پرکونی غلطی ہوجائے تو فورا تو بہ کی تجدید کرلیا کریں ،خواہ ستر بارر دزانہ تجدید تو بہ کرنی پڑے۔ چہارم:...وقا فو قناا پنے خیالات مجھے لکھتے رہیں ،گرجز ئیات لکھنے جائیس۔

بنجم :...روزان قرآن كريم كى تلاوت ، نماز باجماعت اوردُرودشريف، استغفارا در تيسرے كلے كى ايك تبيح كومعمول بناكيں۔

### كيااس طرح توبه بوگئ؟

سوال:... بندہ اگر گناہ کیرہ کرنے کے بعد نادم ہوجائے اور سچے دِل سے تو بہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈ معالنے کی کوشش میں لگارہے، لیکن اس کا دِل اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بہ تول کرلی ، تو بیاطمینان اس کوکس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب:...بیضورکرنے کہ خداتعالی کے مجوب پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم نے توب کے بعد معانی کا فرمادیا ہے ، تومعاف ہو کیا۔

## توبدسی وقت بھی کی جاسکتی ہے

سوال: ... توب کے لئے رات کوائھ کرنفل پڑ صناضر دری ہے؟ یا پھرملو قالتین پڑھنی جا ہے؟ جواب: ... کسی دنت بھی توب کی جاسکتی ہے، اگر تنجد میں توب کرے تواضل ہے، داللہ اعلم! (۳)

### سناه کی توبداورمعافی

سوال:...ایک بچ مسلمان گریس پیدا ہوتا ہا اورای گریس بل کر جوان ہوتا ہے ،اس کے ول یس وین کی محبت بھی ہوتی ہے، لیک شیطان کے بہانے پر گناہ بھی کر لیتا ہے تی کہ وہ گناہ کبیرہ یس لمؤث ہوجاتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے کے بعداس کے ول کو سخت ٹھوکرگئتی ہے اور وہ اللہ تغالی کے حضور ماضر ہوکر تو ہر لیتا ہے اور کی تو بہر لیتا ہے۔ کیااس کی تو بہتول ہوسکتی ہے ایس ؟ جبکہ اس کوشری سزاؤنیا بس نہ دی جائے اور شاس کے اقبال جرم کے علاوہ گناہ کا کوئی شوت موجود ہے۔

 (٦) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٠٣، باب الإستغفار).

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إلى الاستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. (مشكوة، باب الإستغفار ص:٣٠٣، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) "زَبِالاَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ" قال مجاهد وغير واحد: يصاون وقال آخرون: قاموا الليل واخروا الإستغفار الى الاسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالاسحار، فإن كان الإستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنّ الله ينزل كل ليلة الى سماء المدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سوّله؟ حتى يطلع الفجر، وقال كثير من المفسريين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب، أنه قال لينيه "سوف أستغفر لكم ربّي" قالوا: أخرهم الى وقت السحر، (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٣ ٢ ، طبع وشيديه كوثله).

جواب:...آدی تی توبه کرلے تواللہ تعالیٰ ممنا مگار کی توبہ تیول فرماتے ہیں۔ اور جس شخص ہے کوئی ممناہ سرز دہوجائے اور کسی بندے کاحق اس سے متعلق نہ ہو، اور کسی کواس گناہ کا پہا بھی نہ ہوتو اس کو جائے کہ کسی سے اس گناہ کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ و اِستغفار کرے۔ (۳)

### توبه سے گناہ کبیرہ کی معافی

سوال:...كيا توبركرنے سے تمام كبيرة كناه معاف ہوجاتے إلى؟ اكر معاف ہوجاتے بيں تو كياتل بهى معاف ہوجاتا ہے؟ كيونكة قل كاتعلق حقوق العباد سے سے اس مسئلے پر يہال پر بعض مولا نا صاحب اس كے قائل بين كه توبہ سے قل بهى معاف ہوجا تا ہے، ليكن بعض كہتے بين كه توق العباد معاف نہيں ہوتے۔ ہوجا تا ہے، ليكن بعض كہتے بين كه توق العباد معاف نہيں ہوتے۔ اس سلسلے بين آپ وضاحت فرما كيں۔

جواب: "قبل ناحق ان سات كبيره كنا بول بين سے ایک ہے جن كو حدیث بين الك كرنے والے افر مایا ہے ، اللہ تحق اللہ بحل ہے اللہ بحل ہے ، اللہ تعالىٰ كارحت سے مايوس بونا جا ہے ، اللہ تعالىٰ كارحت سے مايوس بونا جا ہے ، اللہ تعالىٰ سے معانى مائلے اور جيشہ مائلاً رہے ، محر چونكه اس قبل سے حق العبر بھی متعلق ہے ، اس لئے مقتول كے وارثوں سے معانى كرانا بھی مضرورى ہے۔

### سی توبداور گناهون کی معافی

سوال:...اگرکوئی مسلمان ساری زندگی ممناه کرتار ہے،خواہ وہ کسی بھی تتم کے گناہ ہوں۔ بعد میں یہ تو بہ کرلے تو اس مخص ک توبہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یانہیں؟

جواب :... کی توبے کناه معاف موجاتے ہیں ، مریجی توبد کی شرط ہے کہ اگر اس نے تمازیں قضا کی ہوں تو نمازیں اوا

 (١) ان التوبية اذا استنجيمات شرائطها فهي مقبولة لا محالة، اعلم: انك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:١١ ء طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) كأن اظهار السعصية معصية لحديث الصحيحين: "كل أمّتي معافى إلّا الجاهرين" وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عـملًا لـم يـصبـح وقـد مشره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (فتاوى شامى ج:٢ ص:٢٤).

(٣) وأما العاصى ... فـمـا كـان مـن ذلك بيئـه وبين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد . . . فالتوبة عنها بالندم
 والتحسر عليها. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:٣٥، الركن الثالث: في تمام التوبة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلّا بالحق ... الخ" (ابو داوُد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١٣).

(٥) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على
 الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

کرے، اگرز کو قانددی ہوتو ساری عمر کا حساب کر کے ذکو قادے، اگر روزے ندر کھے ہوں تو حساب کر کے روزے رکھے، غرضیکہ تو بہ جب تبول ہوتی ہے جبکہ اپنی تمام کوتا ہیوں کی تلافی بھی کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے کوتا ہیوں کی تلافی ممکن نہیں، لیکن عزم کرے کہ میں تمام گنا ہوں کی تلافی کروں گا۔ (۱)

#### سجى توبدا ورحقوق العباد

سوال:...اگرانسان گناو کبیرہ کرتا ہے، مثال کے طور پر زنایا شراب پیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا دِل آو ژاہ ہے، اللہ تعالی اس کو نیک ہدایت ویتا ہے، دوہ ان گنا ہول سے تو بہ کرتا ہے اور آئندہ کے لئے پر بیز کرتا ہے، کیا اس کے گناہ معاف ہوجا کی گئی اس کو نیک ہدایت ویتا ہے، دوہ دی دوہ دوں کے بین جی نافی کے ساتھ رہا، جس نے اپنی تانی کا دِل دُ کھایا، انہیں تھے کیا، انہوں نے جھے بدؤہ دی اور نانی کا انتقال ہوئے سات سال ہو گئے ہیں، اب جس ۲۲ سال کا ہوں، جس جا ہتا ہوں، اللہ تعالی مجمعے معاف فرمائے۔

جواب:... بی توبدے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ حقوق ذمدرہ جاتے ہیں، پس اگر کس کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کوادا کردے یاصا حب حق سے معاف کرائے، اورا گرغیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، غیبت کرنا وغیرہ) تواس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے، اوراس کے مرنے کے بعداس کے لئے دُعاد إستغفار کرتارہے، إن شاء اللہ معافی ہوجائے گی۔ (۳)

## حقوق الله كى اواليكى اورحقوق العباد ميس غفلت كرنے والے كى توب

سوال:...فدا کا بنده فق الله تو اَدا کرتا ہے،کین فق العباد ہے کوتا بی برت رہا ہے،اس کی مغفرت ہوگی کہ بیں؟ فق العباد اگر پورا کررہا ہے،کی تیم کی اپنی دانست میں کوتا بی نہیں کررہا ہے،گر فق اللہ ہے کوتا بی کررہا ہے،کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟
جواب: ... کی تو بہ سے تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، (اور کچی تو بہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کا حق تلف کیا ہوان کو اَدا کرے باان سے معافی ما گئے لے )۔اور چونفس بغیر تو بہ کے مراء اس کا معاملہ اللہ کے برد ہے، وہ خواہ اپنی رصت سے بغیر مرائے بخش دے یا گناہوں کی مزادے۔ فق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے ذیا دہ تھین ہے کہ ان کوا داکے بغیر آخرت میں معافی نہیں مرائے بخش دے یا گناہوں کی مزادے۔ فتی العباد کا معاملہ اس اعتبار سے ذیا دہ تھین ہے کہ ان کوا داکے بغیر آخرت میں معافی نہیں

<sup>(</sup>١) "وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّتَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ". (الشورى: ٢٥). وان كانت (التوبة) عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكوة فتوبته ان يندم على تفريطه اوَلًا ثم يعزم على أن لَا يفوت أبدًا ..... ثم يقصى ما فاته جميعًا. (شرح فقه اكبر ص: ٩٣ ١، طبع مجتبائي دهلي).

 <sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سببًا لَغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى: "قُلْ يَفِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ
 رُحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ جَمِيْعًا، إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيَّمُ" (الزمر: ٥٣). هذا لـمن تاب. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣١٨، المكتبة السلفية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها ما قدمناه في حقوق الله على الخروج
 عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ...الخ. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) الصَاحوالهُ بر٢ ملاحظه و\_

 <sup>(</sup>۵) ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوية أو بدونها. (شرح عقائد ص:۱۸۸ طبع ايج ايم سعيد).

سلے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر مائیں اور اللہ حقوق کو اُپنے پاسے معاوضہ دے کر راضی کرادیں یا اہلِ حقوق خود معاف کردیں تو وُ دسری بات ہے۔ (۱)

#### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال: ... حضرت مولا ناصاحب! الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ: '' جہل کا علاج سوال ہے' عہد رسالت میں ایک فخص کو جو بیار تھا بخسل کی حاجت ہوئی، لوگوں نے اسے قسل کرادیا، وہ بیچارہ سردی سے تعمفر کرمر گیا، جب بی خبر رسول الله صلی الله علیه وسئے گئے تو آپ بہت تا راض ہوئے اور فرمایا: '' اسے مارڈ الا خدااسے مارے، کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا۔'' معنوت اُمّ سلیم نے الله علیہ وسلم سے عرض کیا: '' خداحتی مات سے نہیں شرماتا، کما حورت رہمی عسل سے عرض کیا: '' خداحتی مات سے نہیں شرماتا، کما حورت رہمی عسل سے

حضرت أُمِّ سليمٌ نے اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:'' خداحق بات سے نہیں شربا تا، کیاعورت پر بھی طسل ہے (احتلام کی حالت میں )؟''

حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہوا نصاری مورتوں پر،شرم انہیں اپنادین سیکھنے سے باز ندر کھی ۔ حضرت اصمعی سے پوچھا کیا: آپ نے بیتمام علوم کینے حاصل کئے؟ تو فرمایا: ''مسلسل سوال سے اور ایک ایک لفظ کرہ میں باندھ کر۔''

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ فرمايا كرتے تھے:" بہت پچوملم مجھے حاصل ہے ليكن جن باتوں كے سوال سے ميں شرمايا تھا، ان سے اس برد حاليے ميں بھی جاہل ہوں۔"

ابراہیم بن مہدی کا قول ہے: ' ہے دقو فول کی طرح سوال کر داور عقل مندول کی طرح یا دکرو۔'' مشہور مقولہ ہے: '' جوسوال کرنے بیں سبکی اور عارمحسوس کرتا ہے ،اس کاعلم بھی ہلکا ہوتا ہے۔' (ابعلم والعلماء علامه ابن عبدالبراندلی) اس تمہید کے بعد مجھے چندسوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد"اور وسراتول بالكل اس كريكس ب: "حق المعبد مقدم على حق الله" كون ساقول منتند ب؟ اوركيابيا توال حديث بين؟

جواب: بیلے تول کا مطلب ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگہ تیجے ہیں، پہلے تول کا مطلب ہیہ کہ جب حق اللہ کی ادائیگی کا دفت آجائے تو مخلوق کے حقوق تحقم اور بیا ایہا ہی ہے جبیبا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور جب نماز کا دفت آجاتا تو "ف کے انسه لیم بعوف "، اس طرح اُٹھ کر چلے جاتے کو یا ہمیں جانے ہی نہیں۔

<sup>(</sup>١) قبال المُلَّاعلى قبارى في بناب الكبائر وعلامات النفاق: قسم يحتاج الى التراد أو هو حق الآدمى والتراد ما في الدنيا بالاستحلال أو رد العين أو بدله وأمَّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم ..... أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص:١٠٢ م طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا وتحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا
ولم نعرفه، اشتغالًا بعظمة الله عز وجلّ (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ٥٠ ١، فضيلة الخشوع، طبع دار المعرفة بيروت).

دُ وسرے تول كامطلب بيہ ہے كہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہوجا كيں تو حقوق العباد كا اداكر نامقدم ہے۔ (١)

## اینے گناہوں کی سزا کی دُعاکے بجائے معافی کی دُعاماتگیں

سوال:.. مجھ پراہیے مناہوں کی زیادتی کی وجہ ہے جب بھی رفت طاری ہوجاتی ہے، بے اختیار دُعاکرتی ہوں کہ خدا مجھے ال كى سزاد ، مجھ مزاد ، و ، او ، او ، اي مجھ الى دُعاكر ناچا ہے يا بي غلط ہے؟

جواب:..ایی دُعامِر گزنبیں کرنی جاہئے ، کلکہ بید دُعا کرنی جاہئے کہ خواہ میں کتنی ہی مُناہ گارہوں ، اللہ تعالی مجھے معانب فر ، تمیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چھیٹٹا ڈنیا بھرے گنا ہوں کو دھونے کے لئے کا فی ہے۔ اور پھر اللدتعالى سے بدؤ عاكرنا كدوہ مجھے كنابول كى سزادے،اس كے متى بيں كرجم الله تعالى كى سزاكو برداشت كر سكتے بيں \_ توب اتوب ابم تو اتنے كزور بيں كمعمولى تكليف بحى نبيس سبار كتے ،اس لئے اللہ تعالى سے بميشہ عافيت مانكن جا ہے۔

## باربارتوبهاورگناه كرنے والے كى بخشش

سوال:...آپ ہے یہ بچ چمنا جا ہتا ہوں کہ ؤنیا میں گئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو پنج وقتہ نماز قائم کرتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ ایسے صغیرہ وکبیرہ گناہ کرتے ہیں جن کو اِسلام منع کرتا ہے،اور پھریدلوگ گناہ کر کے توبہکرتے ہیں،اور پھردوہارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے توبدی تھی، اور بیسلسلہ یونمی جاتمار ہتا ہے۔ ہیں آپ سے بدیو چمتا ہوں کدایسے لوگوں کا جن ہیں، ہیں بذات خود شامل مون ،روز قیامت ش کیا حشر موگا؟

جواب :... کناه تو ہرگز نہیں کرنا جاہے ، اراده یمی ہونا جاہے کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، نیکن اگر ہوج نے تو تو به ضرور کرلینی

 (١) قوله لتقدم حق العبد أي على حق الشرع، لا تهاونًا بحق الشرع، بل لحاجة العبد، وعدم حاجة الشرع، الا ترئ أنه اذا اجتمعت الحدود، وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء الا ولله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الإجتماع بطل حقوق العباد، كذا في شرح الجامع الصغير. (شامي ج: ٣ ص: ٣٦٣، ٣٦٣، كتاب الحج).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادَ رجلًا من المسلمين قد خَفَت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله اياه؟ قال: نعم! كنتُ أقول: اللَّهم ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فعجّله لي في المدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! لَا تطبقه، ولَا تستطيعه! أفلا قلت: اللَّهم أتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لًا ينبغي للمؤمن أن يتعرض من البلاء لما لَا يطيق. (مشكوة ص: ٣٢٠) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ...الخ. (مشكوة ص: ٩٣)، كتاب الدعوات).

ذنو يك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك .... الخ. (جامع العلوم والحِكَم ص: ١٣٢١، ايضاً مشكوة ص:٣٠٣). چاہئے، اگر خدانخواسته دن میں ستر بارگناه ہوجائے تو ہر بارتوبہ بھی ضرور کرنی چاہئے، یہاں تک کدآ دمی کا خاتمہ توب پر ہو، ایباشخص مغفور ہوگا۔

#### توبه بإربارتوژنا

سوال:...میں ایک بیاری میں جتلا ہوں ، کی دفعہ توبہ کر کے تو ڑچکا ہوں ، کیا میرے بار بار توبہ تو ڑنے کے بعد بھی میری توبہ تبول ہوگی ؟

جواب:... ہے دِل سے تو ہہ کر کیجے ،حق تعالی ہمارے گناہوں کو معان فرمائیں ،سوسال کا کا فربھی ہارگا و الہی ہیں توب کرے توالقد تعالی معاف فرماد ہے ہیں ،اس لئے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ ہاقی بیاری کاعلاج کرائے رہیں ،اللہ تعالی شفاعطافر مائیں۔ سبخشش کی اُ مبید برگنا ہ کرنا

سوال:...عام طور پرلوگ رحمت خداوندی کے زور پرگناہ میں بتلار ہتے ہیں،اور چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں،مثلا ایک واقعہ رحمت ہیں،مثلا ایک واقعہ رحمت ہیں،جن کی بنا واقعہ رحمت ہیں کہ مغفرت ہیں ہیں کی بنا پرلوگوں پر تبلیغ الر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلاں شخص کی مغفرت بغیر تو بہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئ تھی، تو ہماری مغفرت کو ایک تابیک الر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلاں شخص کی مغفرت بغیر تو بہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئ تھی، تو ہماری مغفرت بغیر تو بہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئ تھی، تو ہماری مغفرت کو دیں نہوگئی، جبکہ خداکی نظر میں تمام گنا ہے کہ فلاں جی برابر ہیں؟ رہی وُ نیا کی تکالیف تو اُزرُ و کے حدیث صالح بندوں پر زیادہ مصائب ہوتے ہیں۔ برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا ہے۔

جواب:...یری ہے کہ اللہ تعالی جا ہے تو ہوے ہے کا و کومعاف کردے، محرآ دی کومن اس سہارے پر گمنا ہوں پر جراکت نہیں کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی بخش دیں گے۔دراصل ایمان اور یقین کے کرورہونے کی وجہ ہے آ دمی گنا ہوں کی پروائیس کرتا، ورند آ دمی کو بھی جراکت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہے قرنا جا ہے اور جہاں تک ممکن ہواللہ تعالی کے اَحکام کی پابندی کرنی جا ہے ،اس کے باوجود إنسان خطاکارہے،اللہ تعالی ہے معافی اوردرگزر کی التجا بھی کرتے رہنا جا ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن الاغرّ المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! توبوا الى الله، فانى أتوب اليه فى اليوم مائة مرة.
 رواه مسلم. (مشكوة س:٣٠٣) وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب العبد الموّمن المفَتَّنَ التّوّابَ. (مشكوة، باب الإستغفار والتوية ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يعلم الموامن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنّته أحد ...الخ. (مشكوة ص:٢٠٤، باب الإستغفار والتوبة).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا.
 رواه ابن ماجة. (مشكواة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبني لمن وَجَدَ في صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ايضًا).

#### بغیرتوبہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

سوال:...اگر کوئی فخص بہت گناہ گار ہواور وہ تو ہہ کئے بغیر مرجائے تو ایسے فخص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس ک اولا دہمی نہ ہو۔

چواب: مؤمن کوبغیرتوبہ کے مرنائی نہیں جائے، بلکہ دات کے گناہوں سے، دن طلوع ہونے سے پہلے، اور دن کے گناہوں سے، دن طلوع ہونے سے پہلے، اور دن کے گناہوں سے، دن طلوع ہونے سے پہلے، اور دن کے گناہوں سے دات آئے سے پہلے تو بہ کرنے رہنا جا ہے۔ جومسلمان توبہ کئے بغیر مرجائے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہوں ہے۔ چاہوں سے بغیر مزاکے معاف کردے، یا مزاکے بعداسے دہاکردے۔

## صدق دل سے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اَعمال کی کوتا ہی کی سزا

سوال:...کیا جس مسلمان نے صدق دِل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، رسالت دغیرہ پر ایمان ہو، تکرزندگی میں قصدا کئی نمازیں اور فرائضِ اسلام تزک کئے ہوں، تو ایسامسلمان اپنی سز ابھکت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا ہی ایندھن بنارہے گا؟

جواب: ... نماز چوڑ نااور دیگراَ دکام اسلام کوچوڑ ناسخت گناہ اور معصیت ہے، احادیث میں نماز چوڑ نے والے کے لئے سخت وعیدی آئی ہیں۔ اوران اَ دکام پہل ندکر نے کی وجہ سے انسان فاسق ہوجا تا ہے اورا خرت میں عذاب میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس کے باوجودا گرا ہے برگل فض کا عقیدہ سجے ہو، تو حید ورسالت پر قائم ہو، ضروریات وین کو ما نتا ہو، وہ آخر کا رجنت میں جائے گا، خواہ سزاے پہلے یا سزا پانے کے بعد۔ نیکن اگر کی کاعقیدہ بی خراب ہو، کفر اور شرک میں جتلا ہو، یا ضروریات وین کا انکار صرح کا باتا ویل کرے، تو ایسے فض کی نجات بھی نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہے گا، بھی اس کو دوز خ کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔ (۳)

(٢) ولا نقول أن المؤمن المدنب مخلد فيها وأن كان فاسقًا أي بارتكاب الكيالر جميعها بعد أن يخرج من الدُنيا مؤمنًا. (شرح فقه أكبر ص: ٩٢).

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وملم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى أبى هويرة قال: قال رسول الله ليتوب مسىء الليل حتى أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: لن ينجى أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بوحمته، فسددوا وقاربوا ...الخد (مشكرة ص:٤٠٠)، ياب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) "إنَّ الله لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" (النساء: ١١١). قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله! وما الحجاب؟ قبال: ان تموت النفس وهي مشركةً. (مشكوة، باب الإستغفار والتوبة ج: ١ ص: ٢٠١). أيضًا فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بُني الإسلام عليها: الصلوة، والرحموت شرح مسلم النبوت عليها: الصلوة، والرحموت شرح مسلم النبوت ص: ٢١١ طبع لكهنؤ.

# کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

سوال:...کیا بغیرسزا کے اسلام میں تو بہ ہے؟ مثلاً:اگر حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی حیات ِطیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجرم کوسزا کا تھم دیا پھراس کی مغفرت کے لئے دُعا کی۔

جواب:...اگر مجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پہنچ اور وہ سچے دِل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرنے والے ہیں، کیکن عدالت میں شکایت ہوجائے کے بعد سز اضروری ہوجاتی ہے، بشر طیکہ جرم ٹابت ہوجائے ، اس صورت میں تو بہ سے سز امعاف نہ ہوگی۔ اس لئے اگر کسی سے قابل سزاگناہ صادر ہوجائے تو حتی الوسط اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچ نی چاہئے۔ والے ہے اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچ نی چاہئے۔ (\*)

## نماز،روزوں کی پابند مگرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام

سوال: ...ایک عورت جو بہت ہی نماز، روز ہے کی پابند ہے، کی حالت میں بھی روزہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ بھاری کی حالت میں روزہ رکھتی ہے اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کے سات بچ جیں، جو کہ سب ہی اعلی تعلیم پارہ ہیں گروہ عورت بہت ہی غضے والی ہے اور صدی بھی، بعض موقع پر بچوں اور شو ہر سے لڑپڑتی ہے، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے ماہ دوہ اہ تک کردی ہے، یہاں تک کہ شو ہر اور بچوں کو مرنے کی بدد عائیں دیتی رہتی ہے، گرا پی نماز بدستور پڑھتی ہے، غصرات نیادہ ہے کہ شو ہر اور بچوں کی ہر بات پر جو سیح بھی ہوتی ہے تو بھی غضے میں آجاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہے تیامت بر پاکردیتی ہے، جبکہ مسلمان کو تین روز سے زیادہ خصد رکھا ترام ہوتا ہے، تو کیا ڈیڑھ دو ماہ غصہ رکھ کرنماز، روزہ اور کوئی عبادت تی لول ہوتی ہے یائیس؟ اور ایک حالت میں نماز، روزہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے مجد اور جماعت کا ترک کرنا گزا و کیو ہے، یہاں تو خصہ ترام ہواراس حرام کے ساتھ نماز، روزہ اور کی عبادت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟

جواب:...نماز روز ہ تو اس خاتون کا ہوجاتا ہے، اور کرنا بھی چاہئے۔لیکن اتنا زیادہ غصراس کی نیکی کو بر ہاد کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علید دسلم ہے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روز ہ بہت کرتی ہے گر جمسائے اس سے نالاں ہیں۔ فرمایا:'' وہ دوز نے میں ہے۔''عرض کیا گیا کہ: ایک عورت فرائض کے علاوہ نغلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی گراس کے جمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فرمایا:'' وہ جنت میں ہے۔''(\*)

<sup>(</sup>١) لَا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة. (شامى ج:٣ ص:٣، باب الجنايات). (٢) والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار .... والستر افضل لقوله عليه السلام: للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك ...الخ. (الهداية، كتاب الشهادة ج:٣ ص:١٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وضدقتها غير انّها توذي جيرانها بـلسانها، قال: هي في النّار! قال: يا رسول الله! فان فلانة تذكر قلّة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا توذي بلسانها جيرانها؟ قال: هي في الجنّة؛ رواه أحمد والبيهقي في شُعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٢٣).

خصوصاً کسی خاتون کی ایٹے شوہراور اپنے بچول سے بدمزاجی تو سوعیبوں کا ایک عیب ہے، ایسی عورت کا آخرت میں تو اُنجام ہوگا سوہوگا، اس کی وُنیا بھی اس کے لئے جہنم سے کم نہیں اور اگر اس کے شوہر صاحب اور بیچے (جو ہالغ ہوں) نماز روزے کے یا بندنہیں تو جواُنجام اس عورت کا ہوگا، وہی ان کا بھی ہوگا۔

## انسان کے نامہ اعمال میں نابالغی کے گناہ ہیں لکھے جاتے

سوال:...انسان کے نامیاً عمال میں گناہ بلوغت سے پہلے ہی شامل کئے جاتے ہیں یا کہ بعد میں؟ پلیز وضاحت فر ، کیں۔ جواب:...نابالغ پرکوئی گناہ نہیں ، بالغ ہونے کے بعد کے گناہ لکھے جاتے ہیں اور آ دمی تو بہ کرے تو معاف کر دیئے میں (')

## عاقل بالغ ہونے سے پہلے بیچے پرمؤاخذہ بیں ہے

سوال:...جوبچہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتو مسلمان بنتا ہے، ہر بلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو ہر بیوی بنتا ہے، اللوحق کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ان جیسا بنتا ہے، شیعوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم بنتا ہے۔ پوچھنا ہے کہ اس میں اس بچے کا کیا تصور ہے؟ مجھ علائے کرام اس کا جواب بیفر ماتے ہیں کہ جب بولغ ہوگا ، اس کو عقل وہم آئے گا تو اس وقت حق جائے کی کوشش کرنا ، اس کا فرض ہوگا۔ میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں۔ برائے مہریانی کوئی عقلی دلیل دے کر سمجھا کیں۔

جواب:... جب تک عاقل و بالغ نہ ہوجائے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اور عاقل و بالغ ہونے کے بعد اگر ہاں ہاپ کی تقلید میں غلط کام کرتا ہے تو بے تصور نہیں، مثلاً: اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ:'' فلان شخص کی چوری کر کے لاؤ'' تو کیا پیخص نے تصور ہوگا...؟

### بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟

سوال:...آپ کے صفحے کا بہت دنوں سے قاری ہوں اور آپ سوالات کے بے حدا چھے اور بچ لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔سوال سے کہ اس وقت میری عمر تقریباً ۱۹ سال کے قلی تو بیل ۔سوال سے کہ اس وقت میری عمر تقریباً ۱۱ سال کی قلی تو لئے میں زیر تعلیم جوں، جس وقت میری عمر تقریباً ۱۱ سال کی تھی تو لؤکہن کی شرار تیں اپنے عروج پڑھیں، ہم چنداڑ کے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی کھل والے کے پھل وغیرہ چرا لیتے، یا کسی کو بغیر جے دیئے

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر ... الخد (ابن ماجة ص: ٣٤ ١ ، باب طلاق المعتوه).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر ... النحد (ابن ماجه ص: ٣٤) ا، ابواب السطلاق، باب طلاق المعتوه). عن النواس بن سمعان قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه في شرح السُّنَة (مشكوة ص: ١٣١). وعن على قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه (مشكوة ص: ١٩١٩، كتاب الإمارة).

چیزیں لے لیتے تھے، سمجد میں جو چہلیں ہوتی تھیں ان چیوں کے بندوغیرہ کان ویتے تھے، کوئی چپل اُٹھا کر باہر پھینک ویتے تھے، بس مین نکٹ نہیں لیتے تھے، تقریب وغیرہ میں بغیر بلائے کھانا کھا آتے تھے، زمین پر پڑی ہوئی چیز اُٹھا لیتے تھے، چیے وغیرہ لیعنی لڑکین اور جوائی کے دوران خوب بیکام کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھن چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا جس میں ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کیں ، کس طرح نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ آپ شرعی لحاظ سے جواب دہ بچئے اور تفصیل ہے دہ بچئے ، ہم آپ کے منظر ہیں۔

جواب:...ہونا تو بیرچاہئے کہ جن جن لوگوں کا آپ نے نقصان کیا تھا ان سب سے معافی مانگی جائے ،لیکن وہ سارے لوگ یاد نہ ہوں تو القد تعالیٰ سے ان کے حق میں دُ عا و اِستغفار کریں ، آپ کے استغفار سے ان کی بخشش ہوجائے تو وہ آپ کو بھی معاف کردیں گے۔ (۱)

### فرعون کا ڈویتے وقت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

سوال: ..ایک فخص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے نظر کے دریائے نیل میں غرق ہوااور ڈو بنے لگا تواس نے کہا کہ اے موٹ! میں نے تیرے زب کو مان لیا، تیرا زب سچا اور سب ہے برتر ہے، پھر بھی موی علیہ السلام نے اسے بذر لید دُعا کیوں نہیں اپنے رَبّ ہے بچوایا؟ اب وہ فخص کہتا ہے کہ بروز قیا مت موی علیہ السلام ہے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو بہ کرلی اور جھے زب مان لیا تو اے موٹ! تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں دُعا کر کے اسے بچایہ؟ ووا پی بات پرمصر ہے کہ ضرور یہ سوال روز محشر موٹ علیہ السلام ہے کیا جائے گا۔ اس فخص کا بیان نوٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اپنے حل سے ضرور نو ازیں کہ آیا وہ فخص گناہ گار ہوگا؟ وہ فیک کہتا ہے یا کہ فلط؟

جواب:...فرعون کا ڈو ہے وقت ایمان لانا معتر نہیں تھا، کیونکہ نزع کے وقت کی نہ تو بہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان! اس مخص کا موئی عدیہ السلام پراعتر اض کرنا بالکل غلط اور ہے ہود و ہے ، اس کو اس خیال ہے تو بہ کرنی چاہئے ، وہ نہ صرف گناہ گار ہور ہا ہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اعتراض کفر کے ذُمرے میں آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له مظلمة لأخيه من عرصه أو شيء فليت حلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديبار ولا درهم . الخد" رواه البحاري. (مشكوة ص٣٥٠، طبع قديمي كتب خانه كراچي،. وفي شرح المشكوة: قال المُلاعلي القارئ في باب الكبائر وعلامات النهاق وقسم يحتاج الى التراد وهو حق الآدمي والتراد اما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله، وأمّا في الآحرة يرد ثواب الظالم للمظلوم أو ايقاع سيئة المظلوم على الظالم، أو انه تعالى يرضيه بقصله وكرمه. (مرقاة المهاتيح ج ١ ص ١٠٢، طبع نمشي).

 <sup>(</sup>٢) فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعترلة والسية والأشاعرة أن توبة الياس لا تقبل كإيمان الياس ... الخ.
 (شامى ج: ٢ ص: ٩٠ ١ ، مطلب في قبول توبة الياس، باب صلاة الجنازة).

### گناه گار دُوسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے

سوال: ... بیس ایک گناہ گارآ دفی ہوں ، انہائی گناہ کے جیں اور کرد ہا ہوں ۔ لیکن میری فطرت بہے کہ بیس ہوگناہ کرتا ہوں اگرونی گناہ کی اور کوکرتے ہوئے و کیتا ہوں تو اسے ضدا کا خوف ولا تا ہوں کہتم کوا بے گناہ ہیں کرنے چاہئیں ، حالا نکہ بیس خوداس گناہ میں مہتا ہوتا ہوں ۔ ایک و فعر کی گناہ ہوں ہوں گئاہ ہوتا ہوں ۔ ایک اور آگ بیس ڈال و یا جائے گا ، تو اس کی استر بیاں آ کے سے نگل پڑیں گی ، و و سرے جہنی اس سے پوچیس کے اسے فلاں! تو ہتو ہمیں نیکی کی تلقین کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کر ائیوں سے تم کی تلقین کیا کرتا تھا پھراس عذاب بیس؟ وہ کے گانہ ہاں! ہیں جہیں نئی کی تلقین کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کر ائیوں سے کوروک تھا اور خود کر ائیاں کرتا تھا۔ مندرجہ بالا ارشاد گرائی پڑھنے کے بعد میں نے لوگوں کو ہدایت کرتا ہند کردی ہے ، اب جب کسی کو کو گارہوں ، اگر میں اے منع کروں گا تو میرا تیا مت والے دن وہی حشر موالے آپ وضاحت فرماد ہیں کہ میں کرتا کہ میں خودگناہ گارہوں ، اگر میں اے منع کروں گا تو میرا تیا مت والے دن وہی حشر موالے آپ وضاحت فرماد ہیں کہ میں کیا کروں؟ گناہوں سے متعدد بارتو ہی ہے گر پھروہی گناہ مرز د ہوجاتے ہیں ، درجنوں تسموں کا کفارہ میرے سر پر ہے ، ہرگناہ کے لئے قتم کھا تا ہوں گروہ گناہ کی نہ کی صورت میں ہوجا تا ہے ، خرض کہ دِل بالکل کا لا ہو چکا ہے اور شیطان کے داستے پرگامزن ہوں ، خدامیری حالت پر رحم کرے ، اور آپ بھی دُعا کر ہیں اور پھر جدایت و نصیحت فرمادیں۔

چواب:...گناه گاراگر دُوسروں کو گناه ہے رو کے توبیعی نیکی کا کام ہے، دُوسروں کو گناہ ہے ہاز رکھنے کا کام تو نہیں چھوڑ تا ماہئے '، البنتہ خود گناہ کو چھوڑنے کی ہمت ضرور کرنی ماہئے۔

اس کے لئے آپ جھے سے ٹمی خط و کما بت کریں ، اللہ تعالیٰ کی تو نیق شامل حال ہوئی تو اِن شاء اللہ آپ کو پی تو ہر کی تو نیق ہوجائے گی ، گنا ہوں سے پریشان نہیں ہوتا جا ہے ، البتة ان کے تدارک کا اجتمام کرتا جا ہے۔

کیازانی ،شرابی کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیا ذائی وشرائی کی قوبر تبول ہو یک ہے؟ اس صورت میں کہ وہ تو برکرنے کے بعد بھی مندرجہ بالانعل جاری رکھے۔ اور پھر تو بہرکرے اس طرح بیٹل تو افر سے کہ طیبہ کا وردکرتا ہو۔
اور پھر تو بہرکرے ، اس طرح بیٹل تو افر ہے جاری رکھے۔ اور سری بات بید کہ اس شخص کا خاصہ ہو کہ وہ پابندی سے کہ طیبہ کا وردکرتا ہو۔
ایک مولانا کا بیان ہے کہ اس شخص کی بمرتو بہ کو تبویل سے کا شرف صاصل ہوگا صرف اور صرف کلہ طیبہ کی علت کی بنا پر سرتے ہو آب کی اس کو کی شخص پابندی سے کام لے تو بھی اس کو کی شخص پابندی سے کام لے تو بھی اس شخص کی بخشش ہوگی۔ آگے جل کر وہ بخاری شریف کی ایک صدیمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ہے محال کہ ایک مرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ہے ساتھ بینے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ: کیا ذائی وشرائی کی تو بہتول ہو گئی ہے؟ اگر وہ کلمہ پابندی سے پڑ متنار ہے اور تا تب مونے کے بعد پھر وہ بی فعل اداکرتا رہے تو انہوں نے (حضور نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی تو بہتول ہو جائے گے۔ اس طرح تین مرتبہ مونے کے بعد پھر وہ بی فعل اداکرتا رہے تو انہوں نے (حضور نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی تو بہتول ہو جائے گے۔ اس طرح تین مرتبہ مونے کے بعد پھر وہ بی فعل اداکرتا رہے تو انہوں نے (حضور نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی تو بہتول ہو جائے گے۔ اس طرح تین مرتبہ

<sup>(</sup>١) "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ" (آل عمران: ١١٠).

کہا کہ ہاں۔ ہمارے اصرار پر کہ بیہ بات ذہن نہیں مانتا اور کسی مفتی کے پاس چل کر اس مسئے کو ہیان کرتے ہیں ، مولانا نے فر مایا: کیا احاد یہ سے بڑھ کرکوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ نیز جو پچھاس میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہاور یہ کہ اب اس بات کو تعہیم کروتو ٹھیک، ور نہ آپ بھی ان لوگوں میں قر اردیئے جا کیں گے جن کو خارجی قر اردیا گیا ہے ، اوروہ جوالقد تع لی کی رحمانیت پریفین نہیں رکھتے۔ جواب: ... آپ نے دونوں مسکوں کو گذر کردیا ہے ، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تو بہ تھی چیز وں کے مجموعے کا نام ہے:

ا:...ا پے ٹریٹ فعل پر دل سے ندامت ہو، جس طرح کس بچے ہے کو کی تنظین تعطی ہوجائے تو وہ اس قدرشرمندہ ہوتا ہے کہ قرکے مارے والدین کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا ، ای طرح بندے کواپنی بدعملیوں پر ندامت ہو کہ میں کل قیامت کواللہ تع کی کو کیا منہ دِکھا دُل گا؟

ات کندہ کے لئے عزم کرے کہ ان شاء القدیس اس کرے کام ئے قریب نہیں جاؤں گا، خدانخواستہ پھر گناہ سرز دہوجائے تو پھرتو بہ کرتے دقت بیعزم ہونا چاہئے کہ اب مرتے دَم تک بید گناہ نہیں ہوگا،
 ان شاء القد۔

سان جو خلطی یا غلطیاں ہو چک ہیں ، اگر ان کا کوئی تدارک ہوسکتا ہے تو ان کا تدارک کرے ، مثلاً: نمازیں قضا کر دی تھیں ،
ان کوادا کرے ، زکو قانہیں دی تھی تو حساب کر کے گزشتہ برسوں کی زکو قادا کرے ، روز نے نہیں رکھے تھے تو ان کوقضا کرے ، لوگوں کے حقوق تی فصب کر لئے تھے تو وہ ان کو واپس کرے ، کسی کو مارا تھا ، متیب کہ تھی ہتھیری تھی ، تو اس ہے معافی ما تگ لے۔ (۱)
اگر ان شرا لکا کے ساتھ آ دی تو برکرے تو اِن شاء امتہ ضرور تو بہتول ہوگی ۔ اس کے گن و معاف کر دیے جا کمیں گے اور اس کی سینات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا ، اور جس نے تمام گنا ہوں سے کچی تو برکر لی ہو ، ان شاء اللہ اس کی مغفر ت ہو جائے گا ۔ (۲)

دُ و سرا مسئلہ میہ ہے کہ ایک مسلمان جو'' لا اللہ اِلّا اللہ'' کا قائل ہے ، وہ کمیر ہ گنا ہوں کا مرتکب ہے اور بغیر تو بہ کے مرج تا کے ، ایر اس کے تنا ہوں کی مرتب تا ہوں کی گنا ہوں کی ہو ۔ اور اس کے گنا ہوں کی

(۱) قد تصواعلى أنّ أركان التوبة ثلثة، ١ ...البدامة على الماضى. ٢: . والإقلاع في الحال. ٣ . والعزم على عدم العود في الإستقبال . .. ثم هذا ان كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الحمر، وان كانت عما فرط فيه من حقوق الله كصدوت وصيام وزكّوة فتوبته أن يندم على تفريطه أولًا ثم يعزم على أن لا يقوت أبدًا . . . ثم يقصى ما فاته جميعًا ..... وان كانت عما يتعلق بالعباد، فإن كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الحروج عن عهدة الأموال وارضاء المخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها اليهم أو اللي من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. رشرح فقه الأكبر ص: ٩٣ إ، طبع مجتبائي دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص ٣، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) وأهل الكبائر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يحلدون، اذا ماتوا وهم موحدون، رَدَّ لقول الخوارج والمعتزلة، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ١١٣م، المكتبة السلفية، أيضًا: شرح عقائد ص ١١١ محث أهل الكبائر من المؤمس لا يحلدون في النار، طبع مكتبه خير كثير كراچي). سزادے کرمغفرت فرمادیں۔ ووم بیکراپے کی مقبول بندے کی شفاعت سے اس کی سزایس تخفیف فرمادیں۔ سوم بیکراپی رحمت بے پایاں کے ماتحت بغیرسزا کے اس کی مغفرت فرمادیں۔ بی مطلب ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا جس کا آپ نے حوالد دیا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کیسائی گنا ہگار ہو بالآخراس کی ضرور مغفرت ہوگی، بشر طیکراس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور یکی مطلب ہے قرآن کر کے کہ کا اس آیت کا کہ: '' بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شریک تھم ایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس سے نیچ کے گناہ جس کے لئے کا کہ: '' بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شریک تھم ایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس سے نیچ کے گناہ جس کے لئے جائے گا گر بغیر تو بہ کے مرجائے تو اس کی ساتھ کی مرجائے تو اس کی بخشش نہ ہوگی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اُمید ہے کہ میختھر سانوٹ آپ کے لئے کا فی وشا فی ہوگا۔

بدكاري كي وُنيوي وأخروي سزا

سوال:...زنابہت بڑا مناہ ہے، دُنیاد آخرت میں اس کے بُرے اثرات ادر مزاکے بارے میں تفعیل سے جواب دیجئے۔ نیز اگر کوئی تو بہ کرنا جا ہے تو کفارہ کیاادا کرنا ہوگا؟

جواب:...زنا کا برترین گناه کبیره بونا برعام وخاص کومعلوم ہے، اور دُنیا بین اس جرم کے جوت پراس کی سزا غیرش دی شدہ کے لئے سوکوڑ ہے، اور شادی شدہ کے لئے ترجم (یعنی پھر مار مار کر ہلاک کردینا ہے) آئی آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالی اس سے ہرمسلمان کو پناہ بیں رکھے۔ جو محص تو بہ کرنا چاہاں کا کفارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ بیں کچی تو بہ کرنا اور گر گڑانا ہے، یہاں تک کہ تو تع بوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیجرم معاف کردیا ہوگا۔ ایسے محص کوجا ہے کہ کس کے پاس اپنے اس گناہ کا اظہر رنہ کرے، اس اللہ تعالیٰ سے رورو کرمعانی مائے۔

<sup>(</sup>۱) وأهـل الـكيـاتـر مـن الـمـوّمنين لَا يخلدون في النّاو وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يُره" ونفس الإيمان عمل خير لَا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النّار، ثم يدخل النّار، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النّار (شرح عقائد ص: ۲۴ ا، طبع ابج ابم سعيد).

<sup>(</sup>٢) والشيف عدلا ابنية ليلوسل والأخيار في حق أهل الكياثر بالمستغيض من الأخيار ..... وهذا مبنى على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. (شرح عقائد ص: • ٩ ١).

 <sup>(</sup>٣) ويغفر ما دون ذلك ثمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص:١٨٨ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَقْرُبُوا الرِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَيْحِشْةَ وَّسَآءَ سَبِيلًا" (بني اسرائيل: ٣٢).

<sup>(</sup>۵) "الزَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَهُمَا مِائَّةَ جَلَّدَةٍ" (النور: ٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عسر قال: ان الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتتاب فكان ممّا أنزل الله تعالى آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلسم ورجسمنا بعده، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف. منفق عليه. (مشكّوة ص: ٩ - ٣، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

<sup>(2)</sup> إِنَّ الْحَدُّلَا يَكُونَ طَهْرَةَ مَنِ الذَّنَبِ وَلَا يَعْمَلُ فِي سَقُوطُ الْإِلَمْ بِلَ لَا بَدُّ مِنَ الْتُوبِةِ، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٥٣٣، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٨) وينبغى أن لا يطلع غيرة على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها. وفي الشرح: قلت والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تحريسية، لأن إظهار المعصية، معصية لحديث الصحيحين؛ كل أمّنى معافي إلّا الجاهرين، وإن من الجهار أن يعسمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره وبه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (ود المتارج: ٣ ص: ١٤٤، مطلب إذا أسلم المرتدهل تعود حسنة أم لَا؟).

# کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟

سوال: ... يمي بنائي كدكيا قاتل كي توبة قول موتى بي؟

جواب:... توبدتو ہر گناہ ہے ہو سکتی ہے اور ہر کچی توبہ کو تیول کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمار کھا ہے۔ لیکن تل کے جرم سے توبہ کرنے میں پچھنعیل ہے،اس کو سجھ لیمنا ضروری ہے۔

قل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کا تعلق بندے کے تن ہے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جن ہے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق ہے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جان اور جسم کارشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، جو محض کی کوئل کرتا ہے وہ کو یا اللہ تعالیٰ کے اس تعل میں مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کوئا حق قل کرنے سے تختی کے ساتھونے فرمایا ہے، کیکن قاتل اس ممانعت کی پروانہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی تھم عدولی کرتا ہے۔

فدا تعالیٰ کی تھم عدولی کرتا ہے۔

بندے کے ق سے لل کا تعلق وُ ہرا ہے، ایک تو اس نے مقتول کوظلم کا نشانہ بنایا، وُ دسرے مقتول کے لواحقین پرظلم وُ ھایا، اس کی بیوی کاسہا گ۔اُ جاڑ دیا، اس کے بچوں کو پیتیم کر دیا۔ اس کے بہن بھا ئیوں کا بازُ وکا ث دیا اور اس کے اعزّ ہوا قارب کوصد مہ پہنچایا۔ جب بیہ بات معلوم ہوئی کوئل میں اللہ تعالی کے حق کی بھی حق تلفی ہے، مقتول کے حق کی بھی اور اس کے وارثوں کی بھی۔ اب بیہ بھمنا جا ہے کہ تو بہ اس وقت تبول ہوتی ہے جب آ دی کواہے جرم پر ندامت بھی ہواور اس جرم ہے جن جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان کا

سے جھنا چاہے کہ توباس وقت تبول ہوتی ہے جب آدی کواپ جم پر ندامت جمی ہواوراس جرم ہے جن جن کی حق تفی ہوتی ہے ان ک حق یا تو اواکر دیا جائے یا ان سے معاف کرالیا جائے۔ لبذا قاتل کی توباس وقت ببول ہوگی جب متعلقہ فریقوں سے اس کو معافی مل جائے۔ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر سے دائی سے معافی ما تی جائے تو وہ ارتم الراجمین خی مطلق ہے، ان کے دربار سے تو معافی مل جائے گ مقتول دُوسر سے جہان جس جاچکا ہے، اس سے معافی کی صورت بس ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کی مچی تو بہ کو تبول فر ماکر مقتول کو اس سے رامنی کرادیں اور اس پر جوظلم ہوا ہے، اس کا بدلہ اپنے پاس سے اوا فر ماویں اور مقتول کے وارثوں کی جوجن تلفی ہوئی ہے قاتل ان کو معاوضہ دے کریا بغیر معاوضے کے محض را وینڈ معاف کرائے۔ اگر یہ تینوں فریق اس کو معاف کردیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جرم معاف ہوجائے گا۔ ورند آخرت میں اسے اپنے کئے کی سر اجتماعتی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو برکر لے، اور ان تینوں فریقوں سے سے

<sup>(</sup>١) "قُلُ يَعِبَادِى اللَّهِيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهُ يَغُفِرُ الذَّهُ مَوَ الْفَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الرّمر: ٥٣)، "وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَافِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا" (الشعراء: ١٤)، "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَاكِنَ يُشَاءً" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَقَتُلُوا النَّفُسَ الَّهِيِّ حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ". (بني اسرائيل: ٣٣). أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المعوبقات! قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ... إلخ. (مشكوة ص: ٤ ا ، باب الكياثر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود وهبانية، قوله لا تصح التوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود أى لا تكفيه التوبة وحدها، قال في تبيين اغارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط، بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاءوا قستلوه، وإن شاءوا عفوا عنه مجنا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهـ ملخصًا، وقدمنا آنفًا انه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٨، ٥٣٩، طبع أبج ايم سعيد كراچي).

دِل ہے معافی لینا چاہے تو اِن شاء القداس کوخر ورمعافی مل جائے گی۔ یہاں پر بیوطش کر دینا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے''قتل'' کی جو دُنیاوی سزار کھی ہے، بیسز ااگر قاتل پر جاری بھی ہوجائے تب بھی آخرت کی سزا سے بیچنے کے لئے تو بہضروری ہے۔ (۱) سریدہ ماں سریدہ میں میں تا ہے۔ یہ حصفہ ماہ میں میں ہے۔

كيامسلمان كا قاتل بميشه جہنم ميں رہے گا؟

جواب:...اگر قاتل تچی تو به کرلے اور مقتول کے وارثوں ہے بھی معاف کرالے اور اگر وہ معاف نہ کریں تو بلا حیل و جحت اینے آپ کوتصاص کے لئے پیش کردیے تو ان شاءالنداس کی بھی بخشش ہوجائے گی۔ اہلِ سنت والجماعت کاعقیدہ یہی ہے کہ کوئی گناہ

<sup>(</sup>۱) وليس شيء يكون سبّا لفهران حميع الدنوب إلّا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص٣٦٨) ايضًا ان الحد لَا يكون طهرة من الـذنب ولَا يعمل في سقوط الإثم بل لابُد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأحروية بالإجماع وإلّا فلا. (شامي ج:٢ ص:٣٣٠، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولا يسمح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود، وهبانية (قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أى: لا تكفيه التوبة وحدها، قال في تبيين المحارم واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لائد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا عفوا عنه مجانًا، فإن عفوا عنه كفته التوبة. ملحصًا وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدُنيا. (فتاوي شامي ج ٢٠ ص ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد).

اییانہیں ہے جس سے توبہ نہ ہوسکے، اور کفر وشرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسانہیں جس کی سزاوائی جہنم ہو۔ آپ نے جوآیت نقل کی ہے،
اس کی توجیہ بیرگ کی ہے کہ قاتل کی اصل مزاتو وائی جہنم تھی ، گرائے ان کی ہرکت سے اسے بیسز آئیں دی جائے گی۔ نیز بیسز ااس شخص کی ہے جومؤمن کوائل کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے، ایساشخص واقعی وائی مزائے جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور فتو کی تو وہ ہے جوموال پڑنقل کیا گیا ہے، گربعض روایات میں ہے کہ وہ بھی قبول توبہ کے قائل تنے۔ دراصل کی مؤمن کا قبل اتنا ہر مسلمان کوائل ہے۔ دراصل کی مؤمن کا قبل اتنا ہر الکتاہ ہے کہ اس کے بعد تو بھی تو فراک ہے کھوظ رکھیں ، آبین! (۱)

# كيا توبه ي قل عمد معاف بوسكتا ہے؟

سوال:..." مَنْ قَصَلَ مُوْمِتً مُتَعَمِّدًا... النع"اس آیت ش آل می کامزاجید جنم میں رہنا ظاہر ہوتا ہے، اور سور ک فرقان میں "وَاللّٰذِیْنَ لَا یَقْتُلُوْنَ النّفُسَ ... اِلّا مَنْ تَابَ" یہال آؤ بہ کے ذریعے معافی کا دعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت سے منسوخ ہے؟

جواب: ... بهنی آیت الل ایمان کے بارے یس ہادر بدرکوع بہال سے شروع ہوتا ہے: "وَ مَسا کَسانَ لِمُسوَّ مِن اَنْ يَ یَشْفُ لَ ... "اورسور وَ فرقان کی آیت: "وَ مَسنَ قَابَ ... "کفار کے بارے یس ہے ، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھر کفروشرک سے تا نب ہوگئے وال کے کفر کی حالت کے جرائم پرموّا خذہ نیس ہوگا۔

# كياالله تعالى نے انسان كوسز البطكنے كى مشين بنايا ہے؟

سوال:... بین کافی کی طالبہ ہوں، لیکن جھے کچھ دن ہے ایک مسئلہ پریشان کردہا ہے، وہ یہ کہ انسان جوڑوں کی شکل میں جنت کا باس بنایا گیا تھا، لیکن حوالے کہنے کے مطابق ممنوعہ پودے ہے اس کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر جنت ہے لکال کر دُنیا میں پھینک دیا۔ جب سے انسان دُنیا میں آیا ہے، وہ سزا بھکت رہا ہے، اور قر آن کے مطابق بہت کا اُمٹوں کو اس بنا پر دُنیا میں میں نہیست و نا بود کردیا، یعنی کہ انسان کو جنت ہے تکالنے کی بنا پر دُہری سزا اس کوئل رہی ہے، بلکہ دُنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزادی جارتی ہے، جو کہ تہری سزا ہوئی، اس کے بعد اگر کوئی انسان اس دُنیا میں کوئی جرم بھی کر لیتا ہے تو قانون کے مطابق اسے اس دُنیا میں بھی سزادی جاتی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی سزادی جاتی ہے، دو دو ذرخ کی سزا ہوگی، اس کے بعد آدی مرجا تا ہے تو قبر میں بھی انسان کو مرف سزا ہوگی، اس کے بعد قیامت میں جاتی ہے، دو دو ذرخ کی سزا ہے جہاں گناہ گار بہت کر مے تک دے گا، اورا گر دو ذرخ سے نکال بھی گیا تو اس کی پیشانی کو بھی واغ دیا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گیا تو اس کی پیشانی کو بھی واغ دیا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گیا تو اس کی پیشانی کو بھی واغ دیا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گیا تو اس کی بیشانی کو بھی دائی ہے جو کہ میں بنایا ہے؟

<sup>(</sup>۱) "رَمَنُ بُنَّتُكُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَّوُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ... الخ". أمّا أهل السُّنة والجماعة فيأوّلون هذه الآية كما ذكرنا للإجماع على أن المؤمن لا يُخلَد في النار وان مات بلاتوبة وان الكبيرة لا يخرج المؤمن من ايمانه مستندًا ذلك الإجماع على ما تواتر من الكتاب والسُّنَة من قوله تعالى: "مَنْ يُعْمَلُ مِثَقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَةً" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره ... قوله صلى الله على ما تواتر من الكتاب والسُّنَة من قوله تعالى: "مَنْ يُعْمَلُ مِثَقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَةً" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره ... قوله صلى الله على عليه وسلم: "من قال لا إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق" متفق عليه. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ١٩ ٥ من النساء).

جواب: ... آپ کی ساری پریشانی اس بنایر ہے کہ آپ نے ایک غلط کہاتی این ذہن میں تصنیف کری ہے، حضرت آدم اور حضرت حواعلیہاالسلام ہے شجرۂ ممنوعہ کے کھانے کی جو خطا سرز د ہوئی تھی ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی طلب کرنے پر انہیں معاف كردى تھى ۔ معافی كے بعدال كاكوئی اثر ندان بررہا، ندان كی اولا دير۔ وُنيا ميں بھيجا جانا بطورِسز انہيں تھا، بلكه خليفة أرضى كى حيثيت سے تھا۔ اس لئے وُنیا میں بھیجے جانے کا اس سزا ہے کوئی تعلق نہیں ، اور نہ نافر مان قوموں کے ہلاک کئے جانے کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ان نافر مان قوموں کوان کی اپنی سرکشی اور حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام ہے ان کے گستا خانہ برتاؤ کی وجہ ہے ہلاک کیا كيا-قصداً وم وحواعليها السلام سے ان كى بلاكت كاجوڑ لگانا، ب معنى بات ب- اى طرح وُنيا ميں بھى انسان كواس تصے كى وجد سے كوئى سزائبیں وی جاتی ،للبذاان تین سزاوَل کاافسانہ تو آپ کاطبع زادہے،جس کانفسِ داقعہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ بعد کی جوتین سزا کیں آپ نے ذکر کی ہیں، وہ سیجے ہیں۔ بیعن ہر آ دمی کواس کے بُرے اعمال کی سیجھ سزا دُنیا میں بھی ملتی ہے، اور بیحق تعالیٰ شانہ کی جانب سے تازیانهٔ عبرت ہوتا ہے کہ آ دمی سدھرجائے۔ اور قبر میں جوسزاملتی ہے، یاس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر اس سزا سے تمام گناہ جمر گئے تو آخرت کی سزاسے نکے جائے گا۔ اور آخرت میں اہلِ ایمان کے لئے جوسزا ہے وہ بھی حقیقت میں سزانہیں ، بلکہ ''تطهیر'' (یعنی پاک کرنے ) کے لئے ہے، جس طرح میلے تحیلے کپڑوں کو دھونی بھٹی میں ڈالٹا ہے۔ کو یا اللِ ایمان کے ساتھ تو دُنیا میں بھی ، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ البتہ کفار اور بے ایمان لوگ، جنصوں نے حضرات انبیائے کرام علیهم السلام کی مخالفت اور تکذیب کی ،ان کو بلاشک سزا ہوگی ،اوران کوسزا دینا بھی اہلِ ایمان کے حق میں رحمت ہے ،جس طرح کہ وُنیا میں ڈاکوؤں اور بدمعاشوں کوقید کرنا،شریف انسانوں کے لئے اورمعاشرے کے لئے رحمت ہے،اور آخرت میں سزا دینا بھی اہل ایمان اورابل کفرے درمیان انتیاز کے گئے ہے۔

یہ تو میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کوان کی بدا عمالیوں پر دُنیا میں ، برزخ میں یا آخرت میں سزاملتی ہے ، اور میں نے بتایا کہ بیسزا کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ دُنیا میں ، برزخ میں اور آخرت

<sup>(</sup>١) "وَعَصَّى ادُّهُ وَبَّهُ فَغُولِي، ثُمَّ اجْتَبْهُ وَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى" (طه: ١٢١ ، ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرْضِ خَلِيْفَةً" (البقرة: ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْآكْبَرِ لْعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ" (السجدة: ٢١). وفي التفسير: قال ابن عباس يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ثيتوبوا إليه ..... وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعنى به علاب القبر ـ (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٣٤ طبع رشيدية كوئنه).

<sup>(&</sup>quot;) عن عشمان رضى الله عنه ..... (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القبر أوّل منزل من مبازل الآخرة فان نجا) أى خلص المقبور عنه أى من عذاب القبر (قما بعده) أى من المنازل (أيسر منه) وأسهل، لأنه لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر (وان لم ينج منه) أى لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به وبقى عليه شىء مما يستحق العذاب به (فما بعده أشدٌ منه) لأن النّار أشدّ العذاب والقبر حفرة من حفر النيران ...الخد (مرقاة ج: 1 ص: ١٤٢ ، باب إلبات عذاب القبر). هدي صحيح مسلم جن الص: ١٠٢ ، باب البات عذاب القبر).

میں رحمت ہی رحمت کا معاملہ کیا جا ٹایالگل ملا ہر ہے۔اس کے بعد آپ کا بیر کہنا کہ:'' انسان کو صرف سز ا بیٹنکننے کی مشین بنایا گیا ہے'' خود سوچنے کہ ریکنی بے جابات ہے...؟

مديث شريف يس بك

اگرنظر سیجے ہے کام لیاجائے تو نظر آئے کہ ہم ہر آن اور ہر لی جن تعالی شانہ کے بے انتہا اِنعامات کے سمندر میں أو بے ہوئے ہیں، نیکن یہ ہماری کے نظری ہے کہ حق تعالی شانہ کے ان بے شار ہیں، علی مطرف فعتیں ہی فعتیں اور رحمتیں ہی جمتیں نظر آتی ہیں، نیکن یہ ہماری کے نظری ہے کہ حق تعالی شانہ کے ان بے شار اِنعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ندان کوسوچتے ہیں، جس سے جذبہ شکرا ور دا عیہ جبت پیدا ہو، اگر بھی ہماری نظر نوں پر معمولی عبیداور کوشائی کی جاتی ہے، تو ہم شکایات کا دفتر کھول جیستے ہیں، نیکن اپنی اصلاح کی تو نیق ہمیں اس وقت بھی نہیں ہوتی، بعول شاعر:

# جب میں کہتا ہوں کہ: یااللہ! میرا حال د کھیے ا

## الله تعالیٰ اینے بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں

سوال:...جب بھی سز او جزا کا خیال آتا ہے بیل سوچی ہوں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو اتنا چاہتا

ہے کہ والدین جو کہ اولا و ہے مجت کرتے ہیں اس کے کہیں زیادہ۔اگر میہ مان لیا جائے تو ہم دُنیا ہیں دیکھتے ہیں کہ والدین اولا دکی معمولی

پریشائی اور تکلیف پر تڑپ اُٹھتے ہیں، اولا دکتنی ہی سر کش ونافر مان ہو، والدین ان کے لئے دُعاہی کرتے ہیں، تکلیف اولا وکوہو، دُکھ مال

محسوس کرتی ہے، والدین اولا دکودگی بھی نہیں دیکھ سکتے۔آپ نے پرواقعہ ضرور پر معاہوگا کہ ایک مخت ہیں آئی جو ہے کہ ہے پر اپنی مال کو تل

کرکے اس کا ول لیے جارہا تھا، راہ ہیں اے محوکر گئی، مال کا ول بولا: بیٹا ایک بی چوٹ تو نہیں گئی؟ پرواقعہ اولا دکی محبت کی پوری عکای

کرکے اس کا ول لیے جارہا تھا، راہ ہیں اے محوکر گئی، مال کا ول بولا: بیٹا ایک بی چوٹ تو نہیں گئی؟ پرواقعہ اولا دکی محبت کی پوری عکای

ہے۔اب ہم و یکھتے ہیں اللہ تعالی نے دُنیا بنائی جس ہیں امیر، غریب، خوبصورت، بیا بی جھکو کھار ہیں، مرنے کے بعد عذاب و تو اب

دگوں کو خوشیاں اور دکھ بھی دیے ، چندا حکامت بھی دیے کہ کو کو سلسانوں ہیں پیدا کیا، پرکھکو کھار ہیں، جن کی جان بھی اس میں امیر، خوبصورت، میں برا آئی ہی جندا حکامات بھی دیے کہ اس میں ہی اس بی اگر ہے۔ ایک بی جو کہ ان بھی سے بھی تو بی میں ہی ہی ہی بی بھی تو بید و بی سرائیس بولی ، جان کی جان کی جان ہی بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی ایک بی بھی اللہ نے انسانوں کو کھلونوں کی مانتھ بتایا ہے، جن سے وہ کھیل ہے اور کھیل کے انجام کے بعد سرنا و بڑا۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عدده فوق العرش. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢ • ٥، باب بدء الخلق ... إلخ).

آپ دِل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہرکوئی دُنیا کوس ائے بچھ سکتا ہے؟ دُنیا کی رنگینی کوچھوڈ کرزندگی کون گزارسکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایا اور
اتنی پابندی کے ساتھ دُنیا ہیں بھیجا، علاوہ ازیں دُکھ شکھ دیئے ، اگر والدین سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے دُکھ پر کیوں نہیں تڑ پتا جب وہ دُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذاب
پر کیوں نہیں تڑ ہے ؟ والدین جوشکھ دے سکتے ہیں ، دیتے ہیں ۔ کیا اللہ تعالی کا دِل نہیں تڑ پتا جب وہ دُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذاب
دے کروہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ جو کفار کے گھر پیدا ہوئے ، انہیں کس جرم کی سزالے گی؟ ہرخفس تو فد ہب کا علم نہیں رکھتا ۔ جب بھی عذاب کے بارے ہیں سوچتی ہوں ، میرے ذہن میں بیسب پچھ ضرور آتا ہے ، للہ! جھے تھے تھا ہے کہیں بید میری سوچ میرے لئے جاہ کن ٹابت نہ ہو۔

کن ٹابت نہ ہو۔

(ایک فاتون)

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب اثنا تفصیل طلب ہے کہ یس کی دن اس پر تقریر کردں ، تب ہمی ہات تشد ہے گہ۔ اس لئے مختصراً اثنا مجھ لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالی ہے بندوں پر والدین سے زیادہ رحیم وشیق ہے۔ حدیث میں ہے کہ تقالی نے اپنی رحمت کے سوجے کئے ، ایک حصد دُنیا میں ناز ل فر مایا ، حیوا نات اور در ندے تک جواپی اولا دپر رحم کرتے ہیں ، وہ اس رحمت و البی کے سوجی سے ایک حصول کے ساتھ سے ایک حصے کا اثر ہے ، اور یہ حصر بھی ختم نہیں ہوا ، بلکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس حصد رحمت کو بھی ہاتی ننا نوے حصول کے ساتھ ملاکرا ہے بندوں پر کائی رحمت فرمائیں گے۔ (۱)

اس کے بعد آپ کے دوسوال ہیں۔ایک ہے کرؤنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر تکلیفیں اور سختیاں کیوں آتی ہیں؟ اور دوم ہے کہ آخرت میں گناه گاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک دُنیا کی خینوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے، یہ جی جن تعالی شائہ کی سرا پارھت ہیں۔ حضرات عارفین اس کوخوب بجھے
ہیں، ہم اگر ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے نالاں ہیں تو محض اس لئے کہ ہم اصل حقیقت ہے آگا وہیں۔ بچداگر پڑھے لکھے ہیں کو تا ہی
کرتا ہے تو والدین اس کی تاکہ یب کرتے ہیں، وہ نادان جمتا ہے کہ ماں باپ بڑاظم کررہے ہیں۔ اگر کسی بیاری ہیں جٹلا ہوتو والدین اس کی تربیز کراتے ہیں، اگر خدائخو استداس کے بچوڑ الگل آئے قو والدین اس کا آپریش کراتے ہیں، وہ وجئتا ہے اور اس کوظم ہجھتا
ہے، بعض اوقات اپنی ناوانی سے والدین کو کہ ابجلا کہنے لگتا ہے۔ ٹھیک اس طرح جن تعالی کی جوعنا بیش بندے پر اس رمگ میں ہوتی ہیں، بہت ہے کم عشل ان کوئیس بجھتے، بلکہ ترف شکا یہ نے گئا ہے۔ ٹھیک اس طرح جن تعالی کی جوعنا بیش بندے پر اس رمگ میں ہوتی ہیں، بہت ہے کم عشل ان کوئیس بجھتے، بلکہ ترف شکا یہ نے ان پر لاتے ہیں، کیکن جن لوگوں کی نظر بصیرت سے کے وہ وہ ان کو الطاف ب

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: ان لله مأة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجِنّ والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتواحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسعّا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره: قال: فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. (مشكوة، باب الإستغفار ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء التواب، لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. (ترمذي ج: ٢ ص: ٢٣٠، باب ما جاء في ذهاب البصر).

رجی وکر کی پرنظر کھنی چاہے ، وُنیا کے آفام ومصائب سے گھرا نائیس چاہے بلکہ یوں بھتا چاہے کہ بدواروئے تلخ ہماری صحت وشفا کے لئے جویز کیا گیا ہے۔ اگر بالفرض ان آفام ومصائب کا کوئی اور قائدہ نہ بھی ہوتا، ندان سے ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا، ندبیہ ہماری آٹن ورجات کا موجب ہوتے اور ندان پر اَبْر و تُواب عطا کیا جاتا ہے بھی ان کا بھی فائدہ کیا کم تھا کہ ان سے ہماری اصل حقیقت کھلتی ہے، کہ ہم بند ہے ہیں، خدانمیں! خدانمؤاستہ ان تکالیف ومصائب کا سلسلہ نہ ہوتا تو بدؤ نیا بندوں سے زیادہ خدا کہلانے والے زعونوں سے بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ بھی مصائب وآلام ہیں جو ہمیں جادہ عبد ہیں تاریخ اسراری خفات وستی کے لئے تازیا تہ عبرت بن جاتے ہیں۔ اور پھر جن تعالی تو محبوب حقیقی ہیں اور ہم ان سے مجبت کے دعویدار سے! کیا مجبوب حقیقی کواس ذرا سے امتحان کی بھی اجازت نیس، جس سے محبت صاوتی اور فلا ہدی کے دومیان اخیاز ہوسے ۔ اور پھر اس ہوئی اور بیٹی کا ہر ہے ان خان کا کوئی تعلی ہوتا ، اب جونا گوار حالات ہمیں چیش آتے ہیں ضروران ہیں بھی کوئی حکمت ہوگی اور بیٹی کا ہر ہے کہ ان ہیں حق تعالی شانہ کا کوئی تعلی شانہ کا کوئی نفع نہیں، بلکہ صرف اور صرف بندوں کا نفع ہے، گوا ہے ناقعی علم وقہم سے ہم اس نفع کو محس کہ ان مصائب و آلام میں جن تعالی شانہ کی ہزاروں حکمت میں اور جستیں پوشیدہ ہیں اور جس کے ساتھ جو معالمہ کیا جار ہا کہ وہ میں رہمت و حکمت ہو۔

رہا آخرت میں مجرموں کومزادیتا! تو اقل تو ان کا مجرم ہونا ہی سراکے لئے کائی ہے، جن تعالی شانہ نے تو اپنی رحمت کے درواز نے کھلے رکھے تھے، اس کے لئے انبیائے کرام میہم السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتابیں نازل کی تھیں اور إنسان کو بھلے یُرے کی تمیز کے لئے عقل وشعوراور إراده وافعتیار کی تعنیں دی تھیں۔ "تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نیمتوں کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت، انبیائے کرام علیم السلام کی مخالفت، کتب الہید کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے مقابلے میں خرج کیا، انہوں نے رحمت کے درواز ب خودا ہے ہاتھ سے اپنے او پر بند کر لئے، آپ کوان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگران مجرموں کوسزاندی جائے تواس کے عنی اس کے سواا در کیا ہیں کہ خدا کی ہارگاہ میں مؤمن وکا فر، نیک وبد، فرما نبر دارو نافر مان ،مطبع اور عاصی ایک ہی ہلے میں تلتے ہیں، بیقو خدائی ندہوئی، اند چر تھری ہوئی! الغرض آخرت میں مجرموں کوسزا اس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہاس کے بغیر مطبع اور فرما نبر دار بندول سے انعماف نبیں ہوسکتا۔

بینکتہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آخرت کا عذاب کفار کوتو بطور سزا ہوگا الیکن گناہ گارمسلمانوں کوبطور سزانہیں بلکہ بطور تطمیر ہوگا''جس طرح کپڑے کومیل کچیل ڈورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، ای طرح کناہ گاروں کی آلائیں ڈورکرنے کے لئے

<sup>(</sup>١) وهداية الله تشوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: الخاصة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والمحواس الباطنة .. .. الثاني: نصب الدلّائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين ..... الثالث: الهداية بإرسال الرصل وانزال الكتب ...الخ. (تفسير البيضاوي ج: ١ ص: ٩ صورة الفاتحة آيت: ٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنّة الجنّة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النّار النّار لم يقول: انظروا من وجعتم في قلبه متقال حية من خردل من ايمان فأخرجوه، فيخرجون منها حُممًا قد امتحشوا، فيطقون في نهر الحياة أو الحيا فيتتون فيه كما تنبت الحيّة الى جانب السيل ...النخر (صحيح مسلم، باب البات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار ج: ١ ص: ١٠٠٠).

بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور جس طرح ڈاکٹر لوگ آپیٹن کرنے کے لئے بدن کوئ کرنے والے آنجکشن لگادیتے ہیں کہ اس کے بعد
مریض کو چیر بھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت مکن ہے کہت تعالیٰ شانۂ گناہ گار مسلمانوں پرایک کیفیت طاری فربادیں کہ ان کو دردو
اُلم کا احساس نہ ہو، اور بہت سے گناہ گارا لیے ہوں گے کہت تعالیٰ شانۂ کی رحمت ان کے گنا ہوں اور سیاہ کا ربوں کے دفتر کو دھوڈ الے
گی اور بغیر عذاب کے آئیس معاف کر دیا جائے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں بی کے شایان شان ہے، جب تک
گی اور بغیر عذاب کے آئیس معافی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف مور تیں ہوں گی، جس
گنا ہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف مور تیں ہوں گی، جس
کے لئے جو صورت تقاضائے رحمت ہوگی وہ اس کے لئے تجویز کردی جائے گی۔ اس لئے اکا ہر مشائخ کا ارشاد ہے کہ آ دی کو جمیشہ
ظاہری و باطف طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور گنا ہوں سے ندامت کے ساتھ تو ہو واستغفار کرتے رہنا چاہئے ۔ حق تعالیٰ شانہ محف اسے لطف وکرم سے اس ناکارہ کی ، آپ کی اور تمام مسلمان مردوں اور مورون کی بخشش فربا کیں۔

ر ہا آپ کا بیشبہ کہ ڈیا کوکون سرائے بھے سکتا ہے اور ڈیا کی رنگین کوچھوڑ کرکون زندگی گر ارسکتا ہے؟ میری بہن! بیہم لوگوں

کے لئے جن کی آتھوں پرغفلت کی سیاہ پٹیاں بندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہدے کو جبٹلا نا اور حق تعالیٰ شانہ کے وعدوں
اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے مشاہدے سے بڑھ کر یقین لانا، خاص تو فیق وسعادت کے ذر سیع ہی میسر آسکتا
ہے۔ لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چا ہے کہ ہم آپ میں ایک دُوسرے کی بات پر جفنا یقین واعتاد رکھتے ہیں، کم سے کم اتنا ہی یقین واعتاد
اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر رکھیں۔ ویکھنے! اگر کوئی معتبر آدمی ہمیں بینجبر ویتا ہے کہ فلاں کھانے میں زہر ملا ہوا ہم اس فیصلی پر ترقیق کے اس دیر کھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے موروں مرنے کو زہر کھانے پر ترقیج ویں اللہ معالی کو اس میں ویکھنے موروں کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم فرماتے میں استحقالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم ہمیں ویا کو کیسر چھوڑنے کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم فرماتے ہیں۔ ایک سید کر دو بات سے بر ہیز کروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دیگھیں گئی ہوتو فورا تو بدوندامت اور استعفاد کے کونکہ بیز ہر کہ جو تو فررا تو بدوندامت اور استعفاد کے کونکہ بین تر ہوکو کھانے بھی ہوتو فورا تو بدوندامت اور استعفاد کے کر بیات سے اس نر ہر کو کھانچکے ہوتو فورا تو بدوندامت اور استعفاد کے تریات سے اس کا تدارک کرو۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النّار اللين هم أهلها قانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولسكن ناس منكم اصابتهم النّار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى اذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة ...الخ. وفي شرحه: فسمعناه ان المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النّار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النّار ...الخ. (صحيح مسلم مع شرحه للنووى ج: ١ ص ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (مشكوة ص. ٢٣٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَسَائِهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم: ان اللهُ طيب لا يقبل إلا طيبًا، وان اللهُ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَسَائِهَا اللهُ إِنَّ اللهُ أَمْ المؤمنين بما رَزُقُنكُمُ ...الخد الله المراسل المولد المحلال، الفصل الأولى.

<sup>(</sup>٣) "وَتُوْبُوْا ۚ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ" (النَّوْرَ: ١٣). "يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُوبُواۤ إِلَى اللهِ تَوْبَةَ نُصُوْحًا، عَسنى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيّنَاتِكُمّ" (التحريم: ٨).

ادر دُوسری تعلیم بیہ ہے کہ وُنیا میں اتنا انہاک نہ کرو کہ آخرت اور مابعد الموت کی تیاری ہے عافل ہو جاؤ، دُنیا کے لئے
محنت ضرور کرو، مگر صرف آئی جس قدر کہ دُنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کروجتنا کہ آخرت میں تہمیں رہنا ہے۔
دُنیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کوشیریں اور لذیذ سمجھ کر کھی اس پر جائیٹھتی ہے، لیکن پھراس ہے اُٹھونیس کئی جمہیں شیر ہُ دُنیا کی
مھی نہیں بننا جا ہے۔

اورآپ کا بیشبہ کہ جولوگ کا فروں کے گھریں پیدا ہوئے ، آئیں کس جرم کی سزا ملے گ؟ اس کا جواب میں اُو پرعرض کر چکا
ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بینائی عطافر مائی ہے ، ای طرح سیح اور غلط کے درمیان اختیاز کرنے
کے لئے عقل وہم اور شعور کی دولت بجنش ہے ، پھر سیح اور غلط کے درمیان اختیاز کرنے کے لئے انبیائے کرام علیم السلام کو بھیجا ہے ، کتابیں
نازل فرمائی ہیں ، شریعت عطافر مائی ہے ، بیسب بچھاس لئے ہے تا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جست پوری ہوجائے ، اور وہ کل عذر نہ
کرسکیں کہ ہم نے کا فرباپ وا دائے گھر جنم لیا تھا اور ہم آ تھمیں بندکر کے انہی گرا ہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ (۱)

اس مختفری تقریر کے بعد میں آپ کومشورہ ؤوں گا کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خدائی کرنا یا خدا تعالی کومشورے ویتا نہیں! آپ اس کام ش کئیں جو ہمارے پر دکیا گیا ہے، اور ان معاملات میں نہ سوچیں جو ہمارے پر دئیں۔ ایک تھسیارہ اگر زمونے مملکت و جہاں بانی کوئیں جھتا تو بیہ شت فاک اور قطرہ نا پاک زمونے خدا وندی کو کیا سمجھے گا…؟ پس اس و بوار سے سرپھوڑنے کا کیا فاکدہ، جس میں ہم سوراخ نہیں کر سکتے اور جس کے پار جھا تک کرنہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی ہم نصیب فرما کیں اور اپنی رحمت کا موز دیتا کیں۔

### گناہ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟

سوال:... گناہ کیرہ کرنے والے مخص کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو، وُ دسرے مسلمانوں کا روبیس نوعیت کا ہونا جاہے؟ مثلاً: زنا، شراب اور چوری کے مرککب شخص، یا وہ لوگ جن پراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، مثلاً: والدین کا

<sup>(</sup>۱) عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدُّنيا في جُوة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في النَّمِ فلينظر بم يرجع رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجدى اسكّ ميّت قال: أيكم يحب أن طذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنّه لنا بشيءا قال: فوافة اللنّيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللّنيا سجن الموّمن وجنّة الكافر رواه مسلم (مشكولة ص: ٣٣٩).
(٣) وهداية الله تعنوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلّائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ... الخر (تفسير البيضاوي ج: ١ ص: ٩ صورة الفاتحة آيت: ٥).

نافر مان ، ما ورمضان میں روز ہ ندر کھنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ و کم پر وُرووشریف نہ پڑھنے والا۔ بیتمام کبیر ہ اور رذیل گناہ ہیں کی سلمانوں میں ایسے گنا ہوگا رون کی کی ٹبیل ہے ، ہمارے احباب، دوستوں ، ملنے والوں میں ایسے گنا لوگ ہمیں موجود نظر آتے ہیں ، ایسے محفی یا اُشخاص سے کیارویہ رکھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوئی نہ استوار کی جائے ؟ ذہن میں سوال اُ مجر تا ہے بیا للہ کے اس قد ربزے نافر مان اور چن پر دھت للعالمین نے لعنت فرمائی ہے ، ان سے کیا تعلق رکھا جائے ؟ میری طبیعت ایسی ہے کہ اگر کوئی خص '' داڑھی'' کا ہمسخراً اُ اے تو میں اس کی صورت دیکھنا پر نگری کرتا ، اگر چہ خود باریش نہیں ہوں ، لیکن میں ایپ قلب میں ہر اس چیز سے میت کرتا ہوں جس سے اللہ اور رسول فرماتے ہوں ، میرا عمل کر در ہے لیکن میرا ایمان کر در ٹہیں۔ وُ عافر ما کیں کے میرا عمل کے در سے لیکن میرا ایمان کر در ٹہیں۔ وُ عافر ما کیں کے میرا عمل کوئی ٹیک اور صافح لوگوں جیسا ہو۔

() جواب:...ایمانِ کامل کا تقاضا تو یکی ہے کہا لیے لوگوں سے تعلق ندر کھا جائے ،ان سے تعلقات رکھناضعف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جاری ان کوتا ہیوں کومعاف فریا کمیں۔

## حرام کاری سے توبہ س طرح کی جائے؟

سوال:...ایک فض ڈاکازنی اوررشوت اورحرام کام ہے بوی دولت کما تاہے، اوراس کے بعدوہ توبہ کرلیتا ہے اوراس پیے سے وہ کاروبارشروع کرتاہے، اب اس کا جومنا نع ہوگاوہ حلال ہوگایا کہ حرام؟ تفصیل سے بیان کریں۔

جواب:...ڈاکااوررشوت کے ذریعہ جوروپین کیادہ تو حرام ہاور حرام کی پیداوار بھی ولیں ہوگی۔ اس مخص کی تو بہ کے سچاہونے کی علامت بیہ کے کہ دہ ان تمام لوگوں کوروپیدوا ہی کردے جن سے ناجا مُزطریقے سے لیاہے۔ (۳)

### كنابول كاكفاره كيابي

سوال:...انسان گناه کا پتلا ہے، بدشتی ہے اگر کوئی گناه سرز دجوجائے تواس کا گفاره کیا ہے؟ اوریس طرح اوا کیاجاتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبعض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبودارُد. (مشكّرة ص: ۱۳، مكتاب الإيمان، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترئ فهذا على خمسة أوجه ...... لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في المجامع الصغير: إذا غصب ألفًا فاشترئ بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. (ود المحتار ج: ٥ ص: ٢٣٥، مطلب إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عبن الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيّة صاحبه ... إلخ. (ود المحتار ج: ٥ ص: ٩٩، مطلب فيمن ووث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مطالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى عملى المخروج عن عهدة الأموال وإرضاء الخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٨ ، طبع مجتبائي دهلي).

چواب: ... چھوٹے موٹے گناہ (جن کومغیرہ گناہ کہا جاتا ہے) ان کے لئے تو نماز، روزہ کفارہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہوں سے ندامت کے ساتھ تو ہر کتا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں اور لوگ ان کومعمولی سے کہ کر بے دھڑک کرتے ہیں، ندان کو گناہ بحصے ہیں، ندان کو گناہ بوں کی ضرورت بھتے ہیں، یہ بڑی غفلت ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست کے لئے عربی وان حضرات شیخے ہیں، ندان محتمد کی کتاب "الزواجرعن اقتراف الکبائز" یا ایام ذہبی رحمداللہ کا رسالہ "الکبائز" ضرور پڑھیں۔ اور اُرووخوان حضرات، مولانا احمد سعید وہلوگ کا رسالہ" دوز ن کا کھنکا" غور سے پڑھیں۔ تو بہ کے علاوہ شریعت نے بعض گناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے، یہاں اس کی تفصیل شکل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات مما بينهنّ إذا اجتنبت الكباتر. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٥٤، كتاب الصلاة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن اللنب وقد صبق في كتاب الإيمان ان لها ثلاث أركان، الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبدًا، فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المحق وأصلها أن الندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وإنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص:٣٥٣ طبع قديمي).

# موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

#### موت کی حقیقت

سوال:..موت كي اصل حقيقت كياب؟

جواب:..موت کی حقیقت مرنے سے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھنا نامشکل ہے، ویسے عام معنوں میں زوح وہدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ (۱)

#### موت کے کہتے ہیں؟

سوال:..موت کے کہتے ہیں؟ کیاجہم انسانی ہے رُوح نکل جانے کا نام موت ہے؟ اور اس کے بعد اِنسان مردہ ہوجاتا ہے؟ کیا رُوح جسم سے نکل جانے کے بعد قیامت سے پہلے ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس مردہ جسم ہیں واپس آتی ہے، جس سے نکل چک ہو؟ نیز بغیررُ وح کے مردہ جسم تکلیف وراحت کیے محسوں کرے کا ، جبکہ قبر ہیں اس کی بڈیاں بھی مٹی ہوجاتی ہیں؟

جواب:...رُوح وبدن كِنعلق كانام حيات ب، اورتعلق كانام موت بـ مُرموت سے بالكلية علق منقطع نہيں ہوتا، بلكه و العلق منقطع ہوجاتا ہے جس سے اس عالم شہادت كة ثار ظاہر ہوتے ہيں، عالم برزخ كة ثار كاتعلق قائم رہتا ہے۔

## مقرره وفت برإنسان كي موت

سوال:..قرآن دسنت کی روشن میں بتایا جائے کدانسان کی موت دفت پرآتی ہے یا دفت سے پہلے بھی ہوجاتی ہے؟ جواب:...ہرفض کی موت دفت مقرر ہی پرآتی ہے،ایک لمح کا بھی آگا پیچھائیں ہوسکتا۔

(٣) "لِكُلِّ أُمُّةٍ أَجَلَّ، إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ". (يونس: ٩٩).

<sup>(</sup>۱) الموت زوال الحياة عمن اتصف بها. (قواعد الفقه ص: ۵۱۳). وأيضًا الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما. (التذكرة للقرطبي ص: ٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت). (۲) موت النفوس هو مفارقتها الأجسادها وخروجها منها. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٣٧). وفيه أيضًا: الرابع: تعلقها به في البرزخ، فانها وان فارقته وتبجردت عنه فانها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لا يبقى لها البه التفات البتة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١٥٣، مكتبة السلفية، لاهوري.

# موت ایک اُٹل حقیقت ہے، بدآ پریش سے ہیں ملتی

سوال: ... میرا مینا عر ۲۰ سال، آج ہے تین سال پہلے انقال کرگیا۔ انقال ہے ایک سال پہلے اس کوکان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو وکھایا، کیے دن علاج کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا۔ اس وقت شدید گری کا موسم تھا اور رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا، لڑکا نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لئے جینے نے کہا: والدصاحب! اگراہی آپریشن کروا کیں گے تو میری نماز اور روزے جا کیں گے، اس لئے رمضان شریف کے بعد آپریشن کروا کیں گا۔ اس دوران علاج چلتار ہاتھا، رمضان شریف گر میا ناز اور روزے جا کیں گے، اس لئے رمضان شریف کے بعد آپریشن کروا کی گا شرے نماز پڑھی اور روزے ہی پورے ماہ کے جانے کے بعد پھراڑ کے کوآپریشن کا کہا تو لڑکے نے کہا: والدصاحب! القد تی لی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روز ہے بھی پورے ماہ کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہے دُعاما نگتار ہا، اب جھے کوکان بیس کوئی تکلیف نہیں ، آپریشن کروانا۔ فیراس کے بعد تقریبا ایک سال کے بعد کان میں شدید تکلیف ہوئی، اور آپریشن کروانا پڑا، آپریشن کا میاب نہ ہوا اور لڑکے کا انقال ہوگیا۔ اب میرا ذہن تین سال ہے بہت پریشان رہتا ہے، کی پہلے آپریشن کروائیت تو کیا میرا بیٹا موت ہے نی جا بیا تا چوجیں گھنے ذہن بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کہ وسات میں بہی بات آپریشن کروائیت تو میان کی جوان نے کا پہلے آپریشن کروائیتا تو میرا بیٹا نے جا تا۔ برائے مہر بائی کا کاب وسنت کی روشن میں بھی بات آپریشن کروائیت تو جان نے کا پہلے آپریشن کروائیتا تو میرا بیٹا نے جا تا۔ برائے مہر بائی کا کاب وسنت کی روشن میں جواب وی کوائر کی کا آپائی کا کہا تھاں ؟

جواب: ... آپ کو بینے کی جوال مرگ کا صدمہ ہے، الدتوں لی آپ کواَجر وصبر عطافر مائے۔ جہال تک موت کا تعلق ہے، وہ
ائل اور تطعی چیز ہے، کسی نہ کسی بہانے موت آگر رہتی ہے۔ اس لئے آپ کا یہ خیال سی نہیں کہ اگر ایک سال پہلے آپریش کرالیت تو
شاید زندگی فئی جاتی ۔ قضائے الٰہی کے سامنے بندے کی تدبیریں کرتیں، اس لئے آپ اس کو سوچنا جھوڑ ویں اور خواہ مخواہ
پریشان شہول، جوالقد تعالی کو منظور تھا، ہوا۔ "إنّ الله وَ انْ آلَا اللّهِ وَ اَجْعُوٰنَ "کثر ت سے پڑھتے رہیں۔ القد تعالی آپ کو صبر نصیب
فرمائے اور آپ کے جیئے کو جنت نصیب فرمائے۔ (۱)

### إنسان كتني دفعه مرے گااور جيئے گا؟

سوال:..قرآن شریف ہے ثابت ہے کہ زندگ کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی ہے یوں تو اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق بیں ، جنتی بارچا ہیں ماریں اور جلا کیں ، لیکن ان کے کلام ہیں رَ دّو بدل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل واقعات سے پتا چلتا ہے کہ انسان ایک بارچھ رہ ندہ ہوا، پھر مرا، پھر زندہ ہوگا۔ ا:... بحوالہ سور ہُ: بقر ہ ، زکوع: ۲ ، کے بعد حضر ت عزیر پیفیبر تھے ، اور بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، شہر بیت المقدی کواس نے ویران کیا ، حضر ت عزیر کا جب ادھر ہے گزر ہوا تو انہوں نے تعجب کیا کہ بیشہر پھر کیو کر آباد ہوگا؟ بس اسی جگہ ان کی رُ دح قبض ہوئی ، سو برس بعد زندہ ہوئے تو دیکھا کہ شہرآ باد ہوگیا ہے۔ ۲:.. حضر ت ایوب کے بیٹے جھت کے بیٹے وَ ب کرم گئے گئے۔ سا:.. حضر ت ایوب کے بیٹے جھت کے بیٹے وَ ب کرم گئے گئے۔ سا:... حضر ت ایوب کے بیٹے جھت کے بیٹے وَ ب کرم گئے گئے۔ سا:... حضر ت ایوب کے بیٹے جھات کے بیٹے واب کے لئے گھر زندہ کیا ، وہ پھر مرے ، پھر زندہ ہوں گے۔ سا:... قبر ہیں بھی سوال و جواب کے لئے کیا دیوں کے سائے سے بیٹے موروں کے۔ سا:... قبر ہیں بھی سوال و جواب کے لئے

<sup>(</sup>١) "إذا جآء أَجلُهُمْ قَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ". (يونس: ٩ %). أيضًا وأجمعت الأُمّة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم ...الخ. (التذكرة للقرطبي ص: ١٠) طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

زندہ کیا جائے گا۔

جواب:...زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اُبری زندگی تو ایک عام اُصول ہے۔ اور جو وا تعات آپ نے ذکر کئے ہیں، یہ اِستثنائی صور تیں ہیں۔ آپ نے ۳ تمبروں ہیں جو واقعات ذکر کئے ہیں، وہ ستثنیات میں سے ہیں، اور قبری زندگی کا تعلق دُنیا سے نہیں، یک برزخ سے ہاور برزخ میں جو زندگی لمتی ہے وہ ہارے شعور وا دراک سے ماور ا ہے، جیسا کہ "وَلْـکِنْ لَا تَشْغُورُونَ" میں اس کی طرف اشار وفر مایا ہے۔ (۱)

## كياموت كي موت عدانسان صفت والهي مين شامل بين بوگا؟

سوال:... آخرت من موت كوايك ميندُ هي شكل من الكردَن كردياجائ كا است تو بميشد كى زندگى ال زم آملى جون تعالى كى مفت هم الكردَن كردياجائ كا است تو بميشد كى زندگى ال زم آملى جون تعالى كى مفت ہم ، گار "مَا دَامَتِ السَّمُونَ وَالْاَرُ مَنْ إلّا مَا شَاءً رَبُكَ" بمى قرمايا ہم حالانكد زمين آسان سب لهيف ديئ جاكيں گے، "يَوْمَ نَعُلوى السَّمَاءَ كَعَلَى السِّجِلِ لِلْكُتُبِ"۔

جواب:..اال جنت کی بمیشہ کی زندگی اِمکان عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالی شانہ کے لئے بمیشہ کی زندگی بغیر اِمکانِ عدم کے ہوائی شانہ کے لئے بمیشہ کی زندگی بغیر اِمکانِ عدم کے ہوئے ہواؤں ایک ہوتے ہوئے اور کی تعمل کی ضرورت نبیل روجاتی:" اِلّا مَا هَا هَا وَ اُلْکَ، میں ای اِمکان کا ذکر ہے۔
اِمکان کا ذکر ہے۔

## اگرمرتے وقت مسلمان کلمه طبیبه نه پر ده سکے تو کیا ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان مرتے وقت کلمه طیبه نه پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انتقال کرجائے تو کیا وہ مسلمان مرایا اس کی حیثیت پچھا ور ہوگی؟

جواب:...اگرده زندگی مجرمسلمان رہاہے تواہے مسلمان بی سمجھا جائے گااور مسلمانوں کا برتاؤاں کے ساتھ کیا جائے گا۔ زندگی سے بیز ار ہوکر موت کی دُعا کیس کرنا

سوال:...زیدا بی زندگی سے بیزار ہے،اس لئے دوا چی موت کی دُعا کیں مانگنا ہے، کیااس حالت بیس اس کا پیل جا زہے؟

<sup>(</sup>۱) وقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ يُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتَّ، يَلُ اَحْيَاةٌ وُلْكِنُ لَا تَشَعُرُونَ" يخبر تعالى أن الشهداء فى بـرزخهـم أحيـاء يـرزقـون ….. ففيه دلَالَة لعموم المؤمنين أيضًا، وان كان الشهداء قد خصّصوا بالذكر فى القرآن تشريفًا لهم وتكريمًا وتعظيمًا. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ • ٣، طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>٢) وذكر بعض الأفاضل أن فالدته دفع توهم كون الخلود أمرًا واجبًا عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما ذهب إليه المعتبزلة حيث أخبر به جل وعلا مؤكدًا. (تفسير رُوح المعاني ج: ١٢ ص: ١٣٥)، فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلّا المدة التي شاء ربك، فها باللفظ يدل على أن هذه المشية قد حصلت جزمًا. (التفسير الكبير ج: ١٨٠ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:... مدیث شریف میں ہے کہ کی مصیبت میں ہتلا ہونے کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کر کے دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کر کہ تمنانہ کر کہ تمنانہ کی جائے تھی ہے اور کہ ہے موت ما تکتا ہے ، بیجا تزنیس ، جکہ عقلاً بھی بیاحمقانہ حرکت ہے ، اس کے کہ مرنے کے بعد کی تکیف کا تحل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مرزا غالب کے بقول:

اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھرجا کیں گے؟

پھر یہاں تو کم ہے کم کوئی غم خواری کرنے والا ہوگا، کوئی معالج وتے روار ہوگا، کوئی حال اُحوال پوچھنے والا ہوگا، قبر میں تو قیدِ تنہائی ہے۔ (یااللہ! تیری پناہ!) اور پھر دُنیا کے مصائب میں ایک چیز موجب تسکیس رہتی ہے کہ زندگی فانی ہے اور زندگی کے مصائب بھی ختم ہونے والے ہیں، قبر میں توبیآ س بھی نہیں رہے گی۔اس لئے مصیبت پر تھبرا کرموت کی تمنانہیں کرنی چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے عافیت مانتی چاہئے ، اور مبروشکر کے ساتھ راضی برضار ہنا چاہئے۔

دُوسری صورت ہیہ ہے کہ آ دمی فتنوں ہے بیخے کے لئے موت کی تمنا کرے ،اس کی اجازت ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں ہیہ دُعامنقول ہے:'' یاالقد! جب آ پ کی قوم کو فتنے میں جتلا کرنے کا ارادہ فر ما کیں تو مجھے تو فتنے میں ڈالے بغیر بی قبض کر لیجئے''۔

تیسری صورت رہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کا مشاق ہو، کیونکہ موت وہ بل ہے ''جود دست کو دوست کو دوست تک پہنچا تا ہے''۔ لقائے اللہ کے شوق میں موت کو چا ہنا حضر ات اولی ء اللہ کی شان ہے، کیکن تقاضائے اوب رہے کہ اس صوت تک پہنچا تا ہے'۔ '۔ لقائے اللہ کے شوق میں موت کو چا ہنا حضر ات اولی ء اللہ کی شان ہے، کیکن تقاضائے اوب رہے کہ اس صوت نہ مانگنی چاہئے ، اللہ یہ کہ رہ جذبہ اتنا غالب ہوجائے کہ آ دمی کو بے بس کردے۔

### زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا

سوال:...زندگ سے تک آکرخودشی کرنا کیا جائز ہے؟ جواب:...جرام ہے،اور بدترین گناو کبیرہ ہے۔

كيا قبر ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شبيه دِكھائى جاتى ہے؟

سوال:... ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے گئے کہ جب کسی مسلمان کا انقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھاجا تا ہے تو قبر میں بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے

<sup>(</sup>۱) وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنّينُ أحدكم الموت من ضرّ أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل. اللهم أحيني ما كانت الحيوة خيرًا لى، وتوفى إذا كانت الوفاة حيرًا لى، متفق عليه. (مشكواة ص: ١٣٩). (٢) اللهم انى أسئلك فعل الخيرات . . . واذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. (مستدرك حاكم عن ثوبان ج: ١ ص: ٥٢٤، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وقال حيان بن الأسود. الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص: ٢). (٣) من قتل نفسه عمدًا يغسل . . وان كان أعظم ورزًا قتل غيره. (درمختار ج: ٢ ص ١ ٢١، باب صلاة الجنازة).

ہیں۔ تواس پر دُوسرے صاحب کینے گئے کہ نہیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نیس آتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مردے کے ساتھ قبر میں سامنے ہیں کی جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر میں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تضویر مردے کے سامنے ہیں کی جاتی ہے، اوراس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟

. جواب:... آنخفرت ملی الله علیه وسلم کاخود تشریف لا نایا آپ کی شبید کا دیکھایا جانا کسی روایت سے ثابت نہیں۔ (' کیا مرو سے سلام سنتے ہیں؟

سوال:...ساہے کہ قبرستان میں جب گزر ہوتو کہو:" السلام علیم یا اَلل اللّٰہور" جس شہرِ خاموثی میں آپ حضرات خفلت ک نیندسورہے ہیں، ای میں میں بھی اِن شاءاللّٰد آ کرسوؤں گا۔سوال ہے ہے کہ جب مردے سنتے نہیں تو سلام کیسے من لیتے ہیں؟ اور اگر سلام من لیتے ہیں توان ہے اپنے گئے دُعا کرنے کو بھی کہا جاسکتا ہے؟

جواب:...سلام كنے كا تو تھم ہے، بعض روايات ميں ہے كدوہ جواب بھى ديتے ہيں، اور سلام كنے والے كو پېچائے بھى ہيں، مرہم چونكدان كے حال سے واقف نيس، اس لئے ہميں صرف اس چيز پر إكتفاكرنا جاہے جس كا رسول الله ملى الله عليه وسلم نے تھم فرما ياہے۔(۱)

كيامروك سلام كاجواب دية بين؟

سوال: ... ہم جیسے کم عقل لوگ بہت ی با تمی بہری نہیں پاتے ، اور بلا وجد گنا ہگار ہوتے رہتے ہیں ، رہنمائی فرما کیں۔ سنا کیا ہے کہ جب کوئی قبرستان میں واغل ہوتو'' السلام علیکم یا اُئل القبر رُ' وغیرہ پڑ صنا چاہئے ، تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں تو کوئی حاضر یا موجود نہیں تو سلام سے کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی حاضر نہیں تو جواب کون دیتا ہے ، کیونکہ لفظ'' یا'' حاضر کے لئے استعال ہوتا ہے۔

جواب: ...مردول کو خاطب کرے' السلام علیم' کہا جاتا ہے، وہ آپ کاسلام س کرجواب بھی دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وفي رواية عند أحمد والطبراني: ما تقول في طذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد، فيقول ...إلخ. قال ابن حجر: ولا يلزم من الإنسارة ما قبل من رفع الحجب بين الميت وبينه صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويسئل عنه لأن مثل ذلك لا يثبت بالإحسمال على أنه مقام إمتحان وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في الإمتحان، قلت: وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون مفيد البعض دون بعض، والأظهر أن يكون مختصا بمن أدركه في حياته عليه الصلاة والسلام وتشرف برُوية طلعته الشريفة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥ ا ، ياب إليات عذاب القبر، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ما من أحديم ربقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. (كتاب الروح ص.١٣) الجامع الصغير ج:٢ ص: ١٥) واللفظ لذًا.

<sup>(</sup>٣) عَن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحديمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدُنيا فيسلم عليه إلا عرفه، وردَّ عليه السلام ... النح. (التذكرة للقرطبي ص: ١٤٥ ، باب ما جاء ان الميّت يسمع ما يقال، كتاب الروح ص: ١٥٠ ، الحاوى للفتاوئ ج: ٢ ص: ١٤٠ واللفظ لهُ).

### مردہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتاہے

سوال:...بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کو کی مخص مرجا تا ہے تو اس کو دفن کیا جا تا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مردوان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے۔عذاب قبرتن ہے یانہیں؟

جواب:...عذابِ قبرحق ہے، اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتے کی آ ہٹ کوسننا سیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے(ج:۱ م:۱۵۸)۔

#### كيامردے س سكتے ہيں؟

سوال:...مردے ن بعی سکتے ہیں کنہیں؟

جواب:...اس مسئلے پرسلف کے زمانے سے اختلاف چلاآ تا ہے، مبرطال ان کوسلام کہنے کا تھم ہے، اگروہ سلام ندسنے اوراس کا جواب نددیج ، توان کوسلام کہنے کا تھم نددیا جاتا۔ (۳)

#### كيا قبر پر تلاوت ، دُعا ، مرده سنتا ہے؟

سوال:...ا ہے عزیز وا قارب کے لئے فاتحہ تلاوت قرآن یا دُعا جوقبر پر کھڑے ہوکر مردے کے الیصال تُواب یا مغفرت کے لئے ماتکی جائے مردہ سنتا ہے یا اسے بیجاتا ہے کہآئے والا بیفلال مخض ہے؟

جواب: ... حدیث شریف می فرمایا گیا ہے کہ: جب قبر پرجاؤتوان کو "السلام علیکم یا أهل القبور" کبوءاس سے معلوم بوتا ہے کہ وہ آ نے والے کو بہجائے بھی ہیں۔

(١) وعداب القبر .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص:٩٨). وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في ثبوت عداب القبر ونعيمه لمن كان للألك أهلًا. وسؤال المَلَكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. (شرح
العقيدة الطحاوية ص:٠٥٠، طبع المكتبة السلفية لَاهور).

(۲) عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع فى قبره وتولّى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم.
 (بخارى ج: ١ ص: ١٤٨)، باب الميت يسمع خفق النعال).

(٣) فتاوي رشيدية ص: ٢٢٢ كتاب العقائد، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب، لاهور.

(٣) وقد شرع النبى صلى الله عليه وسلم الأمّته، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولًا ذلك، لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا ـ (كتاب الروح ص: ١٠) المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۵) عن بريدة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم اذا خرجوا الى المقابر، السلام عليكم يا أهل الديار . . الخ. (مشكواة حري: ۱۵۳ ، باب زيارة القبور) . أيضًا عن ابن عباس قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبور بالسمدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السّلام عليكم يا أهل القيور، يفقر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا و نحن بالأثر. رواه الترمذي المشكوة ص: ۱۵۳ ). قال ابن عبدالمر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا رَدَّ الله عليه روحه حتى يردّ عليه السلام، فهذا نص في أنه يعرفه بعينه، .................................(إلى الحاسم)

#### مُردے کومخاطب کر کے کہنا کہ: '' مجھے معاف کردینا'' ڈرسٹ نہیں

سوال:...اکثرلوگ مرنے دالے مخص کی قبر پر یا مرنے کے بعداس کو کا طب کر کے کہتے ہیں کہ:'' ہمیں معاف کردینا'' کیا مرنے دالا مخص بیسب یا تیں سنتاہے؟

جواب:...مروے کوخطاب کرکے ریہ کہنا کہ جھے" معاف کرویتا'' سیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہئے کہ یا اللہ! مجھ سے جوئل تلفیاں ہوئی ہیں،ان کومعاف کردے۔ <sup>(1)</sup>

#### فتنهُ قبرے کیا مرادہے؟

سوال:...حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وُ عاکیا کرتے تھے کہ:

''اے اللہ! پس تیری پناہ ما نگیا ہوں ستی اور کا بلی ہے، اور ائتہائی بڑھا ہے ہے (جوآ دی کو بالکل ہی از کاررفتہ کردے) اور قرضے کہ

بوجھ ہے اور ہر گناہ ہے۔اے اللہ! پس تیری پناہ لیتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے ہے اور فتیہ قبر سے اور عذاب قبر

سے، اور دولت وٹر وَ ت کے فتنے ہے اور تفلسی اور می آگ کے فتنے کے شرہے، اور فتیہ میں حجال کے شرہے، اے میرے اللہ! میرے

گناہوں کے اثر ات دھودے او لے اور برف کے پائی ہے اور میرے ول کو (گندے اٹھائی اور افغائی کی گند گیوں ہے) اس طرح

پاک فرماجس طرح سفید کیڑ امیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی وُ وری پیدا کردے جتنی

وُ وری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کردی ہے۔'' (صبح بخاری اور سلم )۔ مولانا صاحب! آپ سے معلوم کرنا تھا کہ اس وُ عاشی عذاب تبرے تربی کا فتنہ ہوسکتا ہے؟ جس نے آئ اُ مت وسلمہ

عذاب تیرسے تو قبر کا عذاب مراد ہے۔'' فتیہ قبر'' سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد قبر پرتی کا فتنہ ہوسکتا ہے؟ جس نے آئ اُ مت وسلمہ

پس شرک اور بت پرتی کے درواز رکھول د کھے ہیں۔

جواب:...'' فتنة قبر'' سے قبر کے اندر فرشتوں کا سوال وجواب مراد ہے۔'' فتنہ'' کے معنی آز مائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں۔

(بَيْرَهَا ثُيْرُكُونُهُ)....... ويسرد عليه السيلام ...إلىخ. (كتاب الروح لابن قيم ص: ١٠ السمسسسلة الأولى، طبع دار الكتب العلىمية، بيروت). أيضًا: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المؤور وسمع كلامه وردٌ عليه سلامه عليه. (شرح المصدور ص:٢٢٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۱) وإذا كمانت المنظالم في الأعراض كالقدف والفيبة فيجب في التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى أن يخبر أصحابها بـما قال من ذلك ويتحللها منهم فإن تعذر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهـم فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. (ارشاد السارى ص:٣ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أسماء بنت أبي بكر (رضى الله عنهما) قالمت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها السرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. رواه البخارى. (مشكوة ص:٢٦). وتؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلًا، وسؤال منكر ونكيم في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه على ما جائت به الأخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...الخ. (عقيدة الطحاوية مع شرحه ص:٣٣٤)، وفي المرقاة: فتنة القير أي وعذابه أو ابتلائه والإمتحان فيه. (ج١١ ص:١٤٥).

سوال:...آگ کے عذاب سے تو دوزخ کاعذاب ہی مراد ہے، گر" فتنہ نار"یا" آگ کے فتنے 'سے کیا مراد ہے؟ جواب:...دونوں کا ایک ہی مطلب ہے،" فتنہ 'کا یک متی عذاب کے بھی ہیں۔ (۱)

#### قبر کاعذاب برحق ہے؟

سوال:..فرض کریں تین اشخاص ہیں، تینوں کی عمریں برابر ہیں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلا شخص صدیوں پہلے مرچاہے، وُوسرا قیامت سے ایک روز پہلے مرے گا اور جبکہ تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر قبر کا عذاب برحق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس رُوسے پہلا شخص صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب ہیں رہے گا، وُوسرا شخص صرف ایک دن قبر کا عذاب میں رہے گا، جبکہ تیسرا قبر کے عذاب ہیں یہ تقریق ہوسکت، اُنھائے گا، جبکہ تیسرا قبر کے عذاب ہیں یہ تقریق ہیں۔ آپ قرآن اور صدیت کی روشنی ہیں اس کی وضاحت کریں۔

جواب:... قبر کاعذاب و تواب برخ ہا دراس بارے ش قرآن کریم کی متعدد آیات اور احاد بیش متواترہ وارد ہیں، ' ایسے اُمور کو محض عقلی شبہات کے ذریعہ ترقر کرتا سے نہیں۔ 'ہر خض کے لئے برزخ کی جتنی سزا تھست والبی کے مطابق مقرر ہے وہ اس کو مل جائے گی'''خماہ اس کو وقت کم ملا ہویا زیادہ ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سز ایس اس تناسب سے اضافہ کر دیا جائے۔عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماگنی جائے ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

#### قبر کے حالات برحق ہیں

سوال:..بشریعت میں قبرے کیا مراد ہے؟ سناہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک ایک قبر میں کئی کی مردے ہوتے ہیں، اگرایک کے لئے باغ ہے تواس میں دُوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟ ۲:...سنتے ہیں کہ فرشتے مردے کواُٹھا کر قبر میں بٹھا دیتے ہیں، تو کیا قبراتی کشادہ اوراُو ٹچی ہوجاتی ہے؟

(١) فذكر فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلاله والإمتحان فيه ...الخ. (مرقاة شوح مشكوة ج: ١ ص: ١٥١ ، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) وعداب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقاله صدي ١٩٨). ونومن .... بعداب القبر لمن كان أهلا .... على ما جائت به الأعبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران ... النح. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٣٤، طبع المكتبة السلفية لاهور).

 <sup>(</sup>٣) قبال السمروزي: قال أبوعبدالله: عذايا لقبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. (كتاب الروح لابن القيم ص: ٨٠٠ المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن علاب القبر هو علاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعلاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر. (ايضًا كتاب الروح ص: ١٨).

 <sup>(</sup>۵) عن عائشة رضى الله عنها .... قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلى صلاة إلّا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٥، باب إليات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

سا:...سنا ہے سانس نکلتے ہی فرشتے رُوح آسان پر لے جاتے ہیں پھروہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟

جواب: قبرے مرادوہ گڑھاہے جس میں میت کوڈن کیا جاتا ہے۔ اور'' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دور خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے' بے صدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک ایک قبر میں اگر کئی کئی مردے ہوں تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسی مثال خواب ہے، ایک ہی ہستر پرددآ دی سورہے ہیں، ایک تو خواب میں باغات ک سیر کرتا ہے اور دُوسر اسخت گری میں جاتا ہے، جب خواب میں بیر مثابدے دوز مرہ ہیں تو قبر کا عذاب دثواب تو عالم غیب کی چیز ہے، اس میں کیوں اِشکال کیا جائے۔۔۔؟ (")

۲:... بی ہاں! مردے کے حق میں اتنی کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبر دیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتی ہی بنائی جاتی ہے جس میں آ دمی بیٹھ سکے۔

سان سعدیت میں فرمایا گیا ہے کہ زوح میت میں لوٹائی جاتی ہے، اب زوح خواہ علینین یا تحین میں ہو، اس کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے بدل کوچھی تواب یا عذاب کا احساس ہوتا ہے، مگر بیر معاملہ عالم غیب کا ہے، اس لئے ہمیں میت کے احساس کا عام طور ہے شعور نہیں ہوتا ۔ عالم غیب کی جو با تھی ہمیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تمائی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہئے ۔ سیح مسلم (ج: ۲ ص: ۳۸ م) کی حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو ہیں اللہ تعالی ہے وُ عاکم تا کہتم کو بھی عذا ہے تیر سنا دے جو ہیں سنتنا ہوں ۔ ' (2)

<sup>(</sup>١) جيها كرقرآن كريم ش ب: "وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ٨٣)، "إِذَا بُغْيِرَ مَا فِي الْقَبُورِ" (العاديات: ١١).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّها القبر روضة من رياض الجنّة أو حقرة من حفر النّار". (ترمذي ج:٢ ص: ٢ أبواب صفة القيامة، طبع مكتبه وشيديه، ساهيوال).

<sup>(</sup>٣) بمل أصحب من هذا ان الوجلين يدفنان، أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض البئة لَا يصل روحها وتعيمها إلى جاره. (كتاب الروح ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) وأصحب من ذلك انك تمجد النائمين في فواش واحد، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السابعة).

<sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل البحق الفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت لوغ حياةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر صلى الله وسلم أمر هذه المسألة، واغنانا عن اقوال الناس، حيث صرح ياعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب ... إلغ. (كتاب الروح ص:٥٨) المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(4)</sup> عن زيد بن ثابت . ... فقال: ان هذه الأمّة تبطى في قيورها، فلولًا أن لَا تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عداب القبر الذي اسمع منه ... الخر (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٧، ياب عوض مقعد الميت .... وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه).

اس صديث سے چند باتي معلوم ہوكيں:

الف: .. قبر كاعذاب برحق ہے۔

ب: ... بینذاب سنا جاسکتا ہے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس کو سنتے تھے، بیش تعالی شانه کی حکمت اور غایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ ہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہوجاتی اور غیب،غیب ندر ہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا۔

ج:... بیعذاب ای گڑھے میں ہوتا ہے جس می مردے کو ڈن کیا جاتا ہے ادر جس کو عرف عام میں" قبر' کہتے ہیں ، ورنہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم بیند فرماتے کہ:" اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مردول کو ڈن کرنا چھوڑ دو گے تو......' ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کسی اور" برزخی قبر' میں ہوا کرتا تو تدفین کورزک کرنے کے کوئی معنی نیس تھے۔

#### قبر کاعذاب وثواب برحق ہے

سوال:...' جنگ' اخبار شی آپ نے ایک سوال کے جواب میں قبر کے عذاب دنواب کوتر آن وحدیث سے قطعی ثابت ہونے کوفر مایا ہے، اور بیکداس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ میں اس تھی کو بیجھنے کے لئے برس بابرس سے کوشش کر رہا ہوں اور کی علما وکوشط کیے گرتسلی بخش جواب شال سکا۔ قرآن تھیے میں گی جگہ ہی اس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، گرتہ ہیں موت دیں گے اور پھر قیامت کے روز اُٹھا میں گے، یا سور وُ بقر و میں دوموت اور دوزندگی کا ذکر ہے لیخی تم مردہ شخے ہم نے زندگی عطاکی پھرتہ ہیں موت دیں گے اور قیامت کے دون پھر اُٹھا کی پھرتہ ہیں موت دیں گے اور قیامت کے دون پھر اُٹھا کی بھر تھے ہم نے زندگی عطاکی پھرتہ ہیں موت دیں گے اور قیامت کے دون پھر اُٹھا کی سے جنہ میں قبر کی زندگی ہوں کے دون ندگیاں ہیں تو قبر کی زندگی کون کی ہے؟ میں تو بہی مجتمام ہوں کہ حساب کے دن بی فیصلہ ہوگا ، اس سے ویشتر کیا فیصلہ؟

(۱)
جواب:...ابل سنت کی کتابوں بیں اکھا ہے کہ قبر کا عذاب و تواب برحق ہے اور یہ ضمون متواتر احاد ہے طیبہ بیں وارد ہے،
طاہر ہے کہ برزخ کے حالات کو آنخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جائے تھے۔ اس لئے اس عقید ہے پرایمان لا نا ضروری ہے اور
محض شبہات کی بنا پراس کا افکار سے نہیں۔ رہا آپ کا بیشہ کہ قرآن کریم جی دوموتوں اوردوزند کیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذاب
قبر کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہد نہیں، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی جن آیات میں دو
زندگیوں کا ذکر ہے، اس سے محسوس ومشاہد زندگیاں مراد ہیں۔

اورآپ کا یہ کہنا تو سیحے ہے کہ: '' حساب کے دن بی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے یہلازم نبیس آتا کہ وُنیا میں یابرزخ میں نیک وبدا عمال کا کوئی ثمر ہ، می مرتب نہ ہو، قر آن وحدیث کے بے ثارتصوص شاہد ہیں کہ برزخ تو برزخ ، وُنیا میں بھی نیک وبدا عمال پر جزاوس امرتب ہوتی

 <sup>(</sup>١) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠، طبع مكتبة السلفية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٢) وهذا كما اله مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة، قال المروزى: قال أبوعبدالله: عذاب القبر حق لَا ينكره إلّا ضال أو مضل ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٥٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ے، اور برزخی زندگی کاتعلق و نیاسے زیادہ آخرت ہے، اس لئے اس میں جزاومز اے ثمرات کا مرتب ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

عذاب قبركا إنكار كفرب

سوال:...عذابِ قبرے متعلق قرآن کی کیا تعلیمات ہیں؟

جواب: ..قرآنِ كريم اورا حاديثِ نبويه سے عذابِ قبر كا ہونا ثابت ہے، اس لئے اس كا انكار كفر ہے۔

كيامسكم وكافرسب كوعذاب قبر ہوگا؟

سوال:...کیاعذاب قبرصرف مسلمانوں کو ہوگایا دیگر ندا ہب کے لوگوں پر بھی ہوگا؟ جواب:... بتمام لوگوں کوعذاب قبر کے مرحلے ہے گزرنا ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

قبر کاعذاب کس حساب ہے اور کب تک دیا جاتا ہے؟

سوال:...انسان کے مرنے کے بعد کیا قبر میں جزاومزائل جاتی ہے، اگر قبر میں جزاومزااس کے اعمال کے مطابق دے دی جاتی ہے تو قیامت کے بعد کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اعمال کی جزاوسزاتو قبر میں اس کی۔ اگر ایک انسان اینے اعمال بدکی وجہ ے قبر میں سزا بھکت رہا ہے اور اس نے قبر میں سوسال، دوسوسال سزایا تی تو کیا قیامت میں اس کا اعمال نامہ یا نمیں ہاتھ میں ویا جائے گا؟ كيااس كاعمال بدكي وجدسے اس كودوزخ ميں ڈال ديا جائے گا جبكہ دوقبر ميں كافي مدّت اپني سزايا چكا ہے؟ كيا قبر ميں سزاكي مدت مقرر ہے کہ اتن مدت کے بعداے عذاب سے نجات ال جائے گی؟ یا اس کی مدّت روز قیامت ہے؟ ایسا ہے تو جولوگ قیامت ے ہزار برس پہلے مر گئے وہ تو ایک بڑی مصیبت میں بڑ گئے اور جو قیامت سے چند کھٹے پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔ جواب: ... تبركا عذاب وثواب برحل بيات قرآن كريم من إجمالاً اس كا ذكر بيا اور بهت ى احاديث من

(١) وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمين .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح العقائد ص:٩٨)، (الأصل التالث) عــلاب الـقبـر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: "اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وُعشِيًّا، ويَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْحَلُوا الَ فِرْعَوْن أَشَدُّ الْـعَـذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلف الصالح الإستعادة من عذاب القبر وهو ممكن فيجب التصديق به. (احياء علوم المدين ج: ١ ص:٣١ ١ ، طبع دار المعرفة، بيروت).

 (٢) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهـلا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠) وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال٬ ان هذه الأمّة تبتلي في قبورها. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٥٥٣، صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٨١، طبع قديمي كراچي).

 رسم) وعذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمنين، وسؤال منكر ونكير، ثابت بالدلائل السمعية، لأنها من أمور الممكنة. (شرح عقائد ص:۹۸، ۹۹، طبع مکتبه خیر کثیر کراچی)۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الْأَصِيلُ الثَّالِثِ ﴾ عَذَابِ الْقِيرِ ، وقد ورد الشرع به ، قال الله تعالى: "ٱلنَّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الَّ فِرُعُونَ أَشَدُّ الْعَذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسَّلف المصالح الإستعاذة من عذاب القبر. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١٠٠ ا ، طبع دار المعرفة، بيروت).

تفصیلاً ('') اوراس پراال حق ابل سنت والجماعت کا اجماع واتف قبی ہے'۔' نیک و بدا تال کی یکھے نہ یکھیمز او جزاؤنیا ہیں بھی ملتی ہے،
اور پکھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گے۔ و نیوی سز ااور قبر کی سز ابھی ملے گی جد بول کا پلہ بھاری بوگا، اس کو دوز خ کی سز ابھی ملے گی مق تعالی شاندا پئی رحمت ہے معاف فرمادیں توان کی شان کر کی ہے۔البتہ بیضر ور ہے کہ مسلمان کے لئے و نیوی سز ااور قبر کی سزا ہے دوز خ کے عذاب میں کی واقع ہوجاتی ہے۔' عذاب قبر کب تک ربتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بات قطعیت کے سر ااور قبر کی سزا ہے دوز خ کے عذاب میں کی واقع ہوجاتی ہے۔' عذاب قبر کب تک ربتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بات قطعیت کے سر تھونہیں کبی جائتی، کیونکہ لوگوں کے حالات محتقف میں ،اوران کے حالات کے مطابق کم یازیادہ عذاب ہوتا ہے۔ ان تحقیق ت کے بحث آدمی کے کام کی چیز ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کوئ وائی جی ، تا کہ ان سے بیخنے کا اہتمام کیا جائے۔افسوس ہے! کہ ہم لوگ اہتمام کیا جائے۔افسوس ہے! کہ ہم لوگ غیر ضروری باتیں پوچھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں ہو جھتے۔

## حشر کے حماب سے پہلے عذابِ قبر کیول؟

سوال:...حشر کے روز اِنسان کواس کے حساب کتاب کے بعد جزا یا سزا ملے گی ، پھریہ حساب کتاب سے پہلے عذاب قبر
کیوں؟ ابھی تو اس کا مقدمہ بی چش نہیں بوااور فیصلے ہے پہلے سزا کاعمل کیوں شروع بوجا تا ہے؟ مجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، محر فیصلے
سے پہلے اسے سز انہیں دی جاتی ، پھریہ عذاب قبر کس مدمیں جائے گا؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت فر ما کرمشکور فر ما کیں۔
جواب:... پوری جز اوسزا تو آخرت ہی جس ملے گی۔ جبکہ برخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکایا جائے گا، کیکن بعض
اعمال کی پچھ جز اوسزا و نیا میں بھی ملتی ہے، جبیہ کہ بہت می آیات واحادیث میں میصنمون آیا ہے ، اور تجربہ ومشاہدہ بھی اس کی تصدیق

<sup>(</sup>۱) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عدات القبر وبعيمه لمن كان لدالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٠). قالت عائشة رضى الله عبها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا تعرّد بالله من عذاب القبر. تغصل عَليه وسلم بعد، صلى علوة إلا تعرّد بالله من عذاب القبر. تغصل عَليه وسلم بعد، صلكوة ص ٣٥، باب إثبات عدات القبر). تغصل عَليه العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص ١٩٠، ١٩٠١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص ١٩٠، ١٩٠١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. (٣) فصل فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أنه مذهب سلف الأمة وأنمتها ان الميت إذا مات يكون في نعيم أو عداب والنعيم وان ذلك ينعصل لروحه وبدنه. (كتاب الروح لابن قيم ص ٣٤، ٣٤ المسئلة السادسة). أيضًا بل العداب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السُّنة والجماعة إلى ركتاب الروح ص ٢٢).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى سعيد عن البي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أدى ولا غيم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. (مشكوة ص ١٣٣). وعن أبى يكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذنوب يعفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصحابه في الحيوة قبل الممات. وعن أبى بكرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدحر له في الآخرة من البغى وقطيعة الرحم. وواه الترمدي، وأبو داؤد. (مشكوة ص: ٣٢٠، ١٣٢، باب البر والصلة).

<sup>(</sup>٣) لو كان عليه ذلب لكفر بعذاب القبر، وان لم ينح مه، أي: لم يتحلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنونه به، وبقي عليه شيء مما يستحق العذاب به، فما بعده أشد منه الخ. (مرقاة ح ا ص٢٠١، باب إثبات عداب القبر).

کرتا ہے۔ ای طرح بعض اٹمال پر قبر میں بھی جزاو مزاہوتی ہے، اور یہ مغمون بھی اھا دیٹ متواتر ہیں موجود ہے۔ اس سے آپ کا یہ شہرجا تار ہا کہ ابھی مقدمہ بی پیش نہیں ہواتو مزاکسی؟ اس کا جواب ہے کہ پوری مزاتو مقدمہ پیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد بی ہوگی، برزخ میں جو مزاہوگی اس کی مثال الی ہے جیسے جم م کوحوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہی ممکن ہے کہ کھ لوگوں بعد بی ہوگی، برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے ، جیسا کہ ڈنیوی پریشانیاں اور صیبتیں اللی ایمان کے لئے کفارہ سیئات ہیں۔ بہر حال قرمانی ناواجب ہے اور اس سے ہر مؤمن کو پناوہ انگنے رہنا جا ہے۔ حضرت عاکشر منی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ باور اس سے ہر مؤمن کو پناوہ انگنے دہنا جا ہے۔ حضرت عاکشر منی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ عنہا اللہ عنہا دور آئی ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ واللہ ایک بعد عذا ہے تبدر سے بناوہ آئیتے تھے۔ شفق علیہ (مکنوۃ من ۲۵)۔ (۲)

### كيامُرد كوعذاب اس قبر مين موتاب؟

سوال:...جه رے ایک جانے والے کہتے ہیں کدمُردے کوعذاب جس قبر میں دفتاتے ہیں ،اس میں اس کوعذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی دریا میں ڈوب کر مرجائے یا کسی کوجنگل میں کوئی درندہ کھالے تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مُردے کوعذاب برزخ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب وضاحت فرمادیں۔

جواب:...مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے تک جو دقفہ گزرتا ہے، اس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اوراس وقفے میں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو' برزخی زندگی' کہتے ہیں، قبر کا عذاب وثواب اس گڑھے ہیں ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق وُنیا ہے نہیں، برزخ ہے ہے۔

# ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے مُردول کوعذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟

سوال:... ہوائی جہاز کے حادثات میں انسان کے جیتم سے آڑجاتے ہیں، سمندری حادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری جانور کھا جاتے ہیں، اور اکثر قبروں پرعرصہ طویل بعد محارثیں بن جاتی ہیں، ایسے حالات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب تواب مسندری جانور کھا جاتے ہیں، اور اکثر قبروں پرعرصہ طویل بعد محارثیں بن جاتی ہیں، ایسے حالات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب تواب مسلمرح ہوتا ہے؟ جبکہ بیاصل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لَا يستتر من البول، وفي روايـة لـمسـلم: لَا يستتره من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ...إلخ. (مشكواة، باب آداب الخلاء ص:٣٢).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة ..... قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلّى صلوة إلا تعود بالله من عذاب القبر.
 متفق عليه. (مشكونة: باب البات عداب القبر ص:٢٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن علماب القبر هو علماب البرزخ ... اللي قوله ... فالحاصل ان المدور ثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، دار الفرار ... رجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها ... الغد (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣). (الأمر التاسع) أنه ينهفى أن يعلم ان علماب القبر وتعيمه اسم لعذاب البرزخ وتعيمه وهو ما بين المدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآلهم برزخ اللي يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على المدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر وتعيمه وانه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الحق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ وتعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت اسباب المعبم والعذاب وكيفياتهما. (كتاب الروح ص:٢٠١)، المسئلة السابعة).

جواب:...موت کے بعد بدن جس حالت میں ہو، دہی اس کی قبر ہے، اور اس حالت پر مردوں پر برزخ کے أحوال طاری ہوتے ہیں۔ (۱)

## جومُردے قبروں میں نہیں ، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتاہے؟

سوال: قبرایک مقام کانام ہے، اورعذاب قبر کومرف قبرے متعلق ہونا چاہے، جس طرح یہ کہنا مجمع نہ ہوا کہ فائد کعبہ کم سے باہر بھی ہوسکتا ہے، یا بیر کہ یادگار پاکستان لا ہور کے علاوہ بھی ہے، اس طرح جولوگ قبردن میں نہیں ہیں ان پر'' عذاب قبر'' کیسے ہوسکتا ہے؟

جواب:...جس جگه مرده مورای کواس کی قبر بنادیا جا تا ہے، اور اس میں عبد اب قبر موتا ہے۔

### عذاب قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نبيس ہوتا؟

سوال:...ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمنا ہگار بندے کو قبر کا عذاب ہوگا، پُرانے زمانے ہیں معری لاشوں کو محفوظ کرلیا کرتے تھے، اور آج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کئی ماہ تک سردخانوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہوتیں تو پھراسے عذاب قبر کہیے ہوگا؟

جواب: ... آپ کے سوال کا منتا یہ ہے کہ آپ نے عذاب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص بجھ لیا ہے، جس میں مُردے کو وَن کردیا وَن کیا جاتا ہے، حالانکہ ایہ انہیں، بلکہ عذاب قبر نام ہے اس عذاب کا جومر نے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو وُن کردیا جائے یا سات دیں بھینک ویا جائے یا جلادیا جائے یا لاش کو مخوظ کر لیا جائے۔ اور یہ عذاب چونکہ دُومرے عالم کی چیز ہے، اس لئے اس عالم میں اس کے آٹار کا محسوس کیا جانا ضروری نہیں، اس کی مثال خواب کی ہے، خواب میں بعض اوقات آ دی پر سخت تکلیف دہ حالت گزرتی ہے کین یاس والوں کواس کا حساس تک نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قُبِرَ أو لم يُقْبَر، أكلته السباع أو احترق حتَّي صبار رمنادًا أو نسف في الهبواء أو صبلب أو غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥٦١ أيضًا كتاب الروح ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ومما ينبغى أن يعلم ان عذاب القير هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر، فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار رمادًا .... وصل الى روحه وبدئه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص. ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ومما يسبغي أن يعلم ان عذاب القير هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار وماذا .... وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

## کیا قبر میں سوال وجواب کے دفت رُوح واپس آ جانی ہے؟

سوال:... جب ایک شخص کا انقال ہوجا تا ہے تو اس کی رُوح پرواز کرجاتی ہے، نمازِ جنازہ کے بعد جب اس کوقبر میں د<sup>ف</sup>ن كرتے بي توكياس وقت رُوح دوباره وائي آجاتى ہے؟ متكرتكير كے سوالوں كاجواب كس طرح ديتى ہے؟

جواب: قبریس زوح کاایک خاص تعلق جس کی کیفیت کااوراک ہم نہیں کرسکتے ،جسم سے قائم کردیا جاتا ہے،جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تاہے۔ <sup>(۱)</sup>

# قبرمیں جسم ہے رُوح کا تعلق

سوال:..انسان جب مرجاتا ہے تو اس کی زوح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے کیکن مُردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا چرزوح کومردہ جسم میں لوٹادیا جاتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مُر دے کوتؤت کویائی عطا کردیتا ہے؟ قبر میں عذا ب صرف جسم کوہوتا ہے یاڑو ت کوبھی برابر کاعذاب ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث پاک میں زوح کے لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ہے جسم سے زوح کا تعلق قائم کردیا جانا۔ رُ وح خواہ علیتین میں ہو یا سحبین میں، اس کو بدن ہے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، جس سے بدن کو بھی تو اب وعذاب اور رنج وراحت کا ادراک ہوتا ہے۔ عذاب وثو اب تو رُوح و ہدن دونوں کوہوتا ہے، مگر ذیا میں رُوح کو بواسطہ بدن راحت والم کا ادراک ہوتا ہے،اور برزخ بعنی قبر میں بدن کو بواسطہ زوح کےاحساس ہوتا ہے، اور قیامت میں دونوں کو بلاواسطہ ہوگا۔ <sup>(۵)</sup>

 (1) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بجميع أجزائه أو بيعضها مجتمعة أو متفرقة في قبره حق .... الى قول.... واعسم ان أهمل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ. (شرح فقه اکبر ص: ۲۱،۱۲۱ ملیع دهلی).

 (٢) أيضًا (وفي حديث طويل) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..... وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد روحه في جسده ... إلخ. (مشكّوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر). واعادة الروح الى العبد أي جسده .... في قبره حق. (شرح فقه اكبر ص: ١٢١).

 ان مقر أرواح السمؤمنين في علَّيُين ... ومقر أرواح الكفار في سجّين ومع ذلك لحل روح منها اتصال بجسده ويحس اللذة والألم . . . ، الخ. (تفسير مظهري ج. ٠ ١ ص:٣٢٣ ، ٢٢٥).

(٣) وقيد سيتيل شيخ الإسلام عن هذه المستلة، ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والتعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل النسة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٪ المستلة السادسة). وأيضًا: ﴿الأَمْرِ الثَّالَثُ﴾ ان الله سبحانه جعل الدور ثلالًا، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها، وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس وحعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والحوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأيدان تبعًا لها . . . فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهر والأبدان خفية في قبورها، تجري أحكام البررخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها تعيمًا أو عذابًا . إلخ. (كتاب الروح ص: ٨٨، ٩ ٨ المستلة السابعة).

 (۵) فإذا كان ينوم القيامة الكبرئ وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من تعيم الأبدان والأرواح وعذابها .. إلح. (كتاب الروح ص ١٠٣) المسئلة السابعة، الأمر العاشر، أن الموت معاد وبعث أول). نوٹ: انہ ''علیتین'' کا مادّہ علق ہے، اور اس کامعنی بلندی ہے، یعنی علیتین آسانوں پر ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے، جہاں نیک لوگوں کی اُرواح پہنچے ئی جاتی ہیں، وہاں ملاءاعلیٰ کی جماعت ان مقربین کی اُرواح کا استقبال کرتی ہے۔ (۱)

ای از "سبخین کا مادہ بھی جاور بھی عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں، اس میں تنگی ہیں اور پستی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ای لئے کہتے ہیں کہ تجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ عرض بدکاروں کے اعمال واروا حرنے کے بعدای قید خانے میں رکھی جاتی ہیں، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال اوراً رواح ساتوں آسانوں سے او پر موجود ماتیین میں نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ میں، جبکہ نیک لوگوں کے اعماقی میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟

سوال:...موت واقع ہوتے ہی رُوح پرواز کرجاتی ہے،جسم دُن ہونے کے بعدیدرُ دح دوبارہ واپس آ کرمنگر ونکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دیتی ہے؟

جواب: ... تبرمیں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کرسکتے ، جسم ہے قائم کردیا جا تاہے ، جس سے مُرد ہے میں حس وشعور پیدا ہوجا تاہے۔

### عذاب قبرجهم پر ہوگایا رُوح پر؟

سوال:...کیا عذاب قبررُ وح پر ہوگا یاجسم پر؟ اگر صرف رُوح پر ہوگا تو رُوح تو اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اللہ تعی اپنے نور کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ اور اگرجسم پر ہوگا تو رُوح کے بغیرجسم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ یا دونوں پر ہوگا یانفس پر ہوگا؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ دفن کے بعد زُوح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے اور بدن سے مع رُوح کے سوال و جواب ہوتا ہے، گرید معاملہ وُ وسرے جہان کا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اس لئے اس وُ نیا والوں کو اس کا اُٹھنا اور سوال وجواب معلوم نہیں ہوتا۔ ('')

## قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے سوال:... قبر کاعذاب مرف جسم کوہوتا ہے یارُوح کوبھی ساتھ ہوتا ہے؟

(١) ان أرواح المنومنين اذا قبضت صعد بها الى السماء وقتحت لها أبواب السماء وتلقته الملئكة بالبشرئ ... . فى عليه عليه عليه عناه علو في علو مضاعف كأنه لا غاية له (تفسير قرطبي ج ١٩٠ ص ٢٢٢).
 (٢) سبجيس أسمل الأرض السابعة ... وقال أبو عبيدة والأخفش "لَقِي سِجِّين" لفي حبس وضيق شديد (تفسير قرطبي ج ١٩٠ ص ٢٥٨) طبع دار الكتب المصوية).

(٣) واعادة الروح أى ردّها أو تعلقها الى العبد أى جسده بجميع أجزائه . . . حق . . . . واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يعالى الله تعالى يعالى الله على الله تعالى يعالى الله تعالى يعالى الله تعالى يعالى الله تعالى الله تع

(٣) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... وأما الكافر قذكر موته قال: ويعاد رُوحه في حسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربَّك؟ ... الخر (مشكوة ص٢٦، ٢٦ باب اثبات عداب القبر). واختلف في أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهما الا أن نؤمن بصحته ولا نشتغل بكيفيته. (شوح فقه اكبر ص٣٠٠ ا، طبع دهلي).

جواب: ... قبر میں عذاب رُوح اورجسم دونول کوہوتاہے ، رُوح کوتو بلا واسطہاور بدن کو بواسطہ رُوح کے۔ ''

# كياجمعه كے دن وفات بإنے والے سے سوال قبر ہمیں ہوتا؟

سوال:...جو محض عمعة المبارك كے دن فوت ہوگا يارمضان شريف ميں، الله تعالیٰ اس کی مغفرت فر ماديں مے، بغير حساب كے ۔ بعض كابيكہن ہے كہ حساب ضرور ہوگا، آپ سے گزارش بيہ ہے كہ قر آن دسنت كی روشنى ميں جواب ہے مشكور فر ما كيں۔

جواب:...حافظ سيوطي رحمه الله ني "شرح الصدور" مين ابوالقاسم سعدى كى "كتاب الروح" كوالے بے نقل كيہ ہے كہ جمعہ ك دن ياشب جمعہ كو وفات پانے والے سے سوال قبر بين ہوتا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت نقل كی ہے كہ جمعہ كے دن وفات پانے والے كوشہ بيد كا ثواب ماتا ہے، واللہ اعلم!

#### جمعها درشب جمعه کومرنے والے کےعذاب کی تخفیف

سوال:...آپ نے جمعہ ۹ راگست کوا یک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انتقال کرجائے تو عذابِ تبرسے بچتا ہے۔ جناب! اگر ایک آ دمی جواری ،شرائی ،سووخور ، نیز ہرتئم کی بُرائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کرج سے تو کیا ایسا آومی بھی عذابِ قبرسے نے سکتا ہے؟ اگر اس تئم کا آ دمی مرجائے اور لواحقین اس کے إیصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں ،صدقہ وخیرات دیں تو کیا اس تئم کے مرحوم کو آجرماتاہے؟

جواب :.. آپ کے اشکال کور فع کرنے کے لئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ان گہر گارتو ہم بھی ہیں، کوئی علانہ گناہوں ہیں ہتلاہے، جن کوسب لوگ گناہ گار بیجھتے ہیں اور پھے لوگ ایسے گناہوں ہیں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی ہیں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی ہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا ہے زیادہ سخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدتر سود فر مایا گیا ہے، ان گناہوں ہیں ہم لوگ مبتلا ہیں جو زنا اور شراب

(١) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنَّة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٢).

(٣) (قوله والميّت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن مرسل أياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد. (شامي ج: ٢ ص:٢٥٢، طبع سعيد).

(٣) عن أبنى سعيد وجابر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزِّنا ... الخ. (مشكوة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ١٥ ٣).

 (۵) عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم ..... وإنّ أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط\_ (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٨ ا ، باب ما جاء في الربا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قبال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح: ورد في أخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم العتانان ...... وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقّاه الله فتنة القبر. (شرح الصدور ص: ١٣١، ١٣٩ باب من لا يسئل في القبر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

نوشی وسودخوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناو گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوتا جا ہے ، تو کسی گناو گارکو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲:... حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلاں فلاں کا موں سے عذا بیقیر ٹلنا ہے، اور فلاں فلاں چیز وں پر عذا بیقیر ہوتا ہے، یہ سب برحق ہیں، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اِعتراض کر کے اپنے دین و اِیمان کو عارت نہیں کرنا جا ہے۔ کرنا جا ہے۔

":...مرنے کے بعد اِنسان کے اجھے ٹرے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق نیسلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ معاری ہے؟ اور کس کی ہدیوں کا؟ بیہ بات اللہ تعالیٰ بی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، ہلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور اُمیدوخوف کی حالت میں ہیں۔

۳۰:..فاص ونوں کی آمد پر قید میں کی قید میں تخفیف کا قانون دُنیا میں بھی رائے ہے، اگر ہوم جمعہ یا شہبہ جمعہ کی عظمت کے بیش نظر اللہ تعالیٰ شرایوں اور سود فوروں کی قید میں بھی تخفیف کردیں تو آپ کو، یا جھے اس پر کیا اِعتراض ہے ...؟ اور اگریہ خفیف اس شم کے بڑے گنا مگاروں کے تن میں ندہوت بھی کوئی اِشکال نہیں ، صدیت کا مدعا ہے ہے کہ جمعہ اور شب جمعہ کوعذ اب قبر موقوف کردیا جاتا ہے، رہایہ کہ کن کن لوگوں کا عذاب موقوف کیا جاتا ہے؟ بیاللہ تعالیٰ بی کومعلوم ہے۔ (۱)

#### پیر کے دن موت اور عذاب قبر

سوال:... بین نے پڑھا ہے کہ جو تنم (مسلمان) جمعہ کے دن یارات بیل مرے کا عذاب تبرسے بچالیا جائے گا۔ آپ سے ویروالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرناہے کہ اس تنم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی بیں جواب دیں۔

جواب:...پیرکے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں، جعد کے دن اور شب جمعد میں مرنے والوں کے لئے عذاب قبرے محفوظ رہے کا محفوظ رہنے کامضمون ایک روایت میں آیا ہے گریدروایت کمزورہے۔

<sup>(</sup>١) "فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ، فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ، فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ . . إلخ. (القارعة: ٢-٩)

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بين عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة
 الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر. (مشكوة ص: ١٢١، باب الجمعة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه احمد والترمذى وقال: هذا حديث غريب وليس استاده بمتصل. (مشكوة، باب الجمعة ص: ١٢١). أيضًا: (وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس استاده بمتصل، ربيعة بن سيف انما يروى عن أبي عبدالم حمن الجيلي عن عبدالله بن عمرو، ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو، التهي. (كتاب الروح لابن قيم ص: ١١٢)، المستلة العاشرة، الأسباب المتجة من عذاب القبر).

#### رُوحِ انسانی

سوال: ..رُوحِ انسانی جو "مسن أمسو دبی" ہے، مجرداورلا پہتری کے لئے تزکید درکار ہے، کیونکہ وہ نسس کی کروح اورجوان ک روح کیفیت اور کیت کے اعتبارے متفاوت ہے، وُومرے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تزکید درکار ہے، کیونکہ وہ نسس کی ہس بگی ہے۔ شہوات اور دو اکل میں طوّف ہوگئی ہے، گر ہے کی رُوح تو ایمی ہالوث ہوتو چاہے کہ اس پر تھا نُق اشیاء متکشف ہول، گرابیا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ایمی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ رُوح بذات خوداوراک نہیں رکھتی، یعنی کوگی اور اندھی ہاور بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں محرکتیر کے بارے میں س کر حضرت عرش نے پوچھاتھا کہ یا رسول ابتد! اس وقت ہماری عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس سے ذیارہ ہوگی۔ انہوں نے کہا: پھر پچھ ڈونہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کی بیش، وومری طرف رُوح کے بڑے بڑے بڑے بڑے الحقول کا رہا ہے اور واقعات کہ بول میں باب بجا تبات قلب میں بہی کہا ہے، صوفیاء کا شعر ہے:

#### عقل ورُوح وقلب تنوں ایک چیز فعل کی نسبت ہے کران میں تمیز

جواب: ... بیسوال بھی آپ کے حیط علم وادراک ہے باہر ہے، جبیا کہ: "حِین اُمْسِ دَیّی" بیس اس طرف اشار وفر ، یا گیا ہے، تقریب بہم کے لئے بس اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس ماقری عالم بیس رُوح جرد کے تمام ماقری افعال کا ظہور ، قری آ مات (عقل وشعور) کے ذریعے ہوتا ہے اور ماقریت کی طرف احتیاج رُوح کا قصور تین بلکہ اس عالم ماقریت کا قصور ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس عالم ماقریت بیس حضرات انہیا ہے بہم السلام بھی خورد ونوش کے فی الجملہ مختاج ہیں ، کیونکہ رُوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوستہ ہے ، جبیا کہ: "وَ مَا جَعَ لَمُنْ لَمُنْ اللهُ مَا تُحْمُلُونَ الطّعَامُ .... "(الانبیاء: ۸) میں اس کی طرف اشارہ ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ اسلام بھی خورد ونوش کے تمان تھ ہوگا اور کے ساتھ ہوگا اور آسان ہے مشرقی بینار تک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور میں میرجی طلب فرما کی وجہ ہے کہ ذول فرما کی اُحکام شروع ہوگئے۔

خلاصہ یہ کہ اس ما ذی عالم میں رُوح اپنے تصرفات کے لئے ماذی آلات کی مختاج ہے، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اسے اندھی ، بہری ، گونگی اور لا یعظل کہدلیں ، اور رُوح کا تفاوت فی الا فعال بھی اس کے آلات کے تفاوت سے ہے، مگر ماذی آلات کے ذریعے جوا فعال رُوح ہے مرز دہوتے ہیں ووان کے رنگ سے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بدا عمال سے مزکی اور ملوّث ہوتی ہے، تبرکا بھی تعلق فی الجملہ عالم ماذیت ہے ہوا فعال میں درگا وجوہ عالم ماذیت ہے اور فی الجملہ عالم تجروے ، اس بتا پر اس کو عالم برزح کہا جاتا ہے کہ یہ نہ تو بکل وجوہ عالم ماذیت ہے اور نہ عالم بحرد محض ہے، اس کے عقل وشعور بہاں بھی در کا رہے (وائنعیل فی الثعیر الکیم جی دعا میں اور جائل شخص ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں ، کسی دیٹی اوارے میں نہیں جیٹھا، عمائے کرام سے سوال: ... بندہ ایک عالی اور جائل شخص ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں ، کسی دیٹی اوارے میں نہیں جیٹھا، عمائے کرام سے

تخاطب کے آ داب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ،اس لئے گز ارش ہے کہ نہیں بھول چوک یا ہے اد نی محسوس ہوتو اُ زراہِ کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگز رفر مادیا کریں۔

جواب:...آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آ داب تخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں، کیونکہ یہ ناکارہ خود بھی مجہولِ مطلق ہے، یہ توایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

#### کیارُ وح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

سوال:...کیاانسان میں زوح اور جان ایک بی چیز ہے یا زوح علیحدہ اور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یمی چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیا جا سئے گانو کیا جان اور زوح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

جواب: ...انسان اورحیوان کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کے اعدر تو '' رُوح حیوائی'' ہوتی ہے جس کو'' جان'' کہتے ہیں ، اورانسان میں اس'' رُوح حیوائی'' کے علاوہ'' رُوح انسانی'' بھی ہوتی ہے ، جس کو' لئس ناطقہ' یا'' رُوح مجرو' بھی کہا جاتا ہے ، اورا' رُوحِ حیوائی محلیل ہوجاتی ہوجاتا ہے۔ برزخ میں بدن سے رُوح کا تعلق منقطق ہوجاتا ہے۔ برزخ میں بدن سے رُوح کا تعلق میں برتا ہیں اتناتھاتی فی الجملہ باتی رہتا ہے جس سے میت کو برزخی تواب وعذاب کا اوراک ہوسکے۔ قیامت کے دل جب مردوں کوزندہ کیا جائے گاتو رُوح اور بدن کے درمیان بھروہی تعلق قائم ہوجائے گا۔ (۱)

## چرند پرندی رُون سے کیا مراد ہے؟

سوال:...انسان کے علاوہ دُوسری ہزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آئی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیاان کو "فُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ دِبِیْ" والی رُوح ہے بھی بچھ حصد الاہے یان میں صرف رُوحِ انسانی ہوتی ہے جوغذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی اَرواح بھی فرشتہ بن کرتا ہے؟

 <sup>(</sup>١) الروح المانسان، قال السيدهي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر
 تعجز العقول عن ادراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة قد تكون منطبقة في البدن. الروح الحيواني جسم لطيف
 منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن. (قواعد الفقه ص: ١١٣).

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص:١٢٢، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) للمفسرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال. أظهرها: أن المراد منه الروح الذي هو سبب الحياة. (التفسير الكبير ج: ٢١ ص: ٣١، صورة بني إسرائيل: ٨٥).

# د فنانے کے بعدرُ وح اپناوفت کہاں گزارتی ہے؟

سوال:... دفنانے کے بعدرُ وح اپناوفت آسان پر گزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ؟

جواب :...اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ محرتمام تصوص کو جمع کرنے ہے جو بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ نیک اُرواح کا اصل متعقر علیتین ہے ( مگراس کے درجات بھی مختلف ہیں )، بداَرواح کا اصل ٹھکا ناتحبین (۲) ۔ اور ہررُ وح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کردیا جاتا ہے،خواہ جسم قبر میں مدفون ہویا دریا میں غرق ہو، یا کسی درندے کے پیٹ میں۔انغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں مے ، روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور ای خاص تعلق کا نام "برزفی زندگی" ہے۔جس طرح نور آفاب سے زمین کا ذرہ چکتا ہے، ای طرح زوح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ" زندگی" ہے منور ہوجا تاہے،اگر چہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس وُ نیا بیں معلوم کرنامکن نبیں۔ <sup>(۳)</sup>

کیاڑوح کودُ نیامیں گھومنے کی آ زادی ہوتی ہے؟

سوال:...زوح کورُنیامیں گھومنے کی آزادی ہوتی ہے یانہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے،مثلاً گھر،وہاں جاسکتی ہے؟ جواب:... کفارو فجار کی زوطیس تو'' سحیین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں ،ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ اورنیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نبیں فرمایا ممیاءاس لئے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ پجھے کہنامشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زُون اپنے تصرفات کے لئے جسم کی مختاج ہے،جس طرح جسم زُون کے بغیر پچھٹیس کرسکتا، ای طرح زُون مجمی جسم کے بغیر تقرفات نہیں کرسکتی۔ بیتو ظاہرہے کہ موت کے بعد اس ناسوتی جسم کے تصرفات ختم کردیئے جاتے ہیں ،اس لئے مرنے کے بعد زوح

ان كتاب الأسرار مرفوع في علين على قدر مرتبعهم، وقال الضحاك ومجاهد وقتادة يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. (تفسير قرطبي ج: ١٩ ص: ٢٦٢) طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجّين. (تفسير قرطبي ج: ١٩ ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) - الأمر الثامن: أنه غير ممتنع أن يرد الروح إلى المصلوب، والغريق واخرق، وتحن لَا تشعر بها، لأن ذلكب الرد نوع آخر غيسر معهمود، فهذا المغمى عليه، والمسكوت، والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يسمنسع عملي من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح إتصالًا بتلك الأجزاء ..... وفي تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. (كتاب الروح ص: • • ١ ، ١ • ١ . الـمـــئلة السابعة). أيضًا: وأعلم ان أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يحلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه أكبر ص:١٣٢ طبع دهلي). أيضًا: وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. (شرح الصدور ص:٣١٣ ذكر مقر الأرواح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فقالت (أي أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنَّة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلي، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٢٣٢). أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنَّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكئيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ ياب مقر الأرواح).

اگر کوئی تصرف کرسکتی ہے تو مثانی جسم ہے کرسکتی ہے، چنانچہ اصادیث میں انہیائے کرام ،صدیقین ،شہداء اور بعض صالحین کے مثالی جسم دیئے جانے کا جوت ملتا ہے۔ خلاصہ بیر کہ جن اُرواح کومرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اگر باذین اللہ کہیں آتی جاتی ہول تو اس کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً: لیلۃ المعراج میں انہیائے کرام میں ہم السلام کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز اوا کرنے کے لئے بیت المقدی میں جمع ہونا (\*) شہداء کا جنت میں کھانا پینا اور سیر کرنا ، "اس کے علاوہ صالحین کے بہت سے واقعات اس تسم کے موجود ہیں کین جسیا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرنا مشکل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب اُحدے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنداوران کے ساتھیوں کی قبر پر تظہر سے اور قرمایا: بیں گواہی ویتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزد یک زندہ ہو۔ (پھر سحابہ سے تخاطب ہو کر فرمایا) پس ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے بیں میری جان ہے! نہیں سلام کے گاان کوکوئی محض مگریہ ضرور جواب دیں گے اس کو تیا مت تک ( ماکم، وسح بیبتی بطرانی )۔ (")

منداحداورمنندرک ماکم کے حوالہ سے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشادُقل کیا ہے کہ:'' ہیں اپنے گھر میں (لیعن جمر وَ شریفہ روضۂ مظہرو ہیں) واقل ہوتی تو پردے کے کپڑے اُتاردی تنتی ، ہیں کہا کرتی تنتی کہ بیتو میرے شوہر (صلی اللہ

(۱) وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسلى قائمًا يصلى في قبره، ورآه في السماء السادسة، والروح هناك كانت في مضال البندن لها إصحال بالبدن ...... قال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين في عليّين، وأرواح الكافرين في سبجين، ولكل روح بجسدها إتصال معنوى لا يشبه الإتصال في الحياة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال السائم إصحالًا، قال: ولهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليّين أو سجّين، وبين ما نقله ابن عبدالبر، عن الجمهور أيطب أنها عند أفنية قبورها، قال: ومع ذلك، فهي مأذون لها في التصرف، وتأوى إلى محلها من عليّين أو سجّين. (بشرى الكتيب بلقاء الحبيب ص:٣١٣ ذكر مقر الأرواح طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أيضًا: شرح الصدور ص: ٢٣٠ باب مقر الأرواح).

(٢) المستجد الأقتصا وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمّهم في محلّتهم ودارهم، فدلّ على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨، طبع رشيديه كوئته).

(٣) عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا، بَلَ اَحْبَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرزُقُونَ الآية، قال: انا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنّة حيث شاءت، ثم تاوى التي تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شننا، ففعل ذلك بهم ثلث مرّات ...الخر (مشكواة ص: ٣٣٠، ٣٣٣، كتاب الجهاد).

(٣) وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي هويوة، وضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد قوقف على أصحابه، فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ودوا عليه إلى يوم القيامة. (شوح الصدور ص:٣٠٣، ياب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

عليه دسلم) اورميرے والد ماجد بيں، ليكن جب ہے حضرت عمر وفن ہوئے ، الله كي تتم! بيل كيڑے لينے بغير بھى دانل نہيں ہوئى ، حضرت عمرضى الله عند عند حياكي بناير" (مكلوة باب زيارة القيور من: ١٥٣) \_ (١)

#### کیارُ وحوں کا وُنیامیں آنا ثابت ہے؟

سوال:.. کیا رومین وُنیامیں آتی ہیں یا عالم برزخ میں ہی قیام کرتی ہیں؟ اکثر ایک شہادتیں ملتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے كدرُ وهيں اين :عزّ وك ياس آتى بين، شب برأت ميں بھى رُون كى آيد كے بارے ميں سنا ہے۔ آپ اس سنے كى ضرور وضاحت سیجئے۔ مرنے کے بعد سوئم ، دسوال اور چہلم کی شرعی حیثیت کی وضاحت بھی بذر بعدا خبار کرد بیجئے ، تا کہ عوام الن س کا بھلا ہو۔

جواب:... وُنیا میں رُوحوں کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہنا ممکن نہیں اور نداس سلسلے میں کوئی سیجے حدیث ہی وارد ہے۔ سوئم، دسواں اور چہلم خودساختہ رسمیں ہیں، ان کی ممل تفصیل آپ کومیری کتاب'' اختلاف اُمت اور سراط منتقیم'' میں

### كيارُ وحين جمعرات كوآتي ٻي؟

سوال:...ساہے کہ ہرجعرات کو ہر کھر کے دروازے پرزوجیں آتی ہیں، کیا میچے ہے؟ اور کیا جعرات کی شام کوان کے لئے

جواب:...جعرات کورُوحوں کا آنا کس مجمع حدیث سے ثابت نیس، نداس کا کوئی شرعی ثبوت ہے، باتی دُعا و اِستغفار اور ایسال تواب ہرونت ہوسکتا ہے،اس میں جعرات کی شام کی تخصیص بے معنی ہے۔

كيام نے كے بعدرُ وح جاليس دن تك كھر آتى ہے؟

سوال: ... كيا عاليس دن تك زوح مرف ك بعد كمر آتى ب جواب:..رُوحوں كا كمر آناغلط ہے۔

رُوحوں کا ہفتے میں ایک باروایس آنا

سوال:..رُوس عض عض من ایک آده مرتبدوایس آتی میں ،اگران کے نام پر کھندد یا جائے ،تو یہ تھیک ہے؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: كنت ادخل بيتي الذي فيه رمول الله صلى الله عليه وسلم، واني واضع ثوبي، وأقول انما هو روجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فرالله ما دخلته إلّا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر ـ رواه أحمد (مشكوة ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) "إختلاف أمت اور صراط متنقيم" ص: اااحمه اوّل ويكسيس.

<sup>(</sup>٣) وفي البرازية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشاتخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الراتق ج: ٥ ص: ١٣٣ ، باب أحكام المرتدين). (٣) قال علماؤنا: من قال: أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج: ٥ ص:١٣٣).

#### جواب: ...رُوح کے آنے کاعقیدہ غلطاور بے ثبوت ہے۔ <sup>(1)</sup>

## حادثاتی موت مرنے والے کی رُوح کا ٹھکا نا

سوال:...ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ہنگامی موت یا حادثاتی موت مرجاتے ہیں یاسی کے مارڈ النے ہے، سوایسے لوگوں کی زوحیں برزخ میں نہیں جاتیں، وہ کہیں خلاء میں گھوتتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بساا وقات دھمکیاں دینے آ جاتی ہیں۔گر مجھے یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتیں ،میراخیال ہے کہ رُوح پرواز کے بعد علیتین یا تجین میں چلی جاتی ہے اور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور تیامت تک وہ وہیں رہتی ہے۔ براو کرم قرآن وسنت کی روشنی میں میری تشفی فرمائے۔

جواب نسان صاحب کا دعوی غلط ہے اور دور جا ہلیت کی ہی تو ہم پرستی پر مبنی ہے۔ قرآن وسنت کی روشن میں آپ کا نظریہ صیحے ہے،مرنے کے بعد نیک اُرواح کا متعقر علیتین ہے اور کفار و فجار کی اُرواح سحبین کے قید خانہ میں بند ہوتی ہیں۔<sup>(۱)</sup>

# مرنے کے بعدرُ وح کہاں جاتی ہے؟

سوال:...مرنے کے بعدجسم سے زوح نکل کرکہاں چلی جاتی ہے؟

جواب :...اس مسئلے پرروایات بھی مختلف ہیں اور اقوال بھی مختلف ہیں ، اظہر یہ ہے کہ نیک زومیں علیین میں ہیں اور بدرُ وهيں حين ميں رہتی ہيں، اور اس كاايك كونة تعلق قبر ميں جسم كے ساتھ بھى رہتا ہے، جس سے قبر كے عذاب واثواب كااس كو

# مرنے کے بعدرُ وح وُ وسرے قالب میں نہیں جاتی

سوال:...کیاانسان دُنیایش جب آتا ہے تو دو دجود لے کر آتا ہے ، ایک فٹااور دُوسرابقا، فٹاوالا وجود تو بعدِ مرگ دنن کر دینے

(١) اليناً مغهرُ ثنة ماشه نبر٥٠.

(٢) ان مقر أرواح السؤمنين في عليين ... ومقر أرواح الكفار في سجين. (تفسير مظهري ج:١٠ ص:٢٢٥). أيتما: فقالت (أي أم بشر) أما صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنَّة حيث شاءت ونسسة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلي، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٥٩٩)، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص:٢٣٢). أيعضًا: وأخرج البطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في المجنّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشري الكنيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(m) للعميل كے لئے لما مظهرو: شرح الصدور ص: ٣٢٠ تا ٢٢١ باب مقر الأرواح.

(٣) وقال كعب: أرواح المؤمنين في علَّيُهن في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة ويتخلص من أدلتها: ان الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت .... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣، تفسير مظهری ج.۱۰ ص:۲۲۵)۔

 (۵) فليس لـالأرواح سعيــنـهـا وشــقيهـا مستقر واحد، وكلها على إختلاف محالها وتباين مقارها، لها إتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له ... إلخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٣ باب مقر الأرواح). پرمٹی کا بنا ہوا تھا ہٹی میں فل گیا۔ بقا ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہر یانی فر ماکر اس سوال کاحل قر آن وحدیث کی ژو سے بتا کیں ، کیونکہ میر ا دوست اُلجھ گیا ہے، بعنی وُوسرے جنم کے چکر میں۔

جواب:..اسلام کاعقیدہ بیہ کے مرنے کے بعدرُ وح باقی رہتی ہے اور دوبارہ اس کو کسی اور قالب میں وُنیا میں پیدائییں کیا جاتا۔ ''اوا گون'' والوں کاعقیدہ بیہ کے دایک ہی رُوح لوٹ لوٹ کر مختلف قالیوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی قالب میں، بھی کتے ، گدھے اور سانپ وغیرہ کی شکل میں۔ یہ نظریہ عقلاً ونقلاً غلطہ۔ (۱)

مرنے کے بعدرُ وح کا دُوسرے شخص میں منتقل ہونا

سوال:...ایک فخص کی رُوح دُوسرے فخص میں منتقل ہوسکتی ہے، پہلے فخص کے مرنے کے بعد؟ جواب:...ید' آوا کون' کاعقیدہ ہے، جو إسلامی نقطۂ نظرے کفرہے۔

### كيا قيامت ميں رُوح كوا تھايا جائے گا؟

سوال: ... سنا ہے کہ مرسفے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں، یہی اعتباء گل سراکر کیڑوں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگر یہی اعتباء کل سراکر کیڑوں مکوڑوں کے بعد قبر اس علیہ دینے والے کو دُعا کیں دیتارہ گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرا ہوگا اس حالت میں اُٹھایا جائے گا، لینی اگر اس کے اعتباء نکال دینے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعضاء کے اُٹھایا جائے گا، مثلاً اندھا وغیرہ، جبکہ اسلامی کتابوں سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کوئیس بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھایا جائے گا۔

### جواب:...اعضاء کا گل سر جانا خدا تعالی کی طرف ہے ہے، اس سے بداستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اعضہ وبھی

(۱) السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن وخالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والمدائق لابد أن يبقى بعد الملوق ...... وفي كتاب ابن القيم: إختلف في ان الروح تموت مع البدن أم الموت للبدن وحده؟ على قولين، والصواب: أنه إن أريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد فنعم هي ذائقة الموت بهدا المعنى، وإن أريد أنها تعدم فلا، بل هي باقية بعد خلقها بالإجماع في نعيم أو عذاب. (شرح الصدور ص:٣٢٣، خاتمة في فرائد تتعلق بالروح، أيضًا كتاب الروح ص:٣٢٣، خاتمة

(٢) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان .... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعادوهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣). وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تملك الأرواح فتصير المنفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والمدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسخة، منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. (كتاب الروح ص: ١٢٨ المستلة الخامسة عشر).

(٣) وقالت فرقة. مستقرها بعد الموت أبدان ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٥٣).

کاٹ لینا جائز ہے۔ معلوم نبیں آپ نے کون کی اسلامی کتابوں میں بیلھا دیکھا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسم کونبیں بلکہ صرف اس کی رُوح کواُٹھ یا جائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتابوں کو پڑھا ہے ان میں تو حشر جسمانی لکھا ہے۔

### برزخ نے کیامرادہ؟

سوال:...برزن سے کیام اوہ ؟ تفصیل ہے آگاہ کریں۔

جواب: مرنے سے لے کر دوبارہ اپنی تبروں ہے اُٹھٹے تک کا زمانہ برزٹ کہلاتا ہے، کیونکہ'' برزٹ'' کہتے ہیں'' دو چیز وں کے درمیان آڑ'' کو موت سے لے کرحشر تک کا زمانہ دُنیااور آخرت کے درمیان آڑہے، جب درمیانی وقفہ تم ہوجائے تو نیک لوگ اپنے مقامات رفیعہ میں ہینچ جا کمیں گے،اور کر لے لوگ اپنے اپنے محاکانے پہنچ جا کمیں گے۔ (۲)

## برزخ کی زندگی ہے کیامراد ہے؟

سوال: " برزخ" ہے کیام اوے؟ کیابرزخ کی زندگی کا کوئی تقورے؟

جواب:...مرنے کے بعد جوزندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک برزخ کی زندگی کہا، تی ہے، اس میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہوگ۔انڈ تعالی مجھےاورآپ کوقبر کے عذاب ہے تحفوظ رکھیں۔ (\*)

برزخ کی زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت شروع ہوگی، جس میں بندے کے ایک ایک تمل کا حساب ہوگا، نیک لوٹوں کو نجات عطافر مائی ج ئے گی، القد تعالیٰ جمیں بھی نجات عطافر مائیں ، اور گنا ہگاروں کومز الطے گی ، القد تعالیٰ جمیں سز اسے محفوظ رکھے۔ اگر قیامت کا منظر ہمارے سامنے آجائے تو ہمارے دل بھیٹ جائیں۔

(١) "قُدَّمُ انْكُمْ يَوْم الْقَيْمَةِ تُبْعَثُون" (المؤمنون ١١). أيضًا "وضرت لنا مثلًا وُسي خَلْقة، قال مَنْ يُخي الْعِظيم وهي رَمَيْمٌ، قُلْ يُخْيِئُهَا اللَّذِيِّ انْشَاهُمْ أَوْلَ مَرُّةٍ وُهُوْ بِكُلِّ خَلْقِ عليْمٌ. (يسّ: ٤٩)، "قَالُوا يَوْلِئنا مَنْ يَعشما مِنْ مَرْقدنا، هذَا ما وعد الرُّحمنُ وَضدق الْمُوْسَلُونَ" (يسّ ٥٢)، أيضًا والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أحسادها ويبعثها من قبورها إلى الحيّة أو النار ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٢٠١)، المسئلة السابعة، الأمر العاشر).

(٢) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البررخ . الى قوله . فالحاصل ان الدور ثلاث. دار الدبيا، ودار البرزخ، ودار القرار .. و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فاذا جاء يومٌ خُشر الأحساد وقيام الباس من قبورهم . الح. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥٦، ٥٦، ٥٣ طبع مكتبه سلفيه لاهور). قال تعالى "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" فالبرزح هنا ما بين الدنيا والآحرة وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص ٥٩ ا، المسئلة الحامسة عشرة).

(٣) (الأمر التاسع) أنه ينبغى ان يعلم أن عداب القبر وبعيمه أسم بعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة ... الح. (كتاب الروح ص:٢٠١) المسئلة المسئلة الحامسة عشرة).

(٣) (الأمر العاشر) ان الموت معاد وبعث أوّل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل إلى آدم معادين وبعثين، يحزى فيهما اللين أساؤا بما عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأوّل بمفارقة الروح للدن ومصيرها إلى دار الجراء الأوّل، والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار، وهو الحشر الثاني . . . ولكن توفية المجراء إنها يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كما قال تعالى. كل نفس دائقة الموت وإنها توفون أجوركم يوم القيامة ... الخر (كتاب الروح ص:١٠٥ - ١٠٣ المسئلة السابعة).

### برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

سوال :...روزنامہ 'جنگ'' کراچی کے سنے' اقر اُ' بین آپ کامفصل مضمون رُوح کے بارے بین پڑھا جو کہا یک صاحب کے سوال کے جواب بین بکھا گیا تھا، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد چندسوالات ذبن میں آئے ہیں، جو گوش گزار کرنا چاہتہ ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ:'' کفارو فجار کی رُوحیں تو'' محبین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں، ان کے کہیں آئے جانے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا واور نیک اُرواح کے بارے میں وکی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا۔''

> اورآپ نے لکھ ہے: '' اگر باؤن اللہ (نیک اُرواح) کہیں آتی جاتی ہیں تواس کی فنی نہیں کی جاسکتی۔'' کیاان دو ہانوں کا شوت کہیں قرآن وحدیث ہے ماتا ہے؟

> > حالا تكدقرة ن ميسورة مؤمنون مي الله تعالى كاارشاد ب:

ترجمہ:...'' (سب مرنے والوں) کے چیچے ایک برزخ (آڑ) حائل ہے، دُوسری زندگی تک''یعنی مرنے کے بعد دُنیا میں واپس نہیں آسکتے ،خواہ وو نیک ہول یا بد۔

جيها كهوره يلين من آياب:

ترجمہ:...'' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہم نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کردیا تھا،اب دوان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں ہے۔''

اس بات کا ایک اور جوت تر ندی اور بیبی کی اس روایت ہے ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ وایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف و یکھا اور فر مایا کہ: کیا بات ہے بیس تم کوغم زوہ پار ہا ہوں۔ جابر گہتے ہیں کہ بیس ہو اور نہ بیس عرض کیا کہ: والد ' وُحد' بیس شہید ہوگئے اور ان پر قرض باقی ہے اور کنبہ بڑا ہے۔ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:
جابر! کیا تم کو بیس یہ بات بتا وَں کہ اللہ نے کس سے بھی پروے کے بغیر بات نہیں کی محر تبرارے والد سے آسے سامنے ہوکر کہا کہ:
عبداللہ! ما تکون تم کو وُوں گا۔ تمبرارے باپ نے کہا: ما لک جھے پھر وُنیا ہیں واپس لوٹا وے تا کہ بیس وُوسری بارتیری راہ میں قبل کی جبداللہ! اس پر ما لک عزوج سے نے ارشا وفر مایا کہ: میری طرف سے میہ بات کہی جا بھی ہے کہ لوگ وُ نیا سے چلے آنے کے بعد پھراس کی طرف واپس نہ جاسکیں گے (تر ندی و بیبی )۔

عمو ما لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جسمانی جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم بغیر زوح کے بے معنی ہے اور زوح بغیر جسم کے۔اگر یہ بات سلیم کی جائے کہ صرف زوح وُ نیا بیس آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زُ وح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو یہ بات سور وُ مؤمنون کی آیات سے نگر اتی ہے، سور وُ اُ تقاف میں اللہ نے یہ بات واضح کردی ہے کہ وُ نیا ہے گز رجانے والے لوگوں کو وُ نیاوی حالات کی پچھے خبر نہیں رہتی ،ارشادر بافی ہے:

ترجمه:... ال مخض ے زیادہ مراہ کون ہوگا جواللہ کے علاوہ وُوسروں کو آواز دے، حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا

جواب نبیں وے علتے ووتوان کی پکارے مافس ہیں' (۱، هاف آیت: ۲۰۵)۔

دراصل یمی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جوشرک کی بنیاد بنہآ ہے،لوگ نیک بزر ًوں کوزندہ و حاضر و ناظر بہجھ کر دشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اوراللہ کے ساتھ طلع عظیم کرتے ہیں۔

اُزراہ کرم ان باتوں کو کی قریبی اشاعت میں جگددیں ، تا کہ لوگوں کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات و ورہو سکیں، اللہ ہمارااور آپ کا حامی و تاصر ہوگا۔

جواب:... بیتواسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ موت فنائے تھن کا نام نہیں کہ مرنے کے بعد آ دمی معدوم محفل ہوجائے ، ہلکہ ایک جہان سے دُ دمرے جہان میں اور زندگی کے ایک دور ہے ؤ دمرے دور میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ پہلے دور کو'' دُنیوی زندگ'' کہتے ہیں' اور دُوسرے دور کا نام قرآن کریم نے'' برزخ'' رکھا ہے۔ (۱)

برزخ اس آ ژاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیزول کے درمیان واقع ہو، چونکہ یہ برزخی زندگی ایک عبوری دور ہے اس لئے اس کا نام'' برزخ'' تنجویز کیا گیا۔

آپ نے سوال میں جواحادیث نقل کی جیں ان کا مدعا واضح طور پر رہے ہے کہ مرنے والے عام طور پر'' برزخ'' سے دوبارہ وُنیو کی زندگی کی طرف واپس نہیں آتے (البنة قرآن کریم میں زندہ کئے جانے کے جو داقعات مذکور ہیں ،ان کواس سے مشتی جائےگا)۔

اور میں نے جولکھ ہے کہ:'' اگر ہاؤن القد نیک اُروا آ کہیں آئی جاتی ہوں تواس کی ٹی نبیس کی جاسی ''اس سے دُنیو کی زندگی اور اس کے اواز مات کی طرف پلیٹ آنا مراد نبیس کدان آیات وا حادیث کے منافی ہو، بلکہ برزخی زندگ ہی کے دائر ہے میں آمد ورفت مر دہے ،اوروہ بھی ہاذنِ القد...!

ر ما آپ كايدارشادكه:

### '' دراصل مہی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جوشرک کی بنیاد بنیآ ہے، لوگ نیک بزرگوں کو زندہ اور حاضر

() قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، وأحرح ابوالشيخ في تفسيره وأبو بعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه. يا أهل الحلودا ويا أهل البقاء! إلكم لم تخلقوا للفناء، وإنما حلقته للحلود والأبد، وإلكم تنقلون من دار إلى دار إلخ. (شرح الصدور ص ١٢، بناب فضل الموت). أيضًا قال ابوعبدالله، وقال شيخنا أحمد بن عمرو. إن الموت ليس بعدم محض وإندما هو إنتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١٥ المسئلة الرابعة).

(٢) "وَمَنْ وَرَآئهِمْ بَرُزَخُ اللَّي يَوْمِ يُبْعَثُونَ" (المؤمنون: • • ١). قالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا، و دار البرزح، و دار القرار ... الخ. رشرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٢ طبع لاهور).

(٣) قَالَ تَعَالَى ' 'وَمِنُ وَرَآئِهِمُ بَرُزَحٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعِثُونَ'' فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاحز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة).

و ناظر سمجھ کروشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں۔''

اگراس ہے آپ کی مراد'' برزخی زندگی' ہے تو جیسا کہ اُو پرعرض کیا گیا میا سالامی عقیدہ ہے، اس کو گمراہ کن عقیدہ کہ کرشرک کی بنیاد قر اردینا سی نہیں۔ جبکہ حضرت جابڑ کی وہ حدیث جو آپ نے سوال میں نقل کی ہے وہ خوداس' برزخی زندگی' کا منہ بول جوت ہے اور پھرشہداء کو تو صراحنا زندہ کہا گیا ہے اور ان کومردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ شہداء کی بیزندگی بھی برزخی ہی ہے، ورند فا ہر ہے کہ وُ نیوی زندگی کا دور تو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بہر حال' برزخی زندگی' کے عقید ہے کو گمراہ کن نہیں کہا جا سکتا۔ رہا لوگوں کا ہزر گوں کو حاضرونا ظر سمجھ کرانہیں دیکھیری کے لئے پیار نا اتو اس کا'' برزخی زندگی' ہے کوئی جو زنہیں ، ندید زندگی اس شرک کی بنیا د ہے۔ حاضرونا ظر سمجھ کرانہیں دیکھیری کے لئے پیار نا اتو اس کا'' برزخی زندگی' ہے کوئی جو زنہیں ، ندید زندگی اس شرک کی بنیا د ہے۔

ا قران مشرکین تو پھروں ، مور تیوں ، درختوں ، دریا دُن ، چا ند ، سورج اور ستاروں کو بھی نفع ونقصان کا ما لک بیجھتے اوران کو حاجت روائی اور دیکٹیری کے لئے پکارتے ہیں۔ کیا اس شرک کی بنیا دان چیزوں کی'' برزخی زندگی'' ہے؟ دراصل جہلاء شرک کے لئے کوئی بنیا د تلاش نہیں کیا کرتے ، شیطان ان کے کان ش جوافسوں پھونک دیتا ہے ، وہ ہردلیل اور منطق ہے آ تکھیں بند کر کے اس کے القاء کی پیروی شروع کردیتے ہیں۔ جب پو جنے والے بے جان پھرول تک کو پو جنے سے باز نہیں آتے تو اگر پچھلوگوں نے بزرگوں کے بارے میں مشرکا نہ فلوا ختیار کرلیا تو اسلامی عقیدے سے اس کا کیا تعلق ہے ...؟

ٹانیا:...جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، مشرکین عرب فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک، نفع ونقصان کا مالک اور خداکی بیٹیال
سمجھتے ہتے، اور تقرّب الی اللہ کے لئے ان کی پرسٹش کو وسیلہ بناتے ہتے، کیاان کے اس جاہلا نہ عقیدے کی وجہ سے فرشتوں کی حیات
کا افکار کردیا جائے؟ حالا نکہ ان کی حیات برزٹی نہیں، وُنیوی ہے اور زمینی نہیں، آسائی ہے۔ اب اگر پچھلوگوں نے انہیاء واولیاء کی
ذوات مقدسہ کے بارے میں بھی وہی ٹھوکر کھائی جو مشرکیین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کھائی تھی تواس میں اسلام کے ' حیات
برزشی' کے عقیدے کا کیا تصور ہے؟ اور اس کا افکار کیوں کیا جائے...؟

النا: ... جن بزرگول کولوگ بقول آپ کے زندہ مجھ کرد تھیری اور صاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں ، وہ اس وُنیا میں لوگو کے سامنے زندگی گزار کرتشر بیف لے گئے ہیں۔ بید صفرات اپنی پوری زندگی ہیں تو حید وسنت کے دائی اور شرک و ہدعت سے مجتنب رہے ، اپنے ہرکام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیں کرتے رہے ، انہیں مجوک ہیں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی ، بیاری میں دوا دارو اور علاج معالج کرتے ہے ، انسانی ضرور بات کے مختاج ہے ، ان کی بیساری حالتیں لوگوں نے سرکی آئھوں سے دیکھیں ، اس کے

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْوَاتَا، بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤزَّقُونَ" (آل عمران: ١٩٩).

 <sup>(</sup>٢) ثم قال منكرًا عليهم قيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا وإختيارهم لأنفسهم الدكور على الإناث بحيث إذا بُشِر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. (تفسير ابن كثير ج٠٢ ص:١٠) ، طبع رشيديه كوئشه).

 <sup>(</sup>٣) ثم أخبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما تعيدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفي، أي إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقرّبين في زعمهم، فبعدوا تلك الصور تنزيلًا لذالك مسزلة عبادتهم الملائكة في نصرهم ورزقهم وما ينو بهم من أمور الدنيا. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص ٢٩٤).

باوجودلوگوں نے ان کے تشریف لے جانے کے بعدان کونفع ونقصان کا ما لک ومختار تجھ لیا اور انہیں دیکٹیری وحاجت روائی کے لئے پکار ن شروع کردیا، جب ان کی تعلیم ، ان کے مل اور ان کی انسانی احتیاج کے علی الرغم لوگوں کے عقائد میں غلوّ آیا تو کیا'' حیات برزخی'' (جو بالکل غیرمحسوس چیز ہے ) کے انکار سے اس غلوّ کی اصلاح ہوجائے گی…؟

الغرض نہ حیات برزخی کے اسلامی عقیدے کوشرک کی بنیاد کہنا تھے ہے، نہاں کے اٹکارے لوگوں کے غلو کی اصلاح ہو سکتی ہے، ان کی اصلاح کاطریقہ بیہ ہے کہ انہیں قرآن وسنت اورخودان بزرگوں کی تعلیمات سے پورے طور برآ گاہ کیا جائے۔

" حیات برزنی "کے ممن میں آپ نے" ساع موتی" کا مسئلہ بھی اُٹھایا ہے، چونکہ یہ مسئلہ صحابہ کرام رضوان ابتد لیم کے زمانے سے اختلائی چلا آر ہا ہے، اس لئے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، البتہ بیضرور عرض کروں گا کہ ساع موتی کا مسئلہ بھی اس شرک ک بنیا ڈبیس ، جس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک چھوٹی می بات عرض کرنا ہوں ، آپ کومعلوم ہوگا کہ بہت سے فقہائے مندیہ ساع موتی کے قائل ہیں ، اس کے باوجودان کا فتو کی ہے:

"وفي البزازية: قال علماءنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر."

(البحرالرائق ج:۵ ص:۱۳۲)

ترجمه:... " فناوئ بزازیه میں لکھاہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا جوفض بیہ کے کہ: " بزرگوں کی رُومیں حاضرونا ظراوروہ سب جھے جانتی ہیں "توابیا شخص کا فرہوگا۔"

اس عبارت ہے آپ بھی نتیجہ اخذ کریں گے کہ ماع موتی کے مسئلے سے نہ بزرگوں کی اُرواح کا حاضرو ناظر ہونا اا زم آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا، ورنہ فقہائے حنفیہ جوساع موتی کے قائل ہیں، یہ فتو کی نہ دیتے۔

آپ نے سورہ اُ تقاف کی جو آیت نقل فرمائی ہے، اس کو حضرات مغسرین نے مشرکین عرب سے متعلق قرار دیا ہے، جو بتوں کو پوجتے تھے، کو یا" لَا یَسْفَ جینب "اور" خَافِی لُون " (الاحقاف: ۵) کی بیدونوں صفات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی جیں، وہ بتوں کی صفات جی جو جو جھے، کو یا" لَا یَسْفَ جینب "اور" خَافِی اُن الاحقاف: ۵) کی بیدونوں صفات جی بات ہے ان کی حاجت صفات جی جو جمادِ محل سے ان کی حاجت معالیٰ ہوتی اور خائب ہونا تو فا زم آتا ہے مگراس سے حیات کی نفی ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ عموم کی حالت میں بیآ یت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی ، اور آپ جائے جی کہ ان سے قدرت اور حاضرو ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے، مگر حیات کی نفی سے خہیں ، ہلکہ خلاف و اقتصاف ہوگی ، اور آپ جائے جی کہ ان کے ان کی سے خان سے مقدرت اور حاضرو ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے ، مگر حیات کی نفی سے خہیں ، ہلکہ خلاف و اقتصاف ہوگا ۔

آخریں گزارش ہے کہ مرزخ "جود نیاد آخرت کے درمیان واقع ہے، ایک ستفل جہان ہے اور ہاری عقل وادراک کے دائرے سے ماوراہ ہوائی ہے اس میں انداز ہے اور ہاری عقل وادراک کے دائرے سے ماوراہ ہوائے اس عالم کے حالات کوند دُنیو کی زندگی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، نداس میں انداز ہے اور تخیینے لگائے جاسکتے ہیں، یہ جہان چونکہ ہورے شعور واحساس اور وجدان کی حدود سے خارج ہے، اس لئے عقل صحیح کا فیصلہ بیہ ہے کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے وہاں کے جو حالات ارشاد فرمائے (جو محیح اور مقبول احادیث سے ثابت ہوں) انہیں رَدِّ کرنے کی کوشش ندکی جائے، ند قیاس و تخیین سے کام لیا جائے۔

اہل قبور کے بارے میں چندارشاہ اے نبوی میں اپنے اس مضمون میں نقل کرچکا ہوں ،جس کا آپ نے حو لد دیا ہے ، اور چند

(1) ا:..قبر میں میت کے بدن میں رُوح کا دِٹایا جا ٹا۔ ۴:...منکرنگیر کاسوال وجواب کرنا۔ ۳: بقبر کاعذاب وراحت \_ ۷۶:.. بعض ابل قبور کانماز و تلاوت مین مشغول بهونا\_ ۵:...اہل قبور (جومؤمن ہول) کا ایک ڈوسرے سے ملاقات کرتا۔ ۵:...اہل ٢:...ال قبوركوسلام كيني كاتفكم - (١) 2:...ابل قبور كي طرف عدمام كاجواب دياجانا.. ٨:..ا بل قبور كودُ عاو إستغفار اور صدقه خيرات كنفع بهنجانا ــ (٨)

 (١) واعدة الروح أي ردّها أو تعلقها إلى العبد أي جسده بجميع أجزائه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقو على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢١ / ١٢٢، طبع دهني). (٢) ثم جاء ملكان أسودان أزرقان .... اسمانهما منكر ونكير .... الغ. (مصنف ابن ابي شيبة ج: ٣ ص: ٣٤٩). اينًا دوالتُهرار أينضًا: وأخرج البيهقي في عذاب القبر، وابن أبي الدليا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة. (شرح الصدور ص:٥٣ ١). (٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به مرّ بموسلي عليه السلام وهو يصلي في قبره .... وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ...الخ. (الحاوي للفتاوئ: انبياء الأذكياء بحياة الأنبياء ج:٢ ص:٣٤ ا). (۵) قبال عبىدالله بـن عـمرو رضي الله عنهما ان أرواح المؤمنين تتلاقي .... المخ. (كتاب الروح ص:٣٢). وأيضًا وعن سعيد بن جبير قال: اذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب، وعن ثابت البناني قال: بلغنا أن الميت اذا مات احتوشه أهده وأقاربه اللين قد تقدموه من الموتي . الخ. (الحاوي للفتاوي ج: ٣ ص:٣٤١ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). (٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . . . . السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين إلخ. (صحیح مسلم ج: ١- ص: ٣ ١١١، طبع قديمي، ابن ماجة ص: ٢ ١ ١ ، طبع تور محمد، مستد احمد ج: ٥- ص: ٣٥٣، طبع بيروت). (٤) ثبت عن السبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ما من مسلم يمرّ على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلّم عليه إلا ردّ الله علينه روحنه حتَّى يبردُ علينه السلام، فهاذا بص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام . . . . وقد شرع البي صلى الله عليه وسلم لأمَّنه إذا سلَّموا على أهل القبور أن يسلَّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا حطاب لمن يسمع ويعقل ...إلخ. (كتاب الروح ص: ١٠ المسئلة الأولى، ايضًا مشكوة، باب ريارة القبور ص ٥٠٠ ). (٨) من صنام أو صنَّتي وحعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل النُّسَة والجماعة ﴿ لح. رفتاوي شامي ج ٢ ص:٣٣٣). أيصًا. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلّا شبه الخريق المتعوث ينتطر دعوة تلحقه من أب أو أمَّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله تمالي ليدحل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الإستعفار لهم. (شرح الصدور ص٠٥٠م، بناب منا ينفع الميت في قبره). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفي عن أهلها حر القبور. (شرح الصدور ص: ٣٠٠)، بات ما ينفع الميت في قبره).

٩: . برزخی صدود کے اندراٹل ایمان کی اُرواح کا باذنِ الٰہی کہیں آ ناجانا جیسا کہشب معراج میں انبیاء پیہم اسلام کا بیت المقدی میں اجتماع ہوا۔
 المقدی میں اجتماع ہوا۔

خلاصہ بیا کہ جو چیزیں ثابت ہیں ان سے اٹکار نہ کیا جائے ، اور جو ثابت نہیں ان پراصرار نہ کیا جے ، یہی صراط متنقیم ہے ، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ، واللہ الموفق!

عذاب قبرت بيان والاعال

سوال: .. کون کون می چیزی عذاب قبر کی بین؟ تا که ان سے بیخے کی کوشش کی جائے، اور کون کون می عذاب قبر سے بیجانے والی بین؟

جواب:... پیتاب کے چھنٹوں سے پر ہیزند کرتا، چنلی کھانا، بیدو چیزیں عذاب قبری موجب ہیں۔ ''نماز کا ترک کرتا، کمن کا ترک کرتا، کسی مظلوم کی عدوند کرتا، لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، زنا کرنا، بہت می چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں۔ '' اس لئے تمام کبیرہ گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں جان وینا، شہید ہوجانا، ''سورہ ملک کی

(۱) إنّ أرواح البمؤمنيين في بررخ من الأرض تذهب حبث شاءت ونفس الكافر في سجّين . إلخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٦ ، بناب مقر الأرواح). أيضًا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقصى ............... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ... إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ١٣٣ ، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

(٢) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، امّا ،
 أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول وأمّا الآخر فكان يمشى بالنميمة . . . . الخـ (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة).

(٣) وأما الجواب المفصل: فقد آخير النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشى أحدهما بالمنصمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، و ذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بنسانه وإن كان صادقًا ....... وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به نارًا لكونه صلى صلة واحدة بغير طهور، ومر على المظلوم فلم ينصره، وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخارى في تعدليب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعليب الزناة والنواني وتعديب آكل الرباكما شاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ .... وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك البحرائم فمنهم من بطوتهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربؤا، ومهم من تفتح ألواههم في المحدون البحر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة المال المتاطي، ومنهم المعلقات بثديهن وهن الرواني، ومنهم من تقطع في معمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أغراص الماس\_ ركتاب الروح ص ١٠٠٠ المسئلة التاسعة، ما الأصباب التي يعذب بها أصحاب الفبور؟).

(٣) وفي سس النسائي: عن رشدين بن معد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا قال: يا رسول الله! مال الموامنين يعتنون في قبورهم إلّا الشهيد؟ قال: كفلى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أوّل دفعة من دمه، ويرى مقعده من الحدة، ويجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر . ولنح (كتاب الروح ص: ١١١) المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عداب القبر، أيضًا شرح الصدور ص: ١٨١ باب ما ينجى من عذاب القبر).

تلاوت كرنا، مرض الموت مين موره ينسب كى تلاوت كرنا، بين كى يمارى سے مرنا، اور جمعه كے دن يا جمعه كى رات ميں انقال (\*) ہونا، یہ چیزیں عذاب قبرے بچانے والی ہیں،خصوصاً عذاب قبرے ہمیشہ پناہ ما نگنا۔ (۵)

### عذاب قبراورصدقه وحيرات

سوال: . .میرے بردے بھائی جو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، نے مجھے دوسال قبل لکھاتھ کہ ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ والدہ مرحومہ کی قبر پرسانپ ہے جو پیمن نکال کر کھڑا ہے۔ ڈوسرے روز پھر بڑے بھائی نے خواب میں یہی و یکھا ، اور پھر جب کہا کہ میں نے معاف کردیا ، تو پھرسانپ چلا گیا۔ لہذا میرے بھائی نے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے ، مذکورہ ہالا

جواب: سیجے تعبیراور حقیقت ِ حال تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بلاتکلف سیمجہ میں آتا ہے کہ نزائی جھڑے میں کسی فریق سے پچھے نہ پچھے زیادتی ہوجاتی ہے،اور ہر مخص کواپنے اعمال کاخمیازہ بھگتناہے،آپ کی دالدہ ہے بڑے بھائی یاان کی بیوی کے حق میں جوزیادتیاں ہوئیں،خواب میں ان کی شکل وکھائی گن ہے۔اور بھائی اور بھادج نے جوزیاد تیاں کی ہیں، وہ ان کومرنے کے بعد معلوم ہوں گی۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب کومعاف فر ما تمیں ، والد ہ کی طرف ہے صدقتہ وخیرات کرتے رہیں اورخو داچی اصلاح بھی کریں۔<sup>(۱)</sup>

 (١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من علاب القبر، يؤتي صاحبها في قبره من قبل رأسه، فيقول رأسه: لَا سبيل عَلَيْ، فإنه وعي فِي سورة الملك، ثم يؤتي من قِبل رِجليه، فتقول رِجلاه: ليس لك عَلَيْ سبيل، إنه كان يقوم بي بسورة الملك. وأخرج النسائي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. (شوح الصدور ص:١٨٣٠ م ١٨٠١ ، باب ما ينجي من عذاب القبر، أيضًا: كتاب الروح ص:١١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

(٢) - أن النبسي صلى الله عليه وصلم قال: من قرأ ينسّ إيتفاء وجه الله أي طلب لرضاه لَا غرضًا سواه غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصفائر وكذا الكبائر إن شاء فاقرؤها عند موتاكم أي مشرفي الموت أو عند قبور أمواتكم فإنهم أحوج إلى المغفرة ...إلخ. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٢٠١).

(٣) قبال رسول الله صبلي الله عبلينه وسبليم: من قَتبله يطنه لم يعذب في قبره. (شرح الصدور ص:١٨٣ طبيع دار الكتب

(٣) وأخرج البيهيقي عن عكومة بن خالد المخزومي قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بخاتم الإيمان، ووقيُّ عذاب القبر. (شرح الصدور ص: ٨٦ ا ، باب ما ينجي من عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلَّا وقاه الله فتنة القبو. (كتاب الروح ص٢١١١) المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عدَّاب القبر).

(٥) قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلَّى إلَّا تعوُّد بالله من عذاب القبر. (مشكواة ص: ٣٥ كتاب الإيمان، باب إثبات عدّاب القير).

(Y) إنّ أرواح الموّمنين في برزِخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفيس الكافر في سجّين ... إلخ. (شرح الصدور ص ٢٣٦٠، باب مقر الأرواح). أيضا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسحد) أي المسجد الأقصى ...... (قصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ...إلخ. (مرقاة شرح مشكَّوة ج: ٥ ص: ٣٣١، باب في المعراج، الفصل الأوَّل، طبع دهلي).

### عذاب قبرير چندا شكالات ادران كے جوابات

سوال: جمعه ایدیش میں مفاہر کے عنوان ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کی طرح کے اِشکالات ہیں: ان…آپ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قر آن یا سمجے حدیث کی روشن میں نہیں دیا۔

۲:...سورہ یونس میں انٹد نے فرعون کے متعلق فرمایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بچا کمیں گے تا کہ تو اپنے بعد کے آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت سبنے (سورہ یونس:۹۴)۔اور یہ بات سب بی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے گراس فرعون کے متعلق سورۃ المؤمن میں انٹد نے فرمایا ہے:'' دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے میں وشام دہ (آلی فرعون) پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو تھم ہوگا کہ آلی فرعون کوشد پوتر عذاب میں داخل کرو۔'' (المؤمن:۲۳)۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو عذاب کہاں دیا جارہا ہے؟ پھر ہم اس وُنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو، چینی، اور غالبًا رُوی بھی اپنے مرد سے جلاویتے ہیں، اور بہت سے لوگ جوجل کر مرجائیں، فضائی حادثے کا شکار ہوجائیں یا جنھیں سمندر کی مجھندیاں کھاجا کمیں تو انہیں تو قبر ملتی ہی نہیں، انہیں عذاب کہاں دیا جاتا ہے؟

النا... قرآن مردول كمتعلق بيناتان

'' مردے میں جان کی رمق تک نہیں ہے ، انہیں اپنے متعلق بدتک نہیں معلوم کہوہ کب( دوبارہ زندہ کرکے ) اُٹھائے جا کیں گئے'(اُٹھل:۲۱)۔

اورفر مایا:'' (اے نبی) آپ ان لوگوں کوئیں سنا سکتے جوقبر دل میں مدفون ہیں۔''(فاطر:۲۲)۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رش تک نبیس اور جون تک نبیس سکتے ،ان کوعذاب کیسے دیا جارہاہے؟ جواب:... جناب نے میرے جواب کو یا تو پڑھانہیں یا پھر مجھانہیں، ورندآپ نے جتنے شہمات پیش کئے ہیں، ان میں ایک شبہی آپ کو پیش ندآتا، میں نے اپنے جواب میں کھاتھا:

'' اہلِ سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہےاور پیمضمون متواتر ا حادیث طیب ''(۱) ں وارد ہے۔'

(۱) فأما أحاديث عذاب القبر ومسئلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يببسا. (وفي صحيح مسلم) عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته و نحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا، قال فمتي مات هؤكاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن ظله الأمّة تبتلي في قبورها، فلولًا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٣٤، المسئلة السادسة). حرير الشمل كي يحرك أكسك: شرح الصدور ص ١٠٤٠ المسئلة السادسة). حرير الكتب العلمية، بيروت.

میں'' متواتر احادیث'' کا حوالہ دے رہا ہوں ، لیکن آنجناب فرماتے ہیں کہ میں نے بیہ جواب قر آن یا صحیح حدیث کی روشی میں نہیں دیا۔ فرمائے! کہ'' متواتر احادیث'' کو' صحیح حدیث' نہیں کہتے؟ اور اس کے بعد آپ نے جوشہات پیش کئے ہیں، میں نے ان کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

" فل ہر ہے کہ برزخ کے حالات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانے تھے، اس لئے اس عقیدے پرائیان لا ناضروری ہے، اور محض شبہات کی بنا پراس کا اٹکار دُرست نہیں۔"

اگرآپ میرے ای فقرے پرغورکرتے تو آپ کے لئے سیجھنا مشکل ندہوتا کہ جس عقیدے وآئے فضرت سلی القد عدیہ وسلم نے بیٹاراً جادیث میں بیان فر مایا ہواور پوری اُمت کے اکا برجس عقیدے پر شغق چلے آئے ہوں ، و ، قر آن کریم کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے؟ ای سے آپ یہ بھی سجھ سکتے تھے کہ عذا ب قبر کی نفی پر آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا ، آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھ اور فلط فنہی کی بنا پر آپ کوشہ پیش آیا۔

عذاب قبر کی نفی و بی محض کرسکتا ہے جو بید نہ جائتا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے متواتر ارش دات اس کے ہارے میں موجود ہیں ، اور اگر اس ہات کو جان لینے کے بعد کو نی مخص اس کا قائل نہیں تواس کے معنی اس کے سواکیا ہیں کہ وہ آنخضرت صلی ابتد عدیہ وسلم سے ، محابہ کرام ہے معابہ کرام ہے عذاب قبر کی نفی پر پیش کی وسلم سے ، محابہ کرام ہے واقعی عذاب قبر کی نفی پر پیش کی ہیں ، اگر ان سے واقعی عذاب قبر کی نفی ہو ہیں ، اگر ان سے واقعی عذاب قبر کی نفی ہو ہی تا ہے ہو گئی ہو ہی تھے ...؟

چونکہ آپ کواس اِ جمالی جواب سے تشفی نہیں ہوئی ، اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے شبہات کا تفصیلی جواب بھی عرض کیا جائے ، آپ نے بیشلیم کیا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو میچ وشام (علی الدوام) آگ پر چیش کیا جاتا ہے، یہی عذاب قبر ہے، جس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رہایہ شبہ کہ فرعون کی لاش تو محفوظ ہے ، اس کوعذاب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، پھر فرعون اور آل فرعون کوعذاب کہاں ہوریا ہے؟

اس کو یوں بچھ لیجے کہ ایک بھی آپ کے پہلویں لیٹے ہوئے کوئی مہیب خواب و کیورہا ہے، آگ میں جارہ ہانی میں فرورہ ہیں اسے پکڑ کر پابندِ سلاسل کر دیا جو تا ہے، طرح طرح کی مزاکیں اسے دی جرب میں اسے پکڑ کر پابندِ سلاسل کر دیا جو تا ہے، طرح طرح کی سزاکیں اسے دی جربی ہیں ، دوایک زور کی جی فار کر خواب سے بیدار ہوجا تا ہے، اس کے بدن پرلرزہ طاری ہے، جسم پسنے میں شرابور ہور ہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ: تم بڑے جبولے ہوا میں شرابور ہور ہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ: تم بڑے جبولے ہوا میں شہرارے پاس بیٹا ہوا تھا، جھے تو نہ تہراری آگ کے شعلے نظر آئے ، نہ پائی کی لہریں دیکھائی دیں، نہ میں نے تہرارے سائی کی پیزی سی منظر سے در ندول کی دھاڑیں میرے کان میں پڑیں، نہ میں نے تہرارے طوق وسلاسل کو ویکھا۔۔۔۔۔ فرما ہے! کیا آپ کی اس منظر سے دوا ہے خواب کو جھٹلا دے گا ؟ تیس ! بلکہ وہ کے گا کہتم بیدار شے، میں خواب کی جس دُ نیا میں تھی اس کے خواب دیکھنے دوا ہے پرخواب میں جو صال سے گزرے، نہیں بیٹی سے آپ دونوں کے درمیان مرف بیداری اورخواب کا فاصلہ تھا، اس لئے خواب دیکھنے دوالے پرخواب میں جو صال سے گزرے، آپ پاس بیٹھے ہوے ان حالات سے بے خبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ لیجے کے زندوں اور مردول کے درمیان دُنیا اور ہرز خ کا فاصلہ آپ پاس بیٹھے ہوے ان حالات سے بے خبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ لیجے کے زندوں اور مردول کے درمیان دُنیا ور ہرز خ کا فاصلہ آپ پاس بیٹھے ہوے ان حالات سے بے خبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ لیجے کے زندوں اور مردول کے درمیان دُنیا ور ہرز خ کا فاصلہ آپ پاس بیٹھے ہوے کان حال کے درمیان دُنیا کہ درمیان دُنیا کہ کو کی ان حالات سے بے خبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ لیجے کے زندوں اور مردوں کے درمیان دُنیا کو اس کے خواب کو کہ کو کی ان حالات سے بے خبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ کے کو ندوں اور مردوں کے درمیان دُنیا در ہرز خ کا فاصلہ کو دی کو دول کے درمیان دُنیا کو کی میں کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر

حائل ہے، اگر مُردول پر گزر نے والے حالات کا زندہ اوگوں کو احس و شعور ند ہوتو اس کی وجہ بینیں کے مُردوں کو کئی عذاب و تواب نہیں ہورہا، بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جہ را اور ان کا جہ ن الگ ہے، اس لئے جمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن جہ رہے میں بینچیں گے وہاں آپ کو مشاہدہ ہوگا کے فرعون کے ای بدن کو عذاب ہورہا ہے جو جارے سامنے پڑا ہے، لیکن بیدن کو عذاب ہورہا ہے جو جارے سامنے پڑا ہے، لیکن بیدا ہورہا ہے جارے مشاہدے سے ماورہ ہے۔ جس طرح بیدار آ دمی سونے والے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے احتواد پراس کے خواب کو شعیم کرتا ہے، ای طرح آ اگر چہ ہم قبر اور برزخ کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے اعتواد پراس کے خواب کو شعیم کرتا ہے، ای طرح آ اگر چہ ہم قبر اور برزخ کے حالات سے واقف نہیں، لیکن آ مخضرت میلی اللہ معدید وسلم کے بیان پر اعتواد کرتے ہوئے ان پر ایمان لاسے ہیں، کی چیز کا محض اس بنا پر انگار کردینا کہ وہ بی رہے مشاہدے ہے بار ترچیز ہے، عقل مندی نہیں، جمافت ہے!

قرآن کریم میں ہے کہ ملک الموت زوح قبض کرتا ہے، ہوگ ہیں ہے مہ مے مرتے ہیں، ہم نے کھی ملک الموت کو رُوح قبض کرتے ہوئے قبض کرتے ہیں۔ اس لئے صاحب وح صلی القد علیہ وکلم پر اعتاد کرتے ہوئے مث بدے کے بغیرا ہے مائے ہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں آپ سے تفقید کرتے ، لیکن صی ہرائیل علیہ السلام، آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے باس تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں آپ سے تفقید کرتے ، لیکن صی ہرائی مرا پی ظرآتا تھ، ندان کی ہات سنائی ویتی تھی میصل رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے اعتاد پر زدل جرائیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اس جب ہم المذتع الی کے وجود کو، اس نے فرشتوں کو، انبیائے گزشتہ کو، ان کی کمابوں کو، آخرت کو، حشر ونشر کو، حساب و کتاب کو، جنت و دوز ش کو، الفرض ہے شار فیبی حقائق کو جو ہمارے مشاہدے سے ماور اہیں، ہو دیکھے محفل آخرت کو، حشرت صلی القد علیہ وسلم کے اعتماد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہیں نہیں ہمجت کہ برز ش اور قبر کے حالات کو آخرض میں القد علیہ وسلم کے اعتماد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہیں نہیں ہمجت کہ برز ش اور قبر کے حالات کو آخرت میں نہیں ہم ویکھیں۔ (۱)

تبر کے حالات کا تعلق عالم برزخ ہے ہے، جو عالم غیب کی چیز ہے، اہل ایمان جس طرح وُ وسرے غیبی حقائق پر آنخضرت صلی اللّه علیہ وسم کے بھرو سے ایمان لاتے ہیں اسی طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آنخضرت صلی اللّه علیہ

<sup>(</sup>٢) (الأمر السابع) ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من دلك، فهذا جبريل كان ينزل على البي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلًا، فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى حانب البي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكدلك غيره من الأنبياء، وأحيانًا يأتيه الوحى في مثل صلصلة الحرس ولا يسمعه من الحاضرين ... والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه في الأرص وهو بينهم وقد كان جبريل يقرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القرآن والحاصرون لا يسمعونه وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته، ان يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض حلقه حكمة منه ... إلخ ركتاب الروح ص: ٩٩ المسئلة السابعة).

وسكم نے ارشا وفر مايا ہے۔

"آلَدنی نُونُ مِنُونَ مِالْغَیْبِ"ابْلِ ایمان کا پہلا وصف ہے،اورغیب سے مرادوہ تقالَق ہیں جو ہماری عقل ومشاہدہ سے ماورا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کدان نیبی تقالَق کو آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم کے اعتماد پر مانا جائے ۔ سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا:" اگر بیاند ایشہ نہ ہوتا کہتم (خوف ودہشت کی بنا پر ) مُردول کو ڈن نہ کرسکو گے تو میں اللہ تعالی سے دُعا کرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذاب سناوے جو میں سنتا ہوں ' (مفکلوۃ ص ۲۵۰)۔ (۱)

آ پ کا دُوسراشبہ بیہ ہے کہ بہت ہے لوگ جلا دیئے جاتے ہیں ، بعض در ندوں اور مجھلیوں کا لقمہ بن ج تے ہیں ، انہیں قبر میں ونن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، انہیں عذاب کہاں دیا جا تاہے؟

سیشہ بھی نہایت سطی ہے، مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا کیں، وہ علم البی سے تو غائب نہیں ہوجاتے۔ سیح بخاری میں اس مخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے مرتے وفت اپنے بیٹوں کو دصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد جھے جلا کرآ دھی را کہ ہوا میں اُڑا دینا اور آ دھی دریا میں بہادینا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو جھے خت سزا ملے گی۔ مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت پڑھل کیا، اللہ تعالیٰ نے یَر و بح کے اجزا کو جمع فرما کراسے زندہ فرمایا اور اس سے سوال کیا کہ: تو نے بید وصیت کیوں کی تھی ؟ (۱)

اگراملد تعانی کی یہ قدرت مسلم ہے کہ وہ ہوا میں اُڑائے ہوئے اور دریا میں بہائے ہوئے اجزا کو جمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھنے کہ وہ ایسے فیص کو برزخ میں تواب وعذاب دینے پہنی قادر ہیں۔ ہاں! اگر کوئی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بے در بے متواتر ارشادات پہنی ایمان نہ رکھتا ہوہ صحابہ کرام ہے لے کرآج تک کے تمام اکا براُ مت کے اجماعی مقیدے کو بھی لغو بجھتا ہوا وراسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کا مذہب ہی شک وشہبوء اسے افقیار ہے کہ قبر اور برزخ کے عذاب و تواب کا شوق سے انکار کرے، جب وہ خوداس منزل سے گزرے گا ، تب یہ بی حقائق اس کے سامنے کھل جا کیں مجمع کا مانتا بیکا رہوگا ...!

اس میں کیا شہرے کہ مُردے اس جہان والوں کے حق میں واقعی مردہ ہیں، کین اس سے بدکسے ٹابت ہوا کدان میں برزخ کے عذاب وثواب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم ای دُنیا ہیں دیکھتے ہیں کہ جاگئے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اور سونے والا بیداری کے حالات سے لاشعوری کے عالم ہیں چلا جاتا ہے، کیکن خواب کے حالات سے وہ بے شعور نہیں، توای طرح کیوں نہ سجھا جائے کہ مرف والوں کو برزخی اُحوال کا پوراشعور ہے، اگر چہمیں ان کے شعور کا شعور نہیں "وَ لنجن آلا تَشْعُولُونَ" میں ای حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی گئے ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن زيد بن ثابت .... فقال ان هذه الأمّة تبتلى في قبورها فلو لَا أن لَا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. (مشكوة ص:٣٥، باب إثبات عذاب القبر).

 <sup>(</sup>٢) عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله فقال الأهله: اذا أنا مت فخذوى،
 فذروني في البحر في يوم عاصف، ففعلوا به فجمعه الله وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني الا مخافتك!
 فغفر له. (صحيح البخاري، باب الخوف من الله ج: ٢ ص: ٩٥٩).

آپ کا چوتھا شبہ بیتھا کہ قرآنِ کریم میں فرمایا گیاہے کہ آپ ان لوگوں کوئیس سناسکتے جو قبروں میں ہیں، بالکل بجااور سیح ہے۔ گراس آ بہتو کر بمہ میں توبیہ فرمایا گیاہے کہ قبروالوں کوسٹانا ہماری قدرت سے خارج ہے، بیتو نہیں کہ بیہ بات التہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی خارج ہے، نہ بید کہ مرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا سے بھی خارج ہے، نہ بید کہ مرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں ؟ اس مسئلے میں اللِ علم کا اختلاف سمحابہ کرام رضوان اللہ علیم المح تعین کے دور سے آج تک چلا آ یا ہے، لیکن اس آ بہتو کر بمہ سے یہ سمجھنا کہ مُردوں کو برزخ اور قبر کے حالات کا بھی شعور نہیں ، المل حق میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

إمام الوصنيف رحمه الله الفقه الاكبر مين قرمات بين:

"اور قبر میں منکر تکیر کا سوال کرناخی ہے، اور بندے کی طرف زوح کا لوٹا یا جاناحی ہے، اور قبر کا سمینچنا حق ہے، اور اس کا عذاب تمام کا فرول کے لئے اور بعض مسلمانوں کے لئے حق ہے ضرور ہوگا۔"(۱) (شرح نقد اکبر ص:۱۲۲، ۱۲۲)

### عذاب قبر كسلسل مين شبهات كجوابات

سوال:...ایک سوال کے جواب میں جوعذاب تبرے متعلق ہے، آپ نے جواب میں تحریفر مایا ہے کہ: " قبر کاعذاب والواب برحق ہے، قرآن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔"

محترم! آپاہیے جواب کے حوالے سے مندر جدنیل سوالات کے جوابات عنایت کرد بیجے ، عین نوازش ہوگی: سوال ا:...ان قرآنی آبات کی ذرانشاندی فر ماد بیجے ، جہاں عذاب قبر کا تذکرہ ہے ، کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اِجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

سوال ۲:... بینذاب قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جواب مرد ہے ہا ؟ بین؟ بالخصوص ہندہ کیا ان کوعذاب قبر نیس ہوتا؟ اگر ہوتا ہے ، تواس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ بالخصوص ہندہ کیا ان کوعذاب قبر نیس ہوتا؟ اگر ہوتا ہے ، تواس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ سوال سا:...مسلمانوں پراس '' نظر کرم'' کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہدلیں ہراس قوم پر جومروے وفناتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

سوال ۱۰:..قرآن شریف میں بچے کو دُودہ پلانے کی مدّت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے، اتناا ہم مسئله مرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے تھہر ممیا؟

<sup>(</sup>۱) أما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية تدل على أن المراد منها ان الكافر المبت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعه إسماعه إسماع توبيخ وتقريع بواسطة على إسماعه إسماعه إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المتفى والله أعلم (كتاب الروح ص: ١٥ المسئلة السادسة).
(٢) وسؤال منكر ونكير .... حق .... واعادة الروح .... الى العبد .... حق .... وضغطة القبر .... حق .... وعذابه .... حق كائن للكفار كلهم أجمعين ولمعض عصاة المسلمين. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢ ١٢١ طبع مجتبائي دهلي).

سوال ۵:..آپ جواب من آ کے چل کرفر ماتے ہیں:

" نیک و بدا عمال کی پھے نہ پھے مزاو جزا دُنیا میں بھی ملتی ہے اور پھے قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی ، دُنیاوی سزا اور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھاری ہوگائی کو دوزخ کی سزا بھی ملے گی ، حق تعالیٰ شانۂ اپنی رحمت ہے معاف فر مادیں تو ان کی شان کر کی ہے۔" دُوسر کے لفظول میں اللہ تعالیٰ ایک" باوشاہ "ہے، اگر اس کا دِل چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا ، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نیکو کا رہے وہ" باوشاہ "ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا ، یہتو باوشاہت ہے، کسی تو نون بھی تو کہ تو کہ تو ہوئیں رہا ، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیول نہیں ہوگا کہ بچارہ نیکو کا رمعلوم ہوا جہنم میں پڑا سرار ہاہے؟ بادش ہت میں تو ایس ہی ہوتا ہے ، ذراوض حت کردیں۔

سوال ۲:...جب عذابِ قبر کاخودساخته وجود ہے، تو ثوابِ قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں کوتو سزامل ربی ہے، نیکوکاروں کو جزا کیوں نہیں ہتی؟

سوال 2:...امقد کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں،قر آن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے امقد کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ، تو پھراہیا کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کے خودسا ختہ فرشتے آگھیریں اور جوجلد ریں ان کے مزے ہی مزے۔

سوال ۸:...کیا بحثیبت مسلمان میں اینے وصیت نامے میں بیدوصیت کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبرسے بی نے کے لئے میری لاش کو دفنا یا نہ جائے ، جلا دیا جائے ؟

سوال ۹:..فرعون کی لاش دیگر کی فراعین کے ساتھ می سلامت موجود ہے، اس کے عذابِ قبر ہے متعمق کیا خیال ہے؟ سوال ۱۰:..عذابِ قبررُ وح کو ہوتا ہے یابدن کو؟ اسے کیے ثابت کریں گے اور کس معیاریر؟

سوال ان یورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لیے عرصے کے لئے شیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کی جارہی ہیں ،ان کے عذابِ قبر ہے متعلق آپ کیا فرما ئیں گے؟

سوال ۱۲: ..عذاب قبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جائیں گے بی تو انہیں یہ اضافی '' بونس'' دینے کی کیا تک ہے؟ کیاجہنم کاعذاب کافی نہیں؟

جواب ا: .. سورهٔ مؤمن بس ہے:

"اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوَّا الَّ فِرَعُونَ اَشَدُّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَلُوُّا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَلُوُّا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَلُولُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ مُعُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ."

ترجمہ: ... وہ آگ ہے کہ دِکھلا ویتے ہیں ان کومنے اور شام ، اور جس دن قائم ہوگ قیامت ، علم ہوگا داخل کروفرعون والول کو بخت سے بخت عذاب میں۔اور جب آپس میں جنگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں سے

كمزورغروركرنے والوں كو: ہم تھے تبہارے تالع، پھر كچھتم ہم پرسے أٹھالو كے حصه آگ كا؟'' (ترجمه معفرت يشخ الهندٌ)

اورسورهٔ نوح عن ہے:

"مِمَّا خَطِيٓ مَنْ دُونِ اللهُ اَنُوخِلُوا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهُ اَنْصَارًا" (40:07)

انہوں نے اللہ کے سواکوئی مدوگار ہے'' (رّجه معرت شخ البندّ)

جواب ۲، ۳:..مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ، کفار کو بھی ہوتا ہے ، جن مُردوں کوجلا دیا جا تا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ جواب ۱۰۰۰. نمازجیسی اہم چیز، جو دین کا رُکن اعظم ہے،اس کا بھی اِبتما ٹی ذکرہے،نماز کی رکعتوں کی تعدا دا درنماز پڑھنے کا طریقندارشادنین فرمایا گیا۔ نماز کے بعد وُ وسرا زکن زکو ۃ ہے ، اس کا ذکر بھی إجمالاً ہے ، مقدارز کو ۃ ، شرا نکا زکو ۃ اور کن کن مالوں ہر ز کو ة فرض ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا حمیا۔ تیسرا رُکن روزہ ہے، اس کی بھی تھمل تفعیلات ذکر نہیں کی تمئیں۔ ' چوتھا رُکن جج ہے، اس کی تفعیلات بھی علی التر تیب درج نہیں۔ قرآنِ کریم کی جوتشریج صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمائی وہ أمت کے لئے واجب الاعتقاداوروا جب العمل قراردي كن بجبيها كهالله تعالى كاارشاد ہے: "فُسمٌ إنَّ عَسلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيامة: ١٩: ) ( بكرمقرّر جهر راذ مدہاس كو كمول كربتلانا)، الى طرح: "وَمَها النِّهِ عَلَيْ الدُّسُولُ فَخُلُوهُ" (الحشر: ١) (اورجود يتم كورسول سويانو)، وتوله تعالى: "وَمَها

<sup>(</sup>١) والقرآن والسُّنَّة تدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى: (يثبت الله اللهن امنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظَّلمين ويفعل الله ما يشآء) وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حيـن يسال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن تبيك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. زاد البخاري: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لَا أدرى! كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لَا دريت ولَا تِليت، ويضرب بمطرقةٍ من حديد ينصينج صينحنة يسمعها من يليه إلّا الثقلين، هكذا في البخاري ...إلخ. (كتاب الروح ص: ١١١، النمسئلة الحادية عشرة). مزيدتعيل ك سك الاحظه وتدكوره كتاب ص: ١١١ تا ١١٩.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: مذهب أهل السُّنَّة اثبات عذاب القبر ..... ولَا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أحزاؤه كما يشاهـد في العادة أو أكلته السبع والطيور وحيتان البحر لشمول علم الله تعالى وقدرته ...الخ. (مرقاة شرح مشكواة ج: ا ص: ٦٣ أ، باب إثبات علماب القبي.

<sup>(</sup>٣) مثلًا: "أَقِيْدُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ" (البقرة:٣٣)، أينضًا: قال تعالى: "أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيَبِ وَيُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنْفِقُونَ " (البقرة: ٣).

<sup>(</sup>٣) "إَنَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيهَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>۵) قبال تعالى: "وَرَنَاهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيُّلًا" (آل عمران: ٩٤)، وقال تعالى: "وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمُرَةَ رِللَّهِ" (البقرة. ١٩٢١).

اَرُسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" (السّاه: ١٣) (اوربهم في كولَى رسول بين بجيجا مُراى واسط كراس كاحكم، نين الله ك فرماتے سے) الى غير ذالك من الآيات الكثيرة!

جواب ۵:..قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو '' ملک النال' (سورۃ النال:۲) اور '' ما لک الملک' (آل عران:۲۲) فرمایہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر بھی آپ کواعتراض ہے؟ اور میہ بات میری کس تقریر ہے لازم آئی کہ جزاد مز ابغیر کی قانون کے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بازم کی کہ جزاد میں قانون کے ہے؟ جواب ۲:..قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یادوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!'۔ (۱)

چواب ٤:...أو پر بتا چكا ہول كد ذن ہونے والے اور جلا ديئے جانے والول كے درميان تفريق غلط ہے، سب كو قبر كا عذاب ہوسكتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہمارى فہم وادراك ہے بالاتر چيز ضرور ہے، جو صرف انبيائے كرام عليهم السلام كى وتى ہے معلوم ہوسكتى ہے، اور فرشتے ... نعوذ بالله ... مير ہے'' خودسا ختہ 'نہيں، بلك القد تعالیٰ كے بنائے ہوئے ہيں، جن كے وجود كی خبر آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے دى ہے، اگر آ ہے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كارشادات برايمان لانے كے لئے تيارئيس، تو انتظار يجيء اوه وقت جلد آيا جا ہتا ہے جب آپ كواس عذاب كامشا بده اور تج بہ وجائے گا، اس وقت يقين لائے گا، كيكن افسوس! كماس وقت كا ايمان لانا

جواب ٨:... مين قوعذاب قبر كم عكر كوسيا مسلمان بي نبيل سجمتاً ، كيونكه وه قرآن كريم اورآ مخضرت من الله عليه وسلم كم متواتر ارشادات كعلاوه أمت اسلاميه كقطعي عقيد كي الني جهالت وناواق ف ي وجدت تكذيب كرتا ہے . اور يهى بتا چكا بول كه لاش محفوظ بورگل سر جائے ، يا جلادي جائے ، كوئى حالت بحى عذاب قبر سے مانع نبيل اس كے باوجودا كرآ ب جلانے كى وصيت . أمعوذ بالله ... كرنا چاہتے ہيں تو آب بہتر جانے ہيں ۔ كياس كے بجائے بيا سمان نبيل كه إيمان بالغيب كے طور پرآب اس عقيد سے بى كومان ليس ، اگر قبر بيل واقعى عذاب بوتا ہے تو آب في جائيل كے ، اور اگر نبيل بوتا تو آپ كاكوئى نقصان نبيل ۔

جواب ۹:...فرعون کی فاش کوبھی عذاب ہور ہاہے،قر آنِ کریم کی جن آیات کا اُوپرحوالہ دیاہے، وہ فرعون اور آلِ فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أقبر الميت أناه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ...الخ. (مشكوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر).

(٣) جمعد أحمد وعمدًا أو وعيمدًا ذكره الله تعالى في القرآن عند الفزع في القبر وفي القيامة يكفر .. .. وكذلك لو قال لا أعترف عذاب القبر فهو كافر. (الفتاوئ التاتارخانية ج:٥ ص:٠٣٠، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد قال ..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ انما القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار. (ترمذي ج:٢ ص: ٢٩، أبواب صفة القيامة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) (الأصل الثالث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: اَلتَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِياً .... واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الإستعادة من عذاب القبر، وهو ممكن فيجب التصديق به. (احياء علوم الدين ج اص : ١١٠ ا، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب • ا:...قبر کاعذاب بلا واسطه رُوح کو ہوتا ہے اور بالواسطه بدن کو، جس طرح که دُنیا کی تکلیف بلا واسطه بدن کو ہوتی ہے اور بالواسط رُوح کو، اور معیاراً حادیث شریفہ ہیں۔ (۱)

جواب اان ان کے بارے میں وہی کہوں گا جونمبر: ۹ کے بارے میں کہد چکا ہوں ، ان کوبھی عذاب ہوتا ہے، گر مجھے اور آپ کا اوراک نہیں ہوتا ، جس طرح خواب دیکھنے والے پرجو پکھ گزرتی ہے اس کا اوراک بیاں بیٹھے جا گئے والے کوئیں ہوتا۔
جواب ۱۳: میر ااور آپ کا کام خدا ورسول کی بات پر ایمان لانا ہے ، ان کے کاموں کی ضرور تیں بتا تانہیں۔ جب قبر میں فرشتے عذاب ویں گے ، ان سے وریافت فرما لیجئے گا کہ: '' اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا دوز خ میں بھیج وو! اضافی'' بونس'' کیوں دیا جار ہاہے ...؟''۔۔۔

تصبیحت : . . . سوالات کا مضا نقه نبیس ، تکرآ دمی کو گستا خانه لهجه نبیس اختیار کرنا چاہئے ،خصوصاً الله درسول کی ہات پر گستا خانه لہجها ختیار کرنا ایمان کے منافی ہے، واللہ اعلم!

### عذاب قبركے اسباب

سوال:... جناب مولاناصاحب! مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جیں نے جب سے مؤر ندہ ۳۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں بینجر پڑھی:

'' دومرتبہ لحد کی زمین لگئی، تبیری مرتبہ سانپ اور بچھونکل آئے۔ دوسانپوں نے میت سے لیٹ کراہے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تذفین۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چندروز قبل پیرودھائی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور نا قابل یقین واقعہ نے ایک میت کی آرفین کے لئے آئے والے سیکڑوں افراد پررفت طاری کردی ۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کو جو ٹھی قبر میں اُتارا گیا ، لحد کی جگہ والی زمین ہوں آپس میں مل گئی جیسے اے کھودائی نبیس گیا تھا۔ وہاں موجودایک عالم دین کی ہدایت پر دُوسری قبر کھودی گئی ، مگر پھر و ہے ہی ہوا ، اس پرتمام لوگوں نے استغفار کا وردشروع کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبار ولحد کھودنے کی کوشش کی

(۱) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بالفاق أهل السُّنة والجماعة. (كتاب الروح ص: ۲۲ المسئلة السادسة). أيضًا: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بالمها والتبدت براحتها ...... والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا ... إلخ (كتاب الروح ص: ٨٩ المستئة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

گئ تواس جگہ سے سانپ، بچھوا ورمخلف اقسام کے کیڑے مکوڑے اول لیکے جیسے کسی جشمے سے پانی اُباتہ ہے۔
مولوی صاحب کی ہدایت پرمینت کوقبر میں اُ تار دیا گیا، مینت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے بنجے سے
کندھوں کے اُوپر سے، اور دُوسر اسانپ پاؤں کے بنچ سے ہوتا ہوا اُوپر آیا اور دونوں سانپ آپس میں اُل گئے
اور دیکھتے ہی ویکھتے مینت دونکڑوں میں تقسیم ہوگئ، جیسے اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو، یہ منظر دیکھتے ہی میت
کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پرسکتہ طاری ہوگیا۔"

میں بجب کیفیت میں بتا ہوگیا ہوں ، اور سوچتار بتا ہوں کہ اس آ دی نے ایسے کون سے گناہ کے ہوں گے جس کی وجہ سے
اللہ تعالی نے اس کوالی سزادی ، حالا نکہ آج کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جارہے ہیں، لیکن آخر کیا وجدتی جواس کواللہ تعدیٰ نے
الی سزادی ؟ بے شک اللہ کے بحید اللہ بی جانتا ہے ، لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا کیں۔
جواب : ... عذا ب قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے ، جو خص کسی تھین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو ہے بغیر مرجائے ،
وہ قبر کے ہولناک عذا ہ بیں بتا کیا جاتا ہے ۔ خصوصاً جو خص کسی اعلانے گناہ کا بغیر کسی جب کسی ہو، اُحکام شرعیہ کی تحقیر کرے ، یا
کمزوروں کے حقوق یا مال کرے ، اس کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کواپئی بناہ میں رکھیں! احادیث وروایت
میں بہت سے اہل معاصی کا عذا ہے قبر میں بتا ہونا نہ کور ہے ، ان سے چندوا قعات نقل کرتا ہوں:

### ا، ۲: ... چفل خوری اور پیشاب سے پر ہیز ند کرنا:

بہت ی احادیث میں مضمون آیا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرماید کی بہت ی احادیث میں مضمون آیا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ہوتا)،
ایک تو چنلی کیا کرتا تھا، اور و دسرا چیشا ب سے پر بیز نہیں کرتا تھا۔ (۱)

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان الله علیهم اجتعین ہے مروی ہیں۔

### سا:...کسی مسلمان کوناحق قبل کرنا:

متعدداحادیث میں بیدواقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو ہا وجوداس کے کلمہ پڑھنے کے قل کر دیا۔ چندون بعد قاتل کا انقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بارون کیا گیا، کین زمین ہر بار

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحده ما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستتزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة . منفق عليه. (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء).

اس کی لاش کو اُگل دیج تھی۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیہ منظرتم کو اس لئے دکھایا تا کہتم کو آپس کی حرام چیزوں (جان ومال اور عزت و آبرو) کو پامال کرنے کے بارے میں نصیحت وعبرت ہو (بیلق، دوکل نبوت ج:۲ می:۳۰۹، مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ می:۳۵۱، این ماجہ میں:۲۸۱، مجمع الزوائد ج:۷ می:۲۹۴)۔

### ٧ :... آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كينام يرجعوث بولنا:

متعددا حادیث بین آیا ہے کہ جن لوگوں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پرجموٹ بولا تھا، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ باہراً گل دیا ( سیح بخاری ج: ۱ ص:۱۱۵، سیح مسلم ج: ۲ ص:۲۰ س:۲۰ م:۲۰ مر:۲۰ ص:۲۰ مر:۲۰ مر:۲۰

### ۵:..جموثی افواہیں پھیلا تا:

میں بخاری میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب نہ کورے، (اورانبیائے کرام علیہم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ اس میں ہے کہ جھوٹی افواین پھیلائے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زنبور سے اس کا ایک کا گدی تک چیرا جاتا ہے، پھر ڈوسرے کلے کے ساتھ بھی بہرا کلا

(۱) عن عمران بن حصين ....... قال ....... إن شئتم حدثتكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم! شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين فلما فشيه، قال: أشهد أن آلا إله إلا الله الى مسلم، فطعه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا المشركين بالرمح فلما غشيه، قال: أشهد أن آلا إله إلا الله الى مسلم، فطعه فقتله، فأتى رسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أو مرتين، فأخبره بالذى صنع، فقال له رسول الله عليه وسلم فهال: يا رسول الله أو شققت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه، قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فلم الأرض، فقانا لعل الغلمان نعسوا، فلم الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه والكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إلله إلا الله. (ابن ماجة ص ٢٨٠) واللفظ لله، بيهقى ح ٢٠ ص ٢٠٩٠).

(٣) عن أنس قبال: كان رجل نصواني فاسلم وقراً البقرة وآل عمران فكان يكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصرائيا فكان يقول ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فلدفتوه فأصبح ولقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه ببشوا عن صاحبتا، فألقوه فحفروا له فاعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لهطه الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. (بخارى ج: ١ ص: ١١٥ واللفظ له، باب علامات النبوة في الإسلام، أيضًا عسلم ج: ٢ ص: ٢٥٠، النبوة ج. ٢ ص: ٢٠٠٠).

ٹھیک ہوج تاہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔(ا)

#### ٢: قرآن كريم ي غفلت:

قر آن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پھر لئے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پھر سے اس کے سر کواتنے زور سے پھوڑ تا ہے کہ وہ پھرلڑ ھک کر دُور جا گرتا ہے، وہ مخص دوبارہ پھراُ ٹھ کرلا تا ہے، اتنے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چاہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ (۲)

ز نا کارمردوں اورعورتوں کوایک عارمیں دیکھا جوتنور کی طرح بنچے سے فراخ اوراُوپر سے تنگ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آجاتے ہیں، اور جب آگ بنچ بیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی بیچے جاتے ہیں، تیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔

#### ۸: بسود کھانا:

سودخورکواس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہے، اور ایک مخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑ افخص ایک پھر اُٹھا کرزورہے اس کے منہ پر مارتا ہے، اوروہ پھرا بن مبل جگہ چلاجا تاہے، قیامت تک اس کے ساتھ مہی معاملہ ہوتارہے گا۔

(١ ٣ ٣) عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رُؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يومًا فقال: هل رأى منكم أحد رُؤيا؟ قِلنا: لَا! قال: للكني رأيتي الليلة رجلين أتياني، فأخذ بيديُّ، فأخرجاني إنَّي أرض مقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُّوب من حديد يدخله في شدقه حتَى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقت حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرةٍ فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده النحمجس فبالبطناق إلينه ليأخذه، فلا يرجع إلى هاذا حتّى يلتثم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضرِبه، قلتُ: من هذا؟ قالًا: إنبطلق! فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تستوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، فإذا حسمندت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فإنطلقنا حتّى أتينا على نهر من دم فيه رحل قائم، وعملي شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فبجعل كلما جاء ليخرج رملي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ قالا: إنطلق! فانطلقنا حتَى أتينا إلى روضة ...... قلت: طرّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ، قالًا: نعم! أما الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تسلىغ الآفياق فينصنه به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علَّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يضعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيت في النقب فهم الزناة، وأما الذي رأيته في النهر فأكل الربا. (صحيح البحاري ج ص ١٨٥، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولَاد المشركين، أيضًا: بخارى ج: ٢ ص: ١٠٣٣، كتاب التعبير). أيضًا ق ل ابن القيم (بعد ذكر هذا الحديث الطويل) وهذا نص في عذاب البوزخ، فإن رُوِّيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. (كتاب الروح ص١٦٤ المسئلة السادسة، شرح الصدور ص١١٤ باب في القبر حساب).

امام بیمتی نے دلائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۳) میں حضرت ابوسعید خدری رضی ابقد عندی حدیث نقل کی ہے، جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جوآنخ ضرت صلی انڈ عدید وسلم کو شب معراج میں دکھائے گئے، (حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی نے نشر الطیب (ص:۵۰،مطبوعة تاج کہنی) میں بھی اس حدیث کوفل کیا ہے) وہ مناظر حسب ذیل ہیں:

### 9:... حلال جهور كرحرام كهاني والي:

فر و بیا: میں نے دیکھا کہ پچھٹوان رکھے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، تکران پرکوئی شخص نہیں اور دُومرے خوانوں پرسزا ہوا، بد بودار گوشت رکھا ہے، ان پر بہت ہے آ دمی جیشے کھار ہے ہیں، جبرائیل عدیہ السلام نے کہا: بیدہ ہالوگ ہیں جوھلال کوچھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ (۱)

#### • ا:.. بسود کھاتے والے:

آ گے دیکھا کہ پچولوگ میں جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں ، جب ان میں سے کو کی شخص اُٹھنا چاہتا ہے تو فوراً گریڑ تا ہے ، جبرائیل علیہالسلام نے کہا: بیسود کھانے والے ہیں۔

#### اا:... تيبموں كامال كھائے والے:

آ گے دیکھا کہ پچھ لوگ جن کے ہونٹ اُونوں کے سے ہیں،اوروہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں، جوان کے اسفل سے (۴) (پوضانے کی جگہ ہے ) نگل رہے ہیں، جبرائیل علیہالسلام نے بتایا کہ:یہوہ لوگ ہیں جو پیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں۔

#### ۱۲:... بد کارغورتیں:

آ گے دیکھا کہ پچھ مورتیں پہتانوں ہے بندھی ہوئی لٹک ربی ہیں، جبرائیل عبیہ السلام نے بتایا کہ: بیز نا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

(1° 7°) عن ابني سعيد الحدري عن البني صلى الله عليه وسلم (في حديث الإسراء) مضيت هنية فإذا أنا بأخونة يعنى النحوان المائدة التي يوكل عليها لحم مشرح ليس يقوبها أحد، وإذا أنا بأحونة أحرى عليها لحم قد أروح وبتن عندها أناس يأكلون منها، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، ثم مصيت هنية، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خرّ يقول: اللهم لا تقم الساعة، قال؛ وهم على سابلة آل فرعون ... . قلت با جبريل! من هؤلاء من أمّتك الدين يأكلون الربا ..... .. .. ثم مصيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر ألابان، قال: فتفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر، ثم بحرح من أسافلهم . . . . . فقلت، يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمّتك يأكلون أموال البتامي ظلمًا . . . . قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عرّ وجلّ ، قلت يا جبريل! من هؤلاء ألما بأقوام تقطع من جسوبهم اللحم، فيلقمون، فيقال له . كُلُ كما كنت تأكل من لحم أحيك، قلت يا جبريل! من هؤلاء؟ قال. هؤلاء الممازون . (دلائل النبوة ج: ٢ ص ٣ ٣ و الله طله أنه بناب الدليل على ان البي صلى الله عليه وسلم عرج إلى من أمّتك المكتبة الأثرية).

### ١١:... چغل خور عيب چين:

آ گے دیکھا کہ پچھالوگ ہیں جن کے پہلو ہے گوشت کا نگڑاانمی کو کھلایا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ: یہ غیبت کرنے والے ، چغل خورا درعیب چین لوگ ہیں۔ (۱)

امام بیہ بی رحمہ اللہ نے والاکل نبوت (ج:۲ مس:۳۹۹،۳۹۸) میں واقعاتِ معراج ہی میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنه کی حدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الطبیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے ) اس میں مندر جہذیل مناظر کا ذکر ہے:

### ۱۲:.. نماز فرض سے روگردانی کرنے والے:

فرمایا کہ: پھرایک قوم پرگزر ہوا، جن کے سرپھرے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کینے جانچتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بندنییں ہوتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا ماجراہے؟ انہوں نے نتایا کہ: بیدوہ لوگ ہیں جوفرض نماز سے روگر دانی اورستی کرتے ہیں۔ (۲)

#### ١٥: .. زكوة ندديين واله:

فرمایا: پھرایک ایسی قوم پرگز رہواجن کی شرمگاہوں پرآ کے پیچھے پیھڑ ہوئے تھے، اور وہ مویشیوں کی طرح چرہے تھے، اور ذقوم اور جہنم کے پھر کھار ہے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ وہ لوگ ہیں، جوابیٹ مالوں کی ذکو قادانہیں کرتے اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور آپ کارتب بندوں پر ظلم کرنے والنہیں۔ (۳)

(۱) ایناً والهٔ نمرا صلحهٔ گزشته

(٣ و٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال في هذه الآية: "صبخن الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد المحرام ....... ثم أتى على قوم تُرضخ رُؤوسهم بالصخر كلما وضحت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيئا فقال: ينا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتشاقل رؤوسهم عن الصلاة، قال: ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع الزقوم، ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يركون صدقات أمر الهم وما ظلمهم الله، وما الله بظلام لهيد، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضج ولحم آخر خبيث، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يقوم وعنده إمرأة حبلاً طيبًا فياتى المرأة الخبيث قتبيت معه حتى تصبح، ........ ثم مُرً على وجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، ثم أتى على قوم ويزيد عليها قال. يا جبريل! من هؤلاء في قدم عني قوم من تعديد، كما قرضت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال. يا جبريل! من هؤلاء؟ قال. مؤلاء خطباء الفتنة، ثم أتى على جحر صفير يخرج منه ثور عظيم فجعل التور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل على ان النبى صلى الله عليه غيريد أن يردها فلا يستطيع. (دلائل النبوة و اللعط يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل على ان النبى صلى الله عليها غيريد أن يردها فلا يستطيع. (دلائل النبوة و اللعط ين كستطيع، قال: كتاب الروح لابن قيم ص: ٨٠٠ المستلة السادسة، شوح الصدور ص: ٢٠٠ ، باب إثبات عذاب باكستان، أيضًا: كتاب الروح لابن قيم ص: ٨٠٠ المستلة السادسة، شوح الصدور ص: ٢٠٠ ، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٠ م ١٠٠ واقد مرائ، واقد شمر من مرائي مؤلى كله.

### ١١: ...غير حورتول سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھرایک ایک توم پرگزرہوا، جن کے سامنے ایک بنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک بنڈیا میں کچاس اہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سر سے ہوئے گوشت کو کھارہے ہیں، اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی اُمت میں ہے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب ہوی ہوا ور پھروہ نا پاک عورت کے پاس جائے ، اس میں وہ عورت ہے جوا ہے حلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھر کرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس جائے ، اور رات کواس کے پاس جائے کہ گئے ہوجائے۔ (۱)

#### ا:..لوگوں کے حقوق ادانہ کرنے والا:

فرمایا: پھرایک شخص پرگزر ہوا، جس نے ایک بڑا گھالکڑیوں کا جمع کررکھا ہے، وواس کواُ ٹھانہیں سکتا، اور وواس میں اور لالا کرلا د تا ہے۔ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: بیآپ کی اُمت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت ہے حقوق اور امانتیں جیں، جن کے اداکر نے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لادتا چلاجا تا ہے۔

#### ١٨:..فتنهانكيزخطيب اورواعظ:

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گز را یک الی تو م پر ہوا جن کی زیا نیں اور ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کا نے جارہے ہیں ، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سمالقہ حالت پر ہوجاتے ہیں ، اور یہ سلسلہ بندنہیں ہوتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ گمرا ہی ہیں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

#### 19:... بزی بات کہد کرنا دم ہونے والا:

#### • ۲:...ملاوث كرتے والا: <sup>(۵)</sup>

حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے شرح صدور میں حافظ ابن ابی الدنیّا کی کتاب القبور

#### (١ تا ٣) اييناً حواله نمبر ٢ صغير كزشته

<sup>(</sup>۵) عن عبدالحميد بن محمود قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فاتاه قوم فقالوا. إنا خرحا حجاجًا ومعا صاحب لنا، إذا أتيا فإذا الصفاح مات، فهيأناه، ثم انطلقنا، فحفونا له، ولحدنا له، فلما فرغنا من لحده إذا نحى بأسود قد ملأ اللحد، فحفونا له آخر فإذا به قد ملأ لحده، فحفونا له آخر فإذا به . . . . فقال ابن عباس دلك العل الدى يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، قوال ذى نقسى بيده الوحفوتم الأرض كلها لوجدتموه فيه، فانطلقنا فوضعناه فى نعصها، فلما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معنا، فقلنا لإمرأته ما كان يعمل زوجك؟ قالت كان يبيع الطعام، فيأحد منه كل يوم قوت أهله، ثم يفرض الفضل مثله فيلقيه فيه. (كتاب الروح واللفظ له ص ٩٨٠ المسئلة السابعة، ايضًا شرح الصدور ص ١٤٠ باب عداب القبر، طبع بيروت، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ے یہ واقع اللہ کیا ہے کہ: عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ: ہیں حصرت این عباس رضی الفاعتما کی خدمت بیضا تھا، اسے ہیں کہ کوگ آ ہے ہے ، ہمارے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی، جب عد سے فارغ ہوئے تو یہ گئے گئے گئے آئے تھے، ہمارے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی، جب عد سے فارغ ہوئے ہو وہ کے لئے آ ہے تھے، ہما ایک کا لاناگ بیشا ہے، وہ اتنا پر اتھا کہ اس نے پوری لحد بحرر کھی تھی۔ ہم نے وہ دری ہو گئے کہ الموق ہے، جو اس کو کھودی تو وہ بال بھی وہی کا لاناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی الفاعتمانے فرمایا کہ: بیکالاناگ اس کے گئے کا طوق ہے، جو اس کو پہنایا جائے گا، جا واجو قبر بی تم نے کھود وگئی ہیں۔ اس کی بیش ہے کی بیش وہ کی میش وہ وہ دو سے گا۔ جنا نچے ہم واپس کے اور مرد ہے کو انہی گئے اور مرد ہے کو انہی گئے میش وہ کہ ہوجود سے گا۔ جنا نچے ہم واپس کے اور مرد ہے کو انہی گئے میش وہ کہ ہوگر ہوں ہے گئے میں وہ کہ کہ ہوگر ہوں ہے گئے ہوئی کہ انہی کہ کہ ہوئی ہوں ہے کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ انہی ہوگی ہے کہ بنچ یا اور اس کا تصد سنایا، اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ: بیشخص کہا تھا، کرتا تھا کرتا

#### ۲۱:...مال کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطیؒ نے شرح صدور میں، اصبانی کی ترغیب و تر ہیب کے حوالے ہے قوام بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک و فعد ایک قبیلے میں گیا، اس کے قریب ایک قبرستان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں ہے ایک فخض نگلا، جس کا سرگدھے کے سرجیب تھا اور ہاتی بدن انسان جیسا تھا، اس نے تین سرتبہ گدھے کی ہی آ واز نکالی، پھر قبر بند ہوگئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں وریافت کیا تو بتایا گیا کہ بیٹخض شراب نوشی کیا کرتا تھا، جب شام ہوتی تو اس کی والدواس کو کہا کرتی کہ: بیٹا! اللہ ہے ڈرو! اس کے جواب میں بیکتا کہ: تو گدھے کی طرح بینکتی ہے! بیٹخض عصر کے بعد سرا، ای ون ہے آج تک روز اندع سرکے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ گدھے کی طرح تین سرتبہ بینکتا ہے، اس کے بعد اس کی قبر بند ہوجاتی ہے۔ (۱)

### ٢٢:... بغيرطبارت كنماز يرصفاورمظلوم كي مدونهكرنے والا:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ: ایک بندے کوقبر میں سوکوڑے لگانے کا تھم ہوا، وہ الله تعالیٰ سے
سوال ودعا کرتا رہا، ہالاً خرتخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ گیا، اس کے کوڑا لگاتو پوری قبراً گ سے بھرگئی، جب بیا عذاب ختم ہوا اور
اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے بو چھا کہ: تم لوگوں نے کس گناہ پر جھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تو نے ایک دن نماز

(۱) وأخرج الأصبهاني في الترغيب، عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيًا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج من رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم الطبق عليه القبر، فسألت عنه فقيل. إنه كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول أمّه: إتق الله يا ولدى الحقول: إنما أنت تنهقيس كما ينهق الحمار. فسألت عنه فقيل، إنه كان يشرف القبر، كل يوم بعد العصر، فينهق ثلاث نهقات، ثم ينطبق عليه القبر. (شرح الصدور ص: ۲۵ ا، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

بغیروضوکے پڑھی تھی ،اور توایک مظلوم کے پاس سے گزراتھا، مگر تونے اس کی مدنہیں کی تھی (مشکل الآثار ج: ۴ من:۱۳۱)۔ ٣٧:.. صحابه كرام كو برا كينے والا:

ابن انی الدنیّانے کتاب القور میں ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ: جھے ایک میت کونسل دینے کے لئے بلایا گیا، میں نے اس کے چبرے ہے کپڑا بٹایا تو ویکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، میں واپس آ گیا، اس کو نسل نہیں دیا، پس لوگول نے ذکر کیا کہ میخص صحابہ کو برا کہا کرتا تھا ( کتاب الروح ص:۹۸، شرح صدور ص:۱۷۳)۔ <sup>(۱)</sup>

اس فتم كاور بهت سے واقعات كتاب الروح اور شرح صدور ميں تقل كئے جيں۔ حافظ ابن قيمٌ نے كتاب الروح ميں ان اسباب کو تفصیل ہے کھھاہے، جوعذاب قبر کا سبب ہیں، یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ قال کرتا ہوں۔

جافظ ابن قيم رحمه الله لكمة بين:

" نوال مسئله:.. بسائل كاريسوال كدوه كون سے اسباب ہيں جن كى وجدسے قبروالوں كوعذاب ہوتا ہے؟ ان کا جواب ووطرح پرہے: ایک مجمل اورایک مفصل۔

مجمل جواب: توبیہ ہے کہ اہل قبور کوعذاب ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کےساتھدان کے جہل پر ، اس کے حکم کوضا کع کرنے پراوراس کی نافر مانیوں کے ارتکاب پر ۔ پس اللہ تعالی ایسی زوح کو عذاب نہیں دیتے جس کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو، اور جواللہ تعالی سے محبت رکھتی ہو، اس کے تھم کی تعمیل کرتی ہو، اور اس کی منع کی ہوئی چیز ول سے پر ہیز کرتی ہو، اور شایسے بدن کوعذاب دیتے ہیں،جس میں ایسی پاکیز ہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب بندے پراللہ نغالیٰ کے غضب اور ٹاراضی کا اثر ہے۔ پس جس شخص نے اس دُنیا ہیں اللہ تعالیٰ کوغضب ناک اور ناراض کیا، پھرتو بہ کئے بغیر مرکبا تو جس قدراس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، اس کے بقدراس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا ، کوئی تصدیق کرنے والا ہے، اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

ر ہامفصل جواب! تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان دو مخصوں کے بارے میں بتایا جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا کہ ایک چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان فساد ڈالٹا تھا، اور دُوسرا چیٹاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ پس مؤخر الذکر نے طہارت واجبہ کونزک كيا، اوراول الذكرنے اپنى زبان سے ايسے سبب كاار تكاب كيا جولوگوں كے درميان فتنداورشرائكيزى كا باعث مو، اگر چهوه تجى بات بى تقل کرتا تھا۔اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو تخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراثی کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب

 <sup>(</sup>١) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن تضرب في قبره مأة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتَّى صارت واحدة، فامتلاً قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: علام جِلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. (مشكل الآثار ج: ٣ ص: ١٣١، أيضًا كتاب الروح ص: ٨٣ المسئلة

 <sup>(</sup>٢) وقال ابن أبي الدنيا· حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو إسحاق صاحب الشاط قال: دعيت إلى ميّت لأغسله، فالما كشفت التوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها، قال: فخرجت فلم أغسله، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. (كتاب الروح ص:٩٨ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، أيضًا شرح الصدور ص. ٢٠ ١، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية).

ہے ،اس کا عذاب چغل خورہے بھی ہڑھ کرہے ،جیسا کہ پیشاب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جوشخص نماز کا تارک ہو ، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجہات وشروط میں سے ہے ،اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گز رچکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ ہے بھرگئی، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اوروہ مظلوم کے پاس سے گز راتھا مگراس کی مدذبیس کی تھی۔

اور سی بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر پھی ہے، جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا جوقر آن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس بڑل نہیں کرتا۔ نیز ہدکار مردوں ور عداب کا ذکر ہے۔ نیز ال شخص کے عذاب کا جوقر آن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس بڑل نہیں کرتا۔ نیز ہدکار مردوں ور عورتوں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فر مایا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے، جس میں بڑے پھر کے ساتھ ان ٹوگوں کے سرپھوڑنے کا ذکر ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تنے، اورز کؤ ۃ ندویئے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے ذقوم اور پھر دں کو چرر ہے تنے، اور جوزنا کاری کی وجہ سے سڑا ہوا بد بودار گوشت کھار ہے تنے، اور فتنہ پرور گراہ کرنے والے خطیبوں اور داعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آ ہی مقراضوں سے کائے جارہے تنے۔

اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزرچی ہے جن میں چندائل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے پید کو تھر یوں جیسے تھے، اورآل فرعون (جہنیوں) کے قافلے ان کوروندر ہے تھے، یہ سود کھانے والے ہیں بعض کے منہ کھول کران میں آگ کے آنگار سے تھونے جارہے تھے جوان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، یہ بیٹیموں کا مال کھانے والے ہیں بعض عورتیں پہتا نوں سے بندھی ہوئی لئک رہی تھیں، یہ بدکارعورتیں ہیں ۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کا ب کرانہی کو کھلا یا جارہا تھا، یہ غیبت اور عیب جینی کرنے والے ہیں ۔ بعض کے تاخین ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کوچیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت والے ہیں ۔ بعض کے تاخین ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کوچیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت وا ہروسے کھیلتے ہیں ۔ اور آنخ ضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں ہتایا کہ جس غلام نے خیبر کے مالی فنیمت سے ایک چا درہ چرالیا تھا، وہ چا درہ اس کی قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ بن گیا، با وجود یکہ مالی فنیمت میں خود اس کا بھی حق تھا۔ ابغور سیجے اکہ جو نفس و درم سے کا مال خور سیجے اکہ جو نفس و درم سے کا مال خور سیجے اکہ جو نفس و درم سے کا مال خور سیکے اس کو کئی حق تھی۔ اس کی کہن تھا۔ ابغور سیجے اکہ جو نفس و درم سے کا مال کھی جن تھا۔ ابغور سیجے اکہ جو نفس و درم سے کا مال کو کئی حق تھی۔ اس کی کہن کی جن تھا۔ ابغور سیجے اکہ جو نفس و درم سے کا مال کا کیا صال ہوگا ...؟

خلاصہ:...میرکہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پبیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پورے بدن کے گنا ہوں پر ہے، پس جن لوگوں کوقبر دل میں عذاب ہوتا ہے، وہ بہ ہیں:

ا:... چغل خور۔ ۱۲... جموت بولنے والا۔ ۱۳.. غیبت کرنے والا۔ ۱۷:.. جموث کو الا۔ ۱۵:.. کی پاک دامن پر تہمت لگانے والا۔ ۱۲:.. لوگوں کے درمیان فقنہ و فساد ڈالنے والا۔ ۱۵:.. لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا۔ ۱۸:.. القد تعی اور اس کے رسول کے نام پر الی بات کہنے والا جس کا اس کو علم نہیں۔ ۱۹:.. اپنی گفتگو ہیں گپ تراثی کرنے والا۔ ۱۰:.. سود کھانے والا۔ ۱۱:.. تیموں کا مال کھانے والا۔ ۱۲:.. رشوت، بھتہ وغیرہ کے ذریعہ جرام کھانے والا۔ ۱۳:.. مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۱:.. بسلامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال تاحق کھانے والا۔ ۱۵:.. نشہ چنے والا۔ ۱۲:.. ملعون ورخت کا لقمہ کھانے والا۔ ۱۷:.. ملعون ورخت کا لقمہ کھانے والا۔

ے انسزانی۔ ۱۸: بوطی۔ ۱۹:...چور۔ ۲۰:..خیانت کرنے والا۔ ۲۱:..عبد فتکنی کرنے والا۔ ۲۲:...دهو کا دہی کرنے والا۔ ٢٣: .. جعل سازي اور مكر و فريب كرنے والا ٢٣٠: .. سوولينے والا ٢٥: .. سود و بينے والا ٢٦: .. سود كي تحرير لكھنے والا ٢٥: .. سودكي موای دینے والا۔ ۲۸:..حلالہ کرنے والا۔ ۲۹:..حلالہ کرانے والا۔ ۳۰:..اللہ تعالی کے فرائض کو ساقط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتكاب كرنے كے لئے حيلے كرنے والا \_ اسا: .. مسلمانوں كوايذا يہنچانے والا \_ است: .. ان كے عيوب كى ثوه لكانے والا \_ است يكم الني كے خلاف نصلے كرنے والا - ٢٠ سا: .. شريعت كے خلاف فتو ہے دينے والا - ٣٥ :.. . كناه اور ظلم كے كام ميں وُ دسرے كى مدوكر نے والا-٢ ٣٠:..كى كوناحى قبل كرفي والا - ٤ ١٠٠ ... الله كرم من الحاداور كي روى اختيار كرفي والا - ٨ ٣٠ ... الله تعالى كاساء وصفات کے حقائق کو بدلنے والا۔ ۹ سو:...اسائے البی میں سمج روی اختیار کرنے والا۔ • ۳۰:...اپنی رائے کو، اینے ذوق کواور اپنی سیاست کورسول التدسلي الله عليه وسلم كي سنت يرمقدم كرنے والا - اس:.. بوحه كرنے والى عورت - ٣٣:.. بوحه كو سننے والا - ١٣٣ :.. جبنم بيل لوحه كرنے والے، بعنی راک کانے والے، سننے والے جس کواللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ دسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ۲۲ مندراگ سننے والے۔ ۵ سم:... قبروں پر عمارتیں بتائے والے اور ان پر فندیلیں اور چراغ روشن کرنے والے۔ ۲ سم:... ناپ تول میں کی کرنے والے کہ جب لوگوں سے اپناحق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ، اور جب لوگوں کودیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ۷ سے ... جبار اورسرکش لوگ۔ ۸ ۲۰:.. متکبرلوگ ۔ ۹ ۲۰:.. ریا کارلوگ ۔ ۵ :.. لوگول کی عیب چینی کرتے والے ۔ ۵۱:.. ناحق کا جھکڑا اور کٹ ججتی کرنے والے ۔ ۵۲:..سلف مسالحین (صحابةٌ و تابعین اورائمد دین ) پرطعن کرنے والے۔۳۵:...جولوگ کا ہنوں، نجومیوں اور قبا فدشناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو پچھ برلوگ بتا کیں اس کو پچ جانے ہیں۔ ۵۲:... شالموں کے مدد گار، جنہوں نے اپنی آخرت كودوسرول كى دُنيا كے عوض على ديا۔ ٥٥:...و چخص كه جبتم اس كوالله تعالى كاخوف ولا وَاورالله تعالى كانام لے كرنفيحت كرو، تو بازندآئے،اور جب اس کے جیسی مخلوق ہے ڈرا واور بندوں کا خوف ولا و توباز آجائے۔ ۵۲...و مخص کہ جب اس کواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے کلام کے حوالے سے جوابت کی جائے ، تو ہدایت پر نہ آئے اور اس کی طرف سراً مُعا کر بھی نہ دیکھے ، اور جب اس کوسی ایسے خص کی بات بہنے جس کے ساتھ ووسن ظن رکھتا ہے ( حالا نکدو ہی جات بھی کہدسکتا ہے اور غلط بھی ) تواس کی بات کو خوب مطبوطی سے بکڑ نے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵۵:...و مخص کہ جب اس کے سائے قرآن پڑھا جائے تو اس سے متأثر نہوں بلكه بسااوقات اس سے كرانى محسوس كرے، اور جب وہ شيطان كا قرآن (يعنى كانا اور قوالى) سنے، جوزنا كامنتر اور نفاق كاماة ہ ہے، تو اس کا جی خوش ہوجائے اور اس براس کو وجد آنے سکے ، اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹے لکیس ، اور اس کا جی جا ہے کہ گانے والابس کا تاہی جائے ، خاموش نہ ہو۔ ۵۸:...اوراییا مخض جوائلُد تعالیٰ کی فتم کھا کرتو ڑ ڈالے (اورتو ڑنے کی پروانہ کرے ) کیکن یہی شخص اگر کسی بہادر کی تتم کھالے، یا اپنے شخ سے بری ہونے کی تتم کھالے، یا اپنے کسی عزیز وقریب کی تتم کھالے، یا جواں مردی کی تتم کھالے، یاکسی ایسے خص کی زندگی کی تشم کھائے جس ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، توقتم کھانے کے بعد اس کوتو ڑنے کے لئے کسی طرح بھی آ مادہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکا یا جائے۔ ٥٩:... کھلے بندوں گناہ کرنے والا، جوایئے گناہ پر فخر کرے اور ا ہے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت سے اس گناہ کو کرے۔ ۲۰:...ایبا مخف جس کوتم اینے مال اور اہل وعیال پر امین نہ بنا سکو۔ ''اے دُنیا کے آباد کرنے والو ہم ایسے گھر کو آباد کررہے ہو جو بہت جلد زوال پذیرہے ،اورتم اس گھر کو دیان کررہے ہو جس بیل تم بڑی تیزی ہے نتقل ہورہے ہو، تم نے ان گھروں کو آباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے، اور تم نے ان گھروں کو دیران کیا کہ تبہاری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں ، یہ گھر دوڑ میں ایک دُوسرے ہے آگے نکلنے کا ہے، یہاں اعمال امانت رکھے جاتے ہیں ، یہ کھیتی کا بڑے ہے، یہ براوں کا محل ہے، ''جنت کے باغیج ں میں ہے ایک باغیج ہے، یا دوڑ نے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا!'' (یہ آخری فقرہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔''(

<sup>(</sup>١) المسئلة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟

جوابها من وجهين: مجمل ومفصل، أما المحمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعلن الله روحًا عرفته وأحبته وامثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا يدنًا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القير وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسحطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقلٌ ومسكثرٌ، ومصدق، ومكذب.

وأمّا الحواب المفصل: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذّبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويتركب الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجية، ........ ..... (بالّ كُلِيسْمِ)

### عذاب قبر كے سلسلے میں چند ضروری گزارشات:

ا:...الله کی پتاه! قبر کے عذاب کا منظر پڑ ای ہولنا ک اورخوفٹا ک ہے! بندے کو چاہئے کہ اپنی قبر سے عافل نہ ہو، اور کو کی ایسا کام نہ کرے جوعذابِ قبر کا موجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر جائے تو اتناروتے کہ دیش

(بِتِهَ شُرِسُنِيَ كُرْشَة).....وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب

والنزور والبهتان أعظم عذايًا، كما أن في ترك الإستبراء من البول تنبيهًا على ان من ترك الصلاة التي الإستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا، وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك نمام، وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به نارًا، لكونه صلّى صلاة واحدة بغير طهور ومرّ على مظلوم فلم ينصره.

وقد تـقـدم حـديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

وتبقيدم حيديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتشاقل رؤوسهم عن الصلاة، والذين يسرحون بيين البضيريع والزقوم لتركم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاهم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الرباء ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامي، ومنهم المعلقات بتديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم اللين يغمتون أعراض الناس.

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه ومبلم عن صاحب الشملة التي غلّها من المغتم أنها تشتغل عليه نارًا في قبره هذا وله فيها حق، فكيف بسمن ظلم غيره ما لَا حق له فيه، فعدًاب القبر عن معاصى القلب، والعين، والأذن، والفم، واللسان، والبطن، والفرج، واليند، والترجل، والبدن كله، فالتمام، والكذَّاب، والمغتاب، وشاهد الزور، وقازف الحصن، والموضع في الفتنة، والدعي إلى البدعة، والقائل عبلي الله ورسوله ما لا علم له به، والجازف في كلامه، وأكل الرباء وأكل أموال اليتامي، وأكل السحت من الرشوة والبرطيل وننحوهمماء وآكيل منال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر، وآكل لقمة الشجرة السلعونة والزاني، واللوطي، والسارق، والخائن، والغادر، والمخادع، والماكر، وأخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، واخلل واصليل له، والمتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذى المسلمين ومنتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والسفتي بغير ما شرعه الله، والمعين على الإلم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حَرَم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليهاء ونواحو جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرّمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبون المساحد على القبور، ويوقيدون عليها القنيادييل والسُّرُج، والمعطفةون في استيقاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون، والمتكبرون، والمراؤون، والهمازون اللمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرّافين فيسالونهم ويبصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر فإذا خوّفته ممخلوق مثله خاف وارعوي وكَفُّ عما هو فيه، والذي يهدم بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولَا يرفع به رأسًا فإذا بملخه عمن يدسس به الظن ممن يصيب ويخطىء عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، (باتی انگلے صفحے ہر) وربما استثقل به، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره، ....... ..... ... .. .. . . مبارک تر ہوج تی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت ودوزخ کے تذکرے سے اتنائبیں روتے جتنااس سے روتے ہیں؟ فر ، یا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادخود سناہے کہ:

"إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْ زِلٍ مِّنَ مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ! فَإِنْ نَجَى مِنْهُ، فَمَا يَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وَإِنْ لَمُ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ! قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلّا وَالْقَبُرُ أَفْظَعُ مِنْهُ! رواه الترمذي وابن ماجة."
(مَكَاوَةٌ ص:٢١)

ترجمہ: ... قبر آخرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے! پس اگر اس ہے نجات الگی تو بعد کی منزل ہے! پس اگر اس ہے نجات الگی تو بعد کی منزلیس اس ہے بھی منزلیس اس ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ بلی تو بعد کی منزلیس اس ہے بھی مشکل ہوں گی! اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولنا کے نہیں دیکھا!'' صبح بخاری وسیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ:

"إِنَّ يَهُو دِيَّةً ذَ حَلَتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَتُ عَذَابُ الْقَبُرِ، فَقَالَتْ لَهَا: اَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: اَعَمُا عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: لَعَمُا عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: لَعَمُا عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: لَعَمُا عَذَابُ الْقَبُرِ، فَقَالَ: لَعَمُا عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ. مَتَفَقَ عَلِيهِ."

(١٥٠ عَلَى عَذَابِ الْقَبُرِ. مَتَفَقَ عَلِيهِ."

ترجمہ: "ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے حضرت عائشد منی اللہ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب تیر سے پناہ میں رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ: میں سنے اس یہودی

(بيرمائي في النه المنه و تواجد وهاج من قبله دواعي الطرب وود ان المغني لا يسكت، والذي يحلف بالله ويكذب فإذا حلف بالبندق أو برىء من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والمذى يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو الجاهر، والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والمفاحش النسان البذى، الذي تركه المخلق إتقاه شره وفحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها والله قبها ولا يؤدى ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها، ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا آكلة ولا خطوة ولا يبالي بما حصل من المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه، ولا يرحم المسكين، ولا الأرملة ولا الميم ولا الحيوان البهيم، بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين، ويرائي للعالمين ويمنع الماعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه، وبذنوبهم عن ذنبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقتها وصغيرها وكبيرها.

ولما كان أكثر الناس كذالك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات، وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالًا، ونادت يا عمار الدياا لقد عمرتم دارًا موشكلة بكم زوالًا وخربتم دارًا أنتم مسرعون إليها إنتقالًا، عمرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسكناها، وحرّبتم بيوتًا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال وبذر الذرع، وهذه محل للعبر رياص الجنة أو حفر من حفر المار. (كتاب الروح ص: ١٠٤ تا ١٠١٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

عورت كا قصد آنخفرت ملى الله عليه وسلم سے ذكر كيا تو فرمايا كه: بال! عذاب قبر برق ہے۔ حضرت عائشه رضى الله عنها فرمايا كه: بال! عذاب قبر برق ہے۔ حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه: بيل في بين كه بين ديكھا كه الله واقعه كے بعد آنخفرت ملى الله عليه وسلم في كوئى الي نماز برجى بوجس بين عذاب قبرت بناه نه ما تكى بو۔ "

حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها كاارشاد بك.

"وَيُلُ لِأَهُلِ اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا الْقَبُورِ اللّهَ عَلَيْهِمَ فِي قَبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ، اَوْ ذَهُمْ، حَيَّةٌ عِنُدَ وَأَسِهِ، وَحَيَّةٌ عِنُدَ وِجُلَيْهِ، تَقُوصَانَةُ حَتَى يَلْتَقِيَا فِي وَسُطِه، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي ذَهُمْ، حَيَّةٌ عِنُدَ وَأَسِهِمْ وَحَيَّةٌ عِنُدَ وَجُلَيْهِ، تَقُوصَانَةُ حَتَى يَلْتَقِيَا فِي وَسُطِه، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي الْمُورَخِ اللّهِ يُعَدُونَ . " (الْمَيرائِن كَثِر جَهُ مَن اللهُ تَعَالَى : وَمِنْ وَرَآفِهِمْ بَوْزَخَ اللّهِ يَوْم يُبْعَنُونَ . " (الْمَيرائِن كَثر جَه، من الله اللهُ تَعَالَى : وَمِنْ وَرَآفِهِمْ بَوْزَخَ اللّهِ يَوْم يُبْعَنُونَ . " (الله عامى الله عامى الله عامى الله عالى الله عالله على الله عالى الله

۲:...عذابِ قبر کاتعلق چونکه وُ وسرے جہان ہے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل وُ نیاسے پروہُ غیب میں رکھاہے، چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"إِنَّ هَا فِهِ الْأُمَّةُ ثُبُتَالَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمُ مِّنُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمُ مِّنُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

تر جمہ:... اہل قبور کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اور اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم لوگ مردوں کو ڈن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دِ عاکرتا کہ تہمیں بھی عذاب قبر سنادے جو میں سنتا ہوں ۔''

لیکن اللہ تعالیٰ ، بندوں کی عبرت کے لئے بھی بھی عذاب قبر کا مشاہدہ بھی کرادیتے ہیں (جیسا کہ چندوا قعات اُو پر گزر چکے ہیں ) ، واقعہ بیہ ہے کہا گراس تنم کے واقعات جمع کئے جائمیں توایک ھیٹیم کتاب بن سکتی ہے۔

٣: ..عذاب قبرے نيخ كے لئے چندا موركا اہتمام ضرورى ب:

اقلن بیکدان تمام اُمورے اجتناب کیا جائے جوعذاب قبر کا سبب ہیں، اور جن کا خلاصہ اُوپر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل میک تمام کتا ہوں سے بیچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم: ... بیکہ جوکوتا بیان اور لفزشیں اب تک ہوچکی بین، مدتی ول سے ان سے توبی جائے ، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے اداکیا جائے ، اگر کسی کو ایڈ ایہ بنچائی ہوتو اس سے معافی تلائی کرائی جائے ، غرضیکہ آ دمی ہمیشہ اس کوشش میں لگار ہے کہ جب وہ دُنیا ہے رُخصت ہوتو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔

سوم:... بیکه عذاب قبرے پناہ ما تنگنے کا اہتمام کیا جائے ، اُوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم ہرنماز میں عذاب قبرے پناہ ما تکنے کا اہتمام والتزام فرماتے تھے۔

"عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ المَّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ المَّهُ مِنْ النَّشَهُ لِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ المَّهُ مِنْ النَّشَهُ لِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ أَحَدُكُمُ مِنْ النَّشَهُ لِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ أَلَّهُ لِللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ:.. ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادُ نقل کرتے ہیں کہ: جب تم میں سے کو کی شخص آخری التحیات سے فارغ ہوتو چار چیز وں سے اللہ کی پناہ مائے : جہنم کے عذاب سے ، تبر کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے فتنہ ہے ، اور سے وجال کے شرہے ۔''

حضرت ابن عباس رمنی الله عنها فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم محابہ کو بید دعا اس طرح سکھاتے ہے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے ہے ،فرماتے ہے کہ: بیدعا کیا کرو:

"اكَلَهُمْ إِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ، وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. رواه مسلم" (مَكَنُوة ص: ٨٥)

مِنْ فِئْنَةِ الْمُسِيْحِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعُونُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. رواه مسلم" (مَكَنُوة ص: ٨٥)

رَجَمَةَ... "اَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

"غَنْ جَابِ وَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَنَّى يَقُوا الْهَ تَنْ يِلُو اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَنَامُ حَنَّى يَقُوا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ كَالَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَا لَكُ وَاللهُ وَمَنْ لَا يَعَامُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَا لَكُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

### موت کے بعد مُردے کے تأثرات

سوال:...موت کے بعد عشل، جناز ہے اور ڈن ہونے تک انسانی رُوح پر کیائیتی ہے؟ اس کے کیاا حس سات ہوتے ہیں؟ کیاوہ رشتہ داروں کودیکھیااوران کی آ ہو دِکا کوسنتا ہے؟ جسم کوچھونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟ حمل مند مصروب کی اور بازیاں ہوئی کر میں میں جو اور علم چینجی اور میں کے ''درز خو'' کہتے ہوں میران سے اور سے اور

جواب:...موت کے بعد اِنسان ایک دُومرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، وہاں کے پورے حالات کا اس جہان میں جہنان میں ہے، اس کے زیر تمام کیفیات بتائی گئی ہیں، ندان کے معلوم کرنے کا انسان مکلف ہے۔ البت

جتنا کچھ ہم مجھ کتے تھے، عبرت کے لئے اس کو بیان کردیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' میت پہچانتی ہے کہ کون اسے خسل دیتا ہے، کون اسے اُٹھا تا ہے، کون اسے کفن پہنا تا ہے، اور کون اسے قبر میں اُتارتا ہے'' (منداحمہ بجم اوسط هرانی)۔ ''
ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' جب جناز واُٹھا یا جا تا ہے تو اگر نیک ہوتو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے چلو۔ اور نیک شہوتو کہتا ہے کہ: ہاے بدتمتی اُتم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟'' (صحیح بخاری جناری جناری اُن کے اور من اُن کے اُن کے بدتمتی اُتم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟'' (صحیح بخاری جناری جناری اُن کے باری جناری جناری جناری جناری جناری اُن کے بدتمتی اُتم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟'' (صحیح بخاری جناری جناری اُن کے بدتمتی اُن میں جنال سے جارہے ہو؟'' (صحیح بخاری جناری جنا

ایک اور حدیث میں ہے (جو بہ سند ضعیف ابن عباس رضی الند عنہما ہے مروی ہے) کہ: '' میت اپنے عنسل وینے والوں کو پہچانتی ہے ، اور اپنے آٹھانے والوں کو تشمیس دیتی ہے ، اگر اسے روح ورّیبی ان اور جنت بعیم کی خوشخری علی ہوتو کہتا ہے: مجھے جددی لے چلو۔ اور اگر اسے جہنم کی برخبری علی ہوتو کہتا ہے: خدا کے لئے مجھے نہ لے جاؤ' (ابوالحسن بن براء، کتاب الروضہ)۔

پیمام روایات حافظ سیوطی کی '' شرح الصدور'' (ص: ۹۲۲۹) ہے لی کئی ہیں۔

# رُوح کے نکلنے میں انسان کوئٹنی تکلیف ہوتی ہے؟

### سوال:...موت ہر مخص کے لئے برحق ہے،لیکن زوح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہےوہ نیک انسان کوبھی ہوتی ہے اور مُرے

(۱) أخرج أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروري وابن منده عن ابي سعيد الحدري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته. (شرح الصدور ص ٩٣، باب معرفة الميت من يغسله طبع دار الكتب العلمية بيروت، أيضًا الحاوي للفتاوي ح٢٠ ص ١١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اذا وصعت الحازة واحتملها الرّجال على أعاقهم، فان كانت صالحة قالت. قدّموني، وان كانت غير صالحة قالت الأهلها. يا ويلها أين تذهبون بها . الخ. (صحيح بخارى ج. ١ ص: ٢١١) باب قول الميت وهو على الجنازة قدّموني، أيضًا شرح الصدور ص ٢٠، فبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وأُحرَج أبن أبي الدنيا في القبور، عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يوضع على مسريره فيخطى به ثلاث إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس والجن، يقول: يا أخوتاها ويا حملة نعشاه! لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، حلعت ما تركت لورثتي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبي، وأنتم تشيعوني وتدعوني. (شرح الصدور ص . ٩٦، باب معرفة الميت من يفسله).

(٣) وأخرج أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يسموت إلّا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان بُشّر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعحله، وإن كان بُشِّر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يعبسه. (شرح الصدور ص:٩٣، باب معرفة الميت من يعسله).

انسان کوبھی، دونوں کے زوح نگلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟

جواب:..مرنے والا اگرنیک آ دمی ہوتو اس کی رُوح کو تکلیف نہیں ہوتی ، مُرے آ دمی کی رُوح کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالی موت کی تختیوں سے محفوظ رکھیں۔(۱)

(۱) عن بسريدة رضى الله عند قال: قدال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المومن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذى. (مشكوة ص: ۱۲۰ عليه كراچى). أيضًا وروى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرقبوا للميت عند موته ثلاثًا: إن رشح جبيته، وذرقت عيناه، وانتشر منخراه فهي رحمة من الله نزلت به، وإن غط غطيط البكر المختوق و خمد لونه، وازبد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. (التذكرة للقرطبي ص: ۱۹ باب المؤمن يموت بعرق الجبين طبع دار الكتب العلمية بيروت). أيضًا: عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفس الكافر تُسلّ كما تُسل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند المعوت ليكفر بها عنه ... إلى (التذكرة للقرطبي ص: ۱۹ مياب منده في خروج نفس المؤمن والكافر، شرح الصدور ص: ۲۸ باب من دنا أجله و كيفية الموت وشدته).

# آخرت کی جزاوسزا

### بروز حشر شفاعت محمدي كي تفاصيل

سوال:...بروزِ مشفاعت أمت محرى كي تفاصيل كيابين؟

چواب:..ان تفعیلات کو کم بندکرنے کے لئے توایک دفتر چاہئے بخضریہ کے دشفاعت کی ٹی صورتیں ہوں گی۔
اقل:...شفاعت کبرئی: میصرف آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب
و کتاب شروع ہونے میں تا خیر ہوجائے گی تو لوگ نہائت پر بیٹان ہوں کے ، لوگ کہیں گے کہ چاہے ہمیں ووزخ میں ڈال و یا
جائے گراس پر بیٹانی سے نجات مل جائے ، تب لوگ اپنے علاء سے اس مسئلے کاحل دریافت کریں گے ، علائے کرام کی طرف سے
فتو کی و یا جائے گا کہ اس کے لئے کسی نبی کی شفاعت کرائی جائے ، لوگ علی التر تیب سیّد تا آ دم علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، ابرا ہیم
علیہ السلام ، موکی علیہ السلام اور سیّد ناعیسی علیہ السلام کے پاس جائیں می گریہ سب حضرات معذرت کریں مے اور اسپنے بعدوالے علیہ السلام ، موکی علیہ السلام اور سیّد ناعیسی علیہ السلام کے پاس جائیں می گریہ سب حضرات معذرت کریں مے اور اسپنے بعدوالے

مندابودا و دطیالی (ص:۳۵۳ملبومرحیدرآباددکن) کی روایت بیس ہے کہ سیّدناعیسیٰ علیہ السلام شفاعت کی درخواست کرنے والوں سے قرمائیس مے:

" بے بتا ؟! اگر كسى برتن پر مبركى موئى موتوجب تك مبركونه كھولا جائے اس برتن كے اندركى چيز تكالى

جاسکتی ہے؟'' وہ عرض کریں سے بنہیں!

ني كاحواليدية جائيس محي<sup>()</sup>

آپافرهائيس محكه:

'' پھر محمصلی الله علیه وسلم آج بہال آشریف فر ماہیں ، ان کی خدمت میں حاضری دو۔''

الغرض حفرت عینی علیه السلام آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت عیل حاضری کامشور و دیں مے، اور پھر لوگ آپ ملی الله علیه وسلم کی خدمت عیل حاضری کامشور و دیں مے، اور پھر لوگ آپ ملی الله علیه وسلم کی خدمت عیل درخواست قبول فر ماکر شفاعت کے لئے" مقام محمود" پر کھیر میں میں درخواست قبول فر ماکر شفاعت کے لئے" مقام محمود" پر کھڑ ہوں میں اور حق تعالیٰ شانہ آپ ملی الله علیه وسلم کی شفاعت قبول فر ماکیں ہے، بیشفاعت کری کہلاتی ہے، کیونکہ اس سے کھڑے ہوں می اور تمام اذکین وآخرین مستفید ہوں می اور سب کا حساب شروع ہوجائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>ا و ٢) قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار) ش: الشفاعة أنواع: ..... ... ... (بال الخرمة على منع برا

#### روم: بعض حضرات ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔ (۱) سوم:... بعض لوگ جو اپنی برملی کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ

(بِتِهُ هُ شُمِ مُؤَمِّرُ ثُرُتُ ) منها ما هو متفق عليه بين الأُمَّة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأوّل الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الخاصة بنينا صلى الله عليه وسلم من بين ساتر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال. أنا سيّد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لِمَ ذلك، يجمع الله الأوكين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألَّا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألَّا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألَّا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم! أنت أبوالبشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألَّا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربِّي قد غضب اليوم غضبًا لم يخضب قبله مثله، وثن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي! نفسي، نفسي| إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح. فيأتون توحَّا، فيقولون: يا توح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ومسماك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألَّا تمرئ إلى ما نمحن فيمه؟ ألَّا تمرئ ما قبه بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن ينغطسب بنعنده مشلبه، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي! نفسي؛ نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى إبىراهيسم. فيئاتون إبىراهيسم، فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألّا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد يسلخدا؟ فيقول: إن ربّى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي؛ نفسيء نفسى! إذهبوا إلى غيرى، إذهبوا إلى موسلي. فيأتون موسلي: فيقولون: يا موسلي! أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته ويتكليمه على الناس، إشفع لنا إلى ربّك، ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسلي: إن ربّي قد غضب اليوم غيضبًا ليم يبغيضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسيء نفسي! نفسي، نفسي|إذهبوا إلى غيسري، إذهبوا إلى عيسني. فيأتون عيسني، فيقولون: يا عيسني! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هـو، وكـلّـمـتَ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربّك، ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسني: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يفضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى محمد صلى الله عليبه وسبلم، فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك، ما تقدّم منه وما تأخّر، فاشفع لنا إلى ربّك، ألّا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فأقوم، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربّي عزّ وجلّ، ثم يفتح الله عبليٌّ ويبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه عليّ أحد قبلي، فيقال: يا محمدا إرفع رأسك، سل تعطه، إشفع تُشقُّع، فأقول: يَا رَبُّ أُمِّتِي أُمِّتِي! يَا رَبُّ أُمِّتِي أُمِّتِي! يَا رَبُّ أُمِّتِي أُمِّتِي! فيقول: أدخل من أمَّتك من لَا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس قيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع الجنَّة كما بين مكة وهجَر، أو كما بين مكة وبُصريُّ. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. (شرح العقيدة

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرّج في الصحيحين. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤ قوله والشفاعة حق).

الطحارية ص:٢٥٢-٢٥٣ أيضًا بخارى ج:٢ ص:١١١ طبع قديمي الردعلي الجهمية).

شفاعت آنخضرت صلی التدعلیہ وسم کواور آپ صلی التدعلیہ وسلم کے طفیل میں دیگر مقبولان الہی کو نصیب ہوگی۔ ( )

چہارم:...جو گناہ گار دوزخ میں داخل ہوں گےان کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسم ،حضرات انبیائے کرام عیبہم السلام ،حضرات ملا ککہ اور ابل ایمان کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان سب حضرات کی شفاعت کے بعد حق تعی کی شانۂ تمام اہل لا إللہ إِلَّا التدکودوزخ سے نکال لیس گے (یہ گو یا ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی) ،اور دوزخ میں صرف کا فرباتی روج کمیں گے۔

(١) السوع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجمة، وفي أقوام آحرى قد أمر بهم إلى النار، ان لَا يدخلونها. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٥٧).

(٣) السوع الثامن. شماعته في أهل الكبائر من أمّته، ممن دخل البار، فيحرجون مها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وهله الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والبيون والمؤمنون أيضاء وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مراتء ومن أحاديث هذا النوع، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكيناتير من أمّتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى البحاري رحمه الله في كتاب "التوحيد" ..... فقال يا أبا حمزة! هؤلًاء إحوالك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا كان ينوم القيامية، مناج الناس بعضهم في بعص، فيأتون آدم، فيقولون اشفع لنا إلى ربّك، فيقول الست لها، ولكن عليكم بهابراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول الست لها، والكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول لسبت لها، ولسكن عبليكم بعيسني، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسي، فيقول الست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليمه ومسلم، فيأتونني، فأقول: أنا لها، فأستأدن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمد بتلك العامد، وأخِرَ له ساجدًا، فيقال يا محمدا إرفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقوال يا ربّ أمّتي أمّتي! فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المامد، ثم أُخِرُ له ساجدًا، فيقال عا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تُشقّع، وسل تعط، فأقول: يا ربّ أمّتي أمّتي! فيقال: إسطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو حردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك اعامد، ثم أحرّ له ساحـدًا، فيقال يا محمدا إرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول يا رُبّ أمّني أمّني! فيقول إنطلق فاخرج من كان في قلبه أدني أدني مثقال حبة من خردل من إيمان، فأحرحه من البار، فأبطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أسس، قبلت لبعض أصحابنا لو مورنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي حليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه، فسلَمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا يا أبا سعيد! جنناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم تر مثل ما حدث في الشفاعة، فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه؟ فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال. لقد حدثتي وهو جميع، منذ عشـريـن سنة، فما أدرى، أنسي أم كره أن تَتَّكُلُوا؟ فقلنا إنا أبا سعيدا فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلَّا وأنا أريند أن أحندتكم، حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك اعامد، ثم أخرَ له ساجدًا، فيقال يا محمدا إرفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفّع، فأقول يا ربّا الدن لي فيمن قال: لَا إِلَّه إِلَّا الله، فيقول وعزتي وجلالي، وكبرياتي وعنظمتي، الأخرجنَ منها من قال الا إله إلا الله وهكدا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلي عن عثمان رضي الله عند، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشفع يوم القيامة ثلاثة الأبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا، قال: فيقول الله تعالى شفعت الملاتكة، وشفع البيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلّا أرحم الراحمين، فيبقض قبصة من النار، فيخرج مها قومًا لم يعملوا حيرًا قط. الحديث. رشرح العقيدة الطحاوية ص:۲۵۸-۲۲۹).

پنجم :...بعض حصرات کے لئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگی۔(۱) ششم :..بعض كا فروں كے لئے دوزخ ميں تخفيف عذاب كى شفاعت ہوگى۔ <sup>(4)</sup> ان تمام شفاعتول كي تفعيلات احاديث شريفه من واردين ..

# کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟

سوال:... کیا آخرت میں رشتہ داروں، والدین اور بیٹے بیٹی، بھائی کی پہیان بینی ملاقات ہوتی ہے؟ اور اگر بہیان آ خرت میں ہوتی ہےاور ہالفرض ہمار ہے لیعنی بھائی ، والدین جنتی ہوں تو کیاوہ انتہے رہ کتے ہیں؟

جواب:..قرآن مجیدیش ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوران کی آل اولا دیے بھی ایمان کے ساتھان کی پیروی کی ،ہم ان کی آل اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے۔ (<sup>m)</sup>

### قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا

سوال:... بین تحریک اسلامی، جو که اصل فکر مودودی ہے متأثر ہوکر وجود بیں آئی ہے، سے وابستہ ہوں ، اور ہو قاعدہ درس قرآن مستنفیض ہوتی ہوں۔ ابھی حال ہی میں مدرسد يوسفيه بنوريشرف آبادے فارغ ايك صاحب في جمعے خاطب كر كفر مايا: '' انسان دُنیامیں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آخرت میں وہ ان ہی کے ساتھ اُٹھایا جائے گا ،للبذا آپ اپناانجا م سوچ کیں ، جبکہ آخرت كامعالمه بهت مخت ہے۔"

جواب:... بیتی ہے کہ آ دی جس سے محبت اور تعلق رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔تم نے بیہ صدیث پڑھی ہوگی:"المدء مع من أحب"۔

#### خداکے فیصلے میں شفاعت کا حصہ

سوال:...اگرشفاعت نصلے پراٹر انداز نہیں ہوسکتی تواس کا فائدہ معلوم نہیں ،اوراگریہ فیصلے پراٹر انداز ہوتی ہے تو یہ تصرف ے،اس سے شفاعت کے بارے میں آپ کا جواب اطمینان پخش تہیں ہے۔

 <sup>(</sup>١) النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع دوجات من يدخل الجنّة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٧، قوله الشفاعة حق، طبع المكتبة السلفية لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٢) النبوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة في عمَّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال الـقـرطبـي في التذكرة: فإن قيل: فقد قال تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار، كم تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٥٧).

 <sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلْتَنهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء". (العلور: ٢١).

عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحت قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبّ متفق عليه. (مشكواة، باب الحبُّ في الله ص: ٣٢٦).

جواب:..."إلا بِاذَنِهِ" توقر آن مجيده به الكشفاعت بالاذن ير إيمان لا ناتو داجب ب، رباته رف كاشبة و اگرها كم الله بيان لا ناتو داجب به رباته رف كاشبة و اگرها كم الله بيان لا ناتو داجب كم رسفاعت الرها كم الله بيان كم مناعب بمرشفاعت مي شفيع كى دجا بهت اورها كم كي عظمت كا ظهار مقعود بوء تواس مي إشكال كياب...؟

# كيا كائنات كى تمام مخلوق كے اعمال كے بارے ميں سوال ہوگا؟

سوال:... تیامت کے دن انسان کوتو اس کے ہر عمل کی جزاوسزا ملے گی ، کیا کا نئات کی ہر مخلوق سے ان کے اعمال کے بارے میں یو چھاجائے گا؟

جواب: ... جزاوس اکتعلق انسان اورجن ہے ہے، انہی دونوں کو اللہ تعالی نے خاطب کیا ہے، اور بھی دونوں اُ حکام اِلہہ کے مکلف ہیں۔ اِلَّی مخلوق تشریعی اَ حکام کی مکلف نہیں، اس لئے نیک و بدا تمال کا تصوّر دیگر حیوانات کے تن ہیں نہیں دیا، البتدان کے آپس ہیں اگر کسی نے دُوسر ہے ہے زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور دِلایا جائے گا۔ چنا نچہ مدے شریف ہیں ہے کہ اگر سینگ والی کمری نے بسینگ والی کمری نے بسینگ والی کمری کے سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بسینگ کوسینگ دیے جا کیں گری نے بسینگ والی کوسینگ دیے جا کیں گاورسینگ والی کوسینگ دیے جا کیں گاورسینگ والی کوسینگ دیے جا کی اورسینگ والی کوسینگ مارا ہوگا، تھراس کو کہا جائے گا کہ دواس کے سینگ مارکر اپنا بدلہ نے لے۔ اس کے بعد دونوں کوشی بنادیا جائے۔ اس کے بعد دونوں کوشی بنادیا جائے۔ (")

# آخرت میں نجات کامستحق کون ہے؟

سوال:...اس آیت کا مطلب یا دُوسر سے الفاظ بی تشریح بیان کرد یجئے ، لَا یُسجِبُ اللهٔ ۲ سورة المائدة آیت: ۲۹: "جو لوگ خدا پراورروز آخرت پر ایمان لائیس مے اور نیک عمل کریں مے خواہ وہ مسلمان ہول یا یہودی یاستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ خم ناک ہول ہے۔"

جواب:...آیت کامضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون دُنیا کی تمام قوموں کے لئے کیساں ہے، پس خواہ کو کی فض مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا بہودی، عیسائی پاستارہ پرست ہوں، وہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ آخرت میں نجات یائے گا۔

<sup>(</sup>١) "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذَّنِهِ" (البقرة: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: ملعب أهل السُّنّة جواز الشفاعة عقلًا ووجوبها سمعًا بصريح قوله تعالى ، يَوْمَئِذٍ لَا تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وقوله تعالى: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَصَلَى، وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ...المخ. (شرح صحيح مسلم للنووي ج: ١ ص:٣٠٠ ١).

 <sup>(</sup>٣) "وَمَا خَلَقُتُ اللَّحِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ". (الدّاريات: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤذن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

الله تعدی پر ایمان لائے بیس یہ بھی داخل ہے کہ الله تعالی کی تمام کتا ہوں اوراس کے تمام رسواوں کو ہے ہیں جمیر مثلاً: قرآن مجید الله تعالیٰ کی نازل کروہ کتاب ہے، اوراس میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' محمد رسول الله'' یعنی محمد صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول بیں الله تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی ایمان رکھن ہوگا۔ اور جو شخص اس پر ایمان رکھن ہوگا۔ اور جو شخص اس پر ایمان ہمی لائے گا، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کا الله تعالیہ وسلم کا الله تعالیہ وسلم کی ایمان ہمی لائے گا، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی تمام باتوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ پس جو شخص حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تمام باتوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ پس جو شخص حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تمام باتوں کو قبول نہیں کرتا، وہ الله تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا شخص خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا عیسائی، بہودی اور ستارہ پرست کہلاتا ہو، وہ آخرت کی فلاح کا مستحق نہیں۔

## قیامت کے دن کس کے نام سے بیاراجائے گا؟

سوال:... تیامت کے دن میدان حشر میں والدہ کے نام سے پکارا جائے گایا والد کے نام سے؟

جواب:...ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن مال کی نسبت سے پکارے جائیں گے،لیکن بیر وایت بہت
کزور بلکہ غلط ہے، اس کے مقالبے میں سیح بخاری شریف کی حدیث ہے،جس میں باپ کی نسبت سے پکارے جانے کا ذکر ہے اور
کی سیح ہے۔
(۳)

## قیامت کے دن باپ کے نام سے بکاراجائے گاندکہ مال کے نام سے

سوال:...مؤرده ۲۷رجنوری ۱۹۹۸ء کے 'اخبار جہال' میں زیدنے سوال بھیجا کہ: قیامت کے دن برخض کواس کے باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔جبکہ میں نے سنا کے نام سے پکاراجائے گا۔جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔جبکہ میں انداز میں انداز میں ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔ براوم بربانی اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:... بیمسئلہ کی دفعہ ' جنگ' اخبار کے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنے ہاپ کے نام سے پکارے جائیں گے، چنہ نچر شخ بخاری خ:۲ ص:۹۱۲ میں ایک باب کاعنوان ہے: ''باب یدعی الناس بآبائھم'' اوراس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أى تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى والإقرار به أى باللسان .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ۱۱۹، ۱۲۰)، وأيضًا: واذا ثبت نبوته وقد دل كلامه، وكلام الله المنزل عليه على انه خاتم النبيّين، وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والإنس، ثبت انه آخر الأنبياء، وان نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصاري. (شرح عقائد ص: ۱۳۵).

 <sup>(</sup>۲) "يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم." وكيئ: الموضوعات إلابن الجوزى ج: ٣ ص: ٢٣٢، ميزان الإعتدال ص. ٩ ١٤،
 لسان الميزان إلابن حجر ج: ١ ص: ٩٩٠ أ طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الغادر يرفع له لواءً يوم القيامة يقال. هذه غدرة فلان
 بن فلان. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٢ ١٩ باب ما يدعى الناس بآبائهم، طبع دار السلام، بيروت).

"إِنَّ الْغَادِرِ يُرُفِّعُ لَهُ لِوَاءٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةٌ فَلَانُ بُنُ فَكَانٍ."

(صعیح بخاری ج:۲ ص:۹۱۲)

ترجمہ:... "ب شک بدعبدی کرنے والا، اس کے لئے بلند کیا جائے گا جعنڈ اقیامت کے دن، کہا جائے گا جعنڈ اقیامت کے دن، کہا جائے گا کہ: یدفلال بن فلال کی بدعبدی کا نشان ہے۔''

# روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے پکارے جا کیں گے

سوال:...روز نامہ جملہ جوایی شن آپ کے مسائل اور ان کاطن پر حما ہے کا مم میں عام طور پر باقاعد گی ہے پر حما ہوں۔ اس کا لم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جو جواب دیا ہے، ش اس جواب کی ذراوضاحت چاہتا ہوں ، ان کا سوال تھا: '' کی قیامت کے روز باپ کے نام ہے پکاراجائے گایاں کے نام ہے؟ '' بھین ہے ہم سنتے چلے آر ہے ہیں کہ قیامت کے روز افراد باپ کی روز ہرفردا پنی س کے نام ہے پکاراجائے گایکن آن بہلی دفعہ ش نے آپ کے حوالے ہے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افراد باپ کی نسست ہے پکارے جا کہ قیامت کے روز افراد باپ کی نسست ہے پکارے جا کی میں ہوگا کہ قدیم نرائے ہے اور آج تک وُنیا کے فلف ممالک میں ایسے باقاعدہ مراکز ہیں، جہاں صحمت فروقی اور برد وفروقی کو جائز کا روبار کا درجہ صاصل ہے ، اور ایسے مراکز ہیں فلا ہر ہے بچ پیدا ہوں گے ، توا یہ بھی جواب کے باپ قیامت کے روز کون ہوں گے اور کن ولدیت ہے ان کو پکارا جائے گا؟ میرے محدود کلم کے مطابق مطرت شیسی کو اللہ تھے تھا اور ہے ہیں کہ چونکہ تھا میں ہوں گے اور کس ولدیت ہے پکارا جائے گا؟ ویرے مور والی باپ بید ہوئے ایس کے بیدا کیا واضح رہے کہ بچپن میں ہم ای بنا پر یہ سنتے چلے آر ہے ہیں کہ چونکہ قیامت کے روز مطرت میں گوکس ولدیت سے پکارا جائے گا؟ واضح رہے کہ بچپن میں ہم ای بنا پر یہ سنتے جلے آر ہے ہیں کہ چونکہ حضرت شیسی کی وجہ سے قرار اور اور کا ہوا کی کا دور اور مان کی اولاد ہیں ، اس لئے قیامت کے روز مطرت میں گیا مرائی کی وجہ سے قیام لوگوں کو اس کی نسبت میں ہی کو جو سے کیا راجائے گا۔ حضور والیا ہم براس ناقص قرم کی میں اضافہ فرما کیں۔

چواب:...عام شہرت توای کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کی نبست سے پکارے جائیں گے،لیکن یہ ہات نہ تو آن کریم میں دارد ہوئی ہے، نہ کی قابل اعتاد صدیث میں۔ بلکہ اس کے برنکس سیح احادیث میں وارد ہے کہ لوگ قیامت کے دن اسپنے باپ کی نسبت سے پکارے جائیں گے،جیسا کہ پہلے تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔(۱)

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بچے النسب نہیں یا کنواری ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کوکس نسبت سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ ڈینا کی ساری قو موں بیس بچے کو باپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور فلاس بن فلال کہا جاتا ہے، مگر یہاں بن باپ کے بچوں سے بھی کوئی اِشکال نہیں ہوا، زیادہ سے ذیادہ بہ کہا جاسکتا ہے کہا ایسے بچوں کا نسب مال سے منسوب کردیا جاتے گا، اور جن بچول کا نسب مال سے منسوب کردیا جاتے گا، اور جن بچول کے نام کی شہرت دُنیا میں باپ سے تھی، ان کوان کے اس مشہور کمی ایسے بچول کوان کی ماؤں سے اس کوان کے اس مشہور

<sup>(</sup>١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وأسماء آبائكم فأحسوا أسمائكم". (ابوداوُد ج:٢ ص:٣٢٠، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

باب سے منسوب كرويا جائے كاء والله اللم!

اور حفرت عینی علیہ العساؤة والسلام کی نبعت تو و نیا میں بھی ان کی والدہ مقدمہ مرمے بتول سے تھی اور ہے، چنانچ قرآن کریم میں جگہ جگہ '' عینی بن مریم'' فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کی بھی نبعت برقرار رہے گ۔ چنانچہ قیامت کے دن حضرت عینی علیہ السلام سے جو سوال و جواب ہوگا، قرآنِ کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور ان کو '' عینی بن مریم'' سے مخاطب فرمایا ہے، اور ان کو '' عینی بن مریم'' سے مخاطب فرمایا ہے، اور ان کو نبعت مرف حضرت عینی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ و نیا اور قیامت میں ان کی نبعت ماں کی طرف کی جاتی ہے، اس سے قواس بات کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ قیامت کے دن حضوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احادیث نبویہ اور قرآن مجید سے اس بات کا جوت ملتا ہے کہ قیامت کے دن افراد کی ضموصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احادیث نبویہ اور قرآن مجید سے اس بات کا جوت ملتا ہے کہ قیامت کے دن افراد کی نبیت والد کی طرف ہوگی۔

#### مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوز ن

سوال:... جناب مفتی صاحب! کیا مینی ہے کہ روز محشر ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے تو اب مغیرہ و کبیرہ سے ہوگا اور جس کا پلہذیا دہ یا کم ہوگا ،ای کے مطابق جز اوسز ا کے مستحق ہوں گے۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیات اور شیح احادیث میں اعمال کا موزون ہوتا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گا' اور پھرخاص مؤمنین کے لئے ایک پلے میں ان کے حسنات اور دُومرے پلے میں ان کے مینات رکھ کران اعمال کو

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَانَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَأُمِّيَّ اللَّهِيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ" (المائدة: ١١١).

<sup>(</sup>٢) وقوله: والميزان، أى ونؤمن بالميزان، قال تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حمة من خردل أتينا بها، وكفي بنا حاسبين) الأنبياء: ٣٤. وقال تعالى: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خصّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خلدون) المؤمنون: ٣٠ ١-٣٠ ١. قال القرطي: قال العلماء: إذا القضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينهى أن يكون بعد الخاصية، فإن الخاسة لتقرير الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينهى أن يكون بعد الخاصية، فإن الخاسة لتقرير الأعمال والوزن القضار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، قال: وقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) الأنبياء: ٣٤، يحتمل أن يكون شم موازين مقادة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والله أعلم. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم أحمد، من حديث أبى عبدالرحمن العبلى، قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص وجلا من أمتى على رؤوس الخلات في يقول له: أتنكر من هاذا شيئا؟ على متدنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له يطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: لا يا رَبّ! فيقول: الك عفر قيل إيقال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول. يا رَبّ! فيقول: المناقة، ولا ينقل هيء يسم الله الرحمن الرحيم. هكذا روى الترمذي وابن فيقل ما المهر، أن الما للمائية، والله المكتبة السلفية، والا ينقل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٠٠)، قوله: وابن أبى الدنيا، من حديث اللهث، زاد الترمذي ولا ينقل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٠٠)، قوله: والميزان، طبع المكتبة السلفية، لا هور ياكستان).

وزن ہوگا، جیسا کہ درمنٹور میں ابنِ عیاس رضی اللہ عنہما ہے اور ابنِ کثیر میں ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر حسنات عالب ہوئے تو جنت اور سیئات عالب ہوئے تو دوزخ ، اور اگر دونوں پر ابر ہوئے تو اَعراف اس کے لئے نجو پر ہوگی ، مجرخواہ شفاعت ہے سزا کے بغیریا سزا کے بعد مغفرت ہوجائے گی۔

نوٹ:... جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام'' اُعراف' ہے، اس مقام پر پہلے لوگ ہوں گے جو جنت ودوز خ دونوں طرف کے حالات دیکھ رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے پیش دا آرام کی بہنسبت جہنم میں ،اور جہنیوں کی بہنسبت جنت میں ہوں گے، اس مقام پر کن لوگوں کورکھا جائے گا؟ اس میں متعدداً قوال ہیں ،گر میجے اور رائح قول ہے کہ بیدہ الوگ ہوں گے جن کے حسنات وسیکات (نیکی اور بدی) کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ (\*)

# كياحساب وكتاب كے بعدنى كى بعثت ہوگى

سوال:... ٹیلی ویژن کے پروگرام فہم القرآن میں علامہ طالب جوہری نے فرمایا کہ: خداد ثد تعالیٰ قیامت کے بعد ان غیرمسلموں پردوہارہ نبی مبعوث فرمائے گا جن تک اسلام نبیل پہنچا، تا کہ وہ مسلمان ہوجا کیں۔انہوں نے روایت کا ذکر کیا گر تفصیل نہیں بنائی۔اس طرح تو مثلاً: جبشی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گزرا اور غیرمسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیرمسلم کے لئے اسلام کی تبلیٰ شروع کی جائے گی؟ تو کون سے نبی ہول کے جو تیلیٰ کا کام کریں گے؟

جواب:...قیامت بین کسی نبی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میرے علم بین ٹبیل، جن لوگوں کو اِسلام کی دعوت نبیل پہنی ، ان کے بارے بیل رائج مسلک بیہے کہ اگر ووقو حید کے قائل تنفیقو ان کی بخشش ہوجائے گی ، ورنہ نبیل۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيآته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير در منثور ج: ۳ ص: ۸۹ طبع ايران). أينضًا عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم قرأ قول الله: فمن ثقلت موازينه ..... الآتين، ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ص: ۲ اسورة الأعراف آبت: ۲ م، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنّة والنار، سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمّى عرفًا. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٥٩ مورة الأعراف آيت: ٣٤، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسياتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن النجنة، وخلّفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هناك على السور حتى ليقضى الله فيهم، وقد رواه من وجه آخر البسط من هذا فقال ...... ان حليفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن البجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبيناهم كذلك، اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم والهوا فادخلوا الجنة، فإنى قد غفرت لكم وتفسير ابن كثير ج ٣٠ ص ١٢٠ سورة الأعراف آيت: ٢١، ٣٠ طبع مكتبه وشيديه كولله).

<sup>(</sup>٣) ومنها أن العقل آلة للمعرفة ... لا عذر لأحد في الجهل بخالقه ... وثمرة الخلاف انما يظهر في حق من لم يبلغه الدعوة أصلًا ... ولم يسمع رسولًا ومات ولم يومن بالله فيعذب عندنا. (شرح فقه اكبر ص: ١٩٨ ، ١٩٩ ).

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم جز اوسر امیں شریک نہیں بلکہ اطلاع دینے والے ہیں

سوال :...عرّت و زِلت اور جزا و مزا الله تعالى كے اختيار ميں ہے، ساتھ بن اپنے كلام پاك ميں سور ہُ أعراف كے رُكوع: ٣٣، سور هُ أعراف كَ رُكوع: ٣٣، سور هُ أعراف الله عليه وسلم كوخوشخرى دينے والا قرار ديا، اس لفظ خوشخرى دينے والا قرار ديا، اس لفظ خوشخرى دينے والد قرار ديا، اس لفظ خوشخرى دينے والے ؟ كيا اس ميں علم غيب پنہاں ہے؟ جہاں الله تعالى جزا و مزاكا خود بى ما لك ہے، اس ميں رسالت آب بھى شريك جيں، جبكد آپ خوشخرى دينے والے جيں۔

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم نیک اعمال پرخوشخبری دینے والے بیں کدانله تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے نیک جزا کا وعد و فر مایا ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جزا در مزامیں شریک نہیں، بلکہ منجانب اللہ جزاد مزاکی اطلاع دینے پر مامور ہیں۔ (''

كيا دُنياميں جرم كى سزاسے آخرت كى سزامعاف ہوجائے گى؟

سوال:...اگرکوئی طزم یا مجرم اپنے جرم کا اِقرار کرلیٹا ہے اور اس کے بیتیج میں اسے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں ندکورہ طزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفار اا دا ہو جاتا ہے کہ جس کے اقرار کے بیتیج میں اسے سزاوی گئی؟ نیز کیارو زمحشر ایسا فرو اپنے اس جرم کی سزا ہے تری الذمہ قراریا ہے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے تو آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی ، ورنہ ہیں۔(۱)

# کیا بُرائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟

سوال:.. بتران کی ایک آیت کامفہوم ہے کہ جوتم دِل میں خیال کرتے ہوتو ہمارے فرشتے اس اجھے یا کرے خیاں کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔اس طرح اگر کوئی بشراہیے دِل میں کر ائی یا اچھائی کا خیال کرے اور عملاً نہ کرے تو کیا اس کر ائی کے خیال پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ عملاً کرنے پر؟اورای طرح اچھائی کے خیال پراتنا ہی تواب ہے جتنا عملاً کرنے پر؟تفصیل سے سمجھا دیں۔

جواب: ... بُرانی کاعزم کر لے مگراس بُرے کام کوکر ہے ہیں تو اللہ تعالی اس ارادہ کرنے کے گناہ کو معاف فرمادیتے ہیں، اوراگر بُر انعل کرلیا تو نعل کا گناہ الگ ہوگا اوراس ارادہ کرنے کا الگ یکی کے کام کا ارادہ کرنے پر ایک نیک کلمی جاتی ہے، پھراگراس نیک کام کوکر بھی لیے تو دس گنا ( سے سامت سوگنا تک ) لکھا جاتا ہے، اوراگر کسی وجہ سے اس کام کونہ کریا ہے تب بھی نیکی کے ارادے کا نیک کام کوکر بھی لیے تب بھی نیکی کے ارادے کا

(١) "إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ"، "إِنَّا أَرْسَلُنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وُنَذِيْرًا، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيْرٌ" (فاطر ٢٣،٢٣).

<sup>(</sup>٣) "قُلُ يُعِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَقُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغُفُرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا، اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر ٥٣)، أينضًا وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب الا التوبة (شرح عقيدة الطحاوية ص ٢٠٣١). إن الحد لا يحمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عه العقوبة الأخروية بالإحماع والا فلا (رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٣٣)، بناب الجنبايات). وليس مطهرًا عندنا بل المطهر التوبة. قوله بل المطهر التوبة فإذا حد ولم تيب يبقى عليه إثم المعصية ........ تعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والصمان إن أخذوا المال ... إلى .. والمناب الحدود).

ثواب اس کونفتر حاصل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# جرم کی دُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا

سوال:...اگرایک فخص نے قبل کیا ہواوراس کو دُنیا میں پھانسی یا عمر قید کی سزال گئی تو کیا قیامت کے دن بھی اس کوسزا ہے گی ؟

جواب:...آخرت کے عذاب کی معافی توبہ ہے ہوتی ہے، پس اگراس کواپنے جرم پر پشیمانی لاحق ہوئی اوراس نے توبہ کرلی اور خدا تعالی ہے معافی ما تکی تو آخرت کی سزائیس ملے گی، ورنڈل سکتی ہے۔ چونکہ ایسا مجرم جے ڈینا میں سزا ملی ہوا کثر اپنے کے پر پشیمان ہوتا ہے اور و ہاس سے توبہ کرتا ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جس شخص کو دُنیا میں سزائل گئی و ہ اس کے لئے آخرت کے عذاب سے کفار و ہے۔ اور جس کو دُنیا میں سزائیس ملی ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے، اس کے کرم سے تو تع ہے کہ معافلہ کرد ہے۔

# انسان جنتی این اعمال سے بنتا ہے، اتفاق اور چیزوں سے نہیں

سوال:...اگر کوئی رمضان کی چاندرات کو یا پہلے روز ہے کو انتقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یا خسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا کلڑا تبر میں دن کرنے تک مُرد ہے کے سر ہانے رہے تو کیا وہ جنتی ہوا؟

جواب: بنیں اجنتی تو آ دی اپنے انگال ہے بنتا ہے، کی فض کے بارے میں تطعی طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیز دل کوا چھی علامت کہ سکتے ہیں۔

# کیا تمام مذاہب کے لوگ بخشے جا کیں گے؟

سُوال:...ایک مخفس نے بیکہا کہ: کوئی ضروری نہیں کہ قرآن وصدیث کے پابندا شخاص ہی بخشے جا کیں گے، بلکہ تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فان هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسبئة قالم يحملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٠٤، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع اللنوب إلَّا التَّوبةُ. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) الرابع: المصالب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المومن من وصب ولًا نصب ولًا غم ولًا هم .... إلّا كفّر بها من خطاياه". (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) السبب الحادي عن عفو أوحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٤٠). ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١٢ ا ١، طبع مكتبه خير كثير، كراچي).

جواب:... یو عقیدہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام غداہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی ، خالص کفر ہے۔ کیونکہ دیگر غدا ہوب کے جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ، ان کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجاتھ ریحات موجود ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پس جو محف خدا اور رسول صلی القد علیہ وسلم کو مانتا ہو، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ تمام غدا ہوب کے لوگ بخشے جا کمیں ہے۔ (۲)

كياخودكشى كرنے والے مؤمن كى مغفرت ہوگى؟

سوال:...ا كركوني مؤمن خودكشي كرالية كيااس كى مغفرت موكى؟

جواب:...اگرخاتمہ اِئان پر ہوا تو کسی مؤمن کے حق میں مایوی نہیں، کسی نہ کسی وقت بخشش ضرور ہوجائے گی الیکن بیشن م بخشش سے پہلے جوعذاب ہوگا اس سے اللہ کی پناہ! اِلَّا مید کہ رحمت خداوندی دعمیری فرمائے اور بغیر عذاب کے نجات فرمادے۔ (۵) غیر مسلموں کے اجھے اعمال کا بدلہ

سوال:...اگرکوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنواں کعددادے یا مخلوق خداے رخم وشفقت کا برتا و کرے، میسا کہ مجموع مدقبل بھارتی کرکڑ بشن سکھ بیدی نے ایک مسلمان بچے کے لئے اپنے خون کا عطید دیا تھا، تو کیا غیرسلم کو نیک کام کرنے براً جرسلے گا؟

چواب:... نیکی کی تولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی اسی ہے جیسے زوح کے بغیر بدن۔اس لئے اس

(١) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغَفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا قُوْنَ ذَلِكَ .... الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ألا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به ... النع. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٠ م مشكوة ج: ١ ص: ٢١). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! ألا سمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي وألا نصراني لم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب التار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢ ا، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" وجبت له الجنَّة. (مسند أحمد ج:٥ ص:٢٣٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يترّدى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّل بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>۵) السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۳۲٠). ويغفر ما دون ذلك
 لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد نسفى ص: ۱۱۲).

 <sup>(</sup>٢) "أَحَعَلُتُهُ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَّارَةَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامُ كَمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوَنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لَا يَصْدَوْ وَخَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ وَالْيَوْمَ الْاَقْوَمَ الطَّلِمِيْنَ" (التوبة: ٩ ١)، "وَالْحَصْدِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إلّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ ...الخ" (سورة العصر).

(۱) كوآخرت مين أجرنبين ملے كا ، البته دُنيا مين ايسا چھے كاموں كا بدله چكاديا جا تا ہے۔

سوال:...دُنیادی تعلیم حاصل کرنے والے کچھ حصرات فرماتے ہیں کہ: غیرمسلم جواجھے کام کرتے ہیں ان کو قیامت میں ان کا صلہ ملے گا،اوروہ جنت میں جا کیں مجے میں نے ان سے کہا کہ غیرمسلم چاہال کتاب کیوں نہ ہوں ان کو نیک کا موں کا صلہ یہاں مل سکتا ہے، قیامت میں نہیں ملے گا،نہ وہ جنت میں جا کیں مجے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔

جواب:..آپ کی ہات سی ہے! قرآن مجید میں اوراَ حادیث شریفہ میں بے شار جگہ فر ہایا گیا ہے کہ جنت اہلِ ایمان کے لئے ہے، اور کفار کے لئے جنت حرام ہے، اور یہ بھی بہت کی جگہ فر مایا گیا ہے کہ نیک اندال کے قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں، نداس پر قیامت کے دن کوئی اَجر فے گا۔

سوال:...تمام لوگ حضرت آدم کی اولا و ہیں اوراُ مت جمدی ہے ہیں ،عیسانی یا یہودی لوگ جن پرالڈ کریم نے تو را ق ، اِنجیل نازل فِر مانی ہیں ، اگروہ اپنے ندہب پر کمل کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سخاوت ،غریبوں کی مدد کرنا ،ہپتال بنانا اور اس کے علاوہ کئی اجھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت وی ہے ،تو کیاوہ لوگ جنت میں نہیں جاسکتے ؟ الڈکریم غنور رحیم ہے۔

جواب:..قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی کفروشرک کے گناہ کومعاف نہیں کرے گاہ اس ہے کم در ہے کے جو گناہ ہیں وہ جس کو جا ہیں دہ جس کو جا ہے معاف کردے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس اُمت میں جو فض میرے یادے میں سنے اور جمھ پرایمان نہ لائے خواہ وہ میبودی ہو یا نفرانی ، اللہ تعالی اس کو دوز خ میں داخل کرے گا۔ خلاصہ میہ کہ نجات اور مخفرت کے لئے ایمان شرط ہے ، بغیر ایمان کے شخص نہیں ہوگی۔
کے بخشو نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وأمّا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا أفطى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزي بها." رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِّوا وَعُمِلُوا الصَّلِحُتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدَوْسِ نُزُلاء عَلِدِيْنَ فِيْهَا ... الخ." (الكهف: ٢٠). "إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُوهُ النَّارُ" (المائدة: ٢٠). وعن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لا سمع بي أحد من هذه الأُمَّة يهو دى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٠ ا ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ. إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ" (العَصر: اسس). "وَمَنَ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِختِ مِنُ ذَكْرِ اَوْ أَنْلَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ...الخ. (النساء: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) "أَجَعَلْكُمْ سِشَايَةُ الْحَآجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَّ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخَرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيُلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ"(التوبة ١٩). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها اله في الدنيا حتى إذا افضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

 <sup>(</sup>۵) "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... الخ" (التساء: ٢ ١ ١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذى نفس محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٨٦).

## كياغير مسلم كونيك كام كرنے كا أجر ملے گا؟ إشكال كاجواب

سوال: ... "س: اگرگوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کواں کھدوادے یا تخلوقی خدا سے رجم وشفقت کا برتا ؟

کرے، جیسا کہ یکی عرصہ قبل بھارتی کر کڑ بشن نگھ بیدی نے ایک مسلمان نیچ کے لئے اپنے خون کا عطید دیا تھا، تو کیا غیرسلم کو نیک کام کرنے پر آبر ملے گا؟ ج: نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی ایس ہے جیسے رُور کے بغیر بدن ۔ اس لئے اس کو آخرت میں آجر نیس ملے گا، البند وُ نیا ہیں ایسے ایتھے کاموں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ "مندرجہ بالا اخباری کشگ ارسال خدمت ہے، اور سور وَ لقر وی آبیت نمبر: ۱۲ کا ترجمہ بھی: "إِنَّ اللّٰهِ فِینَ اللّٰهِ فَواْ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰجِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

جواب: ... آپ نے آیت کا مطلب سی خبیل سمجها، یہ بات تو خودای آیت پس بیان ہوئی ہے کہ امتد تعالیٰ پر ایمان ما ناشر و نجات ہے، اور آپ جائے ہیں کہ جوخص اللہ تعالیٰ کی بات کو .. بعو نجات ہے، اور آپ جائے ہیں کہ جوخص اللہ تعالیٰ کی بات کو .. بعو نہاللہ ... فلا سمجہ، اس کا اللہ تعالیٰ پر کیا ایمان ہوا؟ اور یہ بحی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم بیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: '' محمد رسول اللہ''
یعنی محمض اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نہوّت پر ایمان لا نا ضروری ہی ہوا کہ یہ فرموو کی ضدا ہے، اور جوخص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کی بات کو جمثلاتا ہے، ایسے خص کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔ ایسے خص کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشریح و قالیہ تعالیٰ کی جو آپ کا مطلب بیہ ہے کہ خواہ کی غیر ایمان سے خبیر ایمان سے خبیر ایمان سے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں متبول ہوگا۔ گرآ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان سے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں دکھیے لیں۔ اللہ آن ' ہیں دکھیے لیں۔

كيا الملِ كمّاب، غيرسلم كى اسلام سے عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟

سوال ا:...کیا ال کتاب بھی دیگر غیر مسلموں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ دوز خ میں رہیں ہے؟ جبکہ الل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے ادران کا ذبیح بھی حلال ہے۔

سوال ٢:...جوفع كافريا المركم كالمريا المركم كالمريان كالم عقيدت ركمتا المواليكن ايمان ندلائ توكياس كالمغفرت مكن على المعتار المركم المعتار المركم ال

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أُعرتُ أن أَقاتلُ الناس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلّا الله ويؤموا بي وبما جنت به، قان قعلوا ذلك عصموا منى دمائهم ... الخ. (مسلم ج: ١ ص: ٣٤، مشكوة ج. ١ ص. ٢١).

جواب ا:...ابل کتاب مورتوں ہے تکاح تو جائز ہے، لیکن اگروہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر إیمان نہیں لائے تو دوزخ بیں واخل ہوں مے۔ (۲)

جواب ۲:...مرف عقیدت رکھنا کافی نہیں، بلکہ اسلام کو مانتا بھی ہوا وررسول الندسلی ائلّہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، تو مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔

گھرے اسلام قبول کرنے کی نیت سے نکلنے والاشخص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک هخص کھرے لکا ،اس خیال پر کہ کس عالم دین کے پاس جا کر اِسلام تبول کرے، دِل نے تو اِسلام کو تبول کر لیا اور زبان سے اِقرار نبیس کیااور راستے میں اے موت آگئی ،اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب:... دُنیوی اَ حکام کے جاری ہونے کے لئے اِقرارشرط ہے، اگر کمی شخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام کا اِقرار نہیں کیا تو دُنیوی اَ حکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کسی کے سامنے اسلام کا اِقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اَ حکام جاری ہوں گے۔(")

## كناه كارمسلمان كي بخشش

سوال:...مولانا صاحب! کیا گناه گارمسلمان جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو، لیکن ساری زندگی گنا ہوں میں گزار دی، وہ آخرت میں اپنے گنا ہوں کی سزایائے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے کا پانہیں؟

جواب: ...جس مخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا، إن شاء اللہ! اس کی سی دنسی وقت ضرور بخشش ہوگی، کیکن مرنے سے پہلے آدی کو تچی تو بہ کرلیتی جا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تحل نہیں ہوسکتا۔ اور بعض کناہ ایسے ہیں جن کی تحوست کی وجہ سے ایمان

<sup>(</sup>١) ".... وَالْـمُـخَصَّنَتْ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني في الكبير. (اعلاء السنن ج: ١١ ص: ١٣، طبع إدارة القرآن كواچي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٣) والإيسمان هو التصديق بما جآء به من عند الله تعالى أى تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة .... والإقرار به أى باللسان .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١١٩ - ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) وانسما الإقرار شرط لاجراء الأحكام في الدنياء لما ان تصديق القلب أمر باطن لا بدّله من علامة .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١٢١، طبع خير كثير كراچي).

 <sup>(</sup>٥) "إِنَّ اللهُ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ مِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١). أيضًا وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النبار وإن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَه، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النار ثم يدخل النار لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من التار. (شرح عقائد ص: ١١١).

سلب بوجاتا ہے..نعوذ بالله...،اس لئے خاتمہ بالخيركا بہت اجتمام كرنا جائے، اوراس كے لئے دُعاكيں بھى كرتے رہنا جائيس الله تعالى تمام مسلمانوں كوحسن خاتمه كى دولت نصيب فرمائيں اور سووخاتمه ہے اپنى پناہ بيس ركھيں ۔

## كناب كارتوبه كرلة كيا يحرجهي أعها عذاب بوكا؟

سوال:...ا كركونى مسلمان كناه كبيره كاارتكاب كرتاب اوراس في مرف س بهلي توبرك في واس عذاب قبراور قيامت كروزحساب وكتاب بوكا؟

جواب : ... کنام کارتوجم سارے ہی ہیں کس نے تھوڑے گناہ کئے ہیں کس نے زیادہ ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فر مائے۔ ا گرسیج ول سے آ دی گر گر اکراللہ تعالی ہے معانی ما تک لے اور آئندہ وعدہ کرلے کہ گناہ بیس کرے گا، اور جو گنا و کبیرہ اس کے ذیب ہیں،مثلاً: نمازیں قضا کرنا،روزے ندر کھنا،ز کو ۃ ندویتا،ان تمام گنا ہوں ہے کچی توبہ کرےاوران فرائض کواوا کرے تومیرے ما لک ے اُمید ہے کہ وہ معاف قرمادیں گے۔ (۱)

## حکناہ اور تواب برابر ہونے والے کا انجام

سوال:...اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور ثواب برابر موں تو کیاوہ جنت میں جائے گایا جہنم میں؟ جواب:..ایک قول کے مطابق میخص مجورت کے لئے" أعراف میں رہے گا،اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔(")

# كيافطعي كناه كو كناه نه بجھنے والا ہميشہ جہنم ميں رہے گا؟

سوال:...جبیها که ایک مدیث میں ہے کہ:'' ریثوت لینے والا اور ریثوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں'' تو کیا ایسے دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں دہیں گے؟ ای طرح و دسرے گناہ گار بھی جواس و نیا میں مختلف گنا ہوں میں ملوث ہیں ، دوزخ میں ہمیشہر ہیں کے یا گنا ہوں کی سزائل جانے کے بعد جنت میں داخل کردیئے جا کیں ہے؟ یادوزخی کومجی جنت نصیب نہ ہوگی؟ جواب:...دائی جہنم تو کفری سزاہے ، کفروشرک کےعلاوہ جتنے گناہ ہیں اگر آ دمی توبہ کئے بغیر مرجائے توان کی مقرّرہ سزا ملے کی اورا گراللہ تعالیٰ جا ہیں تو اپنی رحمت ہے بغیر سزا کے بھی معاف فر ماسکتے ہیں، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر موا ہو۔

ار يكون ممن كان مستقيمًا ثم يتغيّر عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته، كإبليس الذي عبّد الله فيما يروي ثمانين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلح منها الي الأرض واتبع هواه، وبرميصا العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر. (التذكرة للقرطبي ص٣٢.).

 <sup>(</sup>٢) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح العقائد النسفيه ص ١١٢).

 <sup>(</sup>٣) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أو لفك أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ح٣٠ ص: ١٥٩، طبع رشيديـه كوتئه). فبيناهم كذلك أطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنّة فإني قد غفرت لکم. (تفسير ابن کثير ج:٣ ص: ١١٠).

<sup>(</sup>١٧) حاشية نبرا ديمين صفحه لحذاب

كد كناه كو كناه نه بحضے سے آدمى إيمان سے خارج ہوجاتا ہے اور بيربت بى باريك اور تقين بات ہے۔ بہت سے سود كھانے والے، ر شوت کھانے والے اور داڑھی منڈ وانے یا کتر انے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے۔خلاصہ یہ ہے کہ جن گنا ہوں کو آ دمی گناہ سمجھ کر کرتا ہوا ورا پنے آپ کو گنا و گار اور مجرم تصور کرتا ہو،ان کی معافی تو ہوجائے گی ،خواہ سز اکے بعد ہو باسز ا کے بغیر ،کین جن گنا ہوں کو گناه بی تبیل مجماءان کامعامله زیاد و خطرناک ہے۔

# كيامرتد ہونے والے كو يہلے كئے گئے اعمال كا تواب ملے گا؟

سوال:...ا يك مسلمان جوج اليس سال تك خداكى عبادت كرتاب اوراس كے ہرتتم ك أحكام بجالا تا ہو بيكن جاليس سال کے بعدوہ مرتد ہوجا تاہے،تو کیااللہ پاک اس کی مرتد ہونے سے پہلے والی عبادت کا ثواب آخرت میں اس کوریں کے پانہیں؟ جواب:..مرتد کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، اسے پہلے کے کسی مل کا تواب نہیں ملے گا۔ جس طرح مسلمان ہونے ے بعد کفری حالت کے تمام کنا وساقط ہوجاتے ہیں۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے بہود و نصاري كي بخشش

سوال:... آمخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جو یہود ونساریٰ آپ سلی الله علیه وسلم اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، کیاان کی مغفرت موجائے گی؟

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جن بہود ونساریٰ کواور وُوسرے مذاہب کے لوگوں کو آنخضرت مسلی الندعليد وسلم كي اطلاع ملي اوروه آپ صلى الله عليه وسلم پر إيمان نبيس لائے ، ان كى جھشش نبيس -البتة اگر كوئي ابيا جزير وفرض كرليا جائے جس میں آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کی اطلاع نہیں پہنی اور اس جزیرے کے لوگ نا واقفیت کی وجہ ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر ایمان نیس لائے تو وہ معندور ہیں۔

 <sup>(</sup>١) ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٨٦)، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) "وَمَنْ يُرْفَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَهَمَّتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰنِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَحِرَةِ وَأُولَٰنِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ". (البقرة: ١٤).

ان الإسلام يهدم ما كان قبلة، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كانه قبله. (٣) عن عمرو بن العاص (مشكوة ص: ١٠٠ كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسِلم أنه قال: "والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هَذه الأمَّة يهودي ولَا تصراني ثم يسموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلَّا كان من أصحاب النَّار." (صحيح مسلم ج: ا ص: ۸۱، طبع قدیمی کراچی)۔

### گناہ گارمسلمان کو دوزخ کے بعد جنت

سوال:... جنت کی زندگی دائی ہے ، کیا دوزخ میں ڈانے گئے کلمہ گوکوسز اکے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا یہ دہ سز ابھی ابدی ہے؟ قر آن وحدیث ہے وضاحت فرمائیں۔

جواب:...جس محض کے دِل میں ادنیٰ سے ادنیٰ درجے کا ایمان بھی ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا بھکت کر جنت میں داخل ہوگا۔ (۱)

# حدیث "جہنم سے ہراً س خص کونکال لوجو بھی مجھ سے قرراہو" کی وضاحت

جواب:...جوفض مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ کلمہ پڑھے، اس کا عظم اس حدیث میں (۲) میان فر مایا گیا ہے۔

## كياسود، ريشوت لينے والا، شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال:...کیا کوئی مسلمان سود لینے، رشوت لینے اور دینے، شراب پینے، جوا کھیلنے کے باوجود جنت میں جاسکتا ہے؟ کیونکہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہرمسلمان سوائے قاتل کے اپنے گنا ہول کی سزا بھکت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا شرک کرنے والے اور مرتد بھی جنت میں چلے جائیں گے؟

جواب :... كفرادر شرك كى معانى نبيس، باقى كنابول كى معانى كامعالمدالله تعالى كے سپروہ - (")

(١) فلا يبقى في النّار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرّة من ايمان ... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٤١).

 <sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرّم الله عليه النّار. رواه مسلم. وعن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكواة ص: ١٥ ا ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ .... النج" (النساء: ١١١). أينظا ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكنائر مع التوبة أو بدونها ... الخ. (شرح عقائد ص: ١١١، طبع خير كثير كراچي).

#### جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ملے گا؟

سوال:..جنتی مردوں کوانٹد تعالیٰ بہت ہے وُ دسرے اِنعامات کےعلاوہ حوریں بھی عطا فرمائے گا، جبکہ جنتی عورتوں کوحوروں کے بجائے کیا عطافر مائے گا؟ خصوصاً جبکہ عورت جنتی ہے اور اس کا خاوند جبنی ہے؟

جواب:...جوعورت جنتی ہواوراس کا شوہر .. نعوذ باللہ ... جہنمی ہوتواس کا عقد کی جنتی ہے کر دیا جائے گا۔

قرآنِ كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كو مخاطب كيا گيا ہے ،عورتوں كو كيوں نہيں؟

سوال:..قرآن کریم میں جگہ جگہ مردوں کو اِنعامات کے لئے مخاطب کیا گیاہے ،عورتوں کونیس کیا گیا۔ جواب: ...عورتوں کے لئے بھی وہی اِنعامات ہیں جومردوں کے لئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

امر بالمعروف اور نبى عن المنكر عذاب إللى كورو كنے كاذر بعد ہے

سوال:...ایک عرض ہے کہ وین رسالہ "بینات" خالص دین ہونا جاہئے مکسی براعتراض و شنیع مجھے پسندنہیں۔اس سے نفرت کا جذبه أبحرتا ہے، صدر ضیاء الحق کے بیانات پر اعتراضات یقینا عوام میں نفرت مصلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس مےملکت کی بنیادیں کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ویسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آئیمیں دیکھار ہاہے، تو کہیں کارل انظامیدی شدیرزوں کی آوازسی جاتی ہے، کہیں ٹمینی کے اسلامی انقلاب کی آمرآ مدکی خبریں سننے میں آجاتی ہیں، کہیں ملک کے ہتموڑ اگروپ، کلہاڑا گروپ وغیرہ کی صدائیں سننے ہیں آتی ہیں۔غرض ایسے حالات ہیں ذراس چنگاری ہمارے پاکستان کا شیرازہ بمعیر سکتی ہے،اس صورت میں بھر بیذ مدداری س پرعائد ہوگی؟اس بارے میں اگر تفصیل ہے روشی ڈالی جائے تو نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کابیارشادتو بجاہے کہ دطن عزیز بہت ہے اندرونی وبیرونی خطرات میں کھرا ہوا ہے، اور یہ بات بھی ہالکل سیح ہے کہ ان حالات میں حکومت ہے ہے اعتادی پیدا کرنا قرینِ عقل و دانش ہیں ، لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینات'' میں یا راقم الحروف كى كسى اورتحرير بين صدر ضياء الحق صاحب كے كسياى فيلے كے بارے بين مجمى اب كشائى اور حرف زنى نبيس كى تى:

كارمملكت خسروال دانند!

کنین جہاں تک دینی غلطیوں کاتعلق ہے،اس پرٹو کنا نہ صرف بیا کہ الل علم کا فرض ہے(اور مجھےافسوں اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم بیفرض ایک فیصد بھی ادانہیں کریارہے) بلکہ بیخود صدر محترم کے حق میں خیر کا باعث ہے۔اس سلسلے میں آپ کو

(١) قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالًا دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون.
 (التذكرة ص: ٢٢)، باب ما جاء أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحًا حقيقة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أمَّ سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله! ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنـزل الله تـعـالـي: إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنت ...... أعدّ الله لهم مغفرةٌ وأجرًا عظيمًا. خبر عن هؤلًاء المذكورين كلهم إن الله سبحانه قد أعدّ لهم أي هيئًا لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الجنَّة. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص. ١٤٦٦ تا ١٤٩١ طبع رشيديه كوتته).

أمير المؤمنين حضرت معاويه بن اني سفيان رضى الله عنهما كا واقعه سناتا ہوں، جو حضرت مولانا محمد يوسف د بلوى قدس سرؤ نے "حياة الصحابة" بين نقل كيا ہے:

"وَأَخُورَجَ الطَّبُوانِي وَأَيُويعَلٰى عَنَ أَيِي قَبَيْلِ عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ صَعَدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْقَمَامَةِ، فَقَالَ عِنْدَ خُطْبِيَهِ: "إِنَّمَا الْمَالُ مَالْنَا، وَالْفَيْءُ فَيُنُنَا، فَمَنْ شِنْنَا مُنْعَنَاهُ. فَلَمْ يُجِنَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْمُجُمُعَةِ النَّانِيَةِ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَلَمَ يُجِنْهُ أَحَدٌ، فَلَمْ اللهِ وَمَنْ شِنْنَا مَنَعْنَاهُ. فَلَمْ يُجِنهُ أَحَدٌ، فَلَمْ اللهِ وَاللهِ قَالَ مِثْلُ مَقَالِيهِ، فَقَامَ اللهِ وَرَجُلٌ مِثْلُ حَصَرَ فَلَكُم يُحِنهُ أَحَدُه فَقَالَ الْقَوْمُ وَمُنْ حِمْدَ اللهُ اللهُ مَا الْمَالُ مَالْنَا وَالْفَيْءُ فَيَنْنَا، فَمَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَاكَمُنَاهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ:.. دصرت معاویہ بن الی سفیان رضی الدُعنها، قمامہ کے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبے میں فرمایا کہ: مال ہمارا ہے اور فئے (غنیمت) ہماری ہے، ہم جسے جا جی ویں اور جسے جا جیں ندویں۔ان کی یہ بات کن کرکسی نے جوا بنیں دیا۔ دُوسراجھ آیا تو حضرت معاویہ رضی الله عند نے اپنے خطبے میں پھریمی بات کمی ، اب کے بھی انہیں کسی نے بیرا جھ آیا تو بھریمی بات کمی ، اس پر حاضرین معجد میں سے ایک شخص کھڑا ہوگیا اور کہا:

مرگزنبیں! بیمال ہماراہے، اور ٹنیمت ہماری ہے، جو تخص اس کے اور ہمار ہے درمیان آ ڑے آ ئے گا، ہم اپنی تکواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔

حضرت معادید منی الله عند منبرے أرّب توال شخص كو بلا بهیجا، اورائ النه ساته اندرلے كے۔
لوگوں نے كہا كه: بيخص تو مارا كيا! بجر لوگ اندر كے تو ديكھا كه وہ ضح حضرت معاویة كے ساتھ تخت پر بيشا ہ، حضرت معاویة نے ساتھ تخت پر بیشا ہ، حضرت معاویة نے لوگوں سے فرمایا: ال شخص نے جھے ذعرہ كردیا، الله تعالى اسے ذعرہ ركے! میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه فرماتے ہوئے فود سناكہ: "ميرے بعد بجھ حكام ہوں كے، جو (خلاف شريعت) باتيں

کریں سے کیکن کوئی ان کوٹو کے گانہیں، بیلوگ دوزخ میں ایسے تھمیں سے جیسے بندر تھتے ہیں 'میں نے پہلے جمد کو ایک بات کہی ،اس پر جھے کی نے نہیں ٹو کا، تو جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے دُوسرے جمعہ کو بیات دُ ہرائی ،اس بار بھی کس نے میری تر دیڈئیں کی ، تو میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں انہی میں سے ہول۔ پھر میں نے تیسرے جمعہ بھی بات کی تو اس فخص نے اُٹھ کر جھے ٹوک دیا ، ہیں اس نے جھے زندہ کردیا ، اللہ تعالی اس کوزندہ دیکھ ا

اور بینه مرف مدرمحترم کے حق میں خیر و برکت کی چیز ہے، بلکداُ مت کی صلاح وفلاح بھی ای میں ہے۔ چنانچہ حضرت حذیف منی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"وَاللَّذِى نَفْسِى بِهَا إِللَّهُ أَمُونَ بِالْمَعُووَ فَ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَوِ أَوْ لَيُوشِكُنَ اللهُ أَن عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَم لَعَدْعُنَهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لَ رَوَاهُ البّوْمِذِى "(مَحَوْق مَن ٣٣١) لَيْمُ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَم لَعَدُعُنهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لَا وَاللَّهُ مَن اللهُ ال

ان ارشادات نبوید کی روشی میں راقم الحروف کا احساس بیہ کدا مر بالسعروف اور نبی عن المنکر کاعمل عذاب النہی کورو کنے کا ذریعہ ہے۔ آج اُمٹ پر جوطرح طرح کے مصائب ٹوٹ رہے جیں اور ہم گونا گوں خطرات جیں گھرے ہوئے جیں، اس کی بوی وجہ بیہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی '' احتسانی حس'' کمزوراور نبی عن المنکر کی آواز بہت دھیمی ہوگئی ہے۔ جس دن بیآواز بالکل خاموش ہوجائے گی ، اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دونے بدسے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

#### ا تنابر ی جنت کی حکمت

سوال: ... مدیث شریف میں ہے کہ "مُنبِ تحان اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ" اور "الله انگبر" کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلے کے وض ایک ویڑ لگایا جاتا ہے ، اس طرح بہت سے اعمال پرایک کل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے ، انسان اپنی زندگی میں بیکلہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے ، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا بیمطلب تو نہیں کہ اگر آ دمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخر تک کرتا رہے اور اس پرمرے تو اس کے لئے ایسا ایسائل تیار کیا جائے گا؟

جواب: ...دوام کی تیرنیس بلکہ طلق عمل پریا جران اپاری انظامی کی کیا ضرورت ؟ یہ 'فیساس غسائی علی الشساھد'' ہے۔ یہ مدیث تو علم میں ہوگ کہ ادنی جنتی کوآپ کی پوری دُنیا سے دل گناز یادہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا بیسوال متوجہ ہوگا کہ اتنی بوی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے اُمور ہماری عقل و قیاس کے پیانوں میں نہیں ہے ہے ''ایک 'اغ فہ ذُن کے لیجا دِن الصّالِحِیْن مَا لَا غَنِیْ رَاْتُ وَ لَا اُذَنْ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قُلْبِ ہَشَو '' مدیث قدی ہے۔ 'ایک ''اغ فہ ذُن کے لیجا دِن الصّالِحِیْن مَا لا غَنِیْ رَاْتُ وَ لَا اُذَنْ سَمِعَتْ وَ لَا خَطرَ عَلی قُلْبِ ہَشَو '' مدیث قدی ہے۔ 'ایک مرتبہ بینی سفر میں ایک ہزرگ فرمان کے کہ مولو ہوا بیتا و کہ آئی ہوی جنت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھرخود ہی فرمادیا کہ تمام اہل جنت ایک جنت کی ہراوری ہے ۔ گوئی سب معزز مہمان ہیں ، اس لئے ہر فرد کے لئے عشر نے کوالگ جگہ ہوئی جا ہے ، البندا ایک جنت کو بیاس آئی ہوئی جنت ہوئی جا ہے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کو مع ان کے شم و فدم کے شہر اسکے۔

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنّة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۲۰۱، باب ثواب التسبيح، الفصل الثاني) وفي المرقاة شرح المشكوة (غرست) أي بكل مرة له محلة عظيمة في الحنّة أي المُعِدّة لقائلها خصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها. (مرقاة شرح مشكوة ج ٣ ص: ٥١).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى الأعلم آخر أهل النار خروجًا منها و آخر أهل الجنة دُخولًا الجنة .... فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنّة، قان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو ان لك عشرة أمثال الدنيا
 . الخد (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٥٥ ا ، باب اثبات الشفاعة و اخراج الموحدين من النّار).

<sup>(</sup>٣) مشكوة ص: ٩٥، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل.

#### جنت مين الله كاويدار

سوال: ... كيا قيامت كون الله تعالى سب انسانول كونظرة كيس مي جواب و يرم فكور فرما كيس ...

جواب:...البِسنت والجماعت کے عقا کد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللِ ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ، بیمسئلہ قرآ نِ کریم کی آیات اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### جنت کی سب سے بردی نعمت

سوال:...جنت ک سب ہے بڑی فعت جوجنتیوں کو ملے گی، وہ کیا ہوگ؟

جواب:...الله تعالی جنت نصیب فرمائے ، تو وہاں کون کی چیز چھوٹی ہے! لیکن اس کے یا وجود و بیرار البی اور رضائے البی بیہ جنت کی سب سے ہڑی نعمت ہے۔

# نیک عورت جنتی حوروں کی سر دارہوگی

سوال:... جناب! آج تک پیسنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تواسے سترحورین فدمت کے لئے دی جا کیں گی الیمن جب کوئی عورت انقال کرتی ہے تواس کوکیا دیا جائے گا؟

جواب:...وه این جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ جنت بیں سب کی عمراور قدیکساں ہوگا اور ہدن نقائص سے پاک ، شناخت حلیہ سے ہوگی۔ جن خواتین کے شوہر بھی جنتی ہوں کے وہ تواسینے شوہروں کے ساتھ ہوں گی ، اور

(١) والرؤية حق الأهل الجنّة بغير احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربناء وُجُونة يُؤمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةً. (القيامة: ٢٢)
 (٣٠ عقيدة الطحاوية ص:٣٠٣، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

(٢) عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى يقول لأهل الجنة .... فيقول: ألا أعبطيكم أفضل من ذلك، فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أعبطيكم أفضل من ذلك، فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا." متلق عليه. رمشكوة ص: ٢٩٧، ٢٩٥». عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم ...... قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليهم ...... رواه مسلم. رمشكوة ص: ٥٠٠، ١٥٥، باب رؤية الله تعالى.

(٣) أن نساء الدنيا من دخل منهن الجنّة فضلن على العين بما عملن في الدنياء روى مرفوعًا: ان الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف. (التذكرة في أحوال الموتلي وأمور الآخرة ص: ٥٥٢ طبع بيروت).

(٣) عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنّة الجنّة جردًا مردًا مكحّلين ابناء ثلثين أو ثلث وثلثين سنة. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٩٩) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنّة ينعم ولًا يبأس ولًا يبلي ثيابه ولًا يقنى شبابه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٩٩). وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل المجنّة من صغير وكبير يرون بني ثلاثين في الجنة لَا يزيدون عليها ولَا ينقصون وكذلك أهل النار. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص: ٥٥٣)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

حور عین کی ملکہ ہوں گی۔اور جن خواتین کا یہاں عقد نیس ہواان کا جنت میں کسے سے عقد کردیا جائے گا۔ بہر حال دُنیا کی جنتی عور توں کو جنت کی حوروں پر نوقیت ہوگی۔ (۱)

## كيا آخرى كلمه لا إله إلا الله والاجنت من جائے گا

سوال :..ا حادیث ش حسنِ خاتمہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص کا پہلا اور آخری کلمہ موت کے دفت 'لا إله إلا الله' وہ برار سال زعرہ رہے ، اس سے باز پُر سُہیں ہوگی، وہ حالت ایمان پر مرے گا۔ بالفرض ایک شخص پوری زندگی نافر مانی کرتار ہاا ورموت کے دفت کلمہ پڑھ سکا تو اس کے تمام فسق و فجو راور فر اکفن کی کوتا ہی معاف ہوگی یا اس سے باز پُرس ہوگی؟ علاوہ ازیں ایک شخص نے پوری زندگی اطاعت وفر ما نبر داری میں گزاری ، موت کے وقت کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ سکا یا کی حادثے کا شکار ہوکر مراا ورکلمہ نہ پڑھ سکا ، تو کیا اس کا فیصلہ مامنی کے اعمال پر ہوگا؟ وہ حالت اسلام پر ہے؟

## بہشت میں ایک دُوسرے کی بہجان اور محبت

سوال:...بہشت میں باپ، مال، بیٹا، بہن، بھائی ایک ڈوسرے کو پہچان سکیں گے تو ان سے وہی محبت ہوگی جواس ڈنیا میں ہے بامحبت وغیرہ کچوبھی نہیں ہوگی؟

چواب:...الله تعالیٰ اینے نفل سے بہشت میں لے جائمیں تو جان پیچان اور محبت تو ایسی ہوگی کے دُنیا ہیں اس کا تصور ہی ممکن نہیں۔ (۵)

# شہید کے بعد طبعی موت مرنے والاجنت میں پہلے کیے گیا؟

سوال:... نضائل اعمال "مين ايك حديث كامنهوم بي كدووآ دى ايك وفت مسلمان بوئ ، ايك پهلے جنگ مين شهيد

 <sup>(</sup>١) عن أمّ سلسة قالت ..... قلت: يا رسول الله! نساء اللنيا أفضل أم حور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٩٤، سورة الواقعة، الآية: ٣٥، طبع رشيديه كوتئه).

 <sup>(</sup>۲) عن معاذ بن حبل ...... من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۸۸، كتاب الجنائن). ان أبا ذر حدثه . . . ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنّة. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۲۷، باب الثياب البيص).
 (۳) "اَلَـذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـّيْرَ الْوَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ... الآية." (النجم: ۳). وأيطنًا "إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيْنَاتِكُمْ ... الآية. (النجم: ۳).
 سَيْنَاتِكُمْ ... الآية. (النساء: ۱۳).

 <sup>(</sup>٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قليه إلا الله عزّ وجلّ، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي نظر فيه
 وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتلي وأمور الآخرة ص:٣٥).

<sup>(</sup>٥) "وَالَّذِينَ امْنُوا وَالْبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْمِنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ ٱلْتَسْهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ" (الطور: ٢١).

ہوگی، دُوسراایک سال بعدا پی موت سے فوت ہوگیا۔اب ایک آدی خواب میں دیکتا ہے کہ جنت کے درواز ہے پر دونوں کھڑے ہیں، نمازی کو بلایا گیا، وہ جنت کا ندرواخل ہوگیا،اور دُوسراشہید تھوڑی دیر کے بعدداخل ہوا۔اس نے کہا کہ: یہ کیا ہوا؟ شہید کوتو پہلے جنت میں جانا تھا، اور یہ بیچھے داخل ہوا! تو انہوں نے فر مایا کہ: یہ نمازی اس کی ایک سال کی بڑھ گئیں، اس واسطے یہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ صدیث قر آن شریف کے ساتھ مخالف ہوتی ہے کہ شہید جب ہوتا ہے، اس وقت اس کی دُوح جنت میں سبز پرندوں کے اندر داخل ہوجاتی ہے، باتی لوگ قیامت میں حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور شہید پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔اس صدیث کا کیا مطلب ہے؟ نماز ایکی، روز واچھا، گر میں باوجوداس کے مسلماں ہونہیں سکتی، جب تک سرق رکا نتات کی عزت پرندکٹ مروں۔شہادت کا رُتبداور شہید کا مرتبہ ذیاوہ ہے یا صرف نماز پڑھتے رہیں اور روز ہے رہیں،اور شہادت فی شبیل اللہ کی تمنا ہمی مروں۔شہادت کا رُتبداور شہید کا مرحبہ زیاوہ ہے یا صرف نماز پڑھتے رہیں اور روز ہے رہیں،اور شہادت فی شبیل اللہ کی تمنا ہمی شریں؟ آپ ارشاد فر ما کیں کہ صوریث شریف کی کتاب کو پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟

جواب: ... حدیث بقر آن کے کالف نہیں الکن تمہاری مجمعاتص ہے،اس سے توبرو۔

#### جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال

سوال:...قرآن کی سور کو جج کی آیت نمبر: ۲۳ بی ہے کہ: ''جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اللہ تعالیٰ انہیں (بہشت کے ) ایسے باغوں بیں واغل کرے گا جس کے بنچ نہریں جاری ہوں گی اوران کو ہاں سونے کے نکن اور موتی پہنا ہے جا کیں گے۔' اس بیں دریافت طلب اُمریہ ہے کہ جند میں نیکو کا روں کوسونا کیسے پہننا جا کز ہوجائے گا جبکہ ڈیا بیں اجھے یا کہ ہمرو کے لئے ہر حال میں سونا پہننا جا کز نیش اور میں ایکھے یا کہ ہے لئے ہر حال میں سونا پہننا جا کز نیش ؟

جواب:.. دُنیاش مردکوسونا پہننا جائز نبیل، کیکن جنت میں جائز ہوگا،اس لئے پہنایا جائے گا۔ (۱)

# دوباره زنده ہوں گےتو کتنی عمر ہوگی؟

سوال:...انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیاا ہے ای عمر میں زندہ کیا جائے گاجس عمر میں وہ مراتھا؟ جواب:...اس کی تصریح تو یادنیں، البتہ بعض دلائل وقر ائن ہے اندازہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مرا ہو، اس میں اُٹھایا

جائےگا۔

# كيا"سيدا شباب أهل الجنة"والى مديث ي ي

سوال:...ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبے میں جوحد یہ عموماً پڑھی جاتی ہے ''المحسن والمحسین سیّدا شباب أهل المجنّة'' بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورندا ٹلِ جنت میں توانبیائے کرام بھی ہوں گے، کیا معزت حسن وسین

<sup>(</sup>١) عن ..... على بن أبي طالب ..... ان هذاين حرام على ذكور آمني. (ابوداؤد ج: ٣ ص: ٣٠٠٠، كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوْلُوا. (الحج: ٢٣).

ان کے بھی سر دار ہوں مے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر دوشنی ڈالیس کہ اس دوست کی بات کہاں تک مجیح ہے؟ جواب:... بیر حدیث تین تتم کے الفاظ سے متعدد صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے مروی ہے، چنانچہ حدیث کے جو اُلفاظ سوال میں ندکور ہیں، جامع صغیر () میں اس کے لئے متدرجہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

> ا:...حغرت ابوسعيد خدري 🗝 (منداحربرتدی) (طبرانی فی الکبیر) ۲:... حطرت عمر -٣:...حضرت على -(طبرانی فی الکبیر) (طبرانی فی الکبیر) ۱۳:...حضرت جابرت (طبرانی فی الکبیر) ٥:..حفرت ابو جريرة-(طبراني في الاوسط) ۲: .. حطرت اسامد بن زير -(طبرانی فی الاوسط) ٤: .. جعزت برأبن عازب -٨ :.. حضرت ابن مسعود -(ائنعدى)٠

ایک اور صدیث کے الفاظ ہیں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَيِّدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبُواهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا"
"الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُواهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا"
"رَجِه:..." حسنٌ اورحين جوانانِ جنت كروار إلى اوران كوالدين ان عالى عافظل إلى -"

اس كے لئے مندرجية بل محابكرام كى روايت كا حوالد يا ہے:

از...ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن الم المعادل المراني في الكبير )

اس مدیث کے میالفاظ بھی مردی ہیں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا إِبْنَى الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ وَيَحُنَى بُنِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بُنَتِ عِمْوَانَ."(?)

بُنِ ذَكْرِيًا، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بُنَتِ عِمْوَانَ. "(?)

ترجمہ: " حسن وسین جوانانِ جنت کے مردار ہیں، سوائے دوخلیرے بھائیوں سین بن مریم اور کی بن رکم اور کی بن رکم اور کی بن رکم اور کی بن ترجمہ السلام کے اور فاطمہ شخوا تین جنت کی مردار ہیں، سوائے مریم بنت عمران کے ''

<sup>(</sup>١ تا ٣) جامع صغير ج: 1 ص: ٢٣٢ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

بدروایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے منداحمد میں این حبان ،مندانی یعلیٰ بطبرانی ، جم کبیرا درمتدرک حاکم میں مروی ہے۔

بمح الروائد ج: ۹ من: ۱۸۳ میں یہ دیث معزت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا ہے بھی نقل کی ہے، اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث ساا سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث سمجھے ہیں، بعض حسن اوربعض ضعیف ) اس لئے بیر حدیث بلاشر سمجھے ہے، بلکہ حافظ سعومی نے اس کومتو اثر ات میں شمار کیا ہے، جبیرا کہ فیض القدر پر مرح جامع صغیر (ج: ۲ من: ۱۵) میں نقل کیا ہے۔ (۱)

ر ہایہ کہ اہل جنت میں تو اغیائے کرام علیم السلام بھی ہوں سے ،اس کا جواب یہ ہے کہ جوانانِ اہلِ جنت ہیں مراد و دعزات ہیں جن کا انقال جوانی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی اللہ عنها کی سیادت ہوگی ،حضرات اغیائے کرام علیم السلام اس سے مستنیٰ ہیں ،اس طرح حضرات خلفائے راشدین اور وہ حضرات جن کا انتقال پڑتے عمر میں ہوا وہ بھی اس میں شامل نہیں ، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

"وَأَبُوْ يَسْكُمْ وَعُسَمَرَ سَيِّدَا كَهُوٰلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوْلِيُنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ."

ترجمہ:... ابوبکر وحمر مردار ہیں اہل جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے اقلین وآخرین سے اسوائے انبیا و ومرسلین کے۔''

يد مديث بحى متعدد صحابه كرام رضوان التعليم اجتعين عروى ب، جس كاخلاصه درج ذيل ب:

ا:...حطرت على \_ (سنداحدج: اسنداحدج: اسنداحدج: اسنداحدج: اسنداحدج: اسنداحدج: اسنداحدج: اسنداحدج: استداحدج: استداحدج:

۲:...حضرت انس ... (ترفری ج:۲ ص:۲۰۷)

سا:...حفرت ابوججيفة (اين ماجه ص:١١)

١٢ ... جعفرت جابر (طبراني في الاوسط بجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

۵:... حضرت الوسعيد خدري - (اينا)

٢: ... حضرت ابن عرب (بزار بجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

ك: ... حضرت ابن عبال \_ (امام تدى فياس كاحوالدديا يه ٢٠٥ ص:٢٠١)

اس حدیث میں معزات شیخین رضی الله عنها کے کبول (اَد حیز عمر) الل جنت کے سردار ہونے کے ساتھ معزات انبیائے کرام علیم السلام کے کرام علیم السلام کے استفاء کی تصریح ہے، ان دونوں احادیث کے پیش نظریہ کہا جائے گا کہ معزات انبیائے کرام علیم السلام کے

 <sup>(</sup>۱) قال الترمذی: حسن صحیح، قال المصنف: وهذا متواترًا. (فیض القدیر شرح جامع صغیر ج: ۲ ص. ۱۵ ۳ طبع دار المعرفة، بیروت).

علاوہ اہلِ جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہوا ، ان کے سردار حضرات شیخین رضی اللّٰہ عنہما ہوں مے ، اور جن کا جوانی میں انتقال ہوا ،ان کے سردار حضرات حسنین رضی اللّٰہ عنہما ہوں مے ، واللّٰہ اعلٰم!

"سيدة نساء أهل الجنة فاطمة"

سوال:..."سبّدا شهاب أهل الجنة الحسن والحسين وسيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"كيابيص يث ثريف بمي مج ب؟ اوراس كونطية جمع من يرْ صنے سے كوئي حرج تونيس؟

جواب: ... بير مديث منجع ب، اور من نے اس كى تخ تن كى تقى ، اس كا پرچه آپ كو تيج رہا ہوں۔

کیا دولت مندیانج سوسال بعد جنت میں جائیں گے؟

سوال:...کیا بیر دُرست ہے کہ تمام دولت مند، سرمابیددار اور جا گیردار قیامت کے دن جنت ہے ٥٠٥ برس دُورکر دیئے جا کیں گے، یاان کو جنت میں جانے کے کئے ٥٠٥ برس تک انتظار کرتا پڑے گا؟ جواب:...حدیث میں ہے کہ فقرا ومہاجرین، اغنیا وسے پانچ سوسال پہلے جنت میں جا کیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) بيرمديث مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ١٨٣ ، ١٨٣ ، فيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٢ ص: ٣١٥ ش بـ ٢- (١) (١) مردي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة عام، نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٣٢٧، باب فضل الفقراء).

# تعویذ گند ہے اور جادو

# نظر لكنه كي حقيقت

سوال:... بزے بوڑھوں ہے اکثر سننے ہیں آتا ہے کہ فلال شخص کونظراگ گئی ادراس طرح اس کی آیدنی کم ہوگئی یا کاروبار میں نقصان ہوگیا ، یا ملازمت فحتم ہوگئی دغیرہ۔ براوکرم وضاحت فرما تمیں کے نظر کلنے کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: ... جواب نظر گذا برق جواب نظر گذا برق جواب نظر گذا برق جواب نظر گذا برق بیان کا مدیث میں ہے کہ: "اَلْمَعَیْنُ حَقّ" بینی نظر گذا برق ہے۔ وافظ ابن جرنے فی الباری (جند اس ۲۰۳) میں اس کے ذیل میں مند برار سے حضرت جابر رشی اللہ عند کی روایت نظر گذا برق ہے کہ آخضرت منی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: " قضا وقد رکے بعد اکثر لوگ نظر گئے سے مرتے ہیں ۔"اس سے معلوم بواکہ نظر گئے سے برتے ہیں ۔"اس سے معلوم بواکہ نظر گئے سے بعض دفعہ آوی بیار بھی ہوجاتا ہے اور بعض صور تول میں بد بیاری موت کا چیش خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ وُ وسر سے نقصانات کواس سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ صدیت میں ہے کہ جوخص کی چیز کود کھے اور وواس بہت ہی اچھی گئے تواکر ووائف الله الله الله فوق الله باللہ اللہ باللہ "کہ دے اور اس کونظر ہیں گئے گ

## تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت

سوال:...جارے فاندان بی تعوید گذے کی بہت شہرت ہے، اورای وجہ سے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیا کی و تعوید کرانے سے اس پراثر ہوجاتا ہے؟

جواب: ... تعویز گنڈے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ، گران کی تأثیر بھی باؤنِ اللہ ہے۔ کسی کونقصان کہنچانے کے لئے جوتعویز گنڈے کئے جاتے ہیں ان کا تھم تو وہی ہے جوجادو کا ہے کہ ان کا کرنا اور کرانا حرام اور کبیرہ کناہ ہے، بلکہ اس سے کفر کا

 <sup>(</sup>۱) وقد أخرج البزّار عن حديث جابر يستد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمّني بعد قضاء الله
 وقدره بالأنفس. (فتح الباري ج: ۱۰ ص: ۲۰۳، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

<sup>(</sup>٢) يذكر عن أنس عنه انه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفةُ دون السوت، وقد قال تعالى: وَلَوْ لَا إِذْ دَحَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ، الكهف: ٣٩. (زادالمعاد ج. ٢ ص. ٣٥٧). العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار. (رداغتار ج. ٢ ص ٣١٣).

اندیشہ ہے۔اور پی اُوپر عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی فخص کسی پر گندگی بھینک دی تواید
کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بینہا بیت کمینہ حرکت ہے، گرجس پر گندگی بھینکی گئی ہے اس کے کیڑے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور
اس کی بدیو بھی ضرور آئے گئی۔ پس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا دُوسری بات ہاور اس گندگی کا اثر ہونا فطری چیز ہے۔ تعویذ اگر کسی
جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کسی ہو، پس تعویذ گنڈے کے جواز کی تین
شرطیس ہیں:

اوّل: .. كى جائز مقصد كے لئے ہو، ناجائز مقاصد كے لئے نہو۔

دوم:...اس کے الفاظ کفروشرک پرمشتل نہ ہوں ، اور اگروہ ابیسے الفاظ پرمشتل ہوں جن کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی ر

سوم:...ان كومۇ تربالذات نەسىجما جائے۔<sup>(1)</sup>

## " يابدوح" كىمېركاتعويذ

سوال:...ایک عالم دین نے ایک مہر بنوار کمی ہے، جس کے اندر'' یا بدوح، یا بدوح'' کے الفاظ لکھے ہوئے میں ، جس سے وہ کاغذ پر مہر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ: اس کو مریض کو پلائیں جبکہ وہ یانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ایسا کرنا اور اس پر شکرانہ لینا کیسا ہے؟

جواب: " البدوح "ميں مجھ إشكال ہے كه بيرجائز ہے يانبيں۔

# کیا حدیث یاک میں تعویذ لاکانے کی ممانعت آئی ہے

"سوال:...ایک وُکان پر پچوکلمات لکھے ہوئے دیکھے جودرج ذیل ہیں:''جس نے گلے ہیں تعویذ اٹکا یاس نے شرک کیا'' اور ساتھ ہی فرکورہ حدیث کمعی تھی: ''من علق تمیمة فقد اُشو ک ''(مندائم) گزارش بیہے کہ بیتے ہے یا غلط؟ حدیث فرکورہ کا کیا

(۱) عن عوف بس مالک الأسجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله اكيف تَرى في ذالك و فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (مشكّوة ص: ٣٨٨، كتاب الطب). وفي المرقاة: إن الرقي يكره منها ما كان بغير اللسان العرب وبغير أسماء الله تعالى وصفاته و كلامه في كتبه المنزلة ...... لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك أي كفر ـ (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ١٠٥، طبع يمبئي). أيضًا: قال في النهاية ..... أن ما كان بغير اللسان العربي وبغير كلام الله تعالى وأسماته وصفاته في كتبه المنزلة أو ان يعتقد ان الرقية نافعة قطعًا فليتكلّ عليها فمكروه و ما كان بخلاف ذلك فلا يكره ... الخد (ابودارُد، حاشيه نمبو ، كتاب الطب ج: ٣ ص: ١٨١). وإنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما وهو و لعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به المعار ج: ٣ ص: ٣٣٣). أجمع العلماء على جواز الرقي عند إجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته و باللمان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى ـ (فتح البارى وصفاته و ما هو دار الفكر، بيروت).

درجہ ہے؟ اگراس کا ذکر کہیں نہ ہوتو بھی درخواست ہے کہ گلے میں تعویذ پہننا کیساہے؟

جواب: پیجدیث سیج ہے، گراس میں تعویز ہے مطلق تعویذ مراد نہیں، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زیائے میں کئے جاتے تھے اور جوٹر کیدالفاظ پرمشمل ہوتے تھے، یوری حدیث پڑھنے سے پیمطلب بالکل واضح ہوجا تا ہے، چنانجے حدیث

'' حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے ) حاضر ہوا۔ آپ صلی الندملیہ وسلم نے نو کو بیعت فر ما میاا درا یک کونبیں فر مایا ،عرض کیا گیا : یارسول الند! آپ نے نو کو بیعت کرلیاا در ا یک کوچھوڑ دیا؟ فرمایا: اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے! ریس کر اس مخفس نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتوڑ ویا۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے اس کو بيعت قرماليا ورفرمايا: "مَنْ عَلَقَ تَعِيْمَةً فَقَدْ أَشُورَكُ" ترجمه: " جس في تعويذ باندهااس في شرك كاارتكاب كيا- "اس س معلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مرادنہیں، بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد میں اور دور جابلیت میں کا بمن لوگ شیطان کی مدد کے اغاظ لکھا

# تعویذ گنڈ الیجے مقصد کے لئے جائز ہے

سوال:...'' تعویذ گنڈاشرک ہے''اس عنوان ہے ایک کتا بچہ کیپٹن ڈاکٹر مسعودالدین عثانی نے تو حیدروڈ سمیاڑی کراچی ے شائع کیا ہے، انہوں نے بیصر یمث قل کی ہے:

"إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرُكٌ. رواه أبوداؤد" (مَحْلُوة ص:٣٨٩).

(ترجمه) تعویذ اور توله (بعنی نونا منتر) سب شرک ہیں۔ انہوں نے بعض واقعات اور حدیث ے ثابت کیا ہے کہ قرآنی آیت بھی گلے میں نبیں اٹکانی جا ہے ، یانی وغیر و برؤم بھی نبیں کر نا جا ہے ،اس ہے حضورا کرم صلی امتدعلیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ بیکا م عام طور پرسب کرتے ہیں ،اگریہ سب شرک ہے تو پھریہ سب یا تیں ہم کوچیوڑنی ہوں گی۔ آپ اپنی رائے ہے جلدا ز جلد مطلع فریا تیں ، تا كه عوام ال سے باخبر ہول اور شرك جيے عظیم گناہ سے نئے جائمیں۔

جواب:... ڈاکٹر صاحب نے غلط لکھا ہے! قرآنی آیات کا تعویذ جائز ہے جبکہ غلط مقاصد کے لئے نہ کیا حمل ہو۔حدیث میں جن ٹونوں،ٹونکوں کوشرک فرمایا گیا ہے،ان ہے زمانۂ جاہلیت میں رائج شدہ ٹوئے مراد ہیں،جن میں مشر کا نہ الفاظ یائے جاتے سے، اور جنات وغیرہ سے استعانت حاصل کی جاتی تھی۔قرآنی آیت پڑھ کرؤم کرنا آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان

 <sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل اليه رهط قبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له: يا رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: ان هذا عليه تميمة! فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال. من علَق تميمة فقد أشرك. (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۳ ) ، بات فيمن يعلق تميمة أو نحوها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عوف بن مالك الأشجعي قال. كنا نرقى في الجاهلية فقلها: يا رسول الله! كيف ترى في دالك؟ فقال اعرضوا عليَّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. (مشكوة ص:١٨٨) كتاب الطب والرقي).

التدليم اجمعين عنابت ہے، اور بررگان دين كمعمولات من شامل ہے۔

## جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِفتدا میں نماز

سوال:... ہمارے يہاں كھولوگوں ميں اختلاف ہے، اختلاف مدے كدا يك مولوى صاحب تعويذ كرتے ہيں ،تعويذ ہرتم کے کرتے ہیں اور تعویذ پر بیے بھی لیتے ہیں، تواس مولوی صاحب کے چیچے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اس بات کا تمل جواب دیں، کتاب کا

جواب:...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنا، جو قرآن وحدیث کے الفاظ پر شمتل ہو، جائز ہے، اور اس پر أجرت لینا بھی جائز ے، اورایسے خص کی اِنترامیں نماز ہوجاتی ہے۔ (۲)

# ناجائز كام كے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے

سوال:... بهارے محلے میں ایک مولوی مساحب رہتے ہیں جو کسی زمانے میں اِمام مسجد بہوا کرتے ہتے، آج کل تعویز ممانڈوں کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہروفت بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، زیاد وتر رش عورتوں کا ہوتا ہے، جن کی فر مائشیں پھھاس طرح ہوتی میں ، مثلاً: فلاں کا بچے مرجائے ، فلاں کا کاروبار بند ہوجائے ، میرا خاوند جھے طلاق دے دے ، فلاں کی ساس مرجائے۔ کیا اس ملرح تعویذ کرانے می بین؟اس میں کون گناه گار ہوگا؟

جواب :...جائز كام كے لئے تعويذ جائز ہے، اور ناجائز كام كے لئے ناجائز تعويذ كرنے اور كرانے والے دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔

# حق کام کے لئے تعوید لکھنا دُنیوی تدبیر ہے،عبادت نہیں

سوال:... ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویز لکھنا از رُوئے شریعت جائز نہیں، جاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں۔مثلاً: حاجت روائی، ملازمت کے سلسلے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ان کا یہ می فرمانا ہے کہ قرآن یا ک میں کہیں بھی بیدذ کرنہیں ہے کہ فلال آیت کولکھ کر مکلے میں لٹکانے سے بابازومیں بائد سے سے آوی کی کوئی ضرورت بوری موجاتی ہے،صرف اللہ تعالی کی مدو پر یقین رکھنا ع ہے ۔ کیکن میرا خیال ہے کہ تعویذوں میں اللہ تعالٰی کی آخری کتاب کی آیات لکھی جاتی ہیں، یہ سیجے ہے کہ کی لوگ ان کا غلط استعال

 <sup>(</sup>١) عن أبى مسعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّد من الجانّ وعين الإنسان حتى نزلت المعوّدتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكُّوة ص: • ٣٩، كتاب الطب والرقي).

<sup>(</sup>٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والمذكر والها حلال لا كراهية فيها .... الخ. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص:٣٢٣). أيضًا والثانية: مسألة الأجرة على التعوَّذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص: ٢٤٦ طبع رشيديه كونته).

الأمور بـمـقــاصـدها: يعنى ان الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود ...... فلو ان الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي قعله أمرًا مباحًا كان مباحًا وإن قصد أمرًا محرمًا كان قعله محرمًا. (شرح الجلة ص١٨٠).

كرتے ہيں اليكن جائز كام كے لئے تو انہيں اكھا جاسكتا ہے۔

جواب :..قرآنی آیات پڑھ کرؤم کرنے کا آجاد ہے طیبہ میں ذکرہے۔آنخضرت صلی الله علیدوسلم محابہ کرام اور بعد کے صلحاء کامیمعمول رہاہے، تعویذ بھی ای کی ایک شکل ہے۔ اس لئے اس کے جواز میں توشینیں، البتہ تعویذ کی حیثیت کو بجھ لینا ضروری ہے۔بعض لوگ تعویذ کی تأثیر کو قطعی بھینی سجھتے ہیں، بیچے نہیں، بلکہ تعویذ بھی من جملہ اور تد ابیر کے ایک علاج اور تد بیر ہے اوراس کا مفید ہوتا، نہ ہونااللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو'' رُوحانی عمل' سمجھتے ہیں، پی خیال بھی قابلِ اصلاح ہے، رُوحانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیرہ محض وُنیوی تدبیر وعلاج ہے ، اس لئے جو محض تعویذ کرتا ہواس کو بزرگ سمجھ لیناغلطی ہے۔بعض نوگ وُ عا پرا تنا یقین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ پر، یہ بھی قابلِ اصلاح ہے، و عاعبادت ہے اور تعویذ کرنا کوئی عبادت نہیں، اور کسی ناجا تزمقصد کے لئے تعویذ کرا ناحرام ہے۔ (۳

یانی پرة م کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں یانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے سوال:...ایک کتاب نظرے گزری جس میں بیرصدیث مبار کرتھی ، ترجمہ: ابوسعید خدری ٌ روایت کرتے ہیں کہ نی **م**علی اللہ

عليدوسكم نے چینے كى چیز میں پھونك مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (ترندى)اب مسئلہ بدہ کہ پائى پركوئى آیت پڑھ كرة م كرنے كے لئے

پوک ماری جاتی ہے،اس طرح سے پائی میں پھو تک مارتا اور وہ پائی چینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب:... پانی پرة م کرنے کی ممانعت نہیں،سانس لینے کی ممانعت ہے، واللہ اعلم۔

لعويذ كامعاوضه جائز ہے

سوال:...کسی بھی جائز ضرورت کے لئے کسی بھی مخص کا بالعوض دُعاء تعویذ وغیرہ پر پچھر قم طلب کرنے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مخص جو بلحا خاعمرو بیاری صرورت مند ہونے کے لئے وُعاتعویذ وغیرہ و بینے کے بعد صرف معمولی معاوضه این حاجت کے لے طلب کرے توالی صورت میں اس کی دُ عاشیں اور میل قابل تبول ہوگا یا جیس؟

جواب:...وُعا توعبادت ہے اور اس کا معاوضہ طلب کرٹاغلط ہے۔ ' باتی وظیفہ وتعویذ جو کسی وُنیوی مقصد کے لئے کیا جائے

<sup>(</sup>١) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوّد نفسه قال رضي الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٢٣، قصل في الليس).

 <sup>(</sup>٢) جوّزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوى لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوى. (رد اغتار ج. ٢ ص: ٥٤، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الإستتجار على التلاوة والتهليل ... إلخ).

الأمور بمقاصدها ...... قلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح ابحلة ص: ١٨)، وقم المادّة: ٢، طبع كوتشه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب أحدكم فيلا يتنفس في الإناء. (مشكوة ص: ٢٦، باب آداب الخلاء، طبع قديمي كتب خانه، أيضًا: خير الفتاوي ج: ١ ص: ٣٢٥، طبع ملتان).

<sup>(</sup>a) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستتجار عليها عندنا. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٥٥).

ال کی حیثیت عبادت کی نبیس بلکدایک دُنیوی تربیراورعلائ کی ہے۔اس کا معاوضہ لیما دینا جائز ہے۔ باقی ایسے لوگوں کے د ضیفے اور تعوید کارگر بھی ہوا کرتے ہیں یانہیں؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، جس کے بارے میں پچھوش کیا جائے ،البتہ تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر دُکا ندار ہوتے ہیں۔

#### تعويذ ببن كربيت الخلاجانا

سوال:...اگرقر آن شریف کی آیات کوموم جامه کرے گلے میں ڈال لیا جائے تو کیا ان کواُ تاریے بغیر کسی نا پاک جگه مثلاً: باتھ زوم میں جائے تے ہیں پانہیں؟

جواب:...ایک انگوشی جس پرالله تعالی کانام یا آیات قرآنی کنده بهول،اس کو پہن کر ببیت الخلاء میں جانا کروہ لکھاہے۔ (عالمگیری ج:اص:۵۰،مطبوعہممر)

## جادوكرنا كناوكبيره ب،اسكاتور آيات قرآني بي

سوال:... کی قرآن وسنت کی رُوسے جادو برحق ہے؟ اور کیا یمکن ہے کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کو بُر ہے راستے پرگامزن کردے یا بیہ کہ کوئی جادو کے ذریعے کسی کا بُرا چاہے اور رُوسرے کومصیبت اور پریٹانی ہیں جتال کردے۔ ہیں اس سلسلے ہیں بیعرض کرنا چاہوں گی کہ جولوگ جادو کے برحق ہونے کے حق ہیں دلائل دیتے ہیں، دہ بیہ کتے ہیں کہ بیعضور صلی انڈ علیہ وسلم پر بھی چل میں تھا، تو ہم تومعمولی سے ہندے ہیں اور اس سلسلے ہیں سور وُفلق کا حوالہ دیا جاتا ہے، آپ براوکرم رہنمائی فرمائی فرمائیں۔

جواب:...جادوچل جاتا ہے، اور اس کا اثر انداز ہونا قرآنِ کریم میں ندکور ہے، مگر جادوکرنا گنا ہے کہیرہ ہے، اور جادو (۱) کرنے اور کرانے والے دونو ل ملعون ہیں۔ قرآنِ کریم نے جاد وکو کفر فر مایا ہے، کو یاالیے لوگول کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔

سوال:...جوحضرات جن میں ہزرگانِ دِین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوجاد و کا اُتار کرنے کی ضاطرتھویڈ وغیرہ دیتے ہیں ،کی ان کے پاس جا کراپی مشکلات بیان کرنا اور ان سے مدوجا بہنا شرک کے ذُمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ناوانسٹگ میں ایسا کرنے والوں کے لئے کفارہ گناہ کیا ہوسکتا ہے؟

جواب:...جادوكا تو رُكرانے دالوں كے لئے كى اليے فن سے رُجوع كرنا جواس كا تو رُجانتا ہو، جا رَزہ، بشرطيكه وہ جادو

 <sup>(</sup>١) قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا منهم واضربوا لى بسهم معكم" هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والمذكر وانها حلال لا كراهية قيها .... الخ. (شرح نووى على مسلم ج: ٢ ص:٢٢٣، طبع قديمي). الأجرة على التعوذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (قيض الباري ج: ٣ ص:٢٤١، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كلا في السواج الوهاج. (عالمكيري ج. ١ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره واثره. (الفتاوي الشامية ج: ١ ص: ٣/٣). ٢٨٠ - الذَاعُ أَلَةُ مِن مَدُ مِنَ أَمُونَ إِنَّ مِن مُرَدُّ مُعَدِّدُ مِن مَدَّالِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن ال

 <sup>(</sup>٣) "فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوْ آ أَغَيُنَ النَّاسِ وَاستَرُهَبُوهُمُ وَجَآءُوا بِسِحْرِ عَظِيْمٍ" ـ (الأعراف: ١١١) ـ
 (٥) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ـ (شرح نووى على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١ مليع قديمي) ـ

<sup>(</sup>٢) "وَلَكِنَّ الشَّيطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ" (البقرة: ١٠٢) .

کا تو ڑجاد واور سفل عمل ہے نہ کرے، بلکہ آیات قر آئی ہے کرے، بیشرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ (۱)

## جادوكوجادوكة ربعيهزائل كرنا

سوال: ..كسى برجادوكا اثر ہوگي اور اس كتو رُكا علاج جادو ہے ہو، تو كيا كوئي شخص اپني جان بچانے كے لئے جادو ہے · يخ كے لئے" كالے علم" كتعويذات استعال كرسكتاہ؟ كيابہ جائزے يا ناجائز؟

جواب: جاد دکوجاد و کے ذریعے صرف اس صورت میں زائل کیا جاسکتا ہے کہ جب جاد وتو ڑکلمات میں کوئی کلمہ و جملہ شرکیه ندجو، ورند تا جائز ہے ، دُ وسرے اوعیدا ورتعویذ ات سے زائل کیا جاسکتا ہے۔ (\*)

## نقصان پہنچانے والے تعویذ جاد وٹو شکے حرام ہیں

سوال:...كياتعويذ، جادو،ثو ناجائز ہے يانبيں؟ كيونكەتعويذول كااثر بميشە ببوتا ہے اور انسان كونقصان پہنچتا ہے۔تعويذ كرنے والے کے لئے کیا سزااسلام نے تجویز کی ہے؟

جواب:...کسی کونقصان پہنچانے کے لئے تعویذ جادوٹو نئے کرناحرام ہے، اورا یہ شخص اگر تو بہ نہ کرے تو اس کو سزائے

# كالاحاد وكرنے اور كروانے والے كاشرعى حكم

سوال:...کالا جاد دکرنا تو حرام ہے، جو جاد و کرتا ہے اور کراتا ہے اس کے متعبق کیا تھم ہے؟ اگر جو کراتا ہے اس کے خلاف جاد وکر سکتے ہیں کے نبیں ؟ کیونکہ والدہ صاحبہ کتی ہیں کہ ہیں بھی اب ان پرتعویذ کراؤں گی جوہم پرکرتے ہیں۔ مگر والدصاحب اجازت نہیں دیتے۔اور قرآن کے چھٹے پارے میں ہے کہ کوئی اگر سی کا کان کائے تو دُ وسراہھی اس کا کان کائے ،اور مزیدلکھ ہوا ہے بیآیت سورة ما كده كى ہے، جو ٣٨ تا ٣٥ ہے۔ اگر انسان كو بدلہ لينے كاحق ہے تو انسان ية تعويذ بھى مرسكتا ہے كتبيں؟ جواب:...جادوکا تو ژکرنا جا ئز ہے، مرکسی پر جادوکرنا گناہ ہے۔<sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) في الدر المختار: استأجره ليكتب له تعويدًا لأجل السحر جاز. قوله لأجل السحر أي لأحل إبطاله والا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستئجار عليه (وداغتار ج: ٢ ص:٩٣).

وكذلك كل كلام فيه (٢) واتفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقيةٍ وتعزيم أو قسم فيه شرك ١١١ه فانه لا يحور التكلم به كفر لَا يجوز التكلم به. (شرح فقه اكبر ص ١٨٣، شرح عقيدة الطحاوية ص ٥٧٥ واللفظ لهُ، طبع مكتبة السلفية لاهور). (٣) فعمل السحر حرام وهو من الكيائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ح ٣ ص ٣٢١، طبع قديمي).

٣١) وحمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص٩٠٠ ما على المكتبة السلفية، لاهور).

۵) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ح ۲ ص ۲۲۱، طبع قديمي).

## جوجاد ویاسفلیمل کوحلال مجھ کر کرے وہ کا فرہے

سوال:...کوئی آ دی یاعورت کی پرتعویذ، دھا کہ منفی مل یا پھر جاد دکا استعمال کرے اور اس کے اس ممل ہے ڈوسرے آ دمی کو تکلیف پہنچے یا پھراگر وہ آ دمی اس تکلیف ہے انتقال کر جائے تو خداوند تعالی کے نزد یک ان لوگوں کا کیا درجہ ہوگا؟ جاہے وہ تکلیف میں ہی بہتلا ہوں یا انتقال ہوجائے، کیونکہ آئ کل کا نے ممل کا رواج زیادہ عروی کر رہا ہے لہذا مہریانی فریا کرتفصیل سے لکھنا، تا کہ اس کا لے دھندے کرنے اور کرانے والوں کو اپناانجام معلوم ہو سکے ، اللہ ان لوگوں کو نیک ہدا ہے دے ، آ مین!

جواب:...جادواور منطی عمل کرنااس کے بدترین گناہ ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ۔ البتداس میں اختلاف ہے کہ جودو کرنے سے آدمی کا فرہوجا تا ہے یانہیں جسیح بیہ کہ اگر اس کو طال سجھ کر کرے تو کا فرہاورا گرحزام اور گناہ بجھ کرکرے تو کا فرندیں ، گناہ گاراور فاسق ہے۔اس میں شک نہیں کہ ایسے فلی اعمال سے ول سیاہ ہوجا تا ہے ،اللہ تعد کی مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔ یہ مجھی فقہائے اُمت نے لکھا ہے کہ اگر کس کے جادواور منطی عمل سے کسی کی موت واقع ہوجائے تو پیخص قاتل تصور کیا جائے گا۔ (۱)

## جادواوراس کے اثرات

سوال:...كياجادوجائزيج؟

جواب:...جادوحرام ہے، اور اس کا کرنا کرانا بھی حرام ہے، اور بعض علماء نے (جبیبا کہ إمام مالک ) فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا کافرہے۔

#### سفلی عمل کرنے اور کرانے کا گناہ

سوال:... جادو، ٹونہ یاسفل عمل کرانے والے لوگوں ہے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے '' اقر اُ صفحہ جنگ''
۲۰ رجنوری ۱۹۸۹ء جمعہ میں لکھا ہے کہ:'' ایسے لوگ بخت گنا بھار ہیں'' جبکہ عام کہاوت ہے کہ جادو ٹونہ یاسفل عمل کرنے اور کرانے والے دونوں کا فر ہیں۔ اب اگر کوئی مخص خود دُوسرے کو بتادے کہ اقال الذکر نے دُوسرے پرسفل کرائے اذبت پہنچائی تھی ، تواب سوال بدہ کہ آیا دُوسرا بھی بدلے ہیں سفل عمل کراکر کا فرتونہ ہوگا، گناہ اسے ضرورو یسے بی ہوگا جسے پہلے کرنے والے کو ہوا۔ قرآن میں ہے کہ آن پس تم عقوبت دوائی جتنی تم کو عقوبت پہنچائی گئ'اس میں شک نہیں کہ صبر کرنا ہی بہتر ہوگا، مرظلم پرظلم سہد کراور ظلم کا منبع جانے ہوئے انسانی نفسیات میں بدلے کے جذبات اُ بھرتے ہیں، کیا بیٹھیک ہے؟

السحر حرام بالاخلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر... النج. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر).
 ثم احتلف هؤلاء هل يستتاب أم لَا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ان قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون الفتل اذا لم يكن في قوله وعمله كفر. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٢٩٥، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) السحر حرام بالاخلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل ... إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر والزنديق).

جواب:...اگرکوئی جادد یاسفلی عمل جائز بجه کرکرتا ہے تو کافر ہے، اوراگر گناہ بجھتا ہے تو کافر تو نہیں انیکن بہت بزے گناہ کمیں ہوتا ہے۔ اس گندے عمل سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ کسی کے سفلی عمل کا تو ڈکرٹا تو جائز ہے، لیکن بدلہ چکانے کے لئے اس پر سفلی عمل کرنا جائز نہیں۔ یعنی مجمی اتناہی گناہ گارہوگا جتنا کہ پہلا شخص قر آن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا، اس سے گناہ کے کام مراز نہیں، بلکہ وہ سزامراد ہے جو جائز اور حلال ہو۔ (۳)

## شربعت میں جادوگروں کی سزا

سوال:...جادوگروں کی سزاقر آن واحادیث کی روشی میں کیاہے؟ جواب تفصیل ہے دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں ہر چوتھا خاندان اس' شیطانی عمل' ہے فیض اُنھار ہاہے۔ میر کی درخواست ہے کہ علاء اس کے خلاف اب یا قاعدہ جہاد کریں۔ جواب :...اگر شرع حکومت موجود ہوتی تو جادوگروں کوسزائیں دی جاتیں لیکن جب کوئی شرعی قانون رائج نہیں ہے اور جادوگروں نے بعدان پرانڈ تعالیٰ کی جانب ہے سزا ملے گی۔ جادوگروں نے کہ بعدان پرانڈ تعالیٰ کی جانب ہے سزا ملے گی۔ جادوگر و کے اثر اب کا از الہ

سوال:... میری عرتقریبا و ساسال ہے، اور پس غیر شادی شدہ ہوں ، رشح تو آتے ہیں اور لوگوں کی زبانی پا چاتا ہے کہ انہیں پند ہے، لیکن وہ خود آکر ہاں نیس کہتے۔ یہ سلم عرصہ دس سال ہے چال رہا ہے، لوگوں کے آنے ہے پہلے یا آنے کے بعد میرے گھٹنوں کے اُوپر یارانوں پر شلے دھے پڑجاتے ہیں۔ کوئی مولا ناہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ بہت تعویذ کئے، وظیفے پڑھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب لوگ تو بہت کم آتے ہیں اور جھے عربتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب اگر ہیں شادی ندکروں جبکہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تو جھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں ضداکی رحمت ہے مایوں نہیں ہوں۔ میرا دُوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے احادیث اور قرآئی آبیس ہوگا؟ میں ضداکی رحمت ہے مایوں نہیں ہوں۔ میرا دُوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے احادیث اور قرآئی آبیس ہے، تو جھے یہنیں ملاکہ جن لاکے دالوں کو بہت تو اب طے گا، اور لاکیاں قیامت کے دن ان کے لئے دوز خے ہے ڈھال بئیں گی میکن کہیں پر جھے یہنیں ملاکہ جن لاکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا اَجر ہے؟ کچھوگ کے ہیں کہ غیرشادی شدہ مرجا کیں تو شہید ہوتی ہیں، جھے اس کا جواب قرآن وسنت کی روشن ہیں دیجئے۔

جواب:...نمازعشاو کے بعدادّل وآخر گیارہ مرتبہ '' دُرودشریف' اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ '' یالطیف' پڑھ کر دُعاکیا کریں۔اور جاد دکا شبہ ہوتو تر آنِ کریم کی آخری دوسورتیں اسلمرتبہ پڑھ کریائی پردَم کرکے دُعاکیا کریں اور پانی ٹی لیا کریں۔

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر. (فتاوي شاميه ج:٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر).

<sup>(</sup>٢) فعل النسجر حرام وهو من الكباتر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ١٢١، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا غُرُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ" (النحل: ١٢١) وفي التفسير يامر تعالى بالعدل في الإقتصاص والمماثلة في إصنيفاء المحق. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٥٩، طبع رشيديه كوثله).

۲:...جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ، میں اَجرہے۔ (۱)

سفلی عملیات سے توبہ کرنی جائے

سوال: بيس نے جوانی کے عالم ميں مفلي عمليات پڑھے تھے،اس گناه کے ازالے کے لئے کيا کرنا جا ہے؟ جواب:..ان عمليات كوچيور ديج اوراس گناه ي توبه سيج \_ (۲)

جادو کا شک ہوتو کون ی آیت پڑھیں؟

سوال:...اگرکسی کو جاد و وغیره کاشک ہوتو کونسی آیت پڑھے؟

جواب:... میں نہیں جانتا، البتہ '' بہتی زیور'' کے عملیات کے جھے میں ۳۳ آیات لکھی ہیں، اور وہ'' منزل'' کے نام سے الگ بھی چیپی ہوئی ہیں۔ان کو بتائے ہوئے طریقے کےمطابق پڑھا جائے۔

جادو کے اثرات

سوال :...اکثر لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا دہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ،تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جا دووغیرہ کرا دیا ہے، کیاایہ امکن ہے؟ اور کیا جاد و کااثر ہوتا ہے؟

جواب:...جاد و کااثر ہوسکتا ہے، کین ہر چیز کوجاد و کہنا غلط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

جادوي متأثر هخص مقتول شاربوكا

سوال:...جادوے متأثر كوئى شخص جان ہے ہاتھ دعو بیٹھا توبیّہ قتل'' كامعاملہ ہوگا؟

جواب:... بی ہاں!اگر جاد و سے متاکر ہوکر کو کی شخص مرجائے تو جاد دکرنے اور کرانے والے دونوں قاتل ہوں گے،اور دُنیا اورآ خرت میں ان برقل کا دبال ہوگا۔ (\*)

(١) وروى الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يكون له ثلاث بسات فيسفق عليهانّ حتّى يَبِنّ أو يَسمُتُنَ إلَا كُنّ له حجابًا من النّار، فقالت له امرأة أو بنتان؟ قال: وننتان، وشواهده كثيرة. (الترغيب والترهيب ج:٣ ص:٦٤ طبع دار إحياء التراث العربي).

(٢) "قُلُ يَسْعِبُ ادِيَ الْدِيْدَنَ أَسُرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِّنَ رَّحْمَةِ اللهِ، إنَّ اللهُ يَغُفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيْعًا". (الزمر: ٥٣). أيضًا: "يْسَايُّهَا الْمَدْيُـنَ امَنُوا تُوبُوَّا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، عَسَى رَبُّكُمَ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْجِلَكُمْ جَنْتِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِها الْانْهَرُ إلخ<sup>،</sup> (التحريم: ^)\_

(٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره (الفتاوئ الشاميه ج: ١ ص:٣٣).

(٣) وقالت طائعة أن قتل بالسحر قتل . . . المخ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٨٣)، و شرح عقيدة الطحاويه ص ٥٢٩).

### جنات

#### جنات کے لئے رسول

سوال:... کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بیدامر رنی ہے، جبیبا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

ترجمہ: "اورلوگوں کوکوئی چیز ایمان لانے سے مانع نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، گریہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے، کہا گرز بین میں فرشتے اظمینان سے چلتے پھرتے تو ضرورہم ان پرآسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔"

اس آیت کی روشن میں وضاحت فرمائیے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول متھے، یا جنات کے لئے جن بی رسول ہونا جا ہے؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآنِ کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سننااور ایمان لا نا فدکور ہے۔ (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں، اس لئے ان کو اِنسانوں کے لئے نبی بین بنایا میا، جنات کے لئے انسانوں کو نبی بنایا میا، جنات کے لئے جن کارسول بنایا جانا منقول نہیں۔ (م)

(١) الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي ..... قال البغوى في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام كان مبعولًا إلى الإنس والجن جميعًا. (الأشباه والنظائر، أحكام الجان ص:٣٢٣ طبع قديمي).

(٢) "وَإِذْ صَرَفَئَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ السِّحِنِ مَسْتَ عِنُونَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انْصِتُوا، فَلَمَّا قُضِى وَلُوا إِلَى قُوْمِهِمُ مُنْلِوِيْنَ (٢) "وَإِذْ صَرَفُنَا الْمُعَالَى اللهِ وَالْمِنُوا بِهِ ..... (الأحقاف: ٢٩ ١٠ ٢٠).

(٣) وقالوا بعنى المشركين (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام وبمشى في الطُرق كما يمشى سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى أنه ليس بملك ولا ملك لأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذّل في الأسواق، فعجبوا أن يكون مساويًا لليشر لا يتعيّز عليهم بشيء وإنما جعله الله بشرًا ليكون مجانسا للذين أرسل إليهم. (نفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٢٠، عبد المكتب الإسلامي، بيروت).

(٣) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرسول إلا من الإنس . . . . . . أن رسل الإنس من الله تعالى إلى قوم من الجن ليسوا رسلًا عن الله تعالى وللكن يعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل من الله تعالى الذين هم من بني آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم والله سبحانه و تعالى أعلم. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص:٣٦-٣٦ طبع نور محمد كراچي).

#### جنات کا وجود قرآن وحدیث ہے ثابت ہے

سوال:...کیا جنات إنسانی أجهام میں محلول ہو سکتے ہیں جبکہ جنات ناری محلوق ہیں اور وہ آگ میں رہتے ہیں اور انسان خاکی مخلوق ہے۔جس طرح انسان آگ ہیں نہیں رہ سکتا تو جنات کس طرح خاک میں رہ سکتے ہیں؟ بہت ہے مفکرین اور ماہرِنفسیات جنات کے وجود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں ،اس لئے رہ سکلہ تو جہ طلب ہے۔

جواب: ... جنات کا وجود تو برخن ہے، قر آن کریم اور احادیث شریقہ میں ان کا ذکر بہت کی جگہ موجود ہے، اور کسی جن کا
انسان کو تکلیف پہنچانا بھی قر آن کریم ، احادیث شریفہ نیز انسانی تجربات ہے تابت ہے، جولوگ جنات کے وجود کا اِنکار کرتے ہیں،
ان کی بات سی نہیں۔ باتی رہاجنات کا کسی آدمی میں حلول کرٹا! سواقل تو وہ بغیر حلول کے بھی مسلط ہو سکتے ہیں، پھران کے حلول کرنے میں کوئی استبعاد نہیں۔ باتی رہاجنات کا کسی پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں، بلکہ آگ ان کی تخلیق پر غالب ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے گروہ مٹی نہیں۔ (۵)

# اللإ ايمان كوجنات كاوجود تسليم كئے بغير حيارة بيں

سوال:... آج كل جارے يہاں جنات كے وجود كے بارے يس بحث چل رہى ہے اور اب تك اس سلسلے ميں فرہى،

(١) "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَيُدُونِ". (الزاريات: ٥١). قصل قال الشيخ ابوالعباس ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن تواترت به أخبار الوائف المسلمين في وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترًا معلومًا. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانّ ص:٥).

(٢) "الباب السادس والأربعون: في بيان ما يعتصم به من الجنّ ويندفع به شرهم: وذلك في عشر حروز (أحدهما) الإستعادة بالله منه: قال الله تعالى: وإمّا يَنزَعَنكَ مِنَ الشّيطنِ نَزُعُ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ إِنّهُ هُوَ السّعِيعُ الْفَلِيمُ. وفي موضع آخر: وإمّا يَنزَعَنكَ مِن الشّيطنِ نَزُعُ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وفي الصحيح ..... فقال صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عندما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني قراءة المعوذتين روى الترمذي .... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ...الخ. تفيل ك لحد يحيئ: آكمام المعرجان ص: ٩٥ تا عليه وبيان إعبار الجن يقتلهم سعد بن عبادة ...الخ. تقميل و يحيئ: آكام المعرجان ص: ٩٥ تا

(٣) (قال امام الحرمين) في كتابه الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والحجن رأسًا ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وانما العجب من انكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. (آكام المرجان ص:٣) طبع نور محمد كراچي).

(٣) أَنكر طَّائِفَةُ مَن الْمُعَتزِلَةُ كَالجِبائي وأبي بكر الرازى .... وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهـل الشَّنَة والجماعة، انهم يقولون ان الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يقُوْمُونَ إلّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيُطِنُ مِنَ الْمَسِّ ...المخ. مريِّتُصيل كَـلْتُركِيصِ: آكام المرجان ص:٤٠١ تا ١٠٩.

(٥) اعلم: أن الله أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طيئًا حقيقةً للكنه كان طيئًا كذلك الجان كان نارًا في الأصل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص: ١٣ اللباب الثالث).

سائنسی منطقی اور عقلی نظریات ساسنے آئے ہیں۔ یہ سب نظریات نوعیت کے اعتبارے جدا جدا ہیں، لہٰذا ہا سوائے فرہی نظریات کو دروں پر یقین یاغور کرنا بہت می دہنی تشکشوں کوجنم و بتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماراعقیدہ اپنے فرہی نظریات پر ہی یقین کامل کرنے کا ہے۔ لہٰذا آپ براوم بریائی قرآئی دلائل یا سے اور حقیقی واقعات کی روشنی میں یا اگرا حادیث کی روشنی میں جنوں کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی سے کا محدد ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی سے کھکش اور تذہذ بذب سے نجات دِلائی جاسکے۔

جواب:..قرآن کریم میں صرف سور وکر کئی ہیں 19 مجگہ جنوں کا ذکر آیا ہے، اور اَ حاذیث میں بھی بہت ہے مقالمت پران کا "ذکر ہ آیا ہے، اس نئے جولوگ قرآن کریم اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کونو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں ، اور جولوگ اس کے منکر ہیں ان کے پاس نفی کی کوئی دلیل اس کے سوائیس کہ پیچلوتی ان کی نظر سے اوجھل ہے۔

#### جنات کاانسان پرآناحدیث سے ثابت ہے

سوال:.. قرآن وحدیث کی روشن میں بتا تیں کہ کیا جن إنسان پرآسکتا ہے؟ اگرآسکتا ہے تو کیا إنسانی جسم میں حلول ہوسکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

چواب: "آ کام المرجان فی غرائب الاخبار و آ دکام الجان "کے باب: ۵ میں لکھا ہے کہ بعض معزز لدنے اس ہے اٹکار کیا ہے، لیکن اِمام اللہ سنت ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ نے مقالہ اللہ السنة والجماعة "میں اللہ سنت کا بیمسلک نقل کیا ہے کہ وہ" جنات کے مریض کے بدن میں وافل ہونے کے قائل ہیں ۔"اس کے بعد متعدد آ مادیدے ہے اس کا ثبوت دیا ہے۔

#### جنات كا آ دمى برمسلط موجانا

سوال: ... کیاکسی إنسان کےجسم میں کوئی جن داخل ہوکراہے پریشان کرسکتا ہے؟ اگرنیس کرسکتا تو پھر آخراس کی کیا وجہ ہے

(۱) مر شدمنے کے والہ جات ماہ حقد قرمائیں۔

<sup>(</sup>۲) أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسد مع الرارهم بوجود الجن، اذلم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كنظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالَاتِ أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الوبؤا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخرص: ١٠٤١ الباب الحادى والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) قال عبدالله بن أحمد بن حبل قلت الأبي: أن قومًا يقولون أن الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال: يا بني ا يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قلت: ذكر الدارقطني ...... عن ابن عباس أن إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أن ابني به جنون وانه يأخذه عندنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرج من جوفه مثل المجر والأسود فسعلى. رواه أبو محمد عيدالله بن عبدالرحمن الدارمي ..... وسيالي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أم أبان الذي رواه أبو داود وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (آكام المرجان ص: ١٠١ الباب الحادي والعشرون).

کہ ایک شخص جس پر جن کا سابیہ ہوتا ہے (لوگول کے مطابق) وہ الی جگہ کی نشا ندہی کرتا ہے جہاں وہ بھی گیانہیں ہوتا اور ایک زبان
بولتا ہے جواس نے بھی سیکمی نہیں ، یا پھرا یک اجنبی شخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل سیح حالات اور واقعات بتا تا ہے۔ اس نے
قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا مگر بڑی روانی سے تلاوت کرتا ہے ، آخرابیا کیوں ہوتا ہے؟
جواب: ... جنات کا آومیوں پرمسلط ہوتا ممکن ہے اور اس کے واقعات متواتر ہیں۔ (۱)

#### جن، بھوت کا خوف

سوال:...جن بعوت یا اُرواهیں کی نقصان وینے کی طاقت رکھتی ہیں یاصرف پیمغروضہ ہے؟ اکثر ویکھا گیاہے رات کو بہت سے لوگ ذَرتے ہیں، یعنی قبرستان اسکیے جانے سے یا جنگل ہیں اسکیے جانے سے، یا اسکیے گھر ہیں ذَرتے ہیں، عام طور پر بیجے تو

 (١) أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي يكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسنه مع اقرارهم يوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كيظهبور هذا وهذا الذي قانوه خطأء وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بعدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربؤا لا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس النخد (ص: ١٠٤ الباب الحادي والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي). قال عبدالله بن أحسم بن حنيل قبلت لأبي: أن قومًا يقولون ان الجنّ لَا تدخل في بدنُ الإنس، قال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه، قىلت: ذكر الدارقطني ...... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بيابين لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان ابسي به جنون وانه يأخذه عندنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرج من جوفه مثل البحر والأسود قسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ...... وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث اَمُ أبيان البلاي رواه أبيوداؤد وغييره وفيه قبول رسبول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (أكام المرجان ص: ٢٠١ الباب الحادي والعشرون). وقد ورد له أصل في الشرح وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داوَّد وأبو القاسم الطبراني من حديث أمَّ أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن له مجنون أو ابن أخت له فقال: يا رسول الله ان معي ابنًا لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به لتدعو الله تعالى له، قال: إنتني به! قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بينده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يليني، قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض ابطيه ويقول: أخرج عدو الله! فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس ودعا له فلم يكن في الوقد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. فقد روى ابن عساكر في الثاني من كتاب الأربعيس الطوال حنيث أسامة بن زيد قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل صبيًا لها فسلمت على رسول الله صبلي الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته ثم قالت: يا رسول الله! هذا ابني فلان والذي بعثك بالحق ما أبقي من حمقق واحد من لدن أني ولمدته إلى ساعته هذه. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة فوقف ثم اكسع إليها فبسط إليها يـده وقـال هـاتيـه فـوضعتـه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فجعله بيته وبين واسطة الرحل ثم تفل في فيه وقال. اخرج يا عدو الله فإني رسول الله! ثم ناولها إياه فقال: خذيه فلن ترين منه شيئًا تكرهينه بعد هذا إن شاء الله الحديث. وفي أوائل مستند أبي محمد النداري من حديث أبي الزبير عن جابر معتاه وقال فيه: إخسأ عدو الله أنا رسول الله! ﴿أَكَام المرجان ص: ۱۱۳،۱۱۳،۱۱ الباب الثالث والخمسون طبع نور محمد). گھر میں رات کے اند عیرے میں پییٹا ب بھی کرنے خود نہیں اُٹھتے ، مال باپ ساتھ جا کر کراتے ہیں۔ کیا یہ جن بھوت واقعی نقصان دے سکتے ہیں؟

جواب:...جن ، آ دی کونقصان پہنچا سکتے ہیں ، گراللّٰد تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔

جنول بھوتوں کا علاج عورتوں کوسامنے بٹھا کر کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھا کرکرے تو کیا میجے ہے یا پردے کا لحاظ رکھنا جائے؟

جواب: ... پردے کالحاظ رکھنا جائے۔

جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم

سوال: بینلف علوم یا جنات کے ذریعے آج کل عامل حضرات جو تملیات وغیرہ کرتے ہیں ایسے عامل اوران کے معتقدین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ راہ اِعتدال کیا ہے؟

جواب:...شرعاً اس کا کوئی اعتبار ہیں، اور نہ ہی اس کی بنا پر الزام عاکد کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی شرعی تھم صاور کیا جاسکتا (۳) ہے۔ البنة شریعت کے مطابق عملیات کے ذریعے روحانی علاج کی اجازت ہے۔

رُوحانی عملیات کی حقیقت اوراُس کی اجازت

سوال:...اكثر اخبارات اوررسالول مين رُوحاني عمل بتاياجا تاہے، جومها حب بيطريقه لکھتے بين كه اتنى دفعه بير پڑھ ليس ، بي

(۱) ثم إن استعادته عن الخبث والخبائث مع أنه محفوظ عن أثرها إشارة إلى افتقار العبد إلى سبحانه في كل حالة .......
ومما يبدل على ذلك رواية: إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبوداو د والمراد منها مواضع النجاسة، وقصة سعد مشهورة في ذلك حيث وجند ميضًا في المغتسل وسمعوا قاتلًا يقول ولا يرئ: قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. (معارف السنن ج: ١ ص: ٨٨ بينان النجست والنجسائث طبع المكتبة الينورية، تنفيل كرك الاظراد: آكام المرجان ص: ١٣٤ السابع والستون قتل سعد بن عبادة).

(٣) "رَقُلْ لِللَّمُوْمِنَاتِ يَلْطُطُّنَ مِنْ ٱيُصْرِحِنَّ وَيَحْفَظُنَ قُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبَدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ منْهَا، وَلْيَضُرِبُنَ بِلِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ، وَلَا يُبَدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ...." (النور: ١٣)، "لِلسَّائِهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلْأُواجِكَ وَيَنَاتِكَ وَبِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَ جَلْبِيْهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رُّحِيْمًا" (الأحزاب: ٥٩).

(٣) "بَسَابُهَا اللّهِ بُنَ امُنُوا اجْنَبِهُوا كَلِهُوا جَنَهُ الطُّنِ إِنَّ بَعْضَ الطُّنِ إِنْ مَعْضَ الطُّنِ اللهِ وَلا يَعْسَبُوا وَلا يَعْسَبُ المُعْضَكُمُ بَعْضًا" (سورة الحجرات: ١١ تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٥٣). أيضًا (تلخيص الجواب) يجوز بل يستحب وقد يجب ان يذب عن المعظلوم وأن ينصر فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان، وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونهيم وانتهارهم وسبهم ولعنهم وتحو ذلك من الكلام حصل المقصود، وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم إذا كان الواقي المداعي المعالج لم يتعد عليهم. (آكام المرجان ص: ١١١ الهاب الفالث والخمسون).

کرلیں اوروہ کرلیں ،اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کوئی عمل کرنے سے پہلے اجازت لیماضروری ہے؟ اور اِجازت کس ہے لی جائے؟ جواب:...رُوحانی عمل تو وہ ہے جورسول الله علیہ وسلم نے اپٹی اُمت کی اصلاح وفلاح کے لئے بتایا ہے، آج کل ٹوتے ٹوکلول کا نام لوگوں نے'' رُوحانی علاج'' رکھ لیا ہے۔

ایسے مل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، البتہ بچوت ہیات پڑھنی ہوں تواس کے بارے میں دریافت فرمائیں۔ '' جن''عور تول کا انسان مردوں ہے تعلق

سوال: ... برے کا وَل کے زوید ایک فی میں ہتا ہے، جب وہ جیونا تھا تو اس پر دور ہے پڑتے تھے، بہاں تک کہ سارا جم خون سے تر ہوج تا تھا، ہوتے ہوتے ہوں جو تا تھا، ہوتے ہوتے ہوں جو ان ہوا تو دور ہے پڑنے بند ہوگے، چند سائوں بعداس فی سے بتایا کہ اس کے پاس ایک مارہ جن آئی جو کہ اعبانی خوبصور ہے تو بی اور جھے تو یا کہ اس تھویڈ کو چا ندی شل بند کر کے اجباجہ کے کے ساتھ با ندھ لواور جب بھی میری ضرور ہ پڑے تو اس تو یڈ کو ماچس جا کر تی ہے۔ اب ہمارے گا کا اور گردونو اس جب کوئی بیار ہوجا تا ہے یا کوئی اور مشکل چیش آئی ہے تو اس آدی کو بالاتے ہیں، وہ ماچس کی تیلی جا کر اس تھویڈ کوگرم کر لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد حقیظہ ہو یا کہ اس تھویڈ کوگرم کر لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد حقیظہ ہو یا گرام کر لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد حقیظہ ہو یہ گرام کر لیتا ہے، چند منٹوں میں اور اس کی آداد خور ہے جیسی ہوجا تی ہے اور اس کی آگلیف ہے آگا ہے کہ میرے معشوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے آگا ہو اس ما حب! آپ یعین نہیں کریں سے کہ بڑے کہ برے بر اس سیسلسٹ میرے معشوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تعلقہ ہو جی اس مرض کی خوب ہو تا ہے۔ اگر لوگ شفایا ہوتے ہیں۔ بی خوب انہائی سادہ انسان ہو اور اس کوان دوا تیوں کے بارے میں بیاد بی ہو جی ہوں اور اس کی علی اند علیہ وہ کی میں اس کی خوب تا ہے۔ مولانا صاحب! ہی ہوں اور ان تو جات پر یقین نہیں رکھتا ، بیان اپنی آئی تو بان ہے (جواس کو اس کی کہ رکھتا ، بیان اپنی آئی تو بان ہے وہ کہ کہ بیات کی وضاحت کر بی کہ مدرجہ بالا مرضوں کا علاج ہو دی تا ہے۔ برائے کرم قر آن تو تیسی اور احاد دیٹ نی سیلی اللہ علیہ وہ کم کی دوشنی میں اس کی وضاحت کر ہیں کہ مدرجہ بالا واقعات کی صورت کی کو مت کی دوست ہیں؟

جواب:...انسانوں پر جنات کے اثرات کت ہیں۔قرآن وصدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے، اور جن عورتوں کے

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمّتى بالطعن والطاعون، قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وجز إخوانكم من الجنّ وفي كل شهادة ورواه ابن البي المدنيا في كتاب الطواعين قال فيه و خز أعدائكم من الجن (آكام المرجان ص: ٢ أ 1 أياب النامس والخمسون). لأميل كن المنافرة ولا المنادس والخمسون، الباب السابع والخمسون، الباب الثامن والخمسون. أيضًا قسل الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالمحق، وأما لمة المملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قوأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأموكم بالفحشاء. (آكام المرجان ص: ٢٠١١ الباب الرابع بعد المأق.

انسان مردول پرعاشق ہونے کے بھی بہت ہے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہے دو ذرا بھی لائقِ تعجب نہیں۔''

# کیاعام إنسانوں کی جنوں سے دوستی ہوسکتی ہے؟

سوال:...کیاانبیاءلیهم السلام کےعلاوہ عام اِنسانوں کی جنوں ہے دوئی ہوسکتی ہے؟

جواب:...جو جنات مسلمان ہیں اور انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دوئی ومحبت تو انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اور وُوسرے مقبولانِ البی سے ہوسکتی ہے، لیکن جو جنات انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے ،ان کی دوئی شیاطین کے ساتھ یا کہ بے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللِ ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ (۱)

### البيس كي حقيقت كياب؟

سوال: ... سب سے پہلاسوال عرض ہے کہ اللیس فرشتوں ہیں سے ہا جنات کی سل سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پرکولوگوں
کا خیال ہے کہ اللیس ، اللہ کے مقرّب فرشتوں ہیں سے تھا، محرَقَم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ، جبکہ جہاں
تک میرا خیال ہے اللیس جنات ہیں سے ہے اور عباوت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا، مگر حضرت آ وم علیہ السلام کو بجدہ نہ
کرنے کی وجہ سے دھتکارویا گیا۔

جواب: ... قرآن مجيدين بكرة "كسانَ مِسنَ المبعنِ"، يعنى شيطان جنات من ساتما، مركثر سوعبادت كى وجه

(۱) حداثنا القاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحنفى تعمده الله برحمته قال: سفرتى والدى لإحضار أهله من الشرق، فلحما جزت البيره الجأنا المعلر إلى أن نمنا في معارة وكنت في جماعة فيهنا أنا نائم إذا أنا بشيء يوقظنى فانتبهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحد مشقوقة بالطول فارتعت، فقالت: ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتنزوج ابنية لى كالمقمر، فقلت لنعوفى منها على خيرة الله تعالى ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي اتسنى عيونهم كلها مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود فخطب القاضى وعقد فقبلت ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمها وتركتها عندى وانصرفت فزاد خوفي واستيحاشي وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتى يستيقظوا فما انتبه منهم أحد فأقبلت على الدعاء والتضوع ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني فدمت على هذا ثلاثة أيام فلما كان اليوم المرابع أتسى المرأة وقالت: كأن هذه الشابة ما أعجبتك وكأنك تحب فراقها، فقلت: إي والله قالت. فطلقها! فطلقتها فانصرفت ثم لم آرهما بعد. (آكام المرجان ص: ٧٠، الباب الموفى ثلاثين). يُرتقميل ويحيّز آكام المرجان في أحكام الجانّ، الباب الموفى ثلاثين). يُرتقميل ويحيّز آكام المرجان في أحكام الجانّ، الباب الموفى ثلاثين في بيان مناكحه المين، ص: ٧٠، الباب الموفى ثلاثين). يُرتقميل ويحيّز آكام المرجان في أحكام الجانّ، الباب الموفى ثلاثين في بيان مناكحه المين، ص: ٢٠ تا ٢٣.

(٢) "وَأَنَّا مِنَّا الْصَّلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوَّنَ ذَلِكَ" أَى منا المؤمنون ومنا الكافر .... وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أى منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٣، ٣٢٣، صورة الجن). وايناً تفيل كي المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٣، العائم والعشرون ويكيس.

(٣) "كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهٍ" (الْكهف: ٥٠).

فرشتوں میں شارکیا جا تا تھا کہ تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

# الله تعالیٰ کی حکم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی بیروی کی

سوال:..جعزت! جبیها که ہم نے پڑھاہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ میراسوال یہ ہے کہ بیتکم عدولی شیطان مردود نے تن تنہا کی تھی ، یا اس کے ساتھ اس نافر مانی میں کوئی وُ وسرایا کوئی جماعت بھی شامل تھی ، جن کا بیہ سردارتها، اگرشیطان نے تن تنہار تھم عدولی کی تھی، تو پھراس کی ڈریت سے کیا مراد ہے؟ اور قرآن میں ' شیاطین' کالفظ کن کے لئے استعال ہوا ہے؟ اگر شیطان کی اولا و ہے تو کیا وہ بھی شیطان کی وجہ سے پیرائٹی راندۂ درگاہ جیں یا شیطان کی پیروی کی وجہ سے راندۂ

جواب:...شیطان ابوالبئات ہے، سیم عدونی تواس نے کتھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی۔اور یہ پیروی اختیاراور (۳) مترزے کی، جنات میں مؤمن بھی ہیں گر کم۔ کا فرجنات کو' شیاطین' کہتے ہیں ،اور بھی پیلفظ' متمرّد' اور سرکش انسانوں کے لئے يولا جا تاسيء والغداعلم!

کیا ابلیس کی اولا دہے؟

سوال:... کیا اِبلیس کی اولا د ہے؟ اگر اکیلا ہے تو وہ اتنی بری مخلوق کو ایک ہی وفت میں گمراہ کیے کرلیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن وحديث كي روشني مين ارشا دفر ما تمين \_

جواب: .. قرآن مجید میں ہے کہ اس کی آل واولا دمجی ہے اور اس کے أعوان وأنصار بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ چنانچہ ایک

<sup>(</sup>١) "أَبْنِي وَاشْفَكْبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكُلْفِرِيْنَ". (البقرة:٣٣). وأينضًا: فسجدوا إلَّا إبليس هو أبو الجنّ كان بين الملالكة ...الخ. (جلالين ص: ٨ مسورة البقرة). أيضًا: ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جِنَّيًا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغممورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه، (قوله وكان مغمورًا) أي مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فغلبوا عليه فتناول أمر المملائكة إياه، وصح استثناؤه منهم أي من ضمير فسجدوا استثناء متضلًا لأنه تعالى لما غلبهم عليه فسمّى الجميع ملائكة لكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتغلب فدخل تحت أمرهم. (تفسير البيضاوي مع حاشية شيخ راده ج: ا ص: ٥٣٣،٥٣١ سورة البقرة آيت:٣٣ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ .... فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجنّ كان بين الملاتكة . .الخ. (جلاليس ص ٨٠ سورة

 <sup>(</sup>افسيجدوا إلّا إبليس أبني واستكبر) امتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتخذه وضلة في عبادة ربه ... الخ. (قوله إمتنع عما أمر بـه) أي باختياره من غير ان يكون له علم فيه لما صرح به من أن الإباء امتناع باختياره فيكون اخص مطلقا من الإمتماع. (تفسير بيضاري مع حاشية شيخ زاده ج: ١ ص: ٥٢٩ سورة البقرة آيت: ٣/٢).

<sup>(</sup>٣) "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوْا رَشَلًا". (الجن: ١٣)-

<sup>(</sup>٥) "أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيْتُهُ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُوٌّ .... الخ" (الكهف: ٥٠)-

روایت میں ہے کہ شیطان پائی کی سطح پر ایٹا تخت بچھا تا ہے اور اپنے ماتختو ل کوروز اند کی ہدایات دیتا ہے اور پھرروز اند کی کارگز اربی بھی سنتا ہے۔ (۱)

### ہمزادی حقیقت کیا ہے؟

سوال:... ہمزاد کی شری حقیقت کیا ہے؟ کیا بیدواقعی اپناو جودر کھتاہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرز ہے۔فرشتہ اس کوخیر کامشورہ دیتا ہے اور شیطان شرکا تھم کرتا ہے۔''مکن ہے ای شیطان کو'' ہمزاد'' کہددیا جاتا ہو، ورنداس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرمی ثبوت نہیں۔ میں

## تسخير بهمزاد تسخير جنات بمؤكل حاضركرنا

سوال: ... کیاانسانیت کی بھلائی کے لئے تنجیر ہمزاد ، تنجیر جنات یا قرآنی سورۃ کے اعمال جن میں مؤکل حاضر ہوتا ہے، جائز ہیں؟

جواب:... میں تو ہمزاد کی تنجیر کو جائز نہیں سمجھتا، جو محض اس مشغلے میں لگ جائے وہ نہ دُنیا کا رہتا ہے، نہ دین کا، اِلّا باشا ہ اللہ۔

# شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور ارواح سے باتیں کروانے والا مراہ ہے

سوال:...جارے درشتہ داروں بیں ایک لڑکا ایسا آتا ہے، جس کی عرتقریباً ۲۵،۲۵ سال ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جن قابو ہیں۔ اس کا مظاہرہ وہ وہ کھر جارے سامنے بھی کر چکا ہے، لینی غیب سے چیزیں، پھل، دوہ نیاں، کپڑا، غرض کہ بہت سے کمالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ وہ لڑکا آٹھ جماعتیں بھی پاس نہیں ہے، ندا ہے قرآن پاک ہی پڑھنا آتا ہے، فامیس وہ دیکتا ہے، ممالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ وہ لڑکا آٹھ جماعتیں بھی پاس نہیں ہے، تدا ہے قرآن پاک ہی پڑھن پھر پر کیسر بھے ہیں، طالا کہ عام نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعوید، وم دُرود وہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی پاتیں پھر پر کیسر بھے ہیں، طالا کہ عام زندگی ہیں وہ اتنا عقل مند بھی نہیں ہے۔ مولا ناصاحب! آپ سے دراصل یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ سب با تیں بھے ہیں؟ کیا عام انسان یہ سب بھر کرسکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی جن قابو ہے یا یہ سب فراؤ ہے؟ جھے تو یہ سب فراؤ ہی معلوم ہوتا ہے، کیا اس کی ہا توں پر لین اور ایک کوئی ارتبیس ہوگا؟ خط کھنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اس پر برنالا کے نے اب رُونوں کو ماضر کرتا شروع کردیا ہے، حضرت فاطم "جھزت نظام الدین اولیا "، حضرت ایام حسن" ، شروع کہ دوہ ہرا یک کی رُون کو ماضر کرتا

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان إبليس يضع عوشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعيم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيلتزمد رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) كتاب الإيمان، باب في الوسوسة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة ... الخد رمشكونة، باب في الوسوسة ص: ١٨).

ہادران سے باتیں کروا تا ہے۔کہال وہ بلند پایہ ستیال، بزرگان دین ،اورکہال بید نیادار إنسان! میرے دِل کو بیہ بات نہیں گئی ،اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ وہ ایک چا د پایٹ کرچار پائی پر بیٹے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پاچلا ہے کہ رُوح حاضر ہوگئی اور پھرسب اس سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ بل میرے طالو جان کا انتقال ہوا، تو تغیرے روز اس نے ان کی رُدح سے باتیں کروائیں۔مولانا صاحب! عجیب شش و پنج کی کیفیت ہے، آپ بی میری رہنمائی فرمایئے کہ آیا یہ باتیں دُرست ہیں اور کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور کیا ان باتوں پر یقین کرنے سے ہم وین سے قو خارج نہیں ہوجا کیں گئی آگر آپ نے میری رہنمائی فرمائی تو شاید بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا بھا ہوسکے۔ نی الحال بچھاس کی باتوں کا ایقین نہیں آتا، آپ کے جواب کے بعد بی کوئی فیصلہ مکن ہے۔

جواب:...اس الرکے کے جو حالات آپ نے تحریفر مائے ہیں، یہ بایت افسوس ناک ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ جنوں ہے اس کا تعلق اور رابطہ ہو، مگر جنات اس کے قابویش نہیں، بلکہ وہ خودشیاطین کے ہتھے پڑھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس کو کوئی ایبا جادو کا ممل ہتا یا ہے جس کے ذریعے شیطان اس کے پاس حاضر ہوجاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تلوق کوائی طرح مجراہ کرتا ہے۔ عائب کی جو چیزیں وہ منگوا تا ہے، وہ شیاطین لوگوں کی چوری کر کے لاتے ہیں، ایک چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ اور جن اُرواح کو وہ حاضر کرتا ہے وہ بھی شیاطین ہی ہیں، جوان اُرواح کے نام سے بولتے ہیں۔ مضمون احادیث شریفہ ہی صاف صاف آیا ہے۔ عوام، حقیقت حال سے سیاطین ہی ہوتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد اور تو ہم پرست بھی، وہ ایسے یا جیوں کو ہزرگ اور ولی بجھے لیتے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت اور اولیائی تصور کرتے ہیں، حالا تکہ بیسارا شیطانی کھیل ہوتا ہے۔ جس مخص کے اعمال محرصلی انٹد علیہ وسلم کی سنت وشریعت کی میزان پر پر سائر تے ہوں، وہ گراہ ہے خواہ ہوا ہی اُن پر تیرتا اور آگ ہی کودکر دکھا تا ہو، ایسے مخص کی باتوں پر اعتقاد رکھنا گناہ ہو۔ اور اس سے تفرکا اندیشہ ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) ...... ويكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك ..... وأما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس
 كما تسرقه الشياطين من أموال الخاتنين ...الخ. (أكام المرجان ص: • • ١ ) إلياب الثامن والأربعون).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة البه لمي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اكثر خطبته حديثا حدثناه عن المدجال وحدرناه فكان من قوله أن قال ... . . . وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمّك أتشهد أني ربّك؟ فيقول: نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقولان: يا بُنيّ اتبعه فإنه ربّك. (التصريح بما تواتر في نزول الممسيح ص: ١٣١ تا ١٣٥ طبع دارالمعلوم كراجي). وما يحصل ليعضهم عند سماع الأنفام المطربة من الهذيان والتكلم المعسود عند المعالمة للسانه المعروع وذلك كله بعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذالك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية ... إلى (شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٥٥) من الأحوال الشيطانية ... إلى (شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٥٥)

<sup>(</sup>٣) وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر ... فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الجن، وتابعة يلقى اليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم انه يستدرك الأمور بفهم اعطيه، والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآلية فهو مثل الكاهن . الخرشرح عقائد النسفيه ص: ١٤٠٠. أيضًا: وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ، فلا طريقه إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته ...... ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر، ملتزمًا لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنًا فضلًا عن أن يكون وليًا إلله تعالى، ولمو طار في الهواء، ومشى على المعاء، وأنفق من الهيب، وأخرج اللهب من الخشب. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٤٢ طبع المكتبة السلفية لاهور).

# چکردارہواکے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

سوال: ... یہ جو چکردار ہوا کا بگولا ہوتا ہے، جے ہوا جھولنا کہتے ہیں، اس کے بارے ہیں یہاں کے لوگ مختلف نظریات
رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پر یوں کاغول گزرتا ہے، کوئی اُصحاب کی سواری کہتا ہے، قدیم درخت

با عمارت جو کہ جنات کے اثرات سے مشہور ہو، یہ ہوا چکر کائتی ہوئی اکثر وہیں سے گزرتی ہے، بعض دفعہ بزی بزی چزیں ہی یہ ہوا کا
بگولا اُٹھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑے نے اس ہوا کے چکریں اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات تھی کہ یہ جواس ہوا ہی جوتا پھینک
دے، جوتا سکون سے بھرا ملے گا۔ گروہ لڑکا شہر سے دوسیل دُور بیہوٹی کی حالت میں پڑا ہوا ملاء نہ جانے اسے ہوا اُٹھا کر لے گئی یا اور کسی
طرح وہاں پہنچا؟ براء کرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہضرور آگا ہی فرما کر یہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھٹکارے کی راہ
نگالیں۔

جواب:...شریعت نے اس کے بارے میں پر کونبیں بتایا، ممکن ہے کہ اس میں جنات ہوتے ہوں، اور اس لڑکے کو بھی جنات ہی اُٹھا کرلے گئے ہوں۔

#### رُسومات

#### توهمات كي حقيقت

سوال:... جہالت کی وجہ سے برصغیر میں بعض مسلمان گھرانوں کے لوگ مندرجہذیل عقیدوں پریقین رکھتے ہیں، مثلاً:
گائے کا پنی سینگ پروُنیا کو اُٹھانا، پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی کٹر انہیں سیاجائے، بچے کے کپڑے کس کوندد ہے جا کیں، کونکہ بانجھ عورتیں جا دُوکر کے بچے کونقصان پہنچاستی ہیں، بچکو بارہ بچے کے وقت پالنے یا جھولے ہیں ندلٹایا جائے، کیونکہ بھوت پریت کا سابہ کہ سایہ بوجا تا ہے، بچکو کوزوال کے وقت وُ دوھ نہ پلایا جائے اورا گر بچکے کوکوئی پیچیدہ بیاری ہوجائے تو اس کوبھی بھوت پریت کا سابہ کہہ کر جھاڑ بچو تک اور جا دُولُو نا کرتی ہیں، اور دُوسرے مسائل وغیرہ۔ میں یہ پوچھتا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟
کیا ہے ایمان کی کڑوری کی باتھی نہیں ہیں؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتو ان تو ہمات سے چھٹکا را حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ شاید آپ کے جواب سے لاکھوں گھروں کی جہالت دُور ہوجائے اورلوگ فضول تو ہمات پریقین رکھنے کی بجائے اپنا ایمان پختہ کریں۔

جواب:...آپ نے جو ہا تیں لکھی ہیں، وہ واقعۃ تو ہم پرتی کے ذیل میں آتی ہیں۔ جنات کا سامیہ ہوناممکن ہے اور بعض کو ہوتا بھی ہے، لیکن ہات ہرسائے کا بھوت سوار کرلیناغلط ہے۔ <sup>(1)</sup>

### بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورا باندھنا یا کا جل کا ٹکالگانا

سوال:...لوگ عموماً جھوٹے بچوں کونظرِ بدے بچانے کے لئے کا لے رنگ کا ڈورایا پھر کالا کا جل کا نکانمالگا ویتے ہیں، کیا میمل شرعی لحاظ ہے دُرست ہے؟

جواب :...اگر اِعتقاد کی خرابی نه ہوتو جا مُزہے ،مقصد بیہ ہوتا ہے کہ بدنما کر دیا جائے تا کہ نظر نہ گئے۔

(١) وأما النجلّ والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات والنيرنجات وما يشاكل ذلك.
 (شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٥٥، طبع دار المعارف النعمانية، لَاهور). والعين حق وحقيقتها تأثير المام نفسي العائن وصدمة تحمل من المامها بالمعين وكذا نظرة الجنّ. (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ٩٣ ا ، طبع مصر).

(٢) وكل حديث فيه نهني عن الرقي والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنة (حجة الله البالغة ج:٢ ص:٩٣)، طبع مصر).

### سورج گرجن اور حامله عورت

سوال:... ہمارے معاشرے میں بیہ بات بہت مشہور ہے اور اکثر لوگ اسے سیجے سیجھتے ہیں کہ جب جاند کو گر ہن لگتا ہے یا سورج کوگر بن لگتا ہے تو حاملہ عورت یا اس کا ضاوند (اس ون یا رات کو جب سورج یا جا ندکوگر بن لگتا ہے ) آ رام کے سوا کوئی کا م بھی نہ كرين،مثلاً:اگرخاونددن كوكئزيان كائے يارات كووہ ألٹا سوجائے توجب بچه پيدا ہوگا تواس كے جسم كا كوئى نەكوئى حصه كن ہوا ہوگا ياوہ لنگرٔ اہوگا یااس کا ہاتھ تبیں ہوگا ، وغیرہ قر آن وصدیث کی روشی میں اس کا جواب عنایت فریا ئیں ادریبھی بتا ئیں کہ اس دن یارات کو کیا كرناطيسية؟

جواب:...حدیث میں اس موقع پرصدقہ وخیرات ، توب واستغفار ، نماز اور دُ عا کا تھم ہے ، دُ دسری ہا توں کا ذکر نہیں ، اس لئے ان کوشری چیز مجھ کرنہ کیا جائے۔(۱)

# سورج اور جیا ندکر ہن کے وفت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیاں نکالنا

سوال:... چانداورسورج مربن کی کتاب وسنت کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟ قرآن اورسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ بیہ دُرست ہے یا کہ فلط کہ جب سورج یا جا تدکوگر بن لگتا ہے تو حاملہ گائے بجینس ، بحری اور دیگر جانوروں کے گلے سے رتے یاسٹگل کھول ديي عاميس يارمرف توجات بي بين؟

جواب :... جا ندگر بن اورسورج گربن كوحديث مين قدرت خداوندي كايسے نشان فرمايا كيا ہے، جن كور بعداللہ تعالى اسيخ بندول كودرانا جاسيخ بين اوراس موقع برنماز مصدقه خيرات اورتوبه واستغفار كائتكم ديا كياب بباقي سوال بين جس رسم كاتذكره ے،اس کی کوئی شرقی حیثیت نہیں۔

ہارے خیال میں بیاتو ہم پری ہے جو ہندومعاشرے سے ہارے یہاں منتقل ہوئی ہے، واللہ اعلم! (۲)

عيدى ما تنكنے كى شرعى حيثيت

سوال:..عید کے دنوں میں جس کو دیکھوعیدی لینے پر تلا ہوا ہوتا ہے، خیر بچون کا تو کیا کہنا، گوشت والے کو دیکھو،سبزی

(١) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس .... ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبّروا وصلّوا وتصدقوا. (بخارى ج: ١ ص: ٣٢ ا، باب الصدقة في الكسوف).

(٢) عن أبني موسلي رضي الله عنه قال: خسفت الشمس لقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا يخشي أن تكون الساعة، فأتم المستجمد فصلَى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هله الآيات التي يرسل الله عزّ وجلَّ، لَا تكون لموت أحد ولًا لحساته، ولــكن يـخوّف الله بها عباده، فاذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. (بخاري ج: ا ص: ٣٥ ا ، باب الذكر في الكسوف، طبع نور محمد كراچي).

والے کودیکھو۔ میں آپ سے میہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح جوعیدی لوگ لیتے ہیں، دوحرام ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ جواب:...عیدی مانگنا تو جائز نہیں، البتہ خوشی سے بچوں کو، مانخوں کو، ملازموں کو مدید دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، مگر اس کولازم اور ضروری نہ مجھا جائے، نداس کوسنت تصور کیا جائے۔

سالگرہ کی رسم انگریزوں کی ایجاد ہے

سوال: ... بزے کمرانوں اور عموماً متوسط کمرانوں بی بھی بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ رشتہ داروں اور دوست اُحباب کو مدخوکر لیا جاتا ہے جو اپنے ساتھ بچے کے لئے تخفے تحالف لے کر آتے ہیں، خواتین و حضرات بلاتمیز محرم وغیر محرم کے ایک بی ہال بی کرسیوں پر براجمان ہوجاتے ہیں، یا ایک بوی میز کے گرد کھڑے ہوجاتے ہیں، پچہ ایک بڑاسا کیک کا نتا ہے اور پھرتالیوں کی گونج ہیں "سالگرہ مبارک ہو" کی آ دازیں آتی ہیں، اور جناب شخے تحالف کے ساتھ ساتھ کے کتا تھ ساتھ سے کا دور چاہے۔

چواب:...سالگره منانے کی رسم انگریزوں کی جاری کی ہوئی ہے، اور جوصورت آپ نے لکھی ہے، وہ بہت سے ناجائز اُمور کا مجموعہ ہے۔

سالگره کی رسم میں شرکت کرنا

سوال:...ایک فض خودسالگر انبین مناتا، کین اس کا کوئی بہت بی قریبی عزیز اسے سالگرہ میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، کیا اسے شرکت کرنی چاہئے؟ کیونکہ اسلام یوں تو دُوسروں کی خوشیوں میں شرکت اور دعوتوں میں جائے کوتر نیچے دیتا ہے۔ میں ڈی ایم می کی طالبہ ہوں ، کالج میں جس لڑکی کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کالج ہی میں ٹریٹ (دعوت) دیتی ہے، کیا ٹریٹ میں شرکت کرنی چاہئے؟ جواب:.. بفنول چیزوں میں شرکت بھی نفنول ہے۔

سوال:...اگرشرکت ندکرین اوروه خودجس کی سالگره ہوآ کرجمیں کیک اور دُوسری اشیاء دے تو کھالیتی جاہتے یا انکار د بینا جاہئے؟

جواب:..ا گراس فضول رسم می شرکت مطلوب بوتو کھالیا جائے ، ورندا نکار کردیا جائے۔

سوال:...اگرسالگرہ میں جانا مناسب نہیں ہے تو صرف سالگرہ کا تخفداس دعوت کے بعدیا پہلے دے دینا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ پھر یہ بیں گے کہ تخذیذ دینا پڑے اس لئے ندآئے ، حالا تکداسلام تو خود إجازت دینا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایک دُ دسرے کوتھا کف دیا کرو، اس سے محبت پڑھتی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرى الّا بطيب نفس منه. رواه البيهقي. (مشكواة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية، القصل الثاني، طبع قديمي).

جواب: .. تحفہ دینااچھی بات ہے۔ کیکن سالگرہ کی بنا پر دیتا بدعت ہے۔

سوال:...ہم خودسالگرہ ندمنا ئیں ،لیکن کوئی دُوسراہمیں کارڈیا تخددے (سالگرہ کا) تواہے تبول کرنا چاہیے یا انکار کردینا جاہیے؟ حالانکہا نکارکرنا کچھ جیب ساگےگا۔

جواب:...أو پر لکھ چکا موں ، انکار کرنا عجیب اس کے لگتا ہے کہ ول و دِماغ میں انگر مزیت رَج بس کی ہے ، اسلام اور اسلامی تمرین نکل چکا ہے۔

سوال:...کالج میں عموماً سالگرہ کی مبارک بادویئے کے لئے سالگرہ کے کارڈ زویئے جاتے ہیں، کیا وہ ویٹا ڈرست ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ذرست ہے، کیونکہ بیالیک ڈوسرے کی خوشیوں میں نثر کت کا اظہار ہے۔

جواب:... بیمی ای نفنول رسم کی شاخ ہے، جب سالگرہ کی خوٹی ہے متن ہے، تو اس بیس شرکت بھی ہے متن ہے۔ مکان کی بنیا دمیں خون ڈالنا

سوال: ... يل في ايك عدد پائ خريدا ہے اور يل اس كو بنوانا جا ہتا ہوں ، يل في اس كى بنيا در كھنے كا اراده كيا تو ہمار ہے بہت ہے رشتہ دار كہنے گئے كہ: '' اس كى بنيادوں يل بكر ہے كوكاٹ كراس كاخون ڈالنااور گوشت غريبوں يل تقسيم كردينا جها ہے''اور بہت ہے لوگ كہتے ہيں كہ: '' بنيادوں يل تقوڑ اساسونا يا جا ندى ڈالو، ور ندآ ئے دان يمار بهو كے'' بيس في جہاں پائ ليا ہے وہاں بہت ہے مكان ہے ہيں اور زيادہ تر لوگوں في بحرے دفيره كاخون بنيادوں بيس ڈالا ہے، يس في اس سلسلے ميں اپنے اُستاد ہے دريافت كيا تو انہوں في كہا كہ: '' مياں! خون اور سونا يا جا ندى بنيادوں بيس ڈالنا سب بندواني رئيس ہيں۔'' اس سلسلے ميں آپ كى كيا درائے ہے؟

جواب:...آپ کے اُستاد **صاحب نے صحح فرمایا ہے، مکان کی بنیا**د پر بکرے کا خون یا سونا چاند کی ڈالنے کی کوئی شرعی اصل نہیں <sup>(۱)</sup> اصل نہیں ۔''

# يعيسوى سال كى آمد برخوشى

سوال: ... کیائے عیسوی سال کی آمد پرخوشی منانا جائز ہے؟ جواب: ... عیسائیوں کی رسم ہے، اور مسلمان جہائت کی وجہ سے مناتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سوال: آج کل کوئی فخص مکان تعمیر کرتا ہے تو اس کی بنیادوں بیں بکراڈ کے کر کے اس کاخون ڈالٹا ہے،اور گوشت اپنے احباب اور نقراء میں تقسیم کرتا ہے، کیا شرق کیا ظ ہے اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ جواب:...اسلام میں اس کی کوئی تھنجا کشتیں، یہ ہندوؤں اور بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں: '' احسن الفتاوی''ج:۸ ص:۸۲۸، الینٹا: خیرالفتاوی ج:ا ص:۸۲، طبح ملتان۔

"اپریل فول" کا شرع تھم

سوال:...آپ سے ایک اہم مسئلے کی بابت دریافت کرتا ہے، مسلمانوں کے لئے تصاری کی پیردی اپریل فول منانا یعن لوگوں کوجھوٹ پول کرفریب دینا یا ہستا ہسانا جا تر ہے کہ پیری جبر مردیکا تنات سلی الشرطیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "ویل للذی بعد ث فیسک ذب بعض حک به القوم ویل له! ویل له!" (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۳۳)۔" یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جواس مقصد کے لئے جھوٹی بات کرے کہ اس کے ورایدلوگوں کو ہسائے ، اس کے لئے ہلاکت ہے! اس کے لئے ہلاکت ہے! "تو ارشاں حدیث میں من العبید الإیسمان کله حتّی بترک المحذب فی مزاحه ویتوگ المعراء وان گان صادقًا۔" (کزاممال حدیث بمر، ۱۲۲۹)۔ یعنی" بندہ اس وقت تک پورائی انداز پیس ہوسکتا جب تک مزاح میں مخاط بیانی ندچھوڑ دے اور سی ہونے کے بوجود جھڑا نہ چھوڑ دے اور سی ہونے کے بوجود جھڑا نہ چھوڑ دے "کرشتہ سال" اپریل فول" کے طور پر فائر برگیڈکو ٹیلی فون کئے گئولاں فلاں جگرآ گ لگ گئی ہے، جب بدلوگ جہاں کو فراق تھا کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سننے وہاں پنچ تو بھی نہیں تھ، معلوم ہوا کہ بیکس فرائی فرائی خور ہونی ہوسکتا ہے کہ کیم اپریل کو واقعتا کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سننے والا اس کو فرائی کے کراس کی طرف تو جدند دے۔

جواب:... جناب نے ایک اہم ترین مسکے کی طرف توجہ دِلائی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ مِتلا ہیں۔'' اپریل فول'' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے اور یہ بہت ہے کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

اقل:...اس دن صریح جموث بولے کولوگ جائز بیجے ہیں، جموث کواگر گناہ بجھ کر بولا جائے تو گناہ بہیرہ ہے اوراگراس کو حلال اور جائز بجھ کر بولا جائے تو گناہ بہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے "اُلغنت اللہ عَلَی حلال اور جائز بجھ کر بولا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ جموث کی ٹر ائی اور خدمت کے لئے بہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے "اُلغنت اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اور ان پر خدا تعالی اللہ عَلَی بنے اللہ اور ان پر خدا تعالی کی ، رسولوں کی ، انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔

دوم :...اس میس خیانت کا بھی گناہ ہے، چنانچے صدیث شریف میں ہے:

"كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُو لَكَ مُصَدِّقٌ وَّأَنْتَ بِهِ كَاذِبْ. رواه الوداؤد."

ترجمہ:...'' بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی ہے ایک بات کہوجس میں وہ تہہیں سپا سمجھے، حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔'' اور خیانت کا کبیرہ گناہ ہونا یالکل ظاہر ہے۔

سوم:...اس میں و وسرے کود حوکا ویتا ہے، یہ می گناہ کبیرہ ہے، صدیث میں ہے:

 <sup>(</sup>۱) ومنها أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، أذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الإستهانة بها كفر،
 بأن يعدها هينة سهلة، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويجرى مجرى المباحات في ارتكابها ... الخر (شرح فقه أكبر ص. ٨٦ طبع دهلى مجتبائي).

"مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَا۔"

ر مَدن... بَوْخُصْ بَمِيں (لِيحَىٰ سلمانوں کو) دھوکا دے، وہ ہم میں ہے بیں۔ "

جہارم:...اس شر مسلمانوں کو اِیڈا پہنچانا ہے، یہ بھی گناو کبیرہ ہے، قر آنِ کریم میں ہے:

ہمارہ: '' ہے شک جولوگ ناحق ایڈا پہنچاتے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور بردا

مناواً مُعایا۔''

پنجم :...اپریل فول منانا گراه اور بے وین قوموں کی مشاہبت ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "مَن فَضَهُم بِفَقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ "(۲) دوجس شخص نے کسی قوم کی مشاہبت کی وہ انہی جس ہے ہوگا۔ "پس جولوگ فیشن کے طور پر آپریل فول مناتے ہیں ، ان کے ہارے میں اندیشہ کہ وہ قیامت کے دن یہود ونصار کی کی صف میں آٹھائے جا تیں۔ جب بیات بڑے گنا ہوں کا مجموعہ ہے قوجس کو اللہ تعالی نے معمولی عقل بھی وی ہو، وہ انگریزوں کی اندھی تقلید میں اس کا إرتكاب نہیں كرسكا۔ اس لئے تمام مسلمان بھائیوں کو نہ صرف اس سے تو بہ کرنی جا ہے ، بلد مسلمانوں کے مقتدا لوگوں کا فرض ہے کہ "اپریل فول" پر قانونی پابندی کا مطالبہ کریں اور ہمارے مسلمان حکام کا فرض ہے کہ "اپریل فول" پر قانونی پابندی کا مطالبہ کریں اور ہمارے مسلمان حکام کا فرض ہے کہ اس باطل رسم کوئتی ہے ردگیں۔

دریامیں صدقے کی نیت سے پیے گراناموجب وبال ہے

سوال:...در یا کے پلوں سے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے پسے بہادیے ہیں، کیا بیمل صدقے کی طرح دافع باز ہے؟

جواب:...بیمدندنین، بلکه مال کوضائع کرناہے،اس لئے کارٹوابٹین، بلکه موجب و بال ہے۔ غلط رُسو مات کا گناہ

سوال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں، ہماری براوری کی اکثر بہت کا ٹھیا وار (سمجراتی) بولنے والوں کی ہے،
ہم لوگوں پراپنے آباء واجداد کے رائج زسوم، طریقہ ورواج کے اثر ات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی سے ذکر کردہ ورسوم
وطریقے پر ممل کرتے ہیں، جن کی بنا پر ہم لوگ (بہت معردف ہوتے ہیں) ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ، بعض ہماری زسوم اسی ہوتی ہیں
کہ رات کا فی دیر تک ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روزہ نہیں رکھتے ، ذکوہ کو ہم'' وسوند'' کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ روپیہ پر ہم دوآ نہ

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَيُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهَتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيِّنًا" (الأحزاب:٥٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، مشكولة ج: ٢ ص: ٣٤٥ كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) عن أبى ذرّ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ...الخ. وفي حاشية المشكوة عن المرقاة: ولا اضاعة المال أي يتضييعه وصَرفه في غير محله بأن يرميه في يحر أو يعطيه للناس من غير تمييز بين غنى وفقير ...الخ. (مشكوة ص:٣٥٣ حاشيه نمير؟، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني، طبع قديمي).

دیے ہیں، ذکرکروہ تمام زسوم، طریقے کوہم گراتی میں الگ الگ نام ہے پکارتے ہیں، جن میں فاص فاص کے نام یہ ہیں: مجنس دُع ، نادی چا ندرات کی مجلس، گھٹ پاٹ ، جرا ، بول اسم اعظم نورانی ، فدائی ، بخشونی ، ستارے جی تسبیحات ، پھرڈ اپنچ بھائیوں کی مجلس وغیرہ وغیرہ ، (بیسب نام گجراتی میں لکھے گئے ہیں) ، آپ ہے بوچھٹا یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں ، کیا ہمیں ان رسوم ، طریقہ و رواج کواً بنائے رکھنا چا ہے یا ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادات کی ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رسومات کی بنا پر کہیں منا ہگارتو نہیں ہورہے؟

جواب:... چند ہاتیں اچھی طرح سمجھ کیجے:

ان... وین اسلام کے ارکان کا اداکر تا اور ان کو ضروری سجستا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کو چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی ام ازت نہیں اس کے ارکان کا اداکر تا اور ان کو خور کے جولوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں دہ اس کی وجہ سے بخت گنا ہگار ہیں، اس سے لؤ ہر رنی جائے۔

انست نے جن رُسومات کا ذکر کیا ہے، ان کی کوئی شرق حیثیت نہیں ہے، ان کوشری عبادت مجھ کر اوا کرنا بہت ہی قلط ات ہے۔

> سا:...جس مشغولی کی وجہ سے فرائض ترک ہوجا کیں ،الی مشغولی بھی ناجا کڑ ہے۔ ان تمین نکات میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آھیا۔

> > ما بول اورمهندی کی سمیس غلط ہیں

سوال: ... آن کل شادی کی تقریبات میں طرح طرح کی رُسومات کی قید لگائی جاتی ہے ، معلوم نہیں کہ بیکہاں ہے آئی ہیں؟
لیکن اگران ہے منع کروتو جواب ہاتا ہے کہ: ' نے ہے مولوی، نے ہے فتوے' جن ٹیں ہے ایک بید بھی ہے کہ والبن کوشادی ہے چند
دن پہلے پہلے رنگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کو نے ٹیں بٹھا دیا جاتا ہے ، اس جصے میں جہاں وُلہن ہوا ہے پرد میں کردیا جاتا ہے
دن پہلے پہلے رنگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کو نے ٹیں بٹھا دیا جاتا ہے ، اس جصے میں جہاں وُلہن ہوا ہے پرد وار ایعن محارم ) سے
پردہ ندکرانے کو اِنتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے ( چاہے شادی کے دنوں سے پہلے وہ الرکی بے پردہ ہوکر کا لیج ہی کیوں نہ جاتی ہو)۔ اس رسم
کا خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی جیں اور اسے ' مایوں بٹھانا'' کے نام سے یاد کرتی ہیں، اگر کم دن بٹھایا جائے تو بھی بہت زیادہ
اعتراض کرتی ہیں کہ: '' صرف دودن پہلے مایوں بٹھایا؟'' اس کی شری حیثیت کیا ہے اور کیااس کا کسی بھی طرح ہے اہتمام کرنا چاہئے یا

 <sup>(</sup>١) وفي الحديث الصحيح: أن الله قرض قرائض قلا تضيعوها، وحدّ حدودًا قلا تعتدوها، وحرّم أشياء قلا تنتهكوها .. إلخ.
 (الزراجر عن اقتراف الكيائر ج: ١ ص: ١٢) طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويربُ بده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأتى بالإستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الحهد والوسع في المباعدة عنها سواء إستطاع ذلك أم لا ـ (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ١٠ ص ٢٠).

كداست بالكل بى ترك كردينا مح ب

جواب:... 'مایوں بٹھانے'' کی رسم کی کوئی شرق اصل نہیں جمکن ہے جس فخص نے بید سم ایجاد کی ہے،اس کا مقصد بہ ہوکہ اوک کو تنہا بیٹھنے، کم کھانے اور کم بولنے، بلکہ نہ بولنے کا عادت ہوجائے اور اسے سرال جاکر پر بیٹائی نہ ہو۔ بہر حال اس کو ضروری جھنا اور کا دِمِ شرق تک سے پردہ کراوینا نہایت ہے ہودہ بات ہے۔اگر خور کیا جائے تو بید سم لڑک کے حق میں '' قیدِ تنہائی'' بلکہ زندہ در گور کرنے سے کہ نہیں ۔ تعجب ہے کہ دوشن کے زمانے میں تاریک دور کی بیرسم خوا تمن اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کسی کواس کی قاصاس نہیں ہوتا...!

سوال: ... ای طرح سے ایک رسم "مہندی" کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، ہوتا کچھاس طرح ہے کہ ایک دن دُولہا کے گھر مہندی لے کر دُلہات کھر آتے ہیں، اس رسم ہیں جورتوں اور مردوں کا جو اِختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ نا تا غلی بیان ہیں، پینی صدور ہے کی بے حیائی دہاں برتی مردوں کا جو اِختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ نا تا غلی بیان ہیں، پینی صدور ہے کی بے حیائی دہاں برتی جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ بیرسم ہندووں کی ہے اسے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں (یعنی ایک دورسے کے مرور ہیں، جوان لڑکیاں بے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بدے مرور ہیں، جوان لڑکیاں بے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بدے معزات جوائے ہیں خورسے ہیں، ان کے گھروں ہیں، جوان لڑکیاں ہے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے ہیں۔ حضرات جوائے آپ کو بہت زیادہ وہ میں دار کہتے ہیں، ان کے گھروں ہی کاس رسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

جواب:... مہندی کی رسم جن لواز مات کے ساتھ اوا کی جاتی ہے، یہ میں دور جا بلیت کی یا دگار ہے، جس کی طرف أو پراشارہ کر چکا ہوں ، اور یہ تقریب جو بظاہر بڑی معصوم نظر آتی ہے، بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہاں لئے پڑھی کھی خصوصاً یہ بن دارخوا تین کو اس کے خلاف احتجاج کرنا جا ہے اور اس کو یکسر بند کر دینا جا ہے ، پڑی کے مہندی لگانا تو کہ انی نہیں ، لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرنا اور لوگوں کو دعو تیں دینا، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخ رنگ اور بھڑ کیلے لباس پہن کر بے محایا ایک و دسرے کے سامنے جانا ہے شرمی دید جانی کا مرتع ہے۔
شرمی دید جانی کا مرتع ہے۔

### شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود شدرو کناشر عا کیساہے؟

جواب:..ایمان کا اعلیٰ درجہ بیہ کر کر انی کو ہاتھ سے روکا جائے ، درمیانہ درجہ بیہ کرزبان سے روکا جائے ، اورسب سے کمز در درجہ بیہ کر اگر ہاتھ سے یا زبان سے منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو کم سے کم دِل سے کر اسمجے۔ جولوگ قدرت کے باوجود ایسے حرام کا موں سے نہیں روکتے ، نہ دِل سے کم اجائے ہیں ، ان ہیں آخری درجے کا بھی ایمان نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة، باب الأمر بالمعروف ص:٣٣١).

### شادى كى مووى بنا نااور فو ٹوڭھنچوا كرمحفوظ ركھنا

سوال: بشادی میں فوٹوگرافی کی رسم بھی انتہائی ضروری ہے، بہ جائے ہوئے بھی کہ تصویر کشی حرام ہے، لوگ اس کے کرنے ہے دریغ نہیں کرتے۔آپ ہے معلوم بیکرناہے کہ کیا جوتصوریں کم علمی کے باعث پہلے بنوائی جاچکی ہیں،ان کا دیکھنایاان کا ر کھنا کیسا ہے؟ آیا کہ ان کو بھی جلادیا جائے یا انہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور جو اِن تصاویر کوسنعال کرر کھے گا اور ان کی حرمت ٹابت ہونے کے باوجود انہیں جلاتانہیں ہے،اس کے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب: .. تصویرینانا، و یکنااور رکھنا شرعاً حرام ہے، تصویر بتائی ہی نہ جائے اور جو بےضرورت ہواس کو تلف کردیا جائے، اورالله تعالیٰ ہے اِستغفار کیا جائے۔

سوال:.. فوٹو کرانی کےعلاوہ (مووی بنانا) لینی ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے تصویر کشی کرنا کیسا ہے؟ اس کا بنوانا ،اس کا د یکمنااوراس کارکھنا کیساہے؟ اگر بنائے والا اپنامحرَم ہی ہوتو پھرکیساہے؟ (لیعن بے پردگی نبیس ہوگی)۔

جواب: ... ' مووى بناتا ' بمى تصوير سازى يس داخل ب، الى تقريبات ، جن يس ايسے حرام أمور كا ارتكاب كرك الله تعالیٰ کی تاراضی مول فی جائے ،موجب لعنت ہیں،اورالی شادی کا انجام "فاند بربادی" کے سوالی کھیلیں لکتا ،الی خرافات سے توب کرٹی جاہئے۔

### عذركي وجديء أنكليال وحثخانا

سوال:...میری اور میری وُ دسری بہنوں کی اُٹھیاں چنخانے کی عادت ہے،اگراُٹھیاں چنخائے ایک یا ڈیڑھ مھنٹہ ہوجائے تو ہاتھوں میں در دہونے لگتا ہے، جبکہ ہماری ای اس حرکت سے خت منع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کدا تطلیاں چنخا ناحرام ہے۔آپ براو کرم مجھے ریبتا کیں کہ کیا واقع ریز کت کرناحرام ہے یا شریعت میں اس کے متعلق کوئی علم ہے؟ جواب:..أنكليال چنا نامرود بادراس كى عادت بهت مرى ب- (١)

### رات كواُ نُگلياں چنخا نا

موال: ... كيا أنكى چنخانا كناه ب؟ كيونكه جارے ايك دوست في كها كه رات ميں أنكى نبيل چنخانا جا ہے ،اس سے فرشتے جبيس آتے ، كيونكه أنكلي چنخا نانحوست كى علامت ب قو آپ بتائي كد كيابي و ست ب يائيس؟

 <sup>(</sup>١) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صعه لما يمتهن أو لغيره فيصنعته حرام بكل حال ...الخ. (شامي ج: ١ ص:٣٢٤) أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. منفق عليه. (مشكوة ص:٣٨٥، باب التصاوير).

 <sup>(</sup>٢) وقرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظر الصلاة أو ماشيًا إليها للنهي ..... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنَّة وبدعة).

جواب:...أنكليان چخانا مروه ہے۔

### کیا اُنگلیاں چٹخا نامنحوں ہے؟

سوال: ... کیا اُٹھیاں چٹا نامنحوں ہے؟ اور اگر ہےتواس کی وجہ کیا ہے؟

جواب:..اسلام نوست كا قائل نبيس «البنة نماز من ألكيال چنانا مكروه بهاور بيرون نماز بمي پنديد نبيس بغل عبث ب-

## جھلی میں بیدا ہونے والا بچہ اوراس کی جھلی

سوال:...بعض بچوں کی ولادت خواہ لڑکا ہویا لڑکی ایک جملی میں ہوتی ہے، جسے برقع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض خواتین و حضرات کا کہنا ہے کہاں جملی کوسکھا کرر کھالیا جائے ، بہت نیک فال ثابت ہوتی ہے، ادراس جملی میں پیدا ہوئے والا بچہ بھی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ قرآن وسنت کی روشنی میں فرماہے کہ جملی رکھ لینا ڈرست ہے؟ پھینک دینا ڈرست ہے؟ یا ڈن کر دینا ڈرست ہے؟ فصیب ہونے کا قرآن وحدیث میں کہیں جواب:... یہ جملی عموماً دن کر دی جاتی ہے، اس کور کھنے اورا یہے ہے خوش نصیب ہونے کا قرآن وحدیث میں کہیں شہوت نہیں۔

### ماں کے دُودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت

سوال:...اولا دے لئے مال کے وُود و پخشنے کی جوروایات ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں، قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی کیاا ہمیت ہے؟ حالا نکہ حقیقت ہے کہ آج کل مائیں اولا د کی پر وَیش ڈیوں کے وُود ھر پرکرتی ہیں، وہ کس طرح وُود ھے بخشی گی؟ جواب:...وُود ھر بخشنے کی روایت تو کہیں میر کی نظر ہے نہیں گزری، غالبًا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کاحق اتنا ہڑا ہے کہ آدمی اس کوادانہیں کرسکتا ، اِلّا یہ کہ مال اپناحق معاف کردے۔

### بے کود کھنے کے پیسے دینا

سوال:...فرسودہ رسم ورواج میں ہے ایک رسم جواکثر گھرانوں میں پائی جاتی ہے، یہ ہے کہ جب کی گھر میں بچ کی پیدائش ہوتی ہے تو تمام رشتے دارات دیکھنے کے لئے آتے ہیں،لیکن بچ کود کید لینے کے بعد ہر شخص پر بیدائن ہوجاتا ہے کہ وہ اپنی حثیت کے مطابق جیب سے نوٹ نکال کرنومولود بچ کے ہاتھ میں تھادے، کچھ بی دیر بعدوہ نوٹ بچ کی مال کے بیجے جمع موجاتے ہیں۔ یہ سانی قانون کی طرح ایک پختہ رسم بن پھی ہاور آئے تک ہم نے کی کواس کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا، جب بچ کی مال کا چلہ پورا ہوجاتا ہے تو گھرنوٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچ کی خوش تھتی یا برقستی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے اور نوٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچ کی خوش تھتی یا برقستی کے متعلق رائے تائم کی جاتی ہے گئی گھرانوں میں بچ کی پیدائش کا بے جینی سے انتظار کیا جاتا ہے۔سوال میہ کہ کیا

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوئ قاضيخان ..... والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من الناس. (عالمكيري ج١٠ ص:٢٠١، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

اسلام میں ان فرسودہ رسم ورواج کی کوئی منجائش موجود ہے؟

جواب:..نومولود بیچ کی پیدائش پراسے تخد دینا تو ہزرگانہ شفقت کے ذُمرے میں آتا ہے، لیکن اس کوضروری اور فرض و واجب کے درج میں بجھ لیما اور اس کو بیچ کی نیک بختی یا بدیختی کی علامت تصوّر کرنا غلط اور جا ہلانہ تصوّر ہے۔

#### عيدكارڈ كىشرى ھيثيت

سوال: ..عیدکارڈ کارواج ہمارے ہاں کب سے ہوا؟ اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں
روپید غیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر ملکی آقاؤں کی دی ہوئی تھی غیر ملکی دورا فقد ارکی نشائی ہے، کیونکہ فیمتی کا غذکی شکل میں لا کھوں
روپید غیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر ملکی آقاؤں کی دی ہوئی تعلیم کا حاص ہماراتعلیم یافتہ طبقداس میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ شادی کارڈکی
شکل میں ضرف ہونے والا روپیہ بھی اس ذیل میں آتا ہے ، ان کارڈول کا خریدار بے تعاشدرہ پیداس مدھی ضرف کرتا ہے جبکہ مرسل
الیہ کو پہمی جمی ہیں ملتا۔ کیا عید کی میارک باوسا وافیل میں نہیں دی جاسکتی؟

جواب:... بیاتومعلوم نبیں کہ عید کارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی؟ گمراس کے نضول اور بے جااِسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ،ای طرح شادی کارڈ بھی نضول ہیں۔آپ کے خیالات قائل قدر ہیں!

# توہم پرستی

# اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور تہیں

سوال:...عام خیال بیہ ہے کہ اگر بھی وُ ووج وغیرہ کرجائے یا پھرطاق اعداد مثلاً: ۳،۵،۷ وغیرہ یا پھراس طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدشکونی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشن میں بدشکونی کی کیا حبثیت ہے؟

جواب:...اسلام میں خوست اور برفتکونی کا کوئی تصور نبیل، یکفل تو ہم پرتی ہے۔ حدیث شریف میں برفتکونی کے عقیدہ کی تر دیفر مائی کئی ہے۔ حدیث شریف میں برفتکونی کے عقیدہ کی تر دیفر مائی کئی ہے۔ سب سے بروی نحوست انسان کی اپنی برعملیاں اور نستی و فجور ہے، جوآج مختلف طریقوں سے کھر کھر میں ہور ہا ہے۔ الله ماشاء القدا... بیہ برعملیاں اور نافر مائیاں خدا کے قبر اور لعنت کی موجب ہیں ، ان سے بچٹا جا ہے۔

# اسلام نحوست کا قائل ہیں بخوست انسان کی برملی میں ہے

سوال:...ہارے ذہب اسلام میں نوست کی کیا اہمیت ہے؟ بعض لوگ یا وَل رکھنے وقوست بچھتے ہیں، کہولوگ انگیاں چنانے کونوست بچھتے ہیں، کہولوگ انگیاں چنانے کونوست بچھتے ہیں، کونوگ ہتا ہے قلال ون منوں ہے۔
جواب:...اسلام نوست کا قائل نہیں، اس لئے کسی کام یا دن کوشوں بچسنا غلط ہے۔ نوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بدهملی میں ہے، یا وال جہائی آئے تو منہ پر ہاتھ در کھنے کا تھم ہے۔
میں ہے، یا وال پر یا وال رکھنا جا نزہے، اُنگلیاں چنا نا تا مناسب ہے، اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ در کھنے کا تھم ہے۔
کور کی بیدائش کومنحوس بچھنا

سوال:...جن گمروں میں اڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رسا ہی خوش ہوتے ہیں ،لڑکوں کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں ،کیار پطریفتہ تھے ہے؟ کیونکہ لڑکی ہو یا لڑکا ، یہ تواللہ ہی کی مرضی ہے ،لیکن جس نے لڑکی جنی اُس کوتو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" (مشكوة ص: ١ ٣٩، باب الفال والطيرة).

<sup>(</sup>٢) "قَالُوا طَلَيْرُكُمُ مُعَكِّمُ، أَيْنَ ذُكِّرْتُمُ، يَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِقُونَ" (يلس: ١٥) أي شؤمكم معكم، أي: حظكم من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم ...الخ. (تفسير قرطبي ج: ١٥ ص: ٢ ١، طبع مصر).

 <sup>(</sup>٣) وفرقعة الأصابع ١٠شيكها .... قلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كوه تنزيهًا ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: اذا تناءب أحدكم فليمسك على فيه .... الخ. (ابو دارِّد ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع سعيد).

گویامصیبت ہی آگئی،اوروہ'' منحوک' کٹھبرتی ہے، کیا ہم واپس جاہلیت کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ جبکہ لڑکی کو ڈن کر دیا جاتا تھ۔ جواب:..لڑکول کی پیدائش پرزیادہ خوشی تو ایک طبعی اَمرہے، کیکن لڑکیوں کو یاان کی مال کومنحوں سمجھنایان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا گناہ ہے۔

# عورتوں کومختلف رنگوں کے کپڑے بہننا جائز ہے؟

سوال:...جارے بزرگ چندر گول کے کپڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیلے) رنگ کی پہننے سے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ کہال تک درست ہے؟

جواب:.. بخلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے۔ اور بیے خیال کہ فلاں رنگ ہے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرتی ہے، رنگوں سے پچونبیں ہوتا، اعمال سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول با مردود ہوتا ہے۔

### مهينول كي نحوست

سوال:...اسلام میں نحوست منحوں وغیرہ نہیں، جبکہ ایک حدیث ما وصفر کو منحوں قرار دے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ سے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعداد کے ساتھ مانے گئے ہیں۔

جواب:...ما وصفر منحوں نہیں ،است تو '' صفر المظفر ''اور'' صفر الخیر'' کہا جاتا ہے، لینٹی کا میا بی اور خیر و برکت کا مہینہ۔ ما وصفر کی نحوست کے بارے بین کوئی نبی روایت نہیں ،اس سلسلے میں جو پر ہے بعض لوگوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ،وہ بالکل غلط ہیں۔ ('')

### محرتم بصفر، رمضان وشعبان میں شادی کرنا

سوال:... ہاری برادری کا کہنا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنامنع ہے، جیسے: محرم، صفر، رمضان، شعبان

<sup>(</sup>١) عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي المدار والفرس والمرأة. رواه ابوداؤد. (مشكّرة ص:٣٩٣). وفي المسرقاة: والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة ...إلخ. (مرقاة ج:٣ ص:٥٢٣) باب الفال والطيرة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مقاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان النخد (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٥٨، قصل في اللبس).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ آكُرَ مَكُمَّ عِنْدَ اللهِ اَتُفَكَّمُ" (الحجرات: ١٦). أيطًا: عن أبي هريوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسطر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. (مشكوة ص٣٥٣٠ باب الرياء والسّمعة).

<sup>(</sup>٣) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوى ... ولَا صفر" (مشكوة ص: ١ ٣٩، ٣٩٢ كتباب الطب والرقى، باب المفال والطيرة) "ولَا صفر" كانت العرب ... قبل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم. ولَا صفر. (حاشيه ممبر ٣، مشكوة ص.٣٩٣، باب الفال والطيرة، اغلاط العوام ص: ٣٩ طبع زمزم).

وغیرہ۔میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشن میں بتائیں کہ ان مہینوں میں شریعت نے شادی کوجائز قرار دیا ہے یا ناجائز؟اگر ناجائز ہے تو کرنے والا کیا گناہ گار ہوگا؟

جواب: .. شریعت میں کوئی مہینداییانہیں ،جس میں شادی ہے تھے کیا گیا ہو۔

يوم عاشوراكيا ہے؟ اس دن كيا كرنا جا ہے؟

سوال:... يوم عاشورات كيامرادي؟

جواب: "" عاشورا" محرّم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں، بیدن اُم سابقہ بی فضیلت کا دن مانا جاتا تھا، ایک زمانے بیں
اس کا روز وفرض تھا، رمضان انسبارک کے روز وں کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، بھر اِستخباب اب بھی باتی ہے۔
اس کا روز وفرض تھا، رمضان انسبارک کے روز وں کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، بھر اِستخباب اب بھی باتی ہے۔
اس کا روز و سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اس دن کا روز و سال کے روز وں کے برابر ہو۔
مظرت حسین رمنی اللہ عند کی شہاوت بھی اتفاق سے ای دن ہوئی، اس لئے ایک فرقے نے ندھرف اس دن کو ہلکہ پورے مخرم کو سوگ کا مہید بنالیا ہے۔

سوال:...اس ماہ میں مولوی تاریخی حقائق کوتو ژموز کر سامعین (عوام) کے سامنے پیش کرتے ہیں ، اس وجہ سے عام مسلمان فرضوں کو چھوڑ کر ژسومات میں پڑھئے ہیں۔

جواب:...اال سنت كنز ديك ان ايام من حضرت موصوف رضى الله عندكى شهادت كابيان روانض كے ساتھ مشابہت كى وجدے دُرست نيس - (۵) وجدے دُرست نيس -

سوال:...ا کابرین کے آیام منائے جاتے ہیں، گرمکل میں بالکل کوتاہ ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ جواب:...ہمارے نزدیک اکابر کا اُسوۂ حسنہ اپنانے کی ضرورت ہے، دن منانے سے پیجو ہیں ہوتا۔

(۱) عن ابن عباس قال: قندم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذالك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسني ويني اسرائيل على قرعون ، فنحن نصوم تعظيمًا له. (مسلم ج: ١ ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

(٢) قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع على انه ليس بفرض وانما هو مستحب ...الخ. (شرح مسلم للنووي ج: ١ ص:٣٥٨).

(٣) وصهام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله. رواه مسلم. (صحيح مسلم، باب فضل صوم اغرم ج: اص:٣١٤، طبع قديمي).

(٣) وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين بكربلا .... الخ. (الإكمال في آخر المشكوة ص: ٩٠٠).

(٥) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥).

(٢) "وَاتَّبِعُ سَبِيْلُ مَنْ أَنَابُ إِلَيُّ" (لقمان: ١٥). وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتى. (تفسير نسفى ج: ٢ ص: ١٥).

(2) ومنها إلتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص. ٣٩، الأبو
 إسحاق شاطبي، طبع بيروت).

### ما وصفر کومنحوس مجھنا کیساہے؟

سوال:...کیاصفرکامہینہ خصوصی طور پر ابتدائی تیرہ دن جس کوعرف میں'' تیرہ تیزی'' کہا جاتا ہے، یہ نحوس ہے؟ جواب:...صفر کے مہینے کومنحوں سمجھتا جاہلیت کی رسم ہے،'کمسلمان تو اس کو'' مغرالمظنر'' ادر'' صفر الخیز'' سمجھتے ہیں، یعنی خیر کامیا بی کامہینہ۔

### صفرکے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

سوال: ... آخری بدھ کیا ہے؟ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس موقع پرمٹھا ئیاں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ: اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ: اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ براہِ مہریانی دونوں میں سے جو ہات ٹھیک ہاری مثل نے اور اس بی اور دیوں میں سے جو ہات ٹھیک ہے، اس کی نشاند ہی فرما کیں۔ جو اب بریلوی مسلک کے مطابق دیں۔

جواب:... آخری بده کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم بیار ہوئے، اور رہیج الا ذل میں وصال فرمایا۔ اس لئے آخری بدھ کو مشائیاں تقسیم کرنااور یوں مجھنا کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم شفایاب ہوئے تھے، غلط ہے۔

#### شعبان میں شاوی جائزے

سوال:...جارے بزرگوں اور عام لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب براءت کا مہینہ ہے، اس لیے شعبان میں نکاح جائز نہیں اور شادی بیاونع ہے۔

جواب: .. قطعاً غلط اور بيبوده خيال ٢٠١١م في كوئى مبيندايانيس بتاياجس من تكاح ناجا تزبو

# كيامحرم ،صفر ميں شادياں رنج غم كاباعث ہوتى ہيں

سوال:...بحرّم، مفر، شعبان میں چونکہ شہادت حسین اور اس کے علاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندر شادی کرنا نا مناسب ہے۔اس لئے کہ شادی ایک خوشی کا سبب ہے اور ان سانحات کاغم تمام مسلمانوں کے دِلوں میں ہوتا ہے اور مشاہدات

(۱) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوى .... ولَا صفر" (مشكوة ج: ۲ ص: ۱ ۲۹، ۳۹۲ كتاب الطب والرقى، بناب النفال والبطيرة) "ولَا صفر" كانت العرب .... قيل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر رحاشيه نمبر ٣، مشكوة ص: ٣٩٣، باب الفال والطيرة، أيضًا اغلاط العوام ص: ٣٩ طبع زمزم).

(٢) عليم الامت مول تأاثر ف على تفالوى رحمه الله فرمات بين: مئله (٢) ما ومغرض آخرى بده جو بوتا باس كى كيا اصل ب عناب كهاس دن بى كريم صلى الله عليه وسلم كل طبيعت زياده فراب تحى ، مجمع السرون الله عليه والموالية عن المحمديث بين ما وصفر كو كي فاص اجتمام كريم على الموالية المسلام: لا هامة و لا صفو المحديث (اغلاط العوام من ٩٠ م شكون اور فال كي فاص اجتمام كريم على المحديث المعالم المعا

ے ٹابت ہے کہ ان مہینوں میں کی جانے والی شاویاں کسی نہ کسی سب ہے رہے وقم کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں کسی عقیدے کا کیا سوال؟

جواب: ...ان مبینوں میں شادی نہ کرنا اس عقیدے پر بنی ہے کہ یہ مبینہ منحوں ہے، اسلام اس نظریے کا قائل نہیں۔ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو کی مگر اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اس مبینے میں عقبہ نکاح ممنوع ہوگیا، ورنہ ہر مبینے میں کسی نہ کی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے ہی ہزرگ تر بتھے، اس سے بیلازم آئے گا کہ مال کے بارہ مبینوں میں سے کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے۔ پھر شہادت کے مبینے کو موگ اور نجوست کا مہید یہ جھتا بھی غلط ہے۔

# عیدالفطر وعیدالانکی کے درمیان شاوی کرنا

سوال:...بیں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ عیدالفطراور عیدالانٹیٰ کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہئے ، بلکہ بقرعید کے بعد شادی کرنی چاہئے ،اگرشادی ہوجائے تو وُ ولہا وُلہن سُکھ سے نہیں رہتے ۔ آپ بیہ تا نمیں کہ بیدوُ رست ہے یا غلط؟ جواب:... بالکل غلط عقیدہ ہے! (۱۲)

# كيامنگل،بدهكوسرمندلگاناناجائزے؟

سوال:...میں نے سناہے کہ ہفتے میں صرف یائج دن سرمہ لگا نا جائز ہے،اور دودن لگا نا جائز نہیں ،مثلاً: منگل اور بدھ۔ کیا سیج ہے؟

جواب:... ہفتے کے سارے دنوں میں سرمدلگانے کی اجازت ہے، جوخیال آپ نے لکھا ہے، وہ می نہیں ہے۔
'' نوروز'' کے نہوار کا اِسلام سے چھلی ہیں

سوال:... ۲۱ رہارج کو جون فورون منایا جاتا ہے، کیا اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کرا چی ہے شائع مونے والے روز نامے'' ڈال مجراتی'' میں نوروز کی بڑی دی ایمیت بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کے حوالے ہے اس میں بتایا میا ہے کہ اُزل ہے اب تک جتنے اہم واقعات رُونما ہوئے ہیں وہ سب ای روز ہوئے۔ ای روز سورج کوروشی می ، ای روز ہوا چلائی گئی ، ای روز حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر نظرانداز ہوئی ، ای روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت محتی کی ، وغیرہ وغیرہ و فیرہ ازرد کے حدیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہ اس روز روزہ رکھنا چاہئے ، نہانا چاہئے ، نئے کپڑے پہننے چاہئیں ،خوشبولگانی

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ١٨١٠ عبينون كاغلاط

 <sup>(</sup>۲) مئد: عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدول کے درمیان نکاح نہ کیا جاوے ، کیونکہ میاں ہوئی کا نیاونہیں ہوتا ، سویہ خلاف شریعت ہے۔ (اغد طالعوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدول کے درمیان ما وشوال میں ہوا ، اور جتناعمہ و میں اندام نکاح اور زُنھتی دونوں عیدول کے درمیان ما وشوال میں ہوا ، اور جتناعمہ و اور بہترین نباہ حضرت یو نشر کا ہوا ، وُنیا کی کسی عورت کو بھی نصیب نہ ہوا۔ ایسنا۔

چاہے اور بعد نماز ظہر چارر کعت نماز نوروز دودور کعت کی نیت سے اداکر نی چاہئے۔ پہلی دور کعت کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ افحاد کے بعد دس مرتبہ سورہ افحاد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحاد کے بعد دس مرتبہ سورہ الناس اور دس مرتبہ سورہ الناس اور دس مرتبہ سورہ الناس اور دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورۃ الناس اور دس مرتبہ سورۃ الناس بھلے اور سورۃ الناس بھلے کرم بذریجہ ''جونکہ بیا ہی آئندہ اشاعت ہیں اس مسلے کی وضاحت فر ماکرہ کی وقت ہیں ، البندا آپ کو زحمت دے دیا ہوں ، برائے کرم بذریجہ '' جنگ'' کی آئندہ اشاعت ہیں اس مسلے کی دضاحت فر ماکرہ کیکورومنون فر مائیس ، شکریہ۔

جواب:... ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت نہیں، اور'' ڈان گجراتی'' کے حوالے سے جولکھا ہے وہ سیجے نہیں۔ نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔

### '' نوروز'' کی نماز اسلام کی نظر میں

سوال: ... گزارش ہے کہ مورخہ ۲۵ مراپر مل کے "جنگ' کے جمعدافی بیشن میں" نوروز" کے متعلق ایک سائل کا سوال اور
آپ کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھ کر میں بڑی اُ بجس میں جنال ہوگیا ہوں۔ میری طرح وُ وسرے ہزاروں لوگوں کی بھی فا سابھی حالت ہوئی ہوگی۔ حقیقت بیہ کے کہ ایک معتبر اخبار میں" اعمالی نوروز" کے متعلق قر آن اورا حادیث کے حوالوں سے بیمضمون پڑھ کر خود میں نے بعد نماز ظہریہ" نماز نوروز" پڑھی تھی۔ فطری بات ہے کہ میری طرح وُ وسرے ہزاروں بخبرلوگوں نے بھی لازی طور پر بید نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب جاری شریعت میں نوروز کی کوئی اجمیت یا جواز ای نہیں ہے، تو اَب ہم لوگ بڑی اُ بھین اور پر بیٹائی میں بتلا ہو گئے جیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کے لئے کوئی گفارہ اورا کرنا ہوگا؟ برائے مہریائی بذریعہ بڑی اُ بھین اور پر بیٹائی میں بتلا ہو گئے جیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کے لئے کوئی گفارہ اورا کرنا ہوگا؟ برائے مہریائی بذریعہ کرسکیں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب:...'' نوروز''مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی ایمیت نہیں۔ بلکہ حصرات فقہاء نے'' نوروز'' کی تعظیم کو کفرقر اردیا ہے۔ چنانچے فقاوی عالمگیری (طبع بلوچتان بک ڈپوج:۴ می ۴۷۷،۴۷۹) میں ہے: (۲)

<sup>(</sup>۱) وفي المخلاصة من اهدى بيضة الى الجوس يوم النيروز كفر، أى: الأنه اعانه على كفره واغوائه أو تشبه بهم في اهدائه وفي مجمع النوازل اجتمع الجوس يوم النيروز فقال مسلم سيرة حسنة وضعوها كفر، أى: الأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه سيرة الإسلام وفي الفتاوى الصغرى: ومن اشترى يوم النيروز شيئًا ولم يكن يشتريه قبل ذلك، أراد به تعظيم النورور كفر، أى. الأنه عظم عيد الكفرة ... الخر (شرح فقه الأكبر ص: ٢٢٩، فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٧٤، ٢٧٤).

(٢) يكفر . ... وبخروجه الى نيروز الجوس لمو افقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشر اله يوم النيروز شيئًا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للذلك. (فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٧٤، ٢٧٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ترجمہ:..." نوروز کے دن مجوی اوگ جوا قعال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان افعال ہیں موافقت کرنا محض" نوروز" کی تعظیم کی خاطراس دن کوئی خاص چیز خرید نا اور" نوروز" متانے کے لئے مجوسیوں کوکوئی تخفہ مجھیجنا،خواہ ایک انڈائی کیوں شرجیجا جائے، یہتمام اُمور کفر ہیں۔"

ال سے واضح ہے کہ اگر ہماری شریعت میں '' نوروز'' کی کوئی اہمیت ہوتی تواس دن کی تعظیم کو نفر سے تعبیر نہ کیا جاتا ہم آپ معذور تھے، آپ بے جو پچھے کیا وواس غلط بھی کی بنا پر کیا ہے کہ بیدا یک اسلامی دن ہے، اوراس کا دبال اور گناہ اس شخص پر ہے جس نے معذور تھے، آپ بے جو پچھے کیا وواس غلط حوالوں سے ٹابت کر کے مسلمانوں کو غلق بھی میں ڈالا۔البت آئی کو تابی آپ سے بھی ہوئی کہ انکوروز کی عظمت'' قرآن وصدیث کے غلط حوالوں سے ٹابت کر کے مسلمانوں کو غلق بھی شن ڈالا۔البت آئی کو تابی آپ سے بھی ہوئی کہ انکوروز کی عظمت کو تاریخ ہوں بڑیں بڑیوں معلوم کے کھنے والاکس ذبن اور عقید سے کا آدمی ہے، آپ نے عمل کر ڈالا،اور کسی معقق عالم سے دریا فت کرنے کی زحمت نہیں فرمائی۔اس کا تدارک توبواستعفار سے سیجئے۔

#### رات كوجها ژودينا

سوال:...سناہے کہ رات کو جماڑو دینا گناہ ہے ، کیا کار دیاری لحاظ سے شریعت کے مطابق رات کو جماڑو دینا اور جماڑو فرش دھونا جائز ہے؟

جواب:...رات کوجها ژودینے کا گناه میں نے کہیں نہیں پڑھا...! <sup>(۱)</sup>

## عصرکے بعد جھاڑودینا، چیل کے اُوپر چیل رکھنا کیساہے؟

سوال:... ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انہ جمعری اَ ذان کے تعوزی ویر بعد جماڑ وٹیس دینی چاہئے ، یعنی اس کے بعد کسی بھی وقت جماڑ وٹیس دینی چاہئے ، اس طرح کرنے ہے مصببتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲:... چہل کے اُوپر چپل ٹیس رکھنی چاہئے۔ ۳:... جماڑ و کھڑی ٹبیس رکھنی چاہئے۔ ۳:... چار یائی پر چا در لمبائی والی جانب کھڑے ہوکرٹیس بچھائی چاہئے۔ چواب:... بیساری یا تیس شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ،ان کی حیثیت تو ہم پرتی کی ہے۔ (۱)

# تو ہم پرتی کی چندمثالیں

سوال:... بین نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دات کے دفت چوٹی نہ کرو، جھاڑ و نہ دو، تاخن نہ کا ٹو ،منگل کو بال اور ناخن جسم سے الگ نہ کرو، ان سب باتوں سے بیستی آتی ہے۔ کھانا کھا کر جھاڑ و نہ دو، رِزق اُڑتا ہے۔ میری بجھ بیں بیہ باتیں نہیں آتیں۔ جواب:... بیصن تو ہمات ہیں ، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٢٢٥، متغرق اغلاط

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام من: ٣٨ شكون اور قال كي اغلاطب

#### ألثي چيل كوسيدها كرنا

سوال :... ہم نے بعض لوگوں سے سا ہے کہ رائے ہیں جو چپل اُلٹی پڑی ہوا ہے سیدھی کر دینی چاہئے ، کیونکہ'' نعوذ بالقہ'' اس سے اُو پرلعنت جاتی ہے ، کیا یہ بات سی ہے ؟ اس کی شرق حیثیت کیا ہے؟ کیا اُلٹی چپل سیدھی کرنی چاہئے؟ جواب :... اُلٹی چیز کوسیدھا کرنا تواچھی بات ہے ، لیکن آ گے آپ نے جولکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں مجھن نغو بات ہے۔

استخاره كرناحق ہے اليكن فال كھلوا نا ناجا ئزہے

سوال:...کیااِستخارہ لینا کسی بھی کام کرنے ہے پہلے اور فال کھلوانا شرقی نقطۂ نظرے ڈرست ہے؟ جواب:...سنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے، حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوانا نا جائز ہے۔

قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا تھم سمجھنا غلط ہے

سوائی :...ہم چار بہین ہیں، والد چار سال پہلے انقال کر بچکے ہیں، والدہ حیات ہیں، ہیں سب سے چھوٹی ہوں، جھے ہیں بری مینیوں بہینس فیر شادی شدہ ہیں، ایک اہم بات ہے ہے ہے ہم کن (سلمان) گرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی خاص میل جول نہیں ہے۔ میر سے والد کی وفات کے بعدان لوگوں نے میری بری بہان کے لئے اپنے وقت ہا تگا، میری ای کو میری بری بہان کے لئے اپنے وقت ہا تگا، میری ای کو میری بری بہان کے لئے اپنے وقت ہا تگا، میری ای کو میری بری بہان کے لئے اپنے وقت ہا تگا، میری ای کو میری بری بری بہان کے لئے اپنے وقت ہا تگا، میری ای کو میری بری بری بری بری بری بری بری ہوئی ہے۔ میر سے اپو ہی بات ہتا کا کہ میرے اپو ہیں چندا یعی عاد تی آپ کو ایک بات ہتا کا کہ میرے اپو ہیں چندا یعی عاد تیں تھیں جن کی وجہ سے نسر فرف ای بلکہ ہم چار دو بھی بہت پر بیثان تھیں۔ او کی نے موری وقت ( یعنی اس کے مرنے کے وقت ) میں واضح طور پر جواب تھا کہ: '' بس بیا گیا آ دگی ہے جس کو جنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت ( یعنی اس کے مرنے کے وقت ) اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ: '' بس بیا گیا آ دگی ہے جس کو جنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت ( یعنی اس کے مرنے کے وقت ) میک ہی سے موری باپ مرنے تک تھے خد ہو سکا، قرآن میں واضح طور پر بیشانی کے عالم میں بیسوال پو چھا کہ: '' ہم مسلمان میں اورائ کا فیر مسلم ماں باپ کا بیٹا ہے، اس لئے تھوڑی کی خلاش ہوئی کین بھی اورائ کا فیر مسلم ماں باپ کا بیٹا ہے، اس لئے تھوڑی کی خلاش ہے، کیا بم وہاں کی بیشان نے بیا کہ بین ہو ایک بیا آ بر ہے' ( سورۃ التو بو کہ اس کی بیا شیداللہ تھائی کے پاس بردا آ بر ہے' ( سورۃ التو بو کہ اس کی بیا میں وائی میں وائی نمت ہوگی ( اور ) ان میں یہ بھو بو بیا ہے بیٹ ہوئی کین بھی دھوں کی بیا ہے بیا شید اللہ تھائی کے پاس بردا آ بر ہے' ( سورۃ التو بو کہ اس کی بیا میں میں وہ ہوئی ہوئی کین بھی دھوں کی بین مرف ایں وجہ سے انکاری تھے کہ وہ فیر سسم آ ہیں اس کو میہ جواب پڑھر کر کہ کی کین بھی دھوں کی بین مرف ایں وجہ سے انکاری تھے کہ وہ فیر سسم کی بین اس

 <sup>(</sup>١) عن حابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن،
 يقول: اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ..الخ. (مشكوة ص:١١١، باب التطوع، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) لا يأحذ الفال من المصحف .... ونص المالكية على تحريمه (شرح فقه اكبر ص:١٨٣) طبع مجتبائي دهلي، ايضاً
 راد المعاد ج ٢٠ ص:٣١١، أيضًا الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي ص:٤٠٣، مطلب أنه يكره أخذ الفال من المصحف).

لے ای مزید پریشان ہوگئی ہیں اور بہار پڑگئی ہیں، ای نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید ہیں پوچی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں واضح طور پر بیدا لفاظ سے کہ: ''آپ کی مدداس وقت کر چکا ہے'' (سورة التوب کی چالیسویں آیت)۔ چونکہ قرآن مجید چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور تہارا قرآن پاک چھوٹا ہے، اس لئے صفح جب شروع ہوتا ہے تو یہی الفاظ جوہش نے بیان کئے ہیں الگ الگ صفحات پر درج ہیں، بیسی آپ کواس لئے بتارہی ہول کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پر بھیں گے تو ہوسکت ہے کہ آپ کو قرآن مجید ہیں وہ میں ہی ہے اس ہے کہ آپ کو وہرے ملاء کی آگے چھے ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتے ہیں، مجھے احس ہے کہ آپ کو وہرے ملاء کی طرح فیر مسلموں کو کہ اس مجھتے ہیں، ہم مہت پر بیشان ہیں، اب انکار بھی نہیں کر سکتے ، کیونکہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا تو سمجھیں کہ انتہ کو ان کی سرک ہو تھا یا تو سمجھیں کہ انتہ توالی سے پوچھ لیا، اور اگر ہم نے ذکر دی تو القہ تھ بلی نہ جائے ہمارے لئے کون میں اکم میں ہو جھنے کے باوجود' نئن کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں جو الفاظ آئے ہیں، دواُو پر بیان کئے جانچ ہیں۔

جواب:...آپ کے سوال میں چنداُ مورتو جه طلب ہیں ،ان کوالگ الگ لکھتا ہوں۔

اقل: ...قادیانی باجہ ع اُمت مرتد اور زندیق میں ،کسی مسلمان لاک کا کسی کا فرسے نکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے اپنی پکی کو کے حوالے ہرگزند کیجئے ، ورندساری عمرز نااور بدکاری کا وبالی ہوگا اوراس گناہ میں آپ دونوں ماں بٹی بھی شریب ہوں گ۔
دوم: ...قر آن مجید سے فال دیکھنا حرام اور گناہ ہے، اوراس فال کو احتمالی کا تھم بجھنا نادانی ہے ، کیونکہ قر آن مجید کے صفح مختف ہو سکتے ہیں ، ایک شخص فال کھولے گا تو کو کی آبت نکلے گی اور وُ وسرا کھولے گا تو وُ وسری آبت نکلے گی ، جو صفحون میں پہی آبت سے مختف ہوگ ۔ پھریہ بھی ہوسکتا ہے کہ قر آن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھا نہ نکلا تو قر آن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھا نہ نکلا تو قر آن کریم سے بدعقیدگی پیدا ہوگی ، جس کا جمیح کھرتک نکل سکتا ہے ۔ بہر حال علمائے اُمت نے اس کو ناج نز اور گن وفر ما یا ہے ، چنا نچہ مفتی کف یت اللہ کے مجموعہ فاوگ '' کھا ہے اُلمفتی ''میں ہے :

"سوال:...ایک لڑی کے پھیزیوارت کسی نے آتار لئے ،لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف میااور فال کلام مجید سے نکالی گئی اورائ شخص کا نام نکلاجس کی طرف خیال گیا تھا ،اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قر آن مجید کے چندور ق بچیاڑ لئے اوران پر چیشاب کردیا۔ (نعوذ بابقد!) اور کہنے لگا کہ قر آن مجید بھی میں جا کر قر آن مجید بھی سالاجھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کہیے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالاجھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کہیے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالاجھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کہیے؟

<sup>(</sup>۱) ولا يحور للمرتد أن يتزوّج مرتدة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلية، وكدلك لا يحور بكاح المرتدة مع أحد، كذا في المبسوط، ولا يحوز تزوّح المسلمة من مشرك، ولا كتابي، كذا في السراح الوهاح. (علمگيري ح ١ ص ٢٨٢٠).

(٢) ومن حملة علم الحروف قال المصحف يفتتحونه وينظرون في أوّل الصفحة أيَّ حرف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة .. حكموا بأنه غير مستحس وقد صرح ابن العجمي في مسكه وقال لا يأخد القال من المصحف . ونص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص:١٨٢، ١٨٣).

غیب خدا کے سواکو کی نیم جاتا ہمکن ہے کہ نام غلط نظے اور پھر جس کا نام نظے خدا نخواستہ کہیں وہ اس کر کت نہ کر بیٹے جیسے اس شخص نے کی۔ شریعت کے اُ دکام کی خلاف ورزی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا۔ جس شخص نے کلام مجیداور مولو ہوں کے ساتھ الی گستا خیاں کی ہیں وہ کا فر ہے ، لیکن نہ ایسا کا فر کہ بھی اسلام میں داخل نہ ہوسکے، بلکہ جدید تو یہ ہے وہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکا لئے ہے اِحر از جا ہے تا کہ فال نکال کر موسکے، بلکہ جدید تو یہ ہے وہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکالے ہے اِحر از جا ہے تا کہ فال نکال کر نام نکا لئے والے شخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام نکلا تھا اسے بھی گناہ گار نہ کریں۔ اس شخص سے تو ہہ کرانے کے بعد اس کی بیوی سے تو ہہ کرانے کے بعد اس کی بیوی سے تجدید نام نکار تام نکار تھا اسے بھی گناہ گار نہ کریں۔ اس شخص سے تو ہہ کرانے کے بعد اس کی بیوی سے تجدید نام نکار تام نکر تام تام نکار تام نکار تام نکار تام نکار تام نکر تام نکار تام ن

ایک اورسوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"جواب:..قرآن مجیدے فال نکالنی تا جائزہ، فال نکالنی اوراس پرعقیدہ کرناکسی اور کتاب (مثلاً دیوانِ حافظ یا گلستان وغیرہ) ہے بھی تا جائزہ، مگرقرآن مجیدے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااوقات قرآن مجید کی تو بین یااس کی جانب سے برعقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔"

( کفایۃ اُمفتی صاحب کا کھتے ہیں:

" چورکانام نکالنے کے لئے قرآن مجیدے قال لینانا جائز ہے اور اس کو یہ بھنا کہ یہ قرآن مجید کو مانایا نہ ماننا ہے، فلط ہے۔ اس لئے حافظ صاحب کا یہ کہنا کہ: تم قرآن مجید کو ماننے ہوتو زید کے دس روپ دے دو،
کیونکہ قرآن مجید نے تہمیں چور بتایا ہے۔ یہ جمیح نہیں تھا۔ "
(ایمنا ص: ۲۲۳)
پس آپ کا اور آپ کی والدہ کا اس نا جائز فعل کو جمت مجمنا قطعاً غلط اور گناہ ہے، اس سے تو برکر نی جائے۔

بال اب قادرا ب فادرا ب فالدوقا ل ما جاس الوجت بصاحفه علا اور حاوی است و به حرق علی ہے۔ سوم:...آپ کی والدونے آپ کے والد صاحب کے بارے میں سورة المؤمنون کی آیت نمبر: ۲۵ کی جویہ فال نکالی تھی: ''بس بیا یک آ دمی ہے جس کوجنون ہوگیا ہے، سوایک خاص وقت ( لینی اس کے مرنے کے وقت )

تك اس كي حالت كالتظار كروي (١)

قرآن مجید کھول کراس ہے آگے پہتے پڑھ لیج آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ بیاللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کا فردن کا قول نقل کیا ہے جو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے بیں کہا کرتے تھے۔ اب اگر بیقول میچ ہے تو آپ کے والدہ صحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ اس مثال کو صحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ اس مثال کو البی مثال نوح علیہ السام کی ہوئی اور آپ کی والدہ اس مثال کو ایٹ لئے پندگریں گے ...؟ فرمان خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں) تو یہ ہے کہ اس فقر سے کہ ہوئی اور جس فتی اس کے بارے میں بیفترہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ میں تو قرآن کریم کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس فرمان خدا پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس فرمان خدا پر ایمان رکھیں گے ...؟

چہارم: اب كافرائ كے كے بارے ميں آپ كى والدہ نے سورة توبہ سے جو قال تكالى اس كود يكھے! اس سے أو يركى آيت

<sup>(</sup>١) "إِنْ هُوَ إِلَّا رَحُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنِ" (الْمؤمنون:٢٥).

میں ان اہلِ ایمان کا ذکر ہے جنمول نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مانوں کے ساتھ النہ تعلیٰ کے راستے میں جہاد کیا ، چنانچہ ارشاو ہے: ''جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔'' انہی کے بارے میں فرمایا ہے:

"ان كارَبّ ان كوبشارت ديتا ب، إلى طرف سے يؤى رحمت اور بڑى رضامندى اور (جنت كے) ايے باغوں كى ، كدان كے لئے ان (باغوں) ميں دائى تعت ہوگى اور ان ميں بميشہ بميشہ كور بيں كے، بلاشبداللہ تعالى كے پاس بڑا أجرب-"،(۱)

کیا دُنیا کا کوئی عقل مندان آیات کو جوآنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے کے کامل اللهِ ایمان اور مہاجرین و مجاہدین کے بارے میں نازل ہوئیں، فال کھول کر فاسقوں، بدکاروں اور کا فروں، مرتدوں پرچسپاں کرنے نگے گا اور اس کوفر مانِ الٰہی سمجھ کرلوگوں کے سامنے کرے گا۔۔؟ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے:

"اے ایمان والو! اپنے بالوں کو اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگروہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے رابیا) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی اُمید شدر ہے) اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے کا ، سوالیے لوگ بڑے نافر مان ہیں۔"(۱)

اس آیت کریمدین افل ایمان کو هم دیا گیا ہے کہ جوکا فر، کفر کو ایمان پرتر نیج دیتے ہیں، خواہ وہ تہہارے کیسے ہی عزیز ہوں، خواہ ہائی گئی خواہ ہاپ ہوائی اور بیٹے ہی کیوں شہوں، ان کو اپنا دوست در فیل شہنا دَاوران سے خبت ومودّت کا کوئی رشتہ شدر کھو، اور سے بر مائی گئی ہے کہ جو خص ایسا کرے گااس کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں ہیں لکھا جائے گا۔ اب بتا ہے کہ جو خص ایسا کرے گااس کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں ہیں لکھا جائے گا۔ اب بتا ہے کہ جو خص ایائی مرتد وں نے ایمان پر کفر کوتر جے دے رکھی ہے، اور جنھوں نے قادیان کے غلام احمد کو ... نعوذ باللہ ... '' محمد رسول اللہ'' بنار کھا ہے، ایسے کا فروں کو آپئی ہیں اور بہن ور کو گئی ہوں گا اور اس کی سے کہ کون سانام پند کریں گی ...؟

بہن دے کر آپ کس زُمرے ہیں شار ہوں گی؟ اللہ تعالی توا یہ لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اپنے لئے کون سانام پند کریں گی ...؟

بہن دے کر آپ کس زُمرے ہیں شار ہوں گی؟ اللہ تعالی توا یہ لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اپنا نا لئے :

" آپ کی مرواس ونت کرچکا ہے۔"

ذرااس پوری آیت کو پڑھ کردیکھے کہ بیکس کے بارے ش ہے؟ بیآ ہتِ مقدسد آنخضرت منی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مکہ کے کا فروں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالی اللہ ایمان کوفر ماتے ہیں:

'' اگرتم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی مددنہ کرد ہے تو اللہ تعالی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مدداس

<sup>(</sup>١) "أَلْـذِيْـنَ امُـنُـوًا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِآمُولِهِمْ وَآنَفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ، وَأُولِيَكَ هُمُ الْفَآلِرُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرِطُـوَانِ رَّجَنْتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ خَلِدِيْنَ فِيْهَآ آيَدًا، إِنَّ اللهَ عِنْدَةَ آجُرٌ عَظِيْمٌ "(التوبة: ٢٠ ٢٢). (٢) "يَسْأَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجِدُوا الْسَآءَكُمْ وَإِخُولَكُمْ آوَلِيَآءَ إِنِ اسْعَجَبُوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنَ يُتَوَلِّهُمْ مِنكُمْ قَاُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ " (التوبة: ٣٣). الظَّلِمُونَ " (التوبة: ٣٣).

وتت کر چکا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں نے جلاوطن کر دیا تھا، جبکہ دو آ دمیوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس وفت کہ دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی ہے فر مار ہے تھے کہتم پچھٹم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔''(۱)

مکہ سے نکا لئے والے مکہ کے کا فرتے ، اور جن کو نکالا گیا وہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے پار غار حضرت صدیق اکر تھے۔ آپ کی امی فال کے ذریعے قادیا نیوں پر اس آب کو چہاں کر کے قادیا نیوں کو .. بنوذ باللہ!... رسول املہ صلی الله علیہ وسلم کا مماثل بنارہی ہیں اور تمام اُمت مسلمہ کو ، جس نے قادیا نیوں کو غیر سلم قرار ویا ہے ، مکہ کے کا فربنارہی ہیں۔ یہ ہیں آپ کی اُلی کی کھولی ہوئی فال کے کرشے! اور لطف ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی و مفہوم سے بخبر ہونے کی وجہ سے ان کرشموں کو خدا کا فرمان بتارہی ہیں۔ خدا کے ان باتوں سے تو ہے بیجے ، اور اپنا ایمان پر باونہ کیجے۔ اس قادیا فی مرتد کو ہرگز لڑکی نہ دہ ہے ، کیونکہ میں اُوپر فرمان خداوندی نقل کر چکا ہوں کہ ایس کا فروں سے دوئی اور رشتہ نا کھ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فیا کم اور نا فرمان اُلی کی پروا نہ کی اور لڑکی قادیا فی مرتد کو دے دی ، تو اس ظلم کی ایس سزا وُ نیا و آخرت میں ملے گی کہ تمہاری آئندہ تسلیس ہی اسے یا در کھیں گی ...!

#### دست شناس اور إسلام

سوال:...اسلام کی رُوسے دست شناس جائز ہے یانہیں؟ اس کاسیکھنااور ہاتھ د کی کے مستقبل کا حال بتانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...ان چیزوں پراعتاد کرنا جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# دست شناس اورعلم الاعداد كاسيكهنا

سوال:... میراسوال بیرے کی ملم پامسٹری علم کیرل علم جنز ، دست شنای ، قیافد شنای وغیر واور ویش کوئی سے بہت سے لوگ مستقبل کے بارے میں ذاتی یا قومی باتیں بتاتے ہیں ، مثلاً: وست شنای میں ہاتھ دکھ کرمستقبل اورا چھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثلاً: وست شنای میں ہاتھ دکھ کے کرمستقبل اورا چھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ای طرح علم اعداد کے تحت لوگوں کا مستقبل بتایا جاتا ہے ، میرے ذبن میں بیروال ہے کہ آیا بیرسب علوم دُرست ہیں؟ کیا ان پر یقین کرنا سے فعل ہے؟ یا در ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سو فیصدی سمجھے ہوتی ہے اور اکثر لوگ ان کی باتوں پر یقین کرلیے جیں ، اور بعض مایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر بیٹھتے ہیں۔ جھے اُمید ہے آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔

<sup>(</sup>١) "إِلَّا تَنْكُسُرُوهُ فَقَدْ نَكَسَرَهُ اللهُ إِذْ أَخُرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ الْتَهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لا تَحْرَنُ انْ اللهُ مَعَا" (التومة ٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن حصصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتلى عرّافًا فسأله عن شىء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل). وفي فتاوئ ابن حجر أن تعليمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه. (رد المتارج: اص:٣٨).

جواب:..ان علوم کے بارے میں چند باتوں کو مجھے لیٹا ضروری ہے۔

ا ذل: مستقبل بنی کے جتنے طریقے ہیں، سوائے انہیاء کیہم السلام کی دحی ہے، ان بیں ہے کوئی بھی تطعی ویقین نہیں، بلکہ وہ اکثر حساب اور تجربے پر بنی ہیں، اور تجربہ وحساب بھی سیح ہوتا ہے، بھی غلطہ اس لئے ان علوم کے ذریعے کسی چیز کی قطعی پیش کوئی ممکن نہیں کہ وہ لاز ماضیح نکلے، بلکہ وہ صیح بھی ہو عتی ہے اور غلط بھی۔ (۴)

دوم:...کسی غیر بیتنی چیز کویقینی اور قطعاً سمجھ لیمنا عقیدہ اور عمل میں فساد کا موجب ہے، اس لئے ان علوم کے نتائج پرسو فیصد یقین کرلین ممنوع ہے کہ اکٹرعوام ان کویتن سمجھ لیتے ہیں۔

سوم:...ستنعتبل کے بارے میں پیش محو ئیاں دونتم کی ہیں بعض توالی ہیں کہ آ دمی ان کا تدارک کرسکتا ہے ،اوربعض الیی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن نہیں۔ان علوم کے ذریعے اکثر پیش کو ئیاں اس فتم کی کی جاتی ہیں جن سے سوائے تشویش کے اور کوئی نفع نہیں ہوتا ،جبیبا کہ سوال ہیں بھی اس طرح اشار ہ کیا گیا ہے ،اس لئے ان علوم کوعلوم غیرمحمود ہ ہیں شار کیا گیا ہے۔

چہارم:...ان علوم کی خاصیت بیہ کے جن لوگول کا ان سے اهتفال بڑھ جاتا ہے، خواہ تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، یا استفاد ہے کے اعتبار سے استفاد ہے کہ ان کے اهتفال کو تا پہند فر مایا ہے، اور انہیا علیم السلام کے سنی انتخال کو تا پہند فر مایا ہے، اور انہیا علیم السلام کے سی احتکال کو پہند نہیں کرتے۔ پس ان علوم میں سے جوا پی ذات کے اعتبار سے مباح ہوں ، وہ ان عوارض کی وجہ سے لائتی احتراز ہوں گے۔

### دست شناس کی کمائی کھانا

سوال:...علم نجوم پرککسی ہوئی کتا ہیں (پامسٹری) وغیرہ پڑھ کرلوگوں کے ہاتھ دیکھے کرحالات بتانا بیتی پیش گو ئیال کرنا اور اس بیشہ سے کمائی کرنا ایک مسلمان کے لئے جا تزہے؟

<sup>(</sup>١) والخبر بالغيب من النبي لَا يكون إلَّا صدقًا ولَا يقع إلَّا حقًّا. (فتح الباري ج:١١ ص:٣١٣، طبع لَاهور).

 <sup>(</sup>۲) ربالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بالإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرساد إلى الإستدلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر في الفتاوي أن قول القاتل عند رؤية هالة القمر بكون مطر مذعبًا علم الغيب لا بعلامته كقر. (شرح عقائد ص: ۵٠) ، طبع خير كثير كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ قال. فلا تأتوا الكهان، قال. قلت: كنا نتطير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم قال: قلت: ومنّا رجال يخطون خطا؟ قال: كان نبى من الأنبياء يخط فمن واقل خطّه فذاك. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣) وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتي كاهنّا فصدقه بما يقول .... فقد برى مما أنزل على محمد رواه أحمد وابوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣) باب الكهانة، الفصل الثاني).

جواب:...جائزنہیں۔<sup>(۱)</sup>

ستارول كاعلم

سوال:...کیاستاروں کے علم کو دُرست اور مجے سمجھا جاسکتا ہے؟ اور کیااس پریفین کرنے سے ایمان پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب:...ستاروں کاعلم یفنی نہیں اور پھرستارے بذات ِخود مؤثر بھی نہیں ،اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔ (۱) شاوی کے لئے ستار سے ملاتا

سوال:...آج کل نے دور میں شادی کے لئے جس طرح ہندو پنڈت جنم کنڈ فی ملاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہمی اس طرح کی رسم کو اِختیار کرتے ہوئے ستارہ ملاتے ہیں، یعنی لڑکے کی مان اور لڑکے کے نام ،لڑکی کی مان اور لڑک کے نام کے اعداو نکال کر ضرب ، جمع ،تغییم، تفریق کرتے ہیں۔ایسا کرنے والوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اسلام ندستاروں کی تا ٹیر کا قائل ہے، اور نظم نجوم پر اعتاد کرنے کا قائل ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لئے یمل جائز نہیں۔قسست کا حال اللہ تعالیٰ کے سوائس کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتاد کر کے اس کے تھم کے مطابق کام کیا جائے تو برکت ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راحت واطمینان کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جوفض اعتاد علی اللہ کے مضبوط طلقے کوچھوڑ کرست روں اور نجومیوں سے اپنی قسمت وابستہ کرے، وہ ہمیشہ بے چین و بے سکون رہے گا۔ (۳)

(۱) وقيل الكاهن الساحر والمستجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال قال القونوى والمحديث يشمل الكاهن والعرّاف والمنجّم فلا يجوز إتّباع المنجّم والرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحعلى وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاضى العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص:۱۸۲). قال القاضى رحمه الله: كانت الكهانة في العرب ثلاثة اضرب أحدها يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، الثاني: أن يخبره بما يطوأ أو يكون في أقطار الأرض وما محلى عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد ...... والنهى عن تصدقهم والسماع منهم عام، والمثالث: المنجّمون وهذه المضرب ينعلق الله تعالى فيه لبعض المناس قوة ما للكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرّافة وصاحبها عرّاف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يامة وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتياتهم. (شرح نووى على مسلم ج: ۲ ص: ۲۳۳ طبع قديمى).

(٢) عن قتادة قال خلق الله تعالى هذه النجوم لثلث، جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدي بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم رواه البخاري تعليقًا وفي رواية رزين، وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به، وما عحز عن علمه الأنبياء والملاتكة، وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حيؤة أحد و لا رزقه و لا موته والما يعترون على الكذب ويتعللون بالنجوم (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثالث).

 (٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكواة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

#### نجوم پر إعتقاد كفرہے

سوال:... میں نے اپنے اڑکے کی شادی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا، انہوں نے کچھ دن بعد جواب دیا کہ میں نے علم الاعداد اور ستاروں کا حساب نگلوایا ہے، میں مجبور ہول کہ بچوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے، اس لئے میری طرف سے إنكار سمجھیں۔معلوم یہ کرنا ہے کہ از رُوئے شرع ان کا یہ ال تک وُرست ہے؟

جواب:..نجوم پر اعتقاد کفرہے۔

#### اہل نجوم پر اعتماد و رست نہیں

سوال:...ا کٹر اللِ نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ، ایک مقرّرہ دفت ایسا آتا ہے کہ اس مقرّرہ دفت میں جو ذعا بھی ما تکی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے بیر دیکھا ہے کہ اس مقرّرہ دفت میں اُن پڑھادگوں کی اکثریت دُعا کیں ما تکنے میں مصروف رہتی ہے۔ مہر یا ٹی فر ماکر بتا ہے کہ کیا دُعا کی صرف ایک مقرّرہ دفت میں اور دہ بھی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے باتی دنوں میں دُعا کیں نہ ما تکی جا تیں؟

جواب:...اسلام کے نقطۂ نظرے تو چوہیں علمنے میں ایک وقت (جس کی تعیمیٰ نبیں کی مٹی) ایسا آتا ہے جس میں وُعا قبول (۲) ہوتی ہے۔ ہاتی نجوم پر مجھے نہ عقیدہ ہے ، نہ عقیدہ رکھنے کوئیے سمجھتا ہول۔ <sup>(۳)</sup>

# يُرجوں اورستاروں میں کوئی ذاتی تأثیرہیں

سوال:...ا پی تسمت کا حال دریافت کرنا با اخبارات وغیره می جو کیفیات یا حالات درخ کے جاتے ہیں کہ فلال برج والے کے ساتھ سیہوگا وہ ہوگا، پڑھنا یا معلوم کرنا ڈرست ہے؟ اوراس بات پریفین رکھنا کہ فلاس تاریخ کو پیدا ہوئے والے کا برج فلال ہے، گناہ ہے؟

جواب:..اال اسلام کے نزدیک نہ تو کو کی تھس کسی کی قسمت کا سیح صیح حال بنا سکتا ہے، نہ برجوں اور ستاروں میں کو کی ذاتی تا ثیر ہے۔ان ہاتوں پریفین کرنا ممناہ ہے، اورا یسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بأحوال الفلكية ....... مناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلمين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:۵۲۸). وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام: من أتلى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد ... ... والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآلية فهو مثل الكاهن. (شرح عقائد ص: ۱۹ ا م ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عتقاء في كل يوم وليلة عبيدًا وإماء يعتقهم من النار، وان لكل عبد مسلم دعوة مستجابة يدعوها فتستجاب (حلية الأولياء ج: ٨ ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب منير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. (شامي ج ١٠ ص ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) والتنجيم ...... إذا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: أنه لا فائدة فيه. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٣).

#### نجومي كوباتحه وكهانا

سوال:... جناب مولاناصاحب! ہمیں ہاتھ دِ کھانے کا بہت شوق ہے، ہردیکھنے دالے کو دِکھاتے ہیں۔ بتاہیے کہ یہ باتیں مانی جاہئیں یانہیں؟

جواب :... ہاتھ وکھانے کا شوق بڑا غلط ہے، اور ایک بے مقصد کام بھی ، اور اس کا گذاہ بھی بہت بروا ہے ۔ 'جس شخص کواس کی لت پڑج سے وہ بمیشہ پریشان رہے گا اور ان لوگوں کی اَنٹ هُنٹ ہاتوں ہیں اُلجھار ہے گا۔

# مستقبل کے متعلق قیاس آرائیاں اوراُن پریقین کرنا

سوال:... میرے داداصوم دصلوۃ کے تن سے پابند ہیں، پانچوں دفت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہداور اِشراق کی نمازی ہی اداکرتے ہیں، ہفتے ہیں ہفتے ہیں، اللہ کے فضل وکرم سے اس سال جج بھی کرآئے ہیں، لیکن ان تمام ہاتوں کے ہاوجودایک ایسی ہات ہے جس نے ہم سب گھر والوں کو پریٹان کرد کھا ہے، وہ یہ ہے کہ جعد کو'' جنگ' اخبار ہا قاعد گی سے مطالعہ کرتے ہیں، جس میں آپ کا کالم بھی شائع ہوتا ہے، لیکن فاص طور پر'' یہ ہفتہ کیسار ہے گا؟' اس پران کا اعتقاد اِ تنازیادہ ہے کہ اگراس ہیں لکھا ہوکہ آج دن خراب رہے گاتو لیٹ جاتے ہیں۔ آپ سے ہوکہ آج دن خراب رہے گاتو لیٹ جاتے ہیں۔ آپ سے گرارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ ہمارے دادا کا میکل کیسا ہے؟

جواب: ...ستقبل کے بارے میں جواس منے کی پیش کوئیاں کی جاتی ہیں، ان پریقین کرنا جائز نہیں۔ آپ کے دادا کو چاہئے کے اس کے دادا کو چاہئے کہاں سلسلے میں محقق عالم سے گفتگو کر کے اپنی سل کرلیں اور تو ہم پری چھوڑ دیں۔

# جونجم سے مستقبل کا حال بوجھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی

سوال: ... میرے ایک دوست نے جھے بتایا کہ ستاروں کے علم پڑھنے ہے بینی جس طرح اخبارات اور رسالوں میں ویا ہوا ہوتا ہے کہ: " یہ ہفتہ ہے کا کیسار ہے گا؟" پڑھنے سے خدا تعالی اس شخص کی جالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ جب میں نے یہ بات اپنے ایک عزیز دوست کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ بیسب فضول با تیں جی کہ خداوند تعالی جالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ ویسے ستاروں کے علم برتو میں یعین نہیں رکھتا، کیونکہ الی باتوں پریفین رکھنے سے ایمان پرد میک لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتا ہے کہ کس کا نظریہ دُرست ہے؟

### جواب:..اس سوال كا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم دے بيكے بيں۔ چنانچين مسلم اور منداحمد كى حديث ميں ب

<sup>(</sup>١) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتنى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) فلا يحور إنباع المنجم والرَّمَّال وغيرهما كالضارب بالحصلي. (شرح فقه اكبر ص:١٨٢، طبع دهلي).

کہ:'' جو مخص کی'' عراف' کے پاس کیا، پس اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ۔'' (میح مسلم ج: ۲ مین ۱۳۳۳)

#### ستاروں کے ذریعے فال نکالنا

سوال:...ایک از کے کا رشتہ طے ہوا، اڑی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کہ اڑکا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھر اڑک والوں نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب دیں ہے۔ان کے گھرانے کے گوئی بزرگ جیں جو إمام سجد بھی جیں اور اڑکی والے ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن رات کو إمام صاحب نے کوئی وظیفہ کیا اور جمعہ کواڑ کی والوں کو کہا کہ اس اڑکے اور اڑکی کا سمارہ آپس میں جیس ملتا، یہاں شادی نہ کی جائے۔آپ قرآن وصد ہے کی روشنی میں جواب سے آگا وفر مائیں۔

جواب:..اسلام ستاره شنای کا قائل نبیس، نهاس پریفین رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اس پر بہت بخت ندمت آئی ہے۔ وہ بزرگ اگر نیک اور باشرع بیں تو ان کو اِستخار ہے کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا، جو بینی اور تطعی نبیس، اور اگر دو کسی مل کے ذریعے معلوم کرتے بیں توبیہ جائز نبیس۔

#### علم الاعداد بريقين ركهنا كناه ب

سوال:..آپ نے اخبار جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس علم میں بہوتا ہے کہ ذکور وفض کے نام کو بحساب میں اس بالکل مطمئن ہوں، مرعلم الاعداد اورعلم نجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس علم میں بہوتا ہے کہ ذکور وفض کے نام کو بحساب اُبجد ایک عدد کی صورت میں سامنے لا یا جاتا ہے، اور پھر جب ' عدد' سامنے آ جاتا ہے تو علم الاعداد کا جانے والا اس فنص کواس کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کرسکتا ہے۔ ویسے بنیادی بات تو یہ ہوگا؟ یہ بیان نہ کیا جائے تو کیا یہ گناہ ہی ہوگا؟

جواب: بیلم نجوم اورعلم الاعداد میں مال اور نینج کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ وہاں ستاروں کی گروش اوران کے اوضاع (اجتماع وافترات) سے قسمت پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہاں بحساب جمل اعداد تکال کران اعداد سے قسمت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ گویا علم نجوم میں ستاروں کو اِنسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تأثیرات کے نظر ہے پر ایکان رکھا جاتا ہے۔ اورا جاتا ہے۔ اوران کھا جاتا ہے۔ اوران کے اِنفاتی اُمورکونلوس ویقین سمجھنا بھی

<sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتلى عرَّاقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلةً.

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر". (ابو داؤد ج: ۲ ص: ۱۸۹). أيضًا ولا إتباع قول من ادّعى الإلهام فيما يخبر به عن إلهاماته بعد الأنبياء ولا إتباع قول من ادّعى علم الحروف المتهجيات لأنّه في معنى الكاهن. (شرح فقه أكبر ص: ۱۸۲)، طبع دهلى).

<sup>(</sup>٣) وصناعة التنجيم الم مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ... صناعة محرمة بالكير، وهو الإستدلال على العوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ... صناعة محرمة بالكير، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٢٨٠ه، طبع لاهور).

غلظ ہے، لہٰذاا سعلم پریفین رکھنا گناہ ہے۔اگرفرض کیجئے کہ اس سے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس سے کسی مسلمان کوضرر پنچے، نہ اس کوبیٹی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ بہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا سیکھنا گناہ نہیں، گر ان شرائط کے باد جو داس کے فعل عبث ہونے میں تو کوئی شبز ہیں۔ان چیز وں کی طرف توجہ کرنے ہے آ دمی دِ نِن و دُنیا کی ضروری چیز وں پر تو جہبیں دے سکتا۔

# اعداد کے ذریعے شادی کی کامیابی ونا کامی معلوم کرنا دُرست نہیں

سوال:... میں نے شادی میں کامیانی بیانا کامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جو اُعداد سے نکالا جاتا ہے۔ اس کی کیاشری حیثیت ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب: ...غیب کاعلم، جیسا که آپ نے لکھاہے، اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئیں۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوشادی ک کامیابی ونا کامی معلوم کی جاتی ہے یا تومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، پیمن اُنگل بچوچیز ہے، اس پریقین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس کوقط عااستعمال نہ کیا جائے، واللہ اعلم!

### باته كى ككيرول بريقين ركهنا دُرست نبيس

سوال:..قرآن وحدیث کی روشن میں بتائیں کہ ہاتھ کی لکیروں پریفین رکھنا چاہئے یانہیں؟ جواب:..قرآن وحدیث کی روشن میں ہاتھ کی لکیروں پریفین رکھنا دُرست نہیں۔

#### أتو بولناا ورنحوست

سوال:...اگر کسی مکان کی حجت پر اُلُو جینے جائے یا کوئی شخص اُلُو دیکھ لے تواس پر تیا ہیاں اور معیبتیں آنا شروع ہوجاتی ہیں، کیونکہ بیا کسٹوس جانور ہے۔اس کے برعکس مغرب کے لوگ اے گھروں میں پالنے ہیں۔مہر یانی فرما کر بیا بتا کیس کہ کیا بیا مصبح ہے؟

<sup>(</sup>١) والتنسجيم .... وانسما زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض، وثالثها: انه لا فائدة فيد. (فتاوئ شاميه ج: ١ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد. (شرح عقائد ص: ٧٠ ا ، طبع خير كثير كراچي).

<sup>&</sup>quot; (٣) ان تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات و الأرض الغيب إلا الله، ولقوله عليه المصلوة والسلام: من أتلى كاهنًا قصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويلاعي معرفة الأسرار في المكان وقيل الكاهن الساحر والمنجّم إذا ادّعي العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن ولمي معناه الرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحصلي وما يعطي هؤلًاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاضي العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص:١٨٢) طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) قوله الرمل .... وقد علمت أنه حرام قطعًا .... وفي فتاوئ ابن حجو ان تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم .. . الخ. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ٣٣)، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:...نحوست کا تصوّر اسلام میں نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُلّو ویرانہ چاہتا ہے، جب کوئی تو م یا فردا پی برعملیوں کے سبب اس کامستحق ہو کہ اس پر تباہی تازل ہوتو اُلّو کا بولتا اس کی علامت ہوسکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ اُلّو کا بولتا تباہی ومصیبت کا سبب نہیں، بلکہ انسان کی برعملیاں اس کا سبب ہیں۔

# شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم

سوال:... یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت ی ساتی ثرائیاں ہیں۔لیکن شادی بیاہ کے معالموں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے ون جب ؤولہا میاں ولہن کو لے کر گھر آتا ہے تو ڈولہا اور ڈلہن اس وقت تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں ڈلہن اس وقت تک کس دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں ڈلہن اس وقت تک کس کام کو ہاتھ ٹیس نگا سے جب تک ایک خاص صم کا کھانا جس میں بہت ی اجناس شامل ہوتی ہیں پکانیس لیتی ۔میرے خیال میں بیسراسر تو ہم پرستی اور فضول رسیس ہیں ، کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایسے کسی رسم ورواج کا پید ٹیس ملتا۔ برائے مہر بائی آپ شریعت کی ڈوسے بتا کیں کہا سال معاشرے ہیں ایسی رسوم کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلاشیدتو ہم پرئ ہے، غالبًا بیادراس شم کی وُ دسری رسیس ہندومعاشرے سے لی گئی ہیں۔

#### نظر بدہے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا باندھنا

سوال :... بیچی پیدائش پر مائیں اپنے بیجوں کونظر بدے بیانے کے لئے اس کے ملے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈوری ہاندھ دیتی ہیں، یا بیچے کے سینے یاسر پر کا جل سے سیاہ رنگ کا نشان لگا دیا جاتا کہ بیچے کو ہری نظر نہ لگے۔ کیا بیٹل ڈرست ہے؟

جواب:...اگر إعتقاد كى خرالى ندموتو جا تزب، مقصدىية وتاب كديدنما كرديا جائة تا كه نظرند فك- (٣)

#### غروبية فأب كفورأ بعدبتي جلانا

سوال:...بعدغروب آفاب فورائی یا چراغ جلانا ضروری ہے یانہیں؟ اگر چہ کچھ کچھا ُ جالا رہتا ہی ہو۔ بعض لوگ بغیر بٹی جلائے مغرب کی نماز پڑھنا دُرست نہیں سجھتے ،اس سلسلے میں شرع تھم کیا ہے؟ جواب:... بیاتو ہم پرس ہے،اس کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء. (مشكوة ص: ٣٩٣، باب الغال والطيرة).

<sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصْبَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ" (الشورى: ٣٠)-

 <sup>(</sup>٣) وكل حديث فيه نهى عن الرقى والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو إنهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنه. (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ٩٣ ١ ، طبع مصر).

## منگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونا

سوال:...اکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کو کپڑے نہیں وحونا چاہئے۔ایبا کرنے سے رزق (آمدنی) میں کی واقع وباتی ہے۔

جواب:... ہالکل غلط! تو ہم پریتی ہے۔

### ہاتھ دیکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریفین رکھنا کفرہے

سوال:... ہاتھ دِکھا کرجولوگ ہاتیں بتاتے ہیں،وہ کہاں تک میچے ہوتی ہیں؟اور کیاان پریفین کرنا جا ہے؟

جواب: ...ا یے نوگوں کے پاس جانا گناہ اوران کی باتوں پریقین کرنا کفر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنحضرت مسلی
القد علیہ وسلم نے فرمایا: '' جو محض کسی پنڈت نجومی یا قیافہ شناس کے پاس گیا اوراس ہے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی
نماز قبول نہ ہوگی'' ۔'' مسندا حمد اور ایوداؤ دکی حدیث ہیں ہے کہ آنحضرت مسلی القد علیہ وسلم نے تین شخصوں کے بارے ہیں فرمایا کہ محمصلی
القد علیہ وسم پرناز ل شدہ وین سے مُرمی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا بمن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔ '' کھھوں کا چھڑ کیا

سوال:...میں نے سناہے کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے،اور بائمیں پھڑ کے تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشن میں اس مسئلے کا جواب ویں۔

جواب: ... قرآن دحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مجنس ہے اصل بات ہے۔

# بائیں آنکھ وُ کھنے سے تم مجھنا تو ہم برسی ہے

سوال:...جب میری دائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے خوشی آتی ہے، اور جب بائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے ثم آتا ہے۔کیاا یہا کہتا تھے ہے؟

جواب :...دائیں آنکھ دُ کھنا یا ہائیں آنکھ دُ کھنا ،اس کا بیاری ہے کوئی تعلق نہیں ، میص تو ہم پرت ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتنى عرًّا فا فسأله عن شيء لم تقبل له صلواة أربعين ليلةً.
 (صحيح مسلم ح. ٢ ص: ٢٣٣٣، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: من أتلى كاهنا فصدّقه بما يقول أو أتى امرأته حانضًا أو أتلى امرأته في دبرها فقد برى مما انزل على محمد رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة).

<sup>(</sup>٣) اغلاط العوام ص: ١٩١٨، طبع زمزم كراجي \_

#### کیاعصرومغرب کے درمیان مُردے کھانا کھاتے ہیں

سوال:...کیاعمر کی نماز سے مغرب کی نماز کے دوران کھا نائبیں کھانا جا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت مُردے کھانا کھاتے ہیں۔

جواب:..عمرومغرب کے درمیان کھانا پینا جائز ہے، اوراس وقت ٹردوں کا کھانا جوآپ نے لکھا ہے وونضول ہات ہے۔ تو ہم برستی کی باتیں

سوال:...عام طور پر ہمارے گھروں میں بیتو ہم پرتی ہے اگر دیوار پر کو اآ کر بیٹھے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤں پر جماز و لگنا یا لگانا نُر افعل ہے، شام کے وقت جماڑ و و بینے ہے گھر کی نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وُودھ کرنا نُر کی بات ہے، کیونکہ وُودھ ہوت ( ہنے ) سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

مثال:...ایک مورت بینی ہوئی اپنے بچے کو دُودھ پلار ہی ہے بقریب ہی دُودھ چولیے یا آبکیٹھی پرگرم ہور ہاہے ، اگروہ اُبل کر گرنے لگے تو بینے کو دُور پھینک دے گی اور پہلے دُودھ کو بچائے گی۔

اگرکوئی اتفاق سے تنگھی کر کے اس میں جو ہال لگ جاتے ہیں ، وہ گھر بیں کس ایک کونے میں ڈال دے اور پھر کس خاتون ک اس پر نظر پڑجائے تو وہ کیے گی کہ کس نے ہم پر جادوثو نہ کرایا ہے۔

الی ہی ہزاروں تو ہم پرستیاں ہارے معاشرے ہیں داخل ہو پچکی ہیں۔اس کی اہم دجہ بیہ ہے کہ ہمارے آباء واجداد قدیم زمانے سے ہندوؤں اور سکموں کے ساتھ رہے ہیں،ان ہی کی رُسومات بھی ہمارے ماحول میں داخل ہوگئی ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح فرمائیں۔

جواب:...جارے دین میں تو ہم پرئ اور بدشگونی کی کوئی مخبائش ہیں۔ آپ نے جتنی مثالیں لکھی ہیں بیسب غلط ہیں۔
البتہ دُودھ خدا کی ٹھت ہے، اس کوضائع ہونے ہے بچانا اور اس کے لئے جلدی ہے دوڑ نا بالکل دُرست ہے۔ عورت کے سرکے بالوں
کا تھم میہ ہے کہ ان کو پھینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحزم کی نظران پرنہ پڑے۔ باتی یہ بھی تیج ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ذریعے
جادوکرتے ہیں، مگر ہرا بک کے بارے میں یہ بدگانی کرنا بالکل غلط ہے۔
جادوکرتے ہیں، مگر ہرا بک کے بارے میں یہ بدگانی کرنا بالکل غلط ہے۔

شیطان کونماز ہے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے

سوال:..شیطان مسلمانوں کوعبادت ہے روکنے کے لئے وسوسوں کے ذریعے بہکا تا ہے اور خودعبادت کرتا ہے ، اس کو

 <sup>(</sup>۱) يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوئ العتابية. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۵۸).
 (۲) قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أستان من مشطة فأعطاها اليهود فسحروه فيها ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۵۸۸، طبع رشيديه كوئله).

عبادت سے روکنے کے لئے ہم نماز کے بعد جائے نماز کا کوٹا اُلٹ دیتے ہیں، اس طرح عبادت سے روک دینے کے مل کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب: اس سوال میں آپ کودو خلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ ایک مید کہ شیطان دُوسروں کوعبادت سے روکتا ہے، مگرخودعبادت کرتا ہے۔ شیطان کا عبادت کرتا نے معبادت تو تھم الہی بجالانے کا نام ہے، جبکہ شیطان تھم الہی کا سب سے بڑا نافر مان ہے، س کے مید خیال کہ شیطان عبادت کرتا ہے بالکل غلط ہے۔ (۱)

دُوسری غلط بھی یہ کہ مصلے کا کونا اُلٹنا شیطان کوعبادت ہے روکنے کے لئے ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ مصلے کا کونا اُلٹنے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلاضرورت جائے نماز پھی ندرہے اور وہ خراب ندہو۔عوام جویہ بیجھتے ہیں کہ اگر جائے نماز نداُلٹی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے۔

# نقصان ہونے پر کہنا کہ: '' کوئی منحوس مبیح ملا ہوگا''

سوال:... جب کسی شخص کوکسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکا می ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ:'' آج مہم سورے نہ جائے کس منحوں کی شکل دیکھی تھی'' جبکہ انسان میں سورے بستر پرآ کلہ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرو کی شکل دیکھیا ہے ہتو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قد دمنحوں ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھیے لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ شکل دیکھیا ہے۔ جواب:...اسلام میں نحوست کا تصوّر نہیں ، میمن تو ہم پرتی ہے۔

# ألفے دانت نکلنے پر بدشکونی تو ہم پرستی ہے

سوال: ... بي كورانت اكراً لئے نكلتے میں تولوگ كہتے ہیں كہ خميال يا ماموؤں پر بھارى پڑتے ہیں۔اس كى كيااصل ہے؟ جواب: ... اس كى كو كي اصل نبيں الحض تو ہم پرستی ہے۔

# جا ندگرئن ياسورج گرئن عدجا ندياسورج كوكوئى أذيت نبيس موتى

سوال:... بيس نے سناہے كہ جب چاندگر بن ياسورج گر بن ہوتا ہے توان كواُ ذيت پہنچتى ہے، كيابيہ بات دُرست ہے؟ جواب:...دُرست نہيں! محض غلط خيال ہے۔

## " حاجن کا اعلان "نامی پمفلٹ کے بارے میں شرعی حکم

سوال: .. آن کل' حاجن کا ضروری اعلان' نامی پیفلٹ بہت عام ہے، بیعمو ما مساجد کے باہر نمازیوں ہیں تقسیم کیا جا تا ہے، اس پیفلٹ میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی تحریر ہے کہ اس پیفلٹ کی اتنی فوٹو کا بیاں کروا کر تقسیم کردی جا کیں ، بصورت

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ١١٣ طبع زمزم پياشرزكراجي-

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٥\_

دیگر شدیدنقصان کا اندیشہ ہے۔ضعیف الاعتقادلوگ اس طرح کی فوٹو کا پی کروا کرتقسیم کرتے ہیں،لوگوں میں ضعیف الاعتقادی کے باعث اس پمفدٹ کے بارے میں عجیب عجیب تصوّرات مشہور ہیں۔سوال رہ ہے کہ اس طرح کے پمفلٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس قَرے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہوجائے ،اس کی کئی کی پیاں بنوا کرلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا ہے بچے ہے؟

جواب:... بیر پر چہ جو آپ نے اپنے خط میں بھیجا ہے، خالص جھوٹ ہے، جو قریباً ایک سوسال سے چھپ رہا ہے، بارہا '' جنگ' میں اس کی تر دیدکر چکا ہوں۔

# كيا آساني بجلى كالے آدمى برضرور كرتى ہے؟

سوال: بیاب کوئی خاص مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ سے اصلات طلب ہے کہ جب بھی بارش ہوتی اور بجلی وغیرہ چکتی ہے تو عمواً سننے میں آتا ہے کہ کا لے رنگ پر بجل گرتی ہے، اب مطلب ہے کوئی کا الائری (خصوصاً پہلا بیٹا)، کوئی کا لیائری (وہ پہلی ہی ہو) تو اسے اس موسم میں یا ہر نہیں نگلنا چاہئے، خاص کر اس کے والدین، عزیز واقد رب اس کومشورہ دیتے ہیں اور تخق ہے منع کرتے ہیں کہ وہ باہر نہ لکتے، اس کی وجہ سے اولا دا حساس کمتری میں جاتا ہوجاتی ہے کہ اللہ نے ہم رار مگ کیسا بنایا؟ جبھہ میرا ایمان ہے کہ ایک پہلی بھی اللہ تعلیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ال سکتا، وہ اگر چاہتو بھی کا لے خفس پرگر ہے تو (جبکہ کئی کا لے ربک کے لڑکے والے بیمشورہ بھی ویا تاہے کہ دہ باہر لکتے وقت چہرے پر پھوڈال لیس) وہ خفس کتنا بھی چہرہ چھپایا ہوا ہوگا، بھی اس پرگر ہے گی اس پرگر ہے گی اس پرگر ہے گی تو پھر کوئی اور اگر کوئی گورافخس کا لے شخص کے ساتھ چل رہا ہو یا الگ جار ہا ہوتو اگر اللہ تعالی کی رضا ہوگی کہ بھی اس پرگر ہے گی تو پھر کوئی والے سند بھوجا کے گا، تو پھر یہ کا لئے جس کے اور اگر کوئی گوروک نے جب کی اس پرگر ہے گا، تو پھر یہ کا الی تھر میں کا اور کو کو اس کے والا مسئلہ ہوجا کے گا، تو پھر یہ کا اللہ خوار اور اربکہ کی کا شکر ہوجا کی گا ہو پھر یہ کا الک کے دورائے کی تورین کے مطاب کی دورائے کی تورین کے کے اوراد کو خواہ والے ساس کمتری کا شکار ہوتا پر درہا ہو ؟

جواب:... کالے کے ساتھ بکل کا تعلق تو سمجھ نہیں آتا ، البتہ چک دار دھاتیں بکل کو جذب کر سکتی ہیں ، ان کو کھلی جگہ رکھنے سے پر ہیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ باقی آپ کا بیار شاد بالکل سمج ہے کہ بکل اذبِ الٰہی کی مامور ہے ،اس کے تھم کے بغیر پکھ نہیں کر سکتی۔

### عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالینا جائز ہے

سوال:...میری ای کہتی ہیں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تواسے تھم ہے کہ تمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے نگا ہوا آٹا اُتارکر روٹی کھائے ،عورت کو جا نزنبیں کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے گئے، یعنی آدھی روٹیاں پکا کیں اور کھانا شروع کردیا، توابیا کرنے والی عورت جنت میں داخل نہ ہوسکے گی۔ آپ بتائے کہ کیا ہے بات سمجے ہے؟

<sup>(</sup>١) يوادرالنوادر ص: ١٥١٠ طبع ادارة اسلاميات لا مور

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٥ طبيع زمزم پېلشرزكراجي \_

جواب:...آپ کی امی کی تھیجت تو ٹھیک ہے، گرمسئلہ غلط ہے۔ عورت کوروٹی پکانے کے دوران بھی کھانا کھا بینا شرعاً جائز ہے۔۔

#### جمعہ کے دن کیڑ ہے دھونا

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ جمعہ اور منگل کے دن کیڑے دھونا نہیں چاہئے ، اور بہت ہے لوگ جمعہ کے دن نماز ہو ہ نے

یا در کیڑے دھوتے ہیں ، اور کہاں تک بیطر بقہ ڈرست ہے؟ اور اس طرح بہت ہے لوگ جو پر دلیں ہیں ہوتے ہیں اور ان کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ لوگ کی برے دھوتے ہیں ، اس لئے کہ جمعہ کے علاوہ ان کوٹائم نہیں ملتا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ دہ لوگ جمعہ اور منگل کو

کیڑے دھونے کی اج زت و بیتے ہیں جولوگ نماز پڑھتے ہیں ، کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے یانہیں؟

جواب: ... جمعہ اور منگل کے دن کیڑے نہ دھونے کی بات بالکل غلط ہے۔ (۱)

#### عصراورمغرب کے درمیان کھانا پینا

سوال: ..اکثرلوگ کہتے ہیں کہ عمراور مغرب کے درمیان کی کھانا پینائیں چاہئے کیونکہ فزع کے وقت انسان کو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ عمر دمغرب کا درمیان کھانے پینے کی ہوتا ہے کہ عمر دمغرب کا درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب کا بیالہ پینے کو دے گاتو جن لوگوں کو عمر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے ( نیز اس و تفاعمر ومغرب کے درمیان کی وہ شراب کا بیالہ پی لیس گے اور جن کو عادت نہ ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے ( نیز اس و تفاعمر ومغرب کے درمیان کی دوشن میں دے کر ایک درمیان کی عادت کی روشن میں دے کر ایک انہوں سے نبیات دلا کیں۔

جواب:... بیدونوں باتنی غلط ہیں!عصر دمغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔

# کٹے ہوئے ناخن کا پاؤں کے نیچ آنا، پتلیوں کا پھڑ کنا، کالی ملی کاراستہ کا شا

سوال ا:... بزرگوں ہے سنا ہے کہ اگر کا ٹاہوا ٹاخن کسی کے پاؤں کے بیچے آجائے تو وہ مخص اس مخص کا (جس نے ناخن کا ٹ ہے ) ڈشمن بن جاتا ہے؟

من جناب كيا يتليون كا يعر كناكس خوشي يأخي كاسبب بنآج؟

٣: الركاني بلي راستدكات جائة كيا آكے جانا خطرے كاباعث بن جائے گا؟

جواب:... پیتنوں باتیں محض تو ہم پرئن کی مدمیں آتی ہیں ،شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) الفاط العوام ص: ٢٥ طبع زمزم بيبلشه زَرَا إِنَّ

وع) الفاط عوام ص: 190\_

<sup>(</sup>س) الدرة لعوام عن ١٨٠٠\_

## کالی بلی کاراستے میں آجانا،اور تبین بیٹیوں کی پیدائش کو تحوس جاننا

سوال:...اوگوں کی رہنمائی کے لئے اس اِجھائی مسئلے کی جانب توجہ ولا نا چاہتا ہوں۔ ایک فطری عمل ہے کہ جیسا انسان گمان کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمادے معاشرے کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دائے میں جاتے ہوئے کا لی بلی رائے میں آ جائے تو حادثہ چیش آ جا تا ہے، یا تین بیٹیوں کی وُنیا میں آ مد کے بعد جیٹے کی پیدائش ماں باپ کے لئے نوست ہوتی ہے، یعنی شک دی اور پریشانی کا موجب ہوتی ہے، اس تم کے قوامات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... بعض لوگوں پر تو ہم پری کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش کو منحوں ہم بھنا یہ ہمی ای تو ہم پرتی کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے دالے بیٹے کو منحوں ہم ہوا جائے۔ شرقی نقطة کوئی کا ایک شعبہ ہے۔ شریعت کی اس بین کوئی ہدایت نیس کوئی ہدایت نیس کے تامیل کئے ، وہ مبارک ہے، ادراگر نظر ہے آدی کی بھلائی یائر ائی کا مدار اس سے صادر ہونے والے اعمال پر ہے، اگر کسی نے نیک اعمال کئے، وہ مبارک ہے، اور اگر وہ مری منتم کے اعمال کئے ، وہ مبارک ہے، الله یہ کہ انتاد تعالی اپنی وہمی ذیل ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذِلت اس کے مر پر سوار رہے گی ، الله یہ کہ انتاد تعالی اپنی رحمت ہے درگز رفر ما کیں۔

# لوکی کے حصلکے اور بہے مجالا سنگنے سے بیاری ہونے کا یقین دُرست نہیں

سوال: ... ' بہشتی زیور ' بین صدیث کے حوالے سے بیر حاہے کہ ٹونکااور شکون شرک ہے۔ بیر جولوگ کہتے ہیں کہ جس پائی سے آٹا گوندھا جائے وہ پائی نہیں پینا چاہئے ، اس سے بیاری ہوجاتی ہے، گا پھول جاتا ہے۔ ای طرح مغرب کے بعد فقیر کوخیرات نہیں دینی چاہئے ، اس سے بیاری ہوجاتی ہے، گا پھول جاتا ہے۔ ای طرح کے بعد فقیر کوخیرات نہیں دینی چاہئے اور شکون کی اور شکون کے اور شکون کی اس سے بیٹ کی بیاری بیدا ہوجاتی ہے، کیا اس طرح کے ٹو سکے اور شکون کا دین اسلام سے یاکسی بیاری سے کوئی تعلق ہے؟

جواب: ... بيتمام باتنى لوگول ميں نفنول مشہور ہيں ، ان پريقين نبيں ركھنا چاہتے ، بيد چيزيں شكون ميں داخل ہيں ، جو ممنوع ہے۔

# ز مین برگرم یانی ڈالنے سے پچھنیں ہوتا

سوال:...زمین برگرم پانی دغیره گرانامنع ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیگناہ ہے، زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب:...بحض غلط خیال ہے! (۱)

 <sup>(</sup>١) "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَمَاءَ فَعَلَيْهَا" (حم السجدة: ٣١). أى انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أى انما يرجع وبال دلك عليه. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٣٨٥ طبع رشيليه كوئنه).
 (٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٦ طبح زمزم پيلشرزكرا يكي.

# نمک زمین پرگرنے سے چھٹیں ہوتا کیکن قصداً گرانا کرا اے

سوال:...کیانمک اگرزمین پرگرجائے (لیمنی پیروں کے پنچائے) توروزِ قیامت پلکوں ہے اُٹھ نا پڑے گا؟ جواب:...نمک بھی خدا کی نعت ہے،اس کوزمین پرنہیں گرانا جائے الیکن جومز اآپ نے لکھی ہے وہ قطعا غلط ہے۔

# بچروں کا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہونا

سوال:...ہم جوانگزشی وغیرہ پہنتے ہیں اوراس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پھر لگواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ، کیا بیاسلام کی رُوے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پھر کا پہنزا بھی سنت ہے؟ جواب:... پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز ہیں ہوتے، انسان کے انمال اثر انداز ہوتے ہیں۔

#### ليقرون كومبارك يانا مبارك سمجهنا

سوال:...میری خالہ جان جا ندی کی انگوشی میں فیروزہ کا پھر پہننا جا ہتی ہیں ،آپ برائے مہر ہائی ذرا پھروں کی اصلیت کے ہارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بیسب داستانیں ہیں؟ اگران کا وجود ہے تو فیروز ہ کا پھرکس وقت؟ کس دن؟ اورکس دھات میں پہننامبارک ہے؟

جواب:... پھروں ہے آ دمی مبارک نہیں ہوتا ہے،انسان کے اعمال اس کومبارک یا ملعون بناتے ہیں۔ پھروں کومبارک ونا مبارک سمجھناعقید ہے کا نساد ہے،جس ہے تو بہ کرنی جا ہے۔ (۱۰)

#### بچری سے شفا کے لئے وظیفہ

سوال:...میرا بیٹا جس کی عمر ۲۰۵ سال ہے، اس کے گردے میں بچپن سے پھری ہے، پیشاب میں خون آتا رہتا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ بغیر آپریشن کے پھری کا اخراج ہواور شفا ہو۔ اس کے لئے خصوصی دُعا کی درخواست ہے، اگرنتش لکھنے کا

 <sup>(</sup>۱) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه يتفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكونة ج: ٨ ص:٣٤٣، طبع امداديه).

 <sup>(</sup>٢) "زَمَا آصَبُكُمْ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ آينِدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ" (الشورئ: ٣٠).

٣) " أمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنُ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا" (خمَّ السجدة َ:٣١). أي انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي انما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٣٨٥ طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٣) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: اني الأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولو لا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك! متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢٨). اور تركوره قدما شيرتهر: ٢ من ٢٠٥٠) قوله: "انك حجر" انما قال ذلك لشلا يغتر بعض قريب المهد بالإسلام الذين قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف المضور بالتقصير في تعظيمها، فخاف ان يراه يقبله، فيفتتن به فبين أنه لا ينفع ولا يضوء وان كان امتثال شرع فيه ينفع باعتبار الجراء . ونبه على أنه ولا الإقتداء لما فعلته. (مشكواة ص: ٢٢٨، باب دخول مكة والطواف، الفصل الثالث).

معمول ہوتو إرسال فریا ئیں۔

جواب:... میں تعویذ وغیرہ نہیں کرتاء البتہ آپ کے صاحبز ادے لئے اُنے کُونا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کوشفا عطافر مائے۔ سات مرتبہ سور وُفاتحہ پڑھ کراوّ لُ آخروُروو شریف، ان کووّم کردیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفاکی دُعا کریں۔

فیروز ہ پھرحضرت عمرؓ کے قاتل فیروز کے نام پہے

سوال: العل، یا قوت، زمرد عقیق اورسب سے بڑھ کر فیروز و کے مگ کو انگوشی میں پہننے سے کیا حالات میں تبدیلی ژونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننا اوراس پریفین رکھنا جا تزہے؟

جواب:...پقروں کوکامیا بی وناکا می بیس کوئی وظل نہیں۔ حضرت عمر دخی اللہ عنہ کے قاتل کا نام فیروز تھا، اس کے نام کوعام کرنے کے لئے سہائیوں نے '' فیروز ہ'' کومتبرک پقر کی حیثیت سے چیش کیا۔ پقروں کے بارے بیس محس وسعد کا تصوّر سہائی اَ فکار کا شاخسا نہ ہے۔

#### پھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

سوال:...اکثر لوگ مختلف ناموں کے پھروں کی انگو ٹھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں پھر میری زندگی پ امی محاثرات ڈالٹا ہے اور ساتھ ساتھ ان پھروں کواپنے حالات استھے اور پُر نے کرنے پریفین رکھتے ہیں ، ہتا کیں کہ شرق کھا ظاسے ان پھروں پرایبایفین رکھناا ورسونے ہیں ڈالٹا کیسا ہے؟

جواب: ... پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے ،اس کے نیک یا بھل اس کی زندگی کے بننے یا گڑنے کے ذمددار میں، پھروں کواٹر انداز سجھنامشرک توموں کاعقیدہ ہے، مسلمانوں کانبیں۔اورسونے کی انگوشی مردوں کوترام ہے۔

# فيروزه اورعقيق كي انكوهي كااستعمال

سوال:...کیاایی انگوهی جس میں کوئی پھر دگا ہو مثلاً: فیروزہ جنیق وغیرہ پہنتا حرام یا کروہ ہے؟ جواب:...جس انگوهی پرکوئی پھرلگا ہوا ہو،اس کا پہنتا جا تزہے، گرانگوهی ساڑھے جار ماشے سے زیادہ نیس ہونی جاہئے۔

 <sup>(</sup>١) وأساسا روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة ج: ٨ ص: ٢٤٣ طبع امدادية).

<sup>(</sup>٢) فـاتـفـق لـه أن ضـربـه أبـو لـوُلـوَّة فيـروز الجـوسي الأصل الرومي الدار …الخـ (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٣٤ طبع دارالفكر).

 <sup>(</sup>٣) . . . يقول سمعت على ابن ابي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله و ذهبًا بيمينه ثم رفع
بهما يديه فقال: ان هذين حرام على ذكور أمّتى، حل إلاالهم. (ابن ماجة ص:٢٥٤، شامى ج:٢ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) ولا يتختم إلا بالفضّة ... لا يزيده على مثقال ... الخ. فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل سمار الذهب في حجر الفص. (شامي ج: ٢ ص: ٣٠٠٠). اورثقال ٢ ياشـ ٣ رتى كا يوتاب (اوزانِ شوعيه، جواهر الفقه ج: ١ ص:٣٣٨).

## بقراور نگینوں کے اثرات پریقین رکھنا دُرست نہیں

سوال ... بہت دنوں سے ذہن میں ایک سوال ہے، آج آپ سے اس کا جواب دینے کی گرارش کررہا ہوں۔ سوال یہ کہ کیا پھرا در تھینے انسانی زندگی پر شبت یا منفی اثر ات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہننا اور بیسوچنا کہ اس کے پہننے سے تقدیر بدل جائے گی، اللان مشکل آسان ہوجائے گی، شرکی لحاظ ہے کس قدر دُرست ہے؟ میں نے پچھے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تھینے والی انگشتری پہننا انبیائے کرام کے دور سے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں تیقی پھر کا استعمال اس حوالے سے دیا عمیا ہے کہ ارشاد رسول سنی انتہائے کرام کے دور سے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں تیقی پھر کا استعمال اس حوالے سے دیا عمیا ہے کہ ارشاد رسول سنی انتہائے کہ دیا ہے۔ انتہائی اند علیہ وسلی ہو کہ ان باتوں کی وضاحت کریں کہ یکس حد تک دُرست ہیں؟

جواب:...جوروایتیں آپ نے تقل کی ہیں، مجھےان کاعلم نیں۔انسانی زندگی پراس کےاعمال اثر انداز ہوتے ہیں، پھروں سے نقد بڑمیں بدلتی ،ندان سےاللدراضی ہوتا ہے،اور نہ کوئی خیر دبر کت اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔ (۱)

#### پھروں کوسبب حقیق سمجھنا جہالت ہے

سوال:...ایک کالم میں آپ نے انگوشی میں جمیزلگوا نا جائز قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ پیقر کومؤثر سمجھنا ایک جاہلی تصور ہے۔ بیا یک ایسا غیر واضح اور مبہم کلمہ ہے جس سے اکثر پڑھنے والوں کوغلط بھی ہوشکتی ہے۔

ا:...خداوند کریم نے اس بھری کا ئنات میں کوئی شے بھی بے کار پیدائبیں فر مائی ،للبذا جومختلف پھر، جوا ہر کے شکل میں منتے ہیں وہ بھی اس اُصول ہے مشتی نہیں ہو سکتے ۔

۱:...خدائے بزرگ و برتر نے جہاں ہر شے خلق فرمانی ، وہاں ہر شے میں اس کی ایک مخصوص تأثیر بھی عطا کی ہے ، اور اس کے اُصول سے کوئی چیز بھی با ہر نہیں ، جا ہے وہ پھر ہی کیوں نہ ہوں۔

سان… چنانچہ میں اس حالیہ وجد بدخقیقات کا حوالہ دیئے بغیر جو کہ پھروں کے رنگوں اور ان خواص کے متعلق انتہائی جدید طریقتہ کار کے تحت اعلیٰ علمی انداز پر مور ہی ہے جھٹ بہ عرض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ کسی چیز کوتا ثیر سنے عاری خیال کرنا ، اگر جہ ست نہیں تو لاعلمی ضرور ہے۔ اور اگر آپ خیال ندفر ما کیں تو تا ثیر سے انکار کا سلسلہ بالاً خرکفر کے متر اوف ہوسکتا ہے۔

۳:...آخر میں مؤ ذبانہ طور پر بیرع ض ہے کہ نہ تو کسی چیز کوئل کے بغیر رَدّ کرنا جا ہے ،اور نہ بی فتل کے بغیر تبول کرنا جا ہے ، چاہے رَدّ کیا جائے یا قبول کیا جائے ، دونوں صورتوں میں فتل و استدلال سے کام لیناعلمی وایمانی طور پر لازم ہے۔ جن ب نے جو پتھر کے مؤثر سمجھنے کو جا بلی تفسور قرار دیا ہے ، تو اس مؤثر سمجھنے ہے جنا ب کی کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما کیں گے؟

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الشمائل للقارى: واما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفى الفقر، وانه مبارك، وان من تختم به لم يرل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ ... إلخ (اعلاء السنن ج:۱۵ ص:۱۳ اس، طبع ادارة القرآن).

جواب: ... یو ظهر بر بر کرجس کوایک بے بچھ بیخ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کوعالم اسباب بنایا ہے، اور یہاں اسباب ومستباب کا سلسلہ قدیم فرمایا ہے، اور آسباب بیس ... بنظرِ ظاہر ... تأثیر بھی رکھی ہے۔ چٹانچہ آگ جلاقی ہے، ہوا اُر اُقی ہے، ہوا اُر اُقی ہے، اور اس کا انکار کرنا (جیسا اُر اَقی ہے، پانی سیراب کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ الغرض! پوراعالم اسباب ومستباب کی زنجیر بیس جکڑا ہوا ہے، اور اس کا انکار کرنا (جیسا کہ آپ نے فرمایا) برشیہ جہالت و ناوانی ہے۔

ا: ...سلسلۂ اَسہاب کود کیھتے ہوئے بہت ہے لوگ اسہاب کومؤثر حقیق سجھنے لگتے ہیں، ان کی عقل دخرد اَسہاب ہے جال کا شکار ہوکررہ جاتی ہے، اور ان کی نظر اسباب کے پردے کے بیچھے ہے مسبنب الاسباب جل مجدہ کو جھا تک کرنہیں دیکھ سی ہے۔ مسبنب الاسباب جل مجدہ کو جھا تک کرنہیں دیکھ سی ہے۔ مسبنب الاسباب کی تا ٹیر کا افکار ہے، ای طرح نظر کا اسباب تک محدود رہنا اور مؤثر حقیقی تک نہ پہنچنا بھی عقل وقکر کی کو تا ہی ہے۔ اسباب کی تا ٹیر سیاب کی تا ٹیر سیاب بندات خودمؤثر نہیں، بلکہ ان کی تا ٹیر سیاب بندات خودمؤثر نہیں، بلکہ ان کی تا ٹیر مالنی اسباب کے ارادہ ومشیت پر موقوف ہے، وہ چا ہے تو سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جا کیں، گرسب ان پر مرتب نہ ہو، اوراگروہ چا ہے تو آسباب نظام بری کے بغیر مسبب ان پر مرتب نہ ہو، اوراگروہ چا ہے تو آسباب نظام بری کے بغیر مسببا ہے کہ وجود میں لے آئے۔ (۱)

م: ... جن جد بدختفین کی تحقیقات کا حواله آنجناب نے رقم فر مایا ہے، ان کی اکثریت انہی ملحدین کی ہے جن کی نظراً سباب

(۱) تا خیراِ َسباب وظل کی حقیقت: جس طرح کداسباب وطل کا وجود موہبتِ ربانی ہے، ای طرح اسباب وطل کی تا خیر بھی اُ سیلیم وقد ریکا عطیہ ہے، اور ہے چون وچگون دستِ قدرت کا ایک نقش ہے جس طرح اسباب وعلل کا وجود اس کی مشیت اور تھم کے تابع ہے، ای طرح اسباب وعلل کی تا فیر بھی اس ک مشیت اور اراد و کے تابع ہے، فَعَالٌ قِنْعَا یُوفِند جنب چاہتا ہے اُس وقت اسباب وعلل اثر کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔

جس طرح وہلیم وقد پر جب جا ہے اسباب وعلل کے دجود کوسلب کرسکتا ہے ای طرح اسباب وعلل کی صفت تا ٹیرکو بھی جب جا ہے سب کرسکتا ہے ، اورام کر بالفرض والتقد پر اسباب وعلل کی تا ٹیر خدا تعالی کی مشیت اور إراوه پر موتوف نہ ہو، بلکہ اسباب وعلل اپنی تا ٹیر بس مستقل ہوں تو خدا سے استفنا واور دیازی بلکہ خود اسباب وعلل کا خالق ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جوثی مستقل بالنا ٹیر ہووئی خالق ہے نیز اسباب وعلل کوستقل بالنا ٹیر مائے کے بعد خدا تعالی کوستقل بالنا ٹیراور متفرد بالا بچاو ماننا ناممکن ہے۔

ظامه بيه كداساب وظل تمامتر محض عادى جي جن تعالى شائه كى منت اورعادت اى طرح جارى بكدان اسباب وظل كى مبشرت كے بعد الى قدرت ومثيت سے مستب كو بيدا فرماد يت جي كيكن بمى بود و تمام اسباب وظل كرت ومثيت سے مستب كو بيدا فرماد يت جي كيكن بمى باوجود تمام اسباب وظل كرتے ہوجائے كے مستب كوئيں بحى بيدا فرمات تاكدالل فظلت بوش من آئي ، اوران ظاہرى اسباب وآلات سے اپنى نظرول كو برناكراً سالم وقد يركى طرف متوجهول اور مجميل كراصل مؤثر اور حقيقى فاعل وہى مالك المكتب ، اورجن اسباب دوسما لطكوہم في مؤثر سمجود كھا تھا، ووسمرتا پاغلاتھا: "خود غلط بودا نجيما بيدائتي بعض اَر باب تحقيق كا ارش و ب الملك ب ، اورجن اسباب دوسما لطكوہم في مؤثر سمجود كھا تھا، ووسمرتا پاغلاتھا: "خود غلط بودا نجيما بيدائتي من ربط الأسباب بعسبباتها ليهتدى العاملون، و خوق العوائد ليتفطن العاد فون فيعلموا أنه فاعل مختار وان الحوادث

لا تبعدت بالطبع و لا الإطبطواد." ترجمہ: پاک ہے دہ ذات جس نے اسباب کومستبات کے ساتھ مربوط فرمایا تا کہام کرنے والول کوراستہ معلوم ہواور بھی بھی معتاوطریقوں کوتو ژا تا کہا ال معرفت اور اُر باب بصیرت بمجیس کہ وہی حق جل وعلافاعل محتارے ،اور کوئی شی ماوہ اور طبیعت کے اِنتفناء سے پیدائیس ہوتی ، بلکہ اس کی قدرت وافقتیار سے پیدا ہوتی ہے۔'(علم الکلام مین عملاتا ۱۸۷۲ از حضرت مولانا محمر اور لیس کا تدهملوی رحمہ اللہ، طبع مکتبہ عثانیدلا ہور)۔ 

#### نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا

سوال: ... عونا گھروں ہیں چھوٹے بچوں کونظر ہوجاتی ہے، اور گھر کی بڑی بوڑھی عور تیں سات عدد سوکھی ہوئی ٹابت مرچیں

نچ کے اُو پر سے سات وفعہ اُ تارکر آگ میں جلاتی ہیں، اگر مرچوں کے جلنے سے دھانس آتی ہے تو کہا جا تا ہے کہ: نظر نہیں گی ۔ اور اگر مرچوں کے جلنے سے دھانس آتی ہے کہ اُنظر اُر جاتی ہے اور پھر سلسل تین دن میں اُر ہرانے سے نظر اُر جاتی ہے اور پھر سلسل تین دن میں اُر ہرانے سے نظر اُر جاتی ہے اور پھر سلسل تین دن میں اُر ہوائی جا در جاتی ہے اور پھر سلسل تین دن میں اُر ہوائی جا در جاتی ہوتا ہے۔ آپ کا اس ممل کے بار سے میں کیا خیال ہے؟ میرا اا تا تجربہ ہے کہ اگر کوئی ساوہ مرچ آگ میں جلائی جائے تو بہت کھانس آتی ہے اور حلق میں جلن ہوتی ہے، مرنظر اُ تاری ہوئی مرچ میں سے دھانس بالکل نہیں آتی اگر نظر گئی ہوت ہے۔ جواب: ... جھے اس ممل کا تجربنیں، اگر بیٹل نظر اُ تاریخ کے لئے مفید ہے، تو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن خالد الجهني قال: صلّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبة على أثر سماء كانت من الليل، فلسما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا وكذا فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مرّمن بالكواكب ... الخد متفق عليه (مشكوة ص:٣٩٣، طبع قديمي كتب خانه).

# متفرق مسائل

#### کا فرکو کا فرکہناحق ہے

سوال: ... پیمولوگ بیر کہتے ہیں کہ حضور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشی ہیں'' کسی کا فرکوبھی کا فرنہیں کہنا چاہئے''، چنانچہ تنا و کا فرکہنا وُرست نہیں ہے۔ مزید سیر کہ اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کومسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نبیت یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ محص صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلا ہے گا؟ اُزرا و کرم مسئلہ فیمتر نبوت کی وضاحت تفصیل سے بتاہیے۔

جُوابِ:... بيتو كوئى مديث نبيس كه كافر كوكافر نه كها جائے ،قرآن كريم بي بار بار "إنَّ اللّه فِينَ كَفَرُوا"، "الكّافِرُونَ"،
"كَفَدْ كَفَرَ اللّهِ فِينَ قَالُوُا" كَالْفَاظِ موجود بيں۔ جواس نظريه كى ترديد كے لئے كائى دشائى بيں۔ اور بياً صول بھى غلط ہے كہ جو تحص كلمه پڑھ لے (خواہ مرزاغلام احمد قاديانى كو "محمد رسول اللّه "بى مانتا ہو) اس كو بھى مسلمان بى سمجھو، اس طرح بياً صول بھى غلط ہے كہ جو مخص اسے آپ کومسلمان كہتا ہوخواہ ضدا اور رسول كوكالياں بى بكتا ہو، اس كو بھى مسلمان بى سمجھو۔

صحیح أصول بیہ کہ جوفف معرت محدرسول الله علیہ وسلم کے پورے دین کو بانتا ہواور" ضرور بات دین' میں سے سی بات کا انکار کرنا اور نہ کرتا ہو، نہ تو زمروز کران کو غلامعاتی پہنا تا ہووہ مسلمان ہے، کیونکہ" ضرور یات دین' میں سے سی ایک کا انکار کرنا بال کے معنی ومفہوم کو بگاڑتا کفر ہے۔ قادیا نعوں کے نفر وار تداداور ذیر قد والحاد کی تفصیلات اللی علم بہت کی کتابوں میں بیان کر بچکے ہیں۔ جس محف کو مزید الحمینان حاصل کرتا ہووہ میرے رسالہ" قادیا نی جنازہ' "" قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو ہیں' اور این اور اینوں اور دُوس نے فیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر شم نبوت ،مید باب الرحت ، پُر انی نمائش محملی جناح روڈ ،کراجی' سے بیرسائل ما جا کیں گے۔

ما یوی گفرہے

سوال:...ند مب اسلام من مايوى كفرب- بم في ايساسان الهاد ساته مي كه خداوند في مريارى كاعلاج بيداكيا

<sup>(</sup>۱) الإيسان: وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (رُدّ الحتار ج:٣ ص. ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) والضابط في التكفير، أن من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر. (أكفار الملحدين ص:٨٨).

ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ بچھ بیاریاں لاعلاج ہیں،ایک ایسامرض جس کوڈاکٹرلوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ بھر مایوں ہوجائے گا۔ جب وہ مایوں ہوجائے گا تواسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

جواب:...خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی کفرہے،صحت ہے مایوی کفرنبیں۔اوراللہ تعالیٰ نے واقعی ہرمرض کی دوا پیدا کی ہے، تکرموت کا کوئی علاج نہیں، اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تولاعلاج ہی ہوگا۔

متبرك قطعات

سوال:... پچیمسلمان بھائیوں نے اپنے گھروں کے کمروں میں چاروں طرف اسلامی کیلیٹرر کے قطعات لگار کھے ہیں ،ان کانگانا کیسا ہے؟

جواب:.. متبرک تطعات اگر برکت کے لئے لگائے جائیں تو جائز ہے، زینت کے لئے ہوں تو ج تزنہیں ، کیونکہ اس نے مقد سداور آیات شریفہ کوئٹ گھر کی زینت کے لئے استعمال کرنا خلاف ادب ہے۔

کیاز مین پر جبرائیل علیه السلام کی آید بند ہوگئی ہے؟

سوال:..." بیان القرآن " میں سور و قدر کرتر جے میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملا کد حضرت جرائیل
علیہ السلام بمع نظار کے زمین پر اُتر تے ہیں اور ساتھ حاشیہ میں بہتی کی حضرت انس کی روایت بھی ورج ہے کہ رُوح الا مین آتے ہیں۔
جبکہ "موت کا منظر میں "حضور پاک صاحب اولاک صلی اللہ علیہ و کا حتر اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرکا رئے جب فانی
دُنیا سے پردوفر ما یا اور حضرت عزر ائیل علیہ السلام اجازت لے کر حجر و مبارک میں داخل ہوئے تو جرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں
نے کہا کہ یارسول اللہ اویک میں پرنیس آؤں گا۔ تو عرض
ہے کہا کہ یارسول اللہ اویک میں پرنیس آؤں گا۔ تو عرض
ہے کہا کہ یارسول اللہ اویک اللہ اور کی اور ایس میں برنیس آؤں گا۔ تو عرض

جواب:...ان دونوں باتوں میں تفنادنہیں، جبرائیل علیہ السلام کا وی لے کرآنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بند ہو گیا، دُوسری مہمات کے لئے ان کا آنا بندنہیں ہوا۔

کیا دُنیاو مافیها ملعون ہے؟

سوال:...كراچى سے شائع ہونے والے ايك روز نامه إلى مضمون بعنوان" رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشادات"

<sup>(</sup>١) واليأس من الله تعالى كفر، الأنه لا يباس من روح الله إلا القوم الكافرون. (شرح العقائد ص: ٢٩ ١ ، طبع خير كثير).
(٢) عن أبى هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وصلم: ما أنزل الله داء الا انزل له شفاء، رواه البخارى. وعن جابر قال قال رصول الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم. (مشكوة ص.٣٨٧). عن أبى هريرة رضى الله عنه انه صمع رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال ابن شهاب السّام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٨٧).

<sup>(</sup>m) تفصيل ديكهي: بيان القرآن ج: من الله سورة القدرآية فمرسم

#### میں صدیث تریک گئ جس کے الفاظ ورج ذیل تھے:

" وُنياملعون ہے اور وُنيا بيل موجود تمام چيزي مجى ملعون بيں "

صدیث کے ساتھ بینیں بتایا گیا کہ کون کی حدیث سے بیالفاظ فل کئے گئے ہیں، میری تاقص رائے کے مطابق وُنیا میں بہت ک واجب الاحترام چیزیں ہیں، مثلاً: قرآن پاک، خانہ کعبہ، بیت المقدی، مدیرہ النبی سلی اللہ علیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی ہیں۔ میراسوال بیہ کے درسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارشاد فرمائے ان کامغہوم کیا ہے؟ کیا بیالفاظ حقیقتا ای طرح ہیں؟

چواب:... بیحدیث تر ندی اورا بن ما چیش ہے۔ حدیث پوری نقل نہیں گائی،اس لئے آپ کو اِشکال ہوا۔ پوری حدیث بیے۔'' دُنیا ملعون ہے اوراس میں جو پچھ ہے وہ بھی ملعون ہے،سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر الٰہی ہے تعلق رکھتی ہیں میں اسے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جو ذکر الٰہی کا ذریعہ ہیں وہ دُنیائے ندموم کے تحت وافل نہیں۔ میں اسے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جو ذکر اِلٰہی کا ذریعہ ہیں وہ دُنیائے ندموم کے تحت وافل نہیں۔

### كيا" خداتعالى فرماتے بين" كہناجائز ہے؟

سوال:...ایک پیرصاحب کے سامنے ذکر ہوا کہ'' خدا تعالی فرماتے ہیں'' تو دہ بہت غضے میں آ گئے اور کہنے گئے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خدا تعالی فرما تا ہے'' کیونکہ وہ وحدہ لاشریک ذات ہے۔ اور'' فرماتے ہیں'' ہم نے تعظیماً کہا تھا اور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالی وحدہ لاشریک ہیں۔ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عمنایت فرمادیں۔

### كيا" الله تعالى فرمات بين" كهناشرك بع؟

سوال:...' الله تعالى فرماتے بين كيابي لفظ شرك تونبيں؟ كيونك اس بين جمع كاميف استعال بوتا ہے۔ جواب:...جمع كامين تعظيم كے لئے ہے، اس لئے شرك نبيں۔

" خدا حافظ "كمناكيما يع؟

سوال: ... كيا" خدا حافظ" كهنا غلط تونيس؟ كيا" خدا" كالقظ مشركاند ي؟ جواب: ... يلفظ مح به الكوشركان كهنا غلط بـ

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم .... رواه ابن ماجة والتومذي (مشكوة ص: ١٣٠١، ١٣٠٢ كتاب الرقاق، ايضاً ابن ماجة ص ٢٠٠٠، ١٣٠٣ كتاب الزهدي.

<sup>(</sup>٢) حَبِيًّا كَهُ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ .... وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا .... اللح." (الحجرات:١٣).

#### الله تعالى كے لئے لفظ "خدا" بولنا جائز ہے

سوال: قرآن کریم، حدیث شریف اور صحابہ کرام کے عمل مطالع سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تولی کی فات بابر کات کے لئے صرف ووالفاظ طنے ہیں: اللہ اور دَت باقی صفاتی اسائے کرام ہیں لیکن کہیں لفظ ' خدا' نہیں مانا، پھر ہم اللہ کی ذات کے لئے ایک ایسالفظ بول کر جونہ قرآن کریم ہیں ہے، ندر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ میں برکرام نے استعمال کی ، فات کے لئے ایک ایسالفظ بول کر جونہ قرآن کریم ہیں ہے، ندر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کا مناف نہیں کر رہے؟ ایک فلسطینی ساتھی سے معلوم ہوا تھا کہ یہودی ، اللہ کی ذات کے لئے ' خدا' بولئے ہیں۔ اس طرح مفظ ' نیک یا کہ ناہ تو بول کی عام زبانوں میں نہایت علیظ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

جواب:...اگراللہ نغافی کے پاک ناموں میں ہے کسی نام کا کسی دُومری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا کز ہونے کی کیادلیل ہے؟ آخر قر آنِ کریم کا ترجمہ دُومری زبانوں میں کیا ہی جاتا ہے۔ عربی کالفظ'' صالح'' ہے، فاری اوراُردو میں اس کا ترجمہ'' نیک'' کیا جاتا ہے، آپ تربیح کو بھی عربی سجھے لگیس گے تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔

#### الله كي جكه لفظ "خدا" كااستعال كرنا

سوال:...مورت حال بیہ کرم رے ایک چاا نڈیا میں رہے ہیں، کچو کرمہ پہلے میں نے اپنے ایک قط میں لفظ' خدا'
کا استعمال کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ' خدا حافظ' لکھا تھا) جس پرانہوں نے مجھے لکھا کہ لفظ' خدا' کا استعمال فلط ہے، اللہ کے لئے
لفظ' خدا' استعمال نہیں ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں'' خدا' لکھنے ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا
چاہئے۔ بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصوّر پختہ ہونا چاہئے اور اگر لفظ' خدا' فلط ہے تو تاج کمپنی، جس کے قرآن پاک تمام وُنیا میں
پڑھے جاتے ہیں، کے ترجموں میں لفظ' خدا' استعمال نہ ہوتا۔ آپ ہے گزارش بیہ کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بیہ تا کیں کہ کیا
لفظ' خدا' کا استعمال فلط ہے؟

جواب: ...الله تعالی کے لئے لفظ 'فدا' کا استعال جائز ہا اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور

کمی کسی نے اس پرکیر نہیں گی۔ اب کچے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر تجمیعت کا وہم سوار ہے، انہیں بالکل سیدھی سادی چیزوں

میں 'علی میں ازش' نظر آئی ہے، بیذہ بن غلام احمد پر ویز اور اس کے ہم نوا کس نے پیدا کیا اور بہت سے پڑھے لکھے، شعوری وغیر شعوری وغیر شعوری طور پر اس کا شکار ہو گئے۔ اس کا شاخسانہ بید بحث ہے جو آپ نے کی ہے۔ عربی لفظ میں ' رّب' ما لک اور صاحب کے معنی میں ہے،

اس کا ترجمہ فاری میں لفظ 'فدا' کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ جس طرح لفظ ' رّب' کا اطلاق بغیر اضافت کے غیر الله پر نہیں کی جا اس کا طرح لفظ ' فدا' بھی جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف الله تو اسے ہی کو دسرے کو خدا کہنا جائز نہیں۔

اس طرح لفظ ' فدا' بھی جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف الله تعالیٰ پر ہوتا ہے ، کی دُوسرے کو خدا کہنا جائز نہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: " خدابالضم بمعنی ما لک، صاحب چول لفظ خدامطنت باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکنند مردر صور تیکہ بچیز ے مضاف شود، چول کدخدا، ودہ خدا۔ " (۱) نمیک بھی مغیوم اور بھی استعال عربی میں لفظ" رَبّ کا ہے۔ آپ کومعلوم

<sup>(</sup>١) غياث اللغات ص:١٨٥\_

ہوگا کہ اللہ 'تو حق تعالیٰ شاخہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہوسکتا ہے نہ کیا جا تا ہے ، وُ وسرے اسائے الہیصفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ وُ وسری زبانوں میں ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کی باہر کت نام کا ترجمہ غیر عربی میں کر دیا جائے اور اہل نہ بان اس کو استعال کرنے گئیں تو اس کے جا تر نہ ہونے اور اس کے استعال کے منوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی ہے؟ اور جب لفظ 'خدا' صاحب اور مالک کے عنی میں ہے اور لفظ 'قرب 'کے مغہوم کی ترجمائی کرتا ہے تو آپ ہی بتا ہے کہ اس میں مجوست یا مجمیت کا کیا وہل ہوا؟ کیا اگریزی میں لفظ 'قرب نی کا کوئی اور ترجہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس ترجمے کا استعال بہودیت یا خوریت نے بی کہ انہیں نام کی پوری تاریخ ہونے گئی ہوا ہے جی کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ ہو فرد انگر ہے اور وہ چود وصد یوں کے تمام اکا ہر کو گراہ یا کم ہے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں ، بہی خودرائی انہیں جہنم کے گڑھے میں وقتیل و تی ہے ، اللہ تعالی اپنی پناہ میں دکھے۔

# كياالله تعالى كو خدا "كمني والفلطي بربير؟

سوال: ... عرمة دراز سے ایک بات جھے کری طرح کھنگی رہی ہے کہ وام الناس اورا کڑ علائے کرام ، اللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، یہاں تک کہ قرآن کریم کے ترجے ہیں بھی جہاں اللہ تکھا ہے وہاں' خدا' کردیا گیا ہے۔ سوائے'' قل حواللہ' کے ، کہ جس کا ترجہ' کہوکہ وہ اللہ (بی) ایک ہے' ، یہاں خدا نہیں لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ:'' اور اللہ کے سب نام الجھے بی الجھے ہیں ، تواس کو ناموں سے پکارا کرو ، اور جولوگ اس کے ناموں ہیں بھی کرتے ہیں ، ان کو چھوڑ دو ، وہ جو پھی کررہے ہیں ، فنظریب اس کی مزایا کی مزایا کی مزایا کی مزایل کے ناموں ہیں کہیں '' خدا' نہیں ہے ، نہ بھی رسول اللہ علیہ وکلم نے '' خدا' کہا ہوگا ، کیا بیاس کے ناموں ہیں کہیں '' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو اللہ کہ ایک کے جیس ، کیا وہ لوگ جواللہ کو اللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو نائٹ کرنے ہیں ، کیا جواللہ کو نائٹ کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو نائٹ کہتے ہیں ، کیا ہوگا کی بر ہیں ؟

جواب: "فدا" كالفظ فارى لفظ م، يُراف زماف ساستعال موتاب سنا كه حضرت شخ سعدى رحمة الله عليه في سورة فاتحد كا ترجمه فارى من بي كيا تعا، اس بي بي بيلفظ استعال موا تعالى باقى بي زياده برُ ها لكما آ دمى نبيس مول، جس طرح برركون كورت موعد د يكمنا به اس طرح بم كرت بي، والله اعلم!

#### اللدتعالى كانام بمى عظمت سے لينا جا ہے

سوال:...ہرمسلمان حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کا نام پڑے ادب و تعظیم کے ساتھ لیتا ہے، یعنی نام کے ساتھ' صلی الله علیہ وسلم ''کا اصلا فیکر دیتے ہیں، لیکن اس کی نسبت الله کا نام اینے ادب و تعظیم کے ساتھ نیس لیتے ، فقط' فدا' یا'' الله'' کیوں کہتے ہیں؟ جواب: ..الله تعالی کا نام بھی عظمت سے لیما چاہئے ،مثلاً: فدا تعالی ،الله جل شانہ'۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج. ۵ ص ۳۱۵، كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال:...جارا آیک دوست جمال، خداوند کریم کا ذکر جوتو" الله میان" کہتا ہے، جارا ایک اور دوست کہتا ہے کہ میں نے کسک کتاب میں پڑھا ہے (جس کا نام اسے یا ذہیں ہے) کہ" الله میان "نہیں کہنا چاہئے۔" الله تعالیٰ" یا اور جوخداوند تعالیٰ کے نام ہیں لینے جاہئیں، کیونکہ" میال "کے معنی کچھاور ہیں۔ یہ آپ بتا کیں کہ کیا تھیک ہے کہ" الله میان "کہیں یا نہ کہیں؟ ذرا وضاحت فرما کر مفکور فرماویں کیونکہ ہم نے پرائم کی اسکولوں ہیں" الله میان "پڑھاہے۔

جواب:...''میاں'' کالفظ تعظیم کا ہے،اس کے معنی آقاء سردار، مالک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس کے '' اللہ میاں'' کہنا جائز ہے۔

# كياالله تعالىٰ كے نام كى تعظيم كے لئے ''جل جلالہ ، جل شانہ '' وغيرہ كہنا ضرورى ہے؟

سوال:...التدنے اپنی مبارک ذات کا تعارف لفظ' الله'' ہے کرایا ہے، یقیناً اپنے لئے اس کو بیہ م پسند ہے، کیا بیضروری نہیں کہ جب لفظ' الله'' کہا جائے یا سنا جائے یا تکھا جائے تو صاحب ایمان' جل جلالہ'' کا لفظ اس مبارک نام کے ساتھ ضرورش مل کریں؟ جس طرح لفظ' محد'' کے ساتھ' صلی اللہ علیہ وسلم'' کہنا تھے خدا وندی ہے۔

جواب:...الله تعالی کا پاک نام جب زبان سے کہا جائے یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعال کرنے چاہئیں، مثلاً: '' تعالی شانہ ، جل شانہ ، جل جلال ان عیرہ ، اس طرح جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اسم کرا می بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' مسلم '' کے لفظ پر کفایت کرنا کہ اور بیکل ہے۔ کے ساتھ '' مسلم '' کے لفظ پر کفایت کرنا کہ اور بیکل ہے۔

#### الله تعالى كے نام كے ساتھ لفظ "صاحب" كااستعال

سوال:... جناب محترم! ہم ادب کے طور پر'' صاحب''لفظ استعال کردیتے ہیں، تمام انبیا وکرام علیہم السلام، جملہ محابہ کرام ؓ اور دِین کے تمام بزرگوں کے لئے، بلکہ اپنے بزرگوں کے لئے بھی۔ جناب عالی! بیلفظ یعنی'' صاحب'' ہم اللہ تعالی کے نام کے ساتھ نہ زبان پر کہتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، کیا ہے بات کوئی گناہ یا خلاف اوب تونہیں ہے؟ واضح فرمادیں، کیونکہ اللہ تعالی ہم را زب ہے، پروردگار ہے۔

سوال ۲:...آخ کل دیکھا جاتا ہے کہ کیلنڈروں اور کتابوں کے سرورق وغیرو پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا قرآن پاک کی آیت میزهی اور ترجی کھی جاتی ہے، کیاایسالکھنا خلاف اوب اور باعث گناہ تونہیں؟

> موال ٣:...كياسورهُ إخلاص تين بار پڙھنے ہے تمام قر آن شريف كى تلادت كا تواب حاصل ہوجا تا ہے؟ سوال ٣:...كيا دُ عاكے اوّل اور آخر ميں حضور صلى الله عليه وسلم پر دُرود شريف پڙھے بغير دُ عاقبول نہيں ہوتى ؟

<sup>( )</sup> و کیکئے: فیروز اللغات ص: ۱۱۵۳ طبع فیروز سنز یہ

 <sup>(</sup>۲) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج٠٥ ص.٥١٩، كتاب
الكراهية، الباب الرابع).

سوال ۵:...اگرکونی شخص کسی صاحب طریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتلائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ، ذکار جن کا کتب فضائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسول خداصلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جوشخص صبح کوسورہ لیسین پڑھ لے گا (شام تک کی اس کی حاجتیں پوری ہوج کیں گئی وغیر ہوغیر ہو۔ اگر کسی آ دی کے پاس وقت میں ہوتو وہ کون سے اذکار پڑھے، احادیث میں فدکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو،؟ اس طری آگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کوجو پڑھ رہا ہو وہ بند کر لے تو گناہ تو شہری جبری نماز چند دن پڑھت ہوں، چند دن نیز ھت ہوں، چند دن نیز ھت ، اس کے متعلق والنی خرماوی ، بغیر وضوجے رپائی پر لیٹے لیئے احادیث شریف کئی کہت ہوں ، بیٹے وضوجے رپائی پر لیٹے لیئے احادیث شریف

سوال ٢: ... دُرودشريف كاثواب زياده بيااستغناركا؟

جواب ا:.. پُرانے زمانے کی اُردو میں'' امتدصاحب فرماتا ہے' کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، مَّر جدید اُردو میں ان کا استعمال متروک ہوگیا، گویا اُس زمانے میں یعنظیم کالفظ سمجھاج تا تھا، مَّر جدید زبان میں بیاتی تعظیم کا صال نہیں رہا کہ اے اللہ تعالی کے لئے یا نہیائے کرام میں ہم السلام اور صحابِّوتا بعینؓ کے لئے استعمال کیا جائے۔

جواب ۲:...اگران کواوب واحتر ام ہے رکھا جا تا ہے تو کوئی مضا کقہ نبیں ،اوراگران کے پاماں ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں لکھنی جائمیں۔

جواب ۳:...ایک حدیث میں بیر مضمون ہے کہ "فُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ" تَهَا فَی قر آن کے برابر ہے (ترندی)۔ '' جواب ۳: ..وُعا کے اوّل وآخر وُرووشریف کا ہونا وُعا کی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وُعا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کداس کے اوّل وآخر میں وُرووشریف نہ ہو۔ (۳)

جواب 4:...جن اوراد واذ کارکومعمول بنالیاجائے ،خواہ شنخ کے بتانے سے یاازخود ، ان کے چھوڑنے میں بے برکتی ہوتی (\*) ہے ، اس سئے بھی معمورات کی پابندی کرنی چاہئے اور ایک وقت نہ ہو سکے تو دُوسرے وقت پورے کر لے۔ تہجد کی نماز میں ازخو د ناغہ

<sup>(</sup>۱) لا بأس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحب العلامة لا التهاون كذا في حواهر الأحلاطي . . . ولو كتب القرآن على الحيطان والحدران بعضهم قالوا يرجى أن يجور وبعصهم كرهوا دلك محافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) عن أبس عباس قبال: قبال رسول آلله صبلي الله عليه وسلم. إذا رئرئت تعدل بصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث المقرآن، وقبل إلى الله أحد تعدل ثلث المقرآن، وقبل إلى المؤرق الإخلاص، أيضًا مشكوة ص: ١٨٨، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن عمر بن الحطاب قال ان الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد مها شيء حتى تصلى على بيتك. رواه
 الترمذي. (مشكّوة ص:٨٤، باب الصلوة على البي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠) عن عائب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٥) عن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١٠ باب القصد في العمل، القصل الأوّل).

نه کرے۔ بغیر وضوحہ بیث تمریف کی کتاب پڑھتا خلاف اُولی ہے۔ وُرود تمریف بے وضوجا کڑے، ہاوضو پڑھے تو اور بھی اچھا ہے۔ جواب ۲:... دونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن ما نجھنے کی ہے، اور دُرود شریف کی مثال برتن تلعی کرنے کی۔

#### لفظ الله كمعنى

سوال:...خداتعالی کے نام'' اللہ'' کے کیامعنی ہیں؟ جواب:...اللہ تعالی کااسم ذاتی'' اللہ'' ہے،اس میں معنی کالحاظ نہیں۔

كيالفظ فدا 'لفظ الله كاترجمهد?

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عبسة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في حوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممكن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٠١، باب التحريض على قبام الليل). (١) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزّ وجلّ على كل أحيانه. (ابو داوُد ج ١ ص: ٣، باب في الرجل دكر الله تعالى على غير طهر). وفي المبر المختار: وصفتها فرض للصلوة وواجب للطواف ..... ومندوب في نيف وللاليين موضعًا ذكرتها في المخزائن ... إلخ. وفي الشرح: فمنها عند إستيقاظ من نوم ... ولغضب ومرأة حديث وروايته ودراسة علم ... إلخ. (المدر المختار مع الود ج: ١ ص: ٩٨).

بیں تو وہ'' خدا' یا'' گاڈ' ان قوموں کے ہاں جس مفہوم بیں اوا ہوتا ہے وہی سمجھا جائے گا، اور ہم ناسمجھی بیں اس غلطی کا اعادہ کئے چلے جارہے ہیں۔ ایک بار پھراس آیت مبارکہ کوسکون اور دِلجہ بی کے ساتھ پڑھئے ، بات خود بخو د آپ کی سمجھ بیں آ جائے گی، اِن شاء اللہ۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آئے ہے' اللہ' اس اسم اعظم کا ترجمہ نہ کریں، جبال کہیں' خدا' '' گاڈ' یا کوئی اور لفظ' اللہ' کے معنوں میں لکھا ہو، آپ اسٹ' ایند' پڑھیں، پڑھا کیں۔ کیونکہ اللہ' وہ نفظ ہے جوتر جمہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن ہمیں اس کجی سے بیخ کا تھم دیتا ہے۔

جواب:..لفظ التذاتوح تعالی شانهٔ کا ذاتی نام ہے،اس کا ترجمہ نہ ہوسکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔آپ نے سورۃ الاعراف کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے،اگر آپ نے اس پرغور فرمایا ہوتا تو آپ کے لئے یہ بچھنامشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہے نام ہیں اور دوسب ایجھے ہیں،اوران ہیں ہے ہرایک کے ساتھ القد تعالیٰ کو پکار تا جا کڑا ورشیج ہے۔

ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں نہیں ہوسکتا ،القد تق کی سے جو صفاتی نام ہیں ،ان کا ترجمہ اور مفہوم ؤومری زبانوں میں ادا ہوسکتا ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کو جو' خدا' کہا جاتا ہے، بیاس کے صفاتی نام' ما لک' کامفہوم ادا کرتا ہے، یبی وجہ ہے کہ' خدا' اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں کہا جاتا ، نہ کہا جاسکتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو' خدا' کہہ کر پکار تا سور وَ آعراف کی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے جو آپ نے قال کی ہے۔

### كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟

سوال: قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: • ۱۸ میں ارشادِر بانی ہے: '' اورا پیٹھے ایکھے نام اللہ بی کے لئے میں بہو
ان نامول سے اللہ بی کوموسوم کیا کرواورا لیے لوگوں ہے تعلق بھی ندر کھوجواس کے ناموں میں کج روی کرتے میں ،ان لوگول کوان کے
کے کی ضرور سرزا ملے گی۔'' قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام میں ،جن میں '' خدا' نام نہیں ہے ، لہٰذا آپ قرآن کریم کی رُوسے میہ
بتا کمیں کہ ' خدا' کہ کریکارنا کہاں تک وُرست ہے ؟ نہایت ممنون ہوں گا۔

جواب:... بیاتو ظاہر ہے کہ'' خدا'' عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جوعر بی لفظ'' ربّ' کے مفہوم کوادا کرتا ہے، '' رَبّ' اسائے حسٰی میں شامل ہے اور قر آن وحدیث میں بار بارآتا ہے، فاری اور اُردو میں ای کا ترجمہ'' خدا' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے'' خدا'' کہنا تھے ہے اور ہمیشہ ہے اکا براُمت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

#### لفظ ' خدا ' كا استعال يراشكالات كاجواب

سوال:...روزنامہ'' جنگ'' کراچی کے راگست ۱۹۹۲ء (اسلامی صفحہ اقرا) میں بعنوان'' اللہ تعالی کے لئے لفظِ خدا کا استعال''ایک سائل کا سوال اور آپ کا بیہ جواب نظر سے گزرا کہ اسم ذات اللہ کا ترجمہ لفظ'' خدا'' سے کیا جاسکتا ہے، آپ کے اس موقف پر مختصر معروضات چیش خدمت ہیں۔

<sup>(</sup>١) "رَاللهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا" (الاعراف: ١٨٠).

آپ کی بیات تو دُرست ہے کہ'' قر آن کریم کا ترجمہ دُومری زبانوں میں کیا جاتا ہے''کین اس ہے آپ کا یہ بھیجہ نکالن کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے ، دُرست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قر آن مجید میں ندکورہ تمام انبیاءورُسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہر گزنہیں کیا جاتا، البنداان کے اسمائے گرامی کو تراجم میں جوں کا تول قائم رکھا جاتا ہے ، مزید یہ کہ انبیاءاور رُسل کے عداوہ بھی جو وگر انسانوں کے ذاتی نام قر آن یا ک میں بیان ہوئے ہیں ، ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا ہے ، آپ خود بھی تو انسانی اسمائے ذات کا کوئی ترجمہ نیس فرماتے ہیں۔

جب صورت یہ ہو کہ قرآنِ کریم میں نہ کورایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ جائز نہ ہوتو آخر ، لک کُل کا نئت کے عظیم ترین ذاتی نام اللہ ' کا ترجمہ نظیم ترین ذاتی نام ' اللہ' کا ترجمہ ' خدا، بھگوان یا گاڈ' کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ پھر یہ کہ قرآن سے قطع نظر پوری دُنیا میں بھی بہی اُصول رائج ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہرگزنہ کیا جائے۔

محترم! ذراسو چنے کہ جہاں عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدر اہتمام داحتر ام ہو، دہاں تمام انسانوں کے فی مق اللہ تعالٰ کے ذاتی نام کا ترجمہ ' خدا'' کر کے اسم اعظم'' اللہ'' کے ساتھ کتنی بڑی جسارت ، کتنی بڑی تو بین اور کتنی بڑی ہوی ہے حرمتی نا دانستہ طور پر کی جاتی ہے، اہذا اس تقلین غلطی کا از الہ ضروری ہے، تا کہ اسم ذات ' اللہ'' کوصرف ادرصرف اللہ ہی کہا اور اکھا ج

مندرجہ بالاحقائق کے چیشِ نظر آپ ہے گزارش ہے کہ آپ اپنے موقف پرنظرِ ٹانی فرمائیں اور سیجے موقف'' جنگ' میں ضرور ش کع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام قارئین کرام بھی اصلاح کریں۔

جواب:.. آپ کا سارا خطاس غلط مفروضے پر جنی ہے کہ جس نے بیکہاہے کہ خن تعالیٰ شانۂ کے اسم ذات '' اللہ'' کا ترجمہ فظ '' خدا'' سے کیا جاسکتا ہے، حالانکہ بیم خروضہ بی غلط ہے اور غلط نبی پر جنی ہے۔ جس نے سائل کے جواب جس بیکھا تھا کہ:'' اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں جس سے کسی نام کا دُومری زبان جس ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا تزہونے کی کیا دلیل ہے؟''

میں نے اللہ تع لی کے نامول میں ہے کی نام کا ترجمہ کرنے کولکھا ہے، تبجب ہے کہ آپ جیسا تہیم آ دمی اس کا مطلب ہے ہیان
کرتا ہے کہ میں نے اسم ذات ' اللہ' کا ترجمہ کرنے کو تیج قرار ویا ہے۔ ' اللہ' حق تعالیٰ شانہ کا اسم ذات ہے، اس کا ترجمہ ہو،ی نہیں
سکتا، نہ کوئی عاقل اس کے ترجے کو تیج کہرسکتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دیگر اسائے حسیٰ کے ترجے کولکھا ہے اور یہ کہ' خدا' کا لفظ
اس نے حسیٰ مباد کہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت ہے لکھتا ہوں کہ لفظ ' خدا' حق تعالیٰ شانۂ کے اسم ذات ' اللّٰہ' کا ترجمہ نہیں ، لفظ ' خدا' فاری کا لفظ ہے، جس کے معنی یا لک، صاحب، آقا اور واجب الوجود کے ہیں ،غیاث اللغات میں ہے:

" خدابالضم بمعنی ما لک وصاحب بچول لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعی فی اطلاق نکندگر در صورت که بچیز مضاف شود، چول که خدا، و ده خدا و گفته اند که خدا بمعنی خود آئنده است، چهمرکب است از کله" خود و کلمه" خود و کلمه" خود کلمه" خود و کلمه" معنی اسم فاعل پیدا می کند، و چول کلمه" خود و کلمه" معنی اسم فاعل پیدا می کند، و چول حق تعیالی بظهور خود بدیگر به محتاج نیست لبندا بایی صفت خواندند، از رشیدی، و خیابان و خان آرز و در سراج

اللغات نيز ازعلامه دواني سوايام فخرالدين رازي جميل نقل كرده." (غياث اللغات ص١٨٥)

ترجمہ: ... الفظّان خدا' (خاکی فیش کے ساتھ) مالک اور صاحب کے معنی بیل ہے۔ جب لفظِن خدا' مطلق ہوتو حق تعالی شانۂ کے علاوہ کسی و وسرے پرنیس ہوئے ،گرجس صورت بیل کہ کسی چیز کی طرف مضاف ہو، مثلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ لفظ ' خدا' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا (بیعن جس کا وجود فاتی ہو، کسی و فرد کی اوران کا لفظ فراتی ہو، کسی و مرکب ہے، ' خود' اور' آ' اور ان کا لفظ فراتی ہو، کسی و مرکب ہے، ' خود' اور' آ' اور ان کا لفظ آمدن سے امر کا صیفہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیفہ کسی تھا کہ راہم فاعل کے معنی دیتا ہے، آمدن سے امر کا صیفہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیفہ کسی تھا کی سیاتھ لی کراہم فاعل کے معنی دیتا ہے، چونکہ حق تعالیٰ شانۂ اسپ وجود وظہور میں کسی و وسرے کے مختاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے ہے صفت چونکہ حق تعالیٰ گئے ۔ یہ صفت استعال کی گئی۔ یہ صفون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتابوں کے نام ) سے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی مراج اللغات میں علامہ دوانی اور إمام فخر الدین راز گئے ہے بی فقل کیا ہے۔'

غیاث اللغات کی اس تصریح ہے معلوم ہوا ، لفنوا ' فیدا ' اپنے اصل معنی کے لحاظ ہے جن تعالیٰ شانہ کا صفاتی نام ہے ، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجووا پناؤاتی ہے ، اور وہ اپنے وجود بیس کی دُوسرے کا محتاج نہیں ، اس لئے اس لفظ کا اطلاق جن تعالیٰ شانہ کے سوا کسی دُوسرے پرنہیں ہوتا ، اور یہ کہ یہ لفظ ' اور ' رَبّ ' کے ہم معنی ہے ، جس طرح عربی بیس لفظ ' رَبّ ' مطلق بولا جائے اور ایک کے بیان کی افظ ' اور ' رَبّ ' کے ہم معنی ہے ، جس طرح عربی بیس لفظ ' رَبّ المال ' ( ہال کا جائے تواس کا اطلاق جن المال ' ( ہال کا جائے تواس کا اطلاق جن المال ' ( ہال کا اللہ ) ' رَبّ البیت ' ( گھر کا مالک ) تواس کا اطلاق دُوسروں پر بھی ہوتا ہے ، ای طرح ' فدا ' کا لفظ جب مطبق بولا جائے جسے کہ ' کہ ہوتا ہے ، ای طرح ' فدا ' کا لفظ جب مطبق بولا جائے جسے کہ ' کہ ہوتا ہے ، اور جب پہلفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جسے کہ ' کہ فدا ( گھر کا مالک ) ' دو فدا ' ( گا دُن کا مالک ) تو پہلفظ اضافت کے ساتھ دُوسروں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے ۔

" الله بى ميراياراورمجوب ہے" كہنے كاشرى تكم

سوال:...اگرکوئی عورت کی مسلمان عورت کو ین اسلام کے راستے پر چلنے پر بیطعندد کے (نعوذ باللہ) اسپنے یا رول کے راستے پر چلتی ہے۔ جس کے جواب میں مسلمان عورت بید کہے کہ: '' بال! اللہ بی میرایا راور مجبوب ہے' جبکہ اس مسلمان عورت سے ول میں یہ جملہ کہتے ہوئے نیت ہیں اک سکے منہ سے یار کا میں یہ جملہ کہتے ہوئے نیت ہیں اک سکے منہ سے یار کا لفظ نکل گیا ہو کہیں بیلفظ اللہ تعالی کی شان میں بے او لی اگتا تی یا کفروشرک کے ڈمرے میں تو نہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تلائی اور کفرے میں میں میں ہے گئر ایسا ہے تو اس کی تلائی اور کفرہ کو میں طرح ممکن ہے؟

جواب:... یار "کے معنی مددگار کے ہیں " اس لئے پیلفظ سے ہے ،اس پر کسی کفارے کی ضرورت نہیں ، نہ یہ بے ادبی کالفظ ہے۔

<sup>( )</sup> بار: دوست ، مددگار ، حمایت ، ما لک ، آقا۔ (علمی أردولفت ص:۹۰۹ طبح علمی كتب خاندلا بهور )۔

#### نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُ وسر بےنعر بے

سوال ...جیما کرآپ کومعلوم ہوگا کرافواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سر ثار ہیں، اور ملک کے لئے کسی قربانی سے در ایخ نہیں کرتے، جنگ ایک ایماموقع ہے کراس میں موت بقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سیاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اورمشقوں میں فوج جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں، مثلاً: نعر ہ تکمیر: اللہ اکبر، نعر ہ حدوری: یا علی مدد۔ اب اصل مسئلہ' یا علی مدد' کا ہے، ملک بھر کے فوتی جوان' یا علی مدد' نکارتے ہیں، کین اکثر علماء ہے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے، جسے اللہ تعدا گرموت واقع ہوجائے اور ہے، جسے اللہ تعدا گرموت واقع ہوجائے اور یہ دوقعی شرک ہوتو معمولی میں تاہجی کی وجہ ہے کہ تا ہو انقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکٹرمسجدوں اورمختلف جگہوں پر'' یا اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے ہارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

### بيكهناكه:" تمام بني نوع انسان الله كے بيع بين علط ہے

سوال:...کتاب....جس کے مؤلف .....ایم اے ہیں، اس کے صفحہ: ۱۸۳ پر تکھا ہے:'' تمام بنی نوع انسان امتد تعالی کے بچے ہیں'' کیا پیچے تحریر کیا گیا ہے؟

جواب:...جی نبیں! یہ بیر بالکل غلط ہے۔ حدیث میں مخلوق کوعیال الله فر مایا گیا ہے، ''عیال'' بچوں کوئیں کہتے بلکدان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کس کے ذمہ ہوتی ہے۔۔ (\*)

<sup>(</sup>١) عن أنس وعن عبدالله قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحبَ الخلق الى الله من أحسن الى عياله رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٢٥، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وفي حاشية المشكرة: عيال الله: المرادعيال المرء بكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وهو ههنا مجاز واستعارة.
 (حاشيه نمبر مشكوة ص:٣٥٠). أيضًا: عيال الرجل: هو الذي يسكن معه ونفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصغير.
 (قواعد الفقه ص:٣٩٥ طبع صدف يبلشرز).

# الله تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟

سوال:..سوروَ بحم آیت: ۲۲ میں ہے کہ:" تم اللہ کے لئے بیٹیوں کواورا پے لئے بیٹے پیند کرتے ہو کمیسی پُری تقسیم ہے جو تم لوگ کررہے ہو' کیکن املاتعالیٰ خودالی تقسیم کرتاہے ، کیا تیقسیم بُری ہے؟ واضح جواب دیں۔

جواب:..مشرکین مکه، فرشتوں کواللہ تعالٰی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، قرآنِ کریم میں مختف دلائل ہے ان کی تر دید کی من ہے۔ سورة النجم کی اس آیت میں ان کی تروید یوں کی گئی ہے کہ: '' جس صنف کوتم اپنے لئے پسندنہیں کرتے ، اس کو خدا کے لئے تجویز کرتے ہو، یہ یکن کری تعتیم ہے؟''<sup>(۲) کو</sup>ق تعالیٰ شانۂ کا بعض کو بیٹے ،بعض کو بیٹیاں اور بعض کو د دنوں اور بعض کو با نجھے کر دیتااس کی کمال قدرت کی دلیل ہے، اوراس میں گہری حکمت کارفر ماہے کہ جس کے حال کے جومناسب تعاوہ معاملہ اس ہے کیا۔ (۳)

### الله تعالى سے حسن طن سے كيامراد ہے؟

سوال:...الله تعالى سے حسن ظن سے كيامراد ب؟

جواب:..' حسن ظن 'ضد ہے' سووظن' کی ، اور' سووظن' یہ ہے کہ مثلان اللہ تعالی مجھے نہیں بخشیں ہے ، یا'' مجھے فلاں تعت عطائيس فرمائيس سيئ يود حسن ظن إيم معنى بيرموئ كدالله تعالى شانه كى جناب مين اليي بدركمانى ندر كى جائے ، " والله اعلم \_ الله تعالی ساری چیزیس کس طرح بناتے ہیں؟

> سوال:...میں تیسری جماعت کا طالب علم جوں ،میراسوال بیے کداللہ تعالیٰ ساری چیزیں کیسے بنا تاہے؟ جواب:...الله تعالی ساری چزی ای قدرت سے بناتے ہیں۔ (<sup>(۵)</sup>

#### قدرت إلهي يءمتعلق أيك منطقي مغالطه

سوال: ..عرصة دراز سے آپ کے مسائل پڑھتا آرہا ہوں ، ابھی کھودنوں سے ایک مسئلے نے پریشان کررکھا ہے ، مقامی علائے كرام صاحبان سے كافى يوچو مجوى ہے بكين كسى نے بھى ايساجواب نبيس ويا ہے جس سے تسلى موتى -اس لئے آپ كو خط لكور با

(١) ثم قال مسكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملاتكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملاتكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٣ ا، طبع رشيديه، كو تثه).

(٢) "اَلَكُمُ الذُّكَرُ وَلَهُ الْأَنشَى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةً ضِيْزِيٌّ (النجم: ٢١، ٢٢).

(٣) "يَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْثًا، وَيَجَعَلُ مَنْ يُشَاءُ عَقِيمًا، إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ"

(٣) حسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتحاوز عنه ويغفر له. (التذكرة في أحرال الموتني وأمور الآخرة ص:٣٢ طبع الكتب العلمية بيروت).

 (۵) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها إلا بمشيته أي مقرونا بارادته وعلمه وقضائه أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص: ٩ ٣٠ طبع دهلي).

ہوں ،آب ہے گزارش ہے کہ لی بخش جواب عمّا بہت فرمادیں۔

مسكديہ ہے كدايك صاحب في جوائحد للدايك اچھامسلمان ہے، اوران كااور ميرايديقين ہے كدفدا پاك كى ذات ہر چيز پر قادر ہے، ان صاحب في كىكى كتاب ميں سے بيسوال ديكھا ہے كہ كيا خدا پاك ايك ايك ايلا بھر بناسكتا ہے جسے وہ خود ندا تھ سكتا ہو؟ تفصيلا جواب إرسال كرديں تاك دہارى تىلى ہوجائے اور آئندہ اس طرح كاكوئى سوال دِل و دِماغ ميں ندسانے پائے۔

جواب: .. جن تعالی شانهٔ بلاشه قاد رِ مطلق ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ گرسوال میں یہ منطقی مفالطہ ہے کہ القد تعالی کو پہیے بی سے عجز فرض کر کے سوال کیا گیا ہے، کیونکہ کسی پھر کونہ اُٹھا سکنا بھڑ ہے، اور اللہ تعالی بھڑ سے پاک ہے، پس جب ایسے پھر کا وجود ہی ناممکن ہے تواس کی تخلیق کا سوال ہی غلط ہے۔ قدرت اِلہم ممکنات سے متعلق ہوتی ہے، محالات سے متعلق نہیں ہوتی ، والقد اعلم۔

#### اسائے حسنی ننانوے ہیں والی حدیث کی حیثیت

سوال: الماء الحنى (جن مدمرادالله ك 49 صفاتى نام جن) جوحد يث مين يكجامرتب صورت مين ملتة جين، كياسار م كيمار مين الميان المين مين الميان المين ال

جواب: ...اسائے سنی ۹۹ ہیں، یہ حدیث توضیح بخای وضیح مسلم میں بھی ہے، اکی آئے جو ۱۹۹ سائے سنی کی فہرست شار کی ہے، یہ حدیث تر فذگ، ابن ماجد، مستدرک حاکم اورضیح ابن حبان میں ہے، اس میں محدثین کو پچھ کلام بھی ہے، نیز ان اساء کی ترتیب تعیین میں بھی پچھ معمولی سااختلاف ہے۔ اِمام نو دگ نے ' اذکار' میں اس کو' حسن' کہا ہے۔ ان اسائے سنی میں سے بعض تو قرآن کریم میں فذکور ہیں، بعض اور بھی بعض اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارکہ قرآن کریم میں فذکور ہیں۔ اور بعض فدکور نہیں، نیز ان ننا نو ہے اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارکہ قرآن کریم میں فذکور ہیں۔ (2)

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى تسعة وتسعين إسمًا مائة إلّا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: وهو وتر يحب الوتر. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩٩١، كتاب أسماء الله تعالى، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ترمذي عن أبي هريرة. ج: ٢ ص: ١٨٩ ، أبواب الدعوات، طبع دهلي.

ابن ماجة عن أبي هريرة ص:٣٨٥ باب اسماء الله عز وجل طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ١٦ طبع دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان عن أبي هريرة ج:٣ ص:٣٥ طبع مكتبة الأثرية پاكستان.

<sup>(</sup>۲) هنذا حديث (رواه) البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وعيره. (الأذكار للنووي ص۸۵۰ طبع مكتبة الرياض الحديثة).

<sup>(2)</sup> وفي شرح المسلم: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجدّة. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص: ٣٣٢ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها).

## "بسم الله"كى بجائے ٨٦ تحريركنا

سوال: . ہماراایک مسلے پر بحث ومباحثہ چال رہا، جس میں ہرایک شخص اپنے اپنے خیالات پیش کرتارہا، گرتسلی ان ہاتوں سے نہ ہوئی۔ بحث کا مرکز'' ۲۸۷' تھا جو کہ عام خط و کتابت میں پہلے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہم'' بہم القد الرحمٰن ارجیم'' جانے ہیں۔ آیا خط کے اوپر ۲۸۷ ککھتا جا گر جا گر جا کڑ ہے ۲۸۷ کیا ہے اور کس طرح بسم اللہ کھمل بنما ہے؟ اور ہال کئی آ دمیوں کی رائے ہیں۔ آیا خط کے اوپر ۲۸۷ ککھتا جا گر جا کڑ ہے تا کہ مسلمانوں کو اس کے لکھنے کے تو اب سے محروم کیا جائے۔ یعنی کھمل وضاحت ہے کہ یہ ہندوؤں کے کسی آ دی نے بات نکالی ہے تا کہ مسلمانوں کو اس کے لکھنے کے تو اب سے محروم کیا جائے۔ یعنی کھمل وضاحت فرما کیں تا کہ کوئی ایک غطی یابات نہ ہوکہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں۔

جواب: ... ۲۸۷ بیم الله شریف کے عدد ہیں ، بزرگوں ہے اس کے تکھنے کامعمول چلا آتا ہے ، غالبّاس کورواج اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر بچاڑ کر بچینک و بیئے جاتے ہیں ، جس ہے بیم الله شریف کی ہے او بی ہوتی ہے ، اس ہے او بی ہے بچانے کے لئے غالبًا بزرگوں نے بیم الله شریف کے اعداد تکھنے شروع کئے ، اس کو ہندووں کی طرف منسوب کرنا تو غلط ہے ، البت اگر ہے او بی کا اندیشہ نہ ہوتو بسم الله شریف بی کا لکھنا بہتر ہے۔

#### " ماشاءالله "الكريزي ميل لكصنا

سوال: " ماشاء الله الكريزى حروف ميں لكھنا جائز ہے يائيں ؟ كيونكدر كوں اور گاڑيوں پر " ماشاء الله " الكريزى حروف ميں لكھنا جائز ہے يائيں ؟ كيونكدا كريزى ميں " زير، نربر، چيش، ما كے لئے حرف كاسبار اليا جائز ہے، اگر الله جائز ہے كا الله ياك كانام سجح اور ؤرست لكھا جانا ائتبائى ضرورى ہے۔ اگر " ماشاء الله " أگريزى حروف ميں لكھا جاسكنا ہے تو آپ برائے مہر بانى اسپيلنگ وغيره بھى اخبار ميں لكھ ديں، تاكدلوكوں كے لئے آسانى جواور دُرست اسپيلنگ لكھ كيس اور لوگ كناه اور خطا ہے نے كيس ۔

جواب:...میں خودتو انگریزی جانتائہیں،اس لئے بہتریہ ہے کہ' ماشاءاللہ'' وغیرہ الفاظ کوخودعر بی ہی میں لکھا جائے ،لیکن اگر کسی کوانگریزی لکھنے کا شوق ہے تو کسی انگریزی دان ہے اس کا سیح تلفظ معلوم کر لے، واللہ انظم!

#### الثدتعالي كي محبت ميس رونا

سوال:...حدیث شریف پس الله کوف سے دونے پر بردی تفنیلت بیان کی گئی ہے، دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ۔ جب کہ انتد کی محبت ، اشتیاق ، طلب اوراس کے بجر پس رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر ہے نہیں گزری ، اوروں کا حال تو معلوم نہیں ، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف سے تو پوری زندگی پس کبھی رونانہیں آیا، البته اس کی یا د، محبت اور ذکر کرتے وقت ہے اختیار رونا مہلے تو روز کا معمول تھا (ایک حالت کر پیطاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں گر پھر بھی کر پیطاری ہو جاتا ہے ، قرآن پاک س کر، کوئی رفت آمیز واقعہ من کر، کوئی اجر و قراق اور مجبوب کی بے اعتمالی کا مضمون من کر، اپنی حسرت نایافت کا روزنا مچہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

جواب :... بيتو ظاہر ہے رونا كئ طرح كا ہوتا ہے جمبت واشتياق ميں رونا اورخوف وخشيت ہے رونا۔ادر بيجي ظاہر ہے كہ ا قال الذكر مؤخرا مذكر سے اعلی وار فع ہے، پس جب مفضول كى فضيلت معلوم ہوگئ تو افضل كى اس سے خود بخو دمعلوم ہوجائے گى ، مثلا: شہداء کے جتنے نضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں،صدیقین کے بظاہرائے نہیں ملتے ،گرسب جانے ہیں کہصدیقین ،شہداء سے افضل ہیں، پس جونصائل شہداء کے ہیں،صدیقین کے ان سے اعلیٰ وارضے ہیں۔علاوہ ازیں خشیت البی سے روئے کی نضیلت اس بنا بر بھی ذکر کی گئے ہے کہ بندے کی حالت ضعف و ناکارگ کا تقاضا میں ہے کہ وہ خشیت البی ہے روئے ،اس لیے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ ہے چون و چکون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا، بندہ اپنی بے چارگی کی بنایر بالکل صغراور خالی ہاتھ نظر آتا ہے، خطاؤں، غلطیوں اور گنا ہوں کے انبار درانبار ہیں کیکن ان کے مقالبلے میں نیکی ایک بھی الیک ہیں جواس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جراًت کے ساتھ ہد کہر سکے کرید نیکی لایا ہوں۔ الی حالت میں عشق و محبت کے سارے خیالات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اورسوائے خوف وخشیت کے کچھ ملے نہیں رہتا، کو یا خوف سے رونے کی فضیلت جن احادیث ہیں آئی ہے ان میں۔واللہ اعلم۔ بیدمزے کہ بندے کو' ایاز فندرخویش برشناس ' پرنظررے اور عشق دمجت کے دعوی سے مغرور نہ ہوجائے۔

24

التدتعالي إحسان كيوں جماتے ہيں؟ جبكہ انسانوں كومنع كرتے ہيں

سوال:...جمیں تومنع کیا جاتا ہے کہ احسان کر کے بعول جاؤ، احسان مت جنّاؤ، اور انڈمیاں سورۂ رحمٰن میں طرح طرح سے احسان جنارہے ہیں۔

جواب :..جن تعالی شانهٔ کااینے بندوں کو اِنعامات یاد دِلا ناخودا نہی کے نفع کے لئے ہے کہ گفرانِ لعمت کر سے مورّ دِعذاب ند بنیں ، ہماراإحسان جمّانا خودستائی کے لئے ہوتا ہے ،اور بندول کے تق میں خودستائی ز ہرِقاتل ہے ،البتہ والدین کا اولا دکو ،اور أستاذ کا شا گردکو احسان جنانا ج تزہے کہ اس کا منشا بھی درحقیقت کفران کے دبال ہے بچانا ہے۔ (۱)

الشراساؤ تترييه رحم مادركا حال معلوم كرنا

سوال:..قرآن میں کی جگہ بیذ کر کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کاعلم سوائے اللہ کی وات کے علاوہ کسی کے یاس نہیں ہے اس سلسلے میں سورة لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گاجس کامفہوم کچھاس طرح ہے کہ چند چیزوں کاعلم سوائے اللہ کے کسی سے یاس نہیں ہے،ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا،کل کیا ہونے والا ہے،تصل کیسے اسٹے گی،اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لزکایالزکی)۔

جيها كه آپ كوعلم بوگا كه آج كل ايك مشين جس كانام" الثراساؤ تدمشين "(Ultra Sound Machine) ہے جوكہ شايد

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآزِيْدَنُّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْد" (ابراهيم: ٧).

<sup>(</sup>٢) وإنما كان المنّ من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه تعالى افضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء واجب شكره ومنا تعيير وتكدير. (الزواجر عن اقتراف الكباثر ج: ١ ص: ١٨٨ طبع دار المعرفة بيروت).

اب پاکتان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اس مثین کے ذریعے میآ سانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ لیمن کڑکی یالڑکا؟ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قر آن وحدیث کی روشی میں ڈاکٹر ول کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مثین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیا سلام کے احکام اور قر آن کے خلاف نہیں ہے؟

جواب: ...قرآنِ کریم کی جس آیت کا حوالدآپ نے ویا ہے، اس میں بیفر مایا گیا کہ' اللہ تعالیٰ جانے ہیں جو بجورہم میں ہے۔' اگر اللہ تعالیٰ بذریعہ وہ کے یا کشف والہام کے ذریعہ کی کو بتاد ہے تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ، اس طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یعطم غیب ٹارٹیس کیا جاتا ، لہٰذااس آیت کے خلاف نہیں ۔ بیجواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سوفیعہ یعین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں ، کیونکہ نبی ، ملم بینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم آیک تو نفی ہوتا ہے، اور دُومرااس باب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوام کی کے ذریعہ سے حاصل ہو والے کی ہے، جبکہ علم آیک تو نفی ہوتا ہے، اور دُومرااس باب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوام کی کے ذریعہ سے حاصل ہو والے غیب نہیں کہلاتا ، لہٰذایہ آیت کے منافی نہیں۔ (۱)

شكم ما در مين لزكا بالزكي معلوم كرنا

سوال: ... کیا انسان بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ ٹی وی پردگرام' تغییم وین' میں مولانا نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کریم کوسی مجھ کرنبیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے، اور اگر انسان کوشش اور تحقیق کرے تو بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک ؟ کیونکہ میں لڑکا ہے یا لڑک ؟ کیونکہ میں لڑکا ہے یا لڑک ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیچے چیزیں تحقی کری جی جیزیں جونا جا ہے گئی کہ کا وہ اور کسی کو بھی نہیں ہونا جا ہے۔

جواب: ... ما مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ اس کا تعلقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اسہاب کے تعلقی طور پریہ بتلا سکے کہ شکم مادر میں لڑک؟ باتی اگر یہ کہا جائے کہ انسان اگر کوشش کر بے تو بتلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہیں جن کے ذریعے ہے اس وقت لڑکا یا لڑکی ہونا بتلا یا جا سکتا ہے جبکہ حمل شکم مادر میں انسانی اعضاء میں ذھل چکا ہو، یا بعض اولیا ماور نجوگی وغیرہ بھی بتلا ویتے ہیں، اور ان کی بات بھی صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ بہر کیف! انسان کا بیٹل مقر آن کریم کی ہی تابت ہو جاتی ہے۔ بہر کیف! انسان کا بیٹل قر آن کریم کی ہی آیت: "وَیَدَ عَلَمُ مَا فِی اللّٰذِ حَمام" یعنی وہی اللہ جاتا ہے کہ درحموں میں کیا ہے (سورہ اتقان اس کے کہ غیب ورحقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سبب قبلتی ہے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو ، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قبلتی ہے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو ، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قبلتی ہے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو ، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قبلتی ہے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو ، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو

<sup>(</sup>۱) (الغيب) ...... وقسر جمع هنا بما لَا يقع تحت الحواس ولَا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلًا، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورًا على حسب ذلك النور فلهاذا تجد الناس متفاوتين فيه للأولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الأوفر منه. (تفسير روح المعانى ج: ١ ص:١١٣ البقرة آيت: ٣ طبع إحياء التراث العربي بيروت).

اسباب کے ذریعے ہے، جبکہ اس آیت کا مصداق ہے اسباب کے بغیر خود بخو دعلم ہوجاتا، اور بیصرف اللہ بنارک و تع لی کے لئے خاص ہے۔ اسباب کے بغیر خود بخود کا مصداق ہے اسباب کے بغیر خود بخود کا مصداق ہوجاتا، اور بیصرف اللہ کا مصداق ہے اللّارُ تعام " ہے مراوط می ملم ہے جبکہ انسان جس قدر بھی کوشش کرے وہ قطعی طور پرنہیں بنا سکتا، بلکہ گمان غالب کے درجے میں اور اس میں بھی اکر خلطی کا احتمال رہتا ہے۔ (۱)

و وسری بات بیہ کہ اس آیت ہیں "مَا فِی الْأَدْ حَام" کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو پہلے بھی رحم ہیں ہاس کے تمام حالات و کیفیات کاعلم الندتعالیٰ کو ہے، یعنی ہے کہ وہ پچیز ہے یا اوہ؟ اور پھر یہ کہ پچیجے سالم پیدا ہوگا یا مریض و ناقص؟ ولا دت طبعی طور پر پورے دنوں میں ہوگی یا غیر طبعی طور پر اس مدت ہے قبل یا بعد ہیں؟ اور اگر ہوگی تو ٹھیک کس دن اور کس وقت؟ اور پھر سب سے بری بات ہے کہ بیچ کی قسمت کیا ہوگی؟ بچسعید (نیک بخت) ہوگا یا تھی (بد بخت) ہوگا ؟ گویا ان سب چیز وں کاعلم اللہ کو ہجندوہ حمل ابھی شکم ماور میں ہے۔ اس کے برخلاف آج کل ڈاکٹر زیاسائنس وان اپنی کوشش اور اسباب کے سہار ہے گون غالب کے در ہے میں صرف اتنا بتلا کے جیر انجاز ان کا اور وہ بھی حمل تھی جی کوشش اور اسباب کے سہار ہے گون اللہ خام "کے علم کے علاوہ اور بھی بہت می چیز یں واض کو صرف زاور مادہ تک محد وون کیا جات بلکداس کاعلم "مَا فِی الْاَدْ حَام" میں نزاور مادہ کے علاوہ اور بھی بہت می چیز یں واض ہیں جن کا علم کی انسان کونیس ہوسکتا۔

تیسری بات بہے کداس آیت مبارکی بی افار نحام" کہا گیا ہے، "مَنْ فِی الْاَدْ حَام" نہیں کہا گیا۔ "مَنْ " عربی نہا ہوتا ہے، مقصد بیہ کہ دوجس جو کہ زبان میں ذوی العقول کے لئے استعال ہوتا ہے، مقصد بیہ کہ دوجس جو کہ ایکی خون کا ایک لوگھڑا ہے، ایکی انسانی شکل شکم مادر میں واضی نہیں ہوئی وواہمی غیر ذوی العقول میں ہوئی وواہمی غیر ذوی العقول میں ہے اس وقت بھی اللہ کو علی ہے کہ یہ کیا ہے اور کون ہے؟ جبکہ آج کل ڈاکٹر زاور سائنس وانوں کواس وقت نریا مادہ کا پتا چات ہے جبکہ من انسانی اعضاء میں ڈھل جا کہ ایک میں ہوئی وصورت اختیار کرلے، اس وقت بھی العقول میں "مَنْ نَیْ الْاُرْ حَام" بلکہ بیکہا کہ: "وَیَعَلَمُ مَنْ فِی الْاُرْ حَام" بلکہ بیکہا کہ: "وَیَعَلَمُ مَنْ فِی الْاُرْ حَام" بلکہ بیکہا کہ: "وَیَعَلَمُ مَنْ فِی الْاُرْ حَام"۔

بہرکیف! شکم ما درکا اگر ایک مدّت کے بعد جزئی علم کسی انسان کوحاصل ہوجائے تو اللہ کے "عسلسم مسافعی الأر حسام" کے من نی نہیں۔

# ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی بتادینا آیت ِقر آنی کے خلاف نہیں

سوال: ... بحیثیت ایک مسلمان کے میراایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ،اس کے انبیائے کرام ملیہم السلام ، ملائکہ ،روز قیامت اور مرنے کے بعد جی اُشخے پر انجمد للہ اور مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخرالز مان ہونے پر ہے۔ اِن شاء اللہ مرتے وَ م بھی کلمہ طیبہ اپنی تمام فلا ہری و باطنی معنوی لحاظ ہے زبان پر ہوگا۔ ایک معمولی می پریشانی لاحق ہوگئ ہے ، اَز رُوئے قر آ نِ کریم شکم ماور میں نزکی یالڑ کے کے وجود کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بی بہتر جائے ہیں اور یہ ہماراایمان ہے ، کیکن سنا ہے یورپ میں خاص طور پر

<sup>(</sup>١) وما يدرك بالدليل لا يكون غيبًا، على أنه مجرد الظنّ والظنّ غير العلم. (تفسير نسفي ج: ٢ ص: ٢٣٣، طبع بيروت).

جرش (مغربی جرمنی) میں ڈاکٹروں نے ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس کے ذریعے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ شکم مادر ہیں بلنے والی رُدح ندر کے یا مؤنث؟ حقائق وشواہد کی رُوسے سائنس اور اسلام کا ظراؤ علمائے دین مسلمان اور سائنس دانوں کے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دور موجودہ ہیں بہت کا ایسی اسلامی تعیوریاں ہیں جن کا ذکر کلام ربانی ہیں برسہا برس قبل ہے موجود ہے، اور حاضر کی سائنس اس کو دُرست اور حق بجائی قرار دے دہ ہے۔ ہماراعلم تاکمل ہے، آپ اس معالے میں ہماری راہ نمائی فرمائیں کہ شکم مادر میں ذکر دمؤنث میں موجود ہونے بات ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی ہیں کیا ہمایات ہیں؟ اور کیا جرمنی والوں نے جومیڈ یکل سائنس میں اس بات کا پہنچ لا ایا ہے تو کیا وہ معاذ اللہ اسلامی تعلیمات کی اس حمن میں نفی تو نہیں کرتی؟

جواب:... پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جرمنی کے مسکینوں نے تو آب ایس نیکنالوری ایجاد کی ہوگی جس کے ذریعہ جنین (رحم کے بیچ ) کے زو مادہ ہونے کا علم ہو سکے ، مسلمان تواس ہے بہت پہلے اس کے قائل جیں ، کشف کے ذریعہ بہت سے اکا بر نے بیچ کے نرو مادہ ہونے کی اطلاع دی ، ہمار ہے کہ انے اطباء حالمہ کی نبش دیکے کرزومادہ کی تعیین کردیا کر ہے تھے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا ہے: '' اوروہ جانتا ہے جو پھور تھوں میں ہے'' کی الفظ بری وسعت رکھتا ہے ، جنین کے زومادہ ہونے گئے کہ رحموں میں ہے'' کا لفظ بری وسعت رکھتا ہے ، جنین کے زومادہ ہونے تک اس کو محدود رکھنا غلط ہے۔ جنین کے اوّل ہے آخر تک کے تمام حالات کو پیلفظ شائل ہے۔ فاہر ہے کہ بیسب پھواللہ تھا گئی جیں قطعی ہیں تھا ہوئے ہیں دہ بھی فئی ہیں قطعی ہیں تھا ہو گئی ہیں قطعی ہیں کہ الحکہ آدمی کو عطا کیا جا سکتا نہیں ۔ جرمنی کے سائنس دانوں کی سعی محکور ہے اتنا ثابت ہو گیا ہے کہ بیٹے بھر وادہ ہونے کا علم بھی فی الجملہ آدمی کو عطا کیا جا سکتا ہوں تھوں کی ہے ہیں بطور کشف اکا برآمت جو کھوڑ ماتے تھے اور جس کا ہمارا جدید طبقہ بری شدو مدے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگئی۔ ۔ پس بطور کشف اکا برآمت جو کھوڑ ماتے تھے اور جس کا ہمارا جدید طبقہ بری شدو مدے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگئی۔ ۔ اور قرآن کریم کی بیات بھی اپنی جمعی میں دیں کہ بیٹ میں بہت میں بھی کے حالات کا علم محیط صرف اللہ تھا ہی کی ڈائٹ کو ہے۔ ۔ اس بطور کشف اکا برآمت ہوئے گئی جگور ماتے تھے اور جس کا ہمارا جدید طبقہ بری شدو مدے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگئی۔ ۔

### نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ

سوال:.. "فَانَ الله يَدْ يَهُ الله يَهُ عِلْ اللهُ مُسِ هِنَ الْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُوبِ" تَغْيرعْ الْ مِي الْعَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَل

نمرود بھی اگر اس گنوار کے مسلک پڑھل کرتا تو کہ سکتا تھا کہ آ فاب کومشرق ہے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رَبّ اب مغرب سے نکال کردکھائے ۔ نیکن اس کو بیدوعو کی ہا تکنے کی جزاً متنہیں ہوئی ، کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو ما لک مشرق سے نکالا مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے بدوموئی کردیا تو ایسانہ ہوکہ ایرائیم علید السلام کا زبّ مغرب سے نکال کردکھادے، "فبھت الذی کفر"۔

ابلیس کے لئے سزا

سوال: قرآن شریف میں ابلیس کوجن کہا گیاہے، جس نے حطرت آدم کو بحدہ کرنے سے ان انکار کیا کہا سی کھنی قلیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ابلیس کواس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے افغال پر چلنے والے انسانوں کودوز نے کے دروناک عذاب کی خبروی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ابلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزاہے یانہیں؟ اگر ہے تو کیا جس کی تخلیق آگ ہے ہے اس پردوزخ کوئی اثر کرے گی ؟

جواب: البلیس کے لئے دوزخ کی سزاقر آن کریم میں ندکور ہے۔ جنوں کی تخلیق میں غالب عضرآگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضرآگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضر شی ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذا پاتا ہے، مثلاً: اس کومٹی کا گولا مار ا جائے تواس کو تکلیف ہوگی ، اس طرح جنوں کے آگ سے پیدا ہونے کے باوجودان کو آگ سے تکلیف ہوگی۔

#### سورة أحزاب مين بإراً مانت عد كيامراد ج؟

سوال:...سورہ اُحزاب میں ارشاد باری ہے:'' ہم نے بار اُمانت آسانوں پر، زمین پراور بہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس بار اُمانت کواُٹھایا۔'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بار اَمانت یا اس بارگراں کواُٹھایا۔'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بار اَمانت یا بارگراں کواُٹھایا۔'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بار اَمانت یا بارگراں کیا ہے؟ اور بیانشدتعالی نے کب چیش کی؟ کیا دُنیا کے وجود جس آنے سے پہلے یا تخلیق انسان سے پہلے؟ جواب:...اس با یا مانت سے مراواَ حکام شرعیہ کا مکلف بونا۔'' عَالبًا یہ عہد اَلست سے پہلے کا واقعہ ہے۔''

(۱) فيان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أى إذا كنت كما تدعى من انك تحيى و تميت، فالذى يحيى بسميت هو الذى يتصرف في الرجود في خلق ذواته و تسنخير كو اكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن لنست إللها كما ادعيت تحيى و تميت، فأت بها من المغرب، فلما علم عجزه و انقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا مقام، بهت أى أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٢٠ طبع رشيديه كوننه).

﴾ "لَامُلَانٌ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِمُّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ" (ص: ٨٥).

و کل هذه الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف، وقبول الأو امر و النواهی بشرطها. (تفسیر اب ج: ۵ ص: ۲۳۷).

ج: ۵ ص: ۲۳۲، طبع رشیدیه کوئنه). انها حمل ابن آدم الأمانة و هی التکلیف. (آبن کثیر ج: ۵ ص: ۴۳۰).

ایمی جوروایت تعرب ابن عبال کی أو پرگزری باس معلوم بوتا ب که بیرخ باانت آسان، زین وغیره پرخلی آرم ب پیلی بلااتها، پرجب آرم می بیلی السام کو پیدا کیا گیا توان کے ماسے یہ کی بیان فرمایا گیا کہ آب سے پیلی آسان دین پرجمی بیانت فیش کی جا بھی ہے، جس کی ان کوظافت ، کے عذر کردیا، اور طاہر ب که بیرخ بیان انت کا واقعہ جاتی آزل سنی عبد کا سب کے عذر کردیا، اور طاہر ب که بیرخ بانت کا واقعہ جاتی آزل سنی عبد کا سور گاتراب آیت: ۲۲ طبع ادارة المعارف کرا ہی )۔

مسب کا طف آخف نے کے قائم مقام ب (معارف القرآن ج: ۲۳ من ۲۳۷ سور گاتراب آیت: ۲۲ طبع ادارة المعارف کرا ہی )۔

#### تمام جہانوں کامفہوم کیاہے؟

سوال:..قرآن کی آیت کا ترجمہ: "اورہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ "مولانا صاحب! اس آیت میں تمام جہانوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ کا نتات تو بہت و سیج ہے گر قرآن وحدیث کی روشنی میں حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پر تشریف لائے اور سائنس کی رو سے ذرجین اس کا نتات کا ایک سیارہ ہے، اس کوتمام جہان نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ناقص ذبن میں طرح طرح کے سوال اُٹھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زبین پر صرف ۱۳ برس کے لئے بھیجا تھا، باتی جب سے کا نتات و جود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زبانوں میں مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیجا ہوگا، جہاں پر خدا کی مخلوق کی بھی شکل میں موجود ہوگی۔

جواب: ...ای آیت میں بعض حضرات نے العالمین ہے مرادانسان لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملا نکد مراد لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملا نکد مراد لئے ہیں، اور بعض نے کا نتات کی تمام اشیاء مراد لی ہیں، اور بہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تمام کا نتات کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باصث وحت ہونے کی وجہ حضرت مفتی محرشفیج رحمہ اللہ نے تفییر' معارف القرآن' میں درج ذیل بیان فر مائی ہے:

''رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ان سب چیز دل کے لئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کا کتا ہی کا اور حقیقی رُوح ، الله کا ذکر اور اس کی عبادت ہے ، بھی وجہ ہے جس وقت زیمن سے بیر وح تکل جائے گی اور جب ذکر الله و بین پرکوئی الله الله کہنے والا ندر ہے گا ، تو ان سب چیز ول کی موت یعنی قیامت آجائے گی ۔ اور جب ذکر الله و عبادت کا ان سب چیز ول کی رُوح ہونا معلوم ہوگیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ان سب چیز ول کے لئے رحمت ہونا خود بخو د ظاہر ہوگیا ، کیونکہ اس و نیا میں قیامت تک ذکر الله اور عباوت آ ہے صلی الله علیه وسلم ان کے دم و مولی الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله کی طرف سے بیجی و مرا ور تعلیمات سے قائم ہے ، اس لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے : '' جس الله کی طرف سے بیجی ہوئی رحمت ہول ۔ '' اور حضرت ابن عمر رضی الله عنہ والی ایک قوم کو سر بلند کر دول اور دُوسری قوم (جوالله میں الله کی بعدی ہوئی رحمت ہول تا کہ (الله کے علم مانے والی ) ایک قوم کو سر بلند کر دول اور دُوسری قوم (جوالله کا تھی مانے والی نہیں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں ، ان کو ) بیست کر دول (ابن کیشر) ۔ '' در تفیر معارف الله آئن میں دیا میں میں میں میں میں میں کو کی کو سے میں میں میں کو کی کو کی کو کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور

ادرآپ کا یہ خیال می نہیں کہ: '' جب سے کا تنات وجود ش آئی ہے،اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کو مختلف زبانوں ش اور مختلف ستاروں ادر سیاروں میں بھیجا ہوگا۔'' کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف قالیوں میں کسی کا بار بارجنم لینا اہل تنائخ کا عقیدہ ہے جے '' آوا گون'' کہتے ہیں، اور بیعقیدہ اہل اسلام کے نزدیک نفر بیعقیدہ ہے۔ آئخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث می خاتی کا تنات کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ دسلم کا وجو وگرامی نہ ہوتا تو اس کا تنات کی تنایش نہ ہوتی۔ پس تمام کا تنات کو وجود کی نعمت آنخضرت صلی اللہ

 <sup>(</sup>١) وقالت فرقة. مستقرها بعد الموت أبدان ..... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول
 التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣، طبع لاهور).

علیہ دسلم کے دجو دِمسعود کی برکت سے لی ، کلہذا آپ سلی اللہ علیہ دسلم کا دجو دِقدی پوری کا نئات کے لئے باعث رحمت دیرکت ہے۔ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استنعال ہوئے ہیں؟ سوال:...سور وُرحمٰن میں مشرقین والمغربین ہے ،سورہ معارج میں جمع کے صیغے ہیں ، اور سورہ مزل میں مشرق والمغرب ہے ،ایسا کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق ومغرب توایک ہی ہیں ، پھر جمع اور تشنیہ کا صیغہ کیوں استعال ہوا؟

چواب: ... عرفا جس سے سورج لکا ہے ، اس کو مشرق اور جس ست سے ڈویتا ہے اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ جہال مشرق ومغرب کومغروز کرفر مایا ، وہال یہی عرفی معنی مراد ہیں ، لیکن ہردن کے طلوع وغروب کی جگدالگ الگ ہوتی ہے ، اس لئے اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے دونوں کو بصیغہ جمع ذکر کیا گیا ہے ، اور حتی کے سردیوں اور گرمیوں کا مشرق دمغرب انگ الگ ہوتا ہے ، اس لحاظ سے دونوں کو بصیغۂ تشنیدذکر فرمایا ہے۔

#### عذاب شديد كردجات

جواب: ... "عَذَابًا شَدِیْدًا" اور "عَذَابًا لَا أَعَدِیْهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَلْمِیْنَ" کے درمیان وہی زین آسان کا فرق ہے جو
ہر ہداور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی
مختلف ہیں، ہد ہوغریب کوکی ناجش کے ساتھ پنجرے میں بند کردینا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کے کلام میں ہوجا اللہ موتا۔
مہالفہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: اوحى الله الى عيسلى عليه السلام: يا عيسلى! آمن بمحمد وأمر من ادركه من أمتك ان يؤسدوا بمه فعلولًا منحمد ما خلقت آدم، ولولًا محمد ما خلقت الجنّة ولًا النّار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عمليه لًا إله إلّا الله محمد رسول الله فسكن. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. (المستدرك للحاكم، ج: ٢ ص: ٢١٥ في كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) يعنى مُشرقى الصيف والشتاء ومُغربى الصيف والشتاء وقال في الآية الأخرى: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم وبروزها منه الى الناس وقال في الآية الأخرى: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إلـة إلّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيَلًا، وهذا الْعراد منه جنس المشارق والمغارب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٢).

<sup>(</sup>٣) أما قوله لأعلبنه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فهندا لا يجوز أن يقوله إلا فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح، لأن يؤدب ثم اختلفوا في قوله لأعلبنه فقال ابن عباس: انه لتف الريش، والإلقاء في الشمس، وقيل أن يطلبي بالقطران ويمشس، وقيل: أن يلقى للنمل فتأكله، وقيل: إيداعه القفص، وقيل: التفريق بينه وبين الفه، وقيل. لألزمه صحبة الأضداد، وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد، وقيل: لألزمنه خدمة اقرائه. (التفسير الكبير للإمام الفحر الراري ج.٣٢ ص:١٨٩ طبع بيروت).

# سورهٔ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجوده صورت ِ حال

سوال:..قرآن مجید میں یارہ پی سورة الدخان آیات تمبر: ۱۱ جس کا ترجہ مولا نااشرف علی تھا نوی رحمة الدعلیہ نے یہ کیا ہے: '' بلکہ وہ شک میں ہیں کھیل میں معروف ہیں ، سوآپ ان کے لئے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسان کی طرف سے ایک نظر آنے والا وُحوال بیدا ہو، جوان سب لوگوں پر عام ہوجاوے، یہ بھی ایک در دناک سراہے، اے ہمارے رَبّ اہم سے اس عذاب کو دُور کر دیجئے، تحقیق ہم سلمان ہیں۔ ان کواس سے کب نصیحت ہوتی ہے حالا تکہ آیاان کے پاس پیٹی ہر بیان کرنے والا، پھر بھی بےلوگ اس سے سرتا بی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ سکھلایا ہواہ و دیوانہ ہے، ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، تم پھرا پنی اس حالت پر آجا دیے، جس روز ہم بردی سخت پکر پکریں گے، اس روز ہم بدلہ لینے والے ہیں۔''

مندرجہ بالا قرآن کی آیتیں جو چودہ سرمال قبل نازل ہوئی ہیں، موجودہ فیج کی صورت حال پر پوری طرح چہاں ہورہی ہیں۔ نہرا: تیل کی قیمی دولت اسلام، عالم اسلام اور اپ عوام کوسیاس اور فوبی لحاظ ہے مضبوط کرنے کی بجائے کھیل کو دینی میش و عشرت میں خرج کی جائے میں کو طلاع قرآن مجید عشرت میں خرج کی جائی رہی ہے۔ نہر ۲: آسان کی طرف نظر آنے والا دُھواں میں جد یدفوبی اسلمہ برتنم کے ہم کی اطلاع قرآن مجید نے چودہ سوسال قبل وے دی ہے، جو مسلمانوں کی خفلت، ناا تفاقی کی وجہ ایک وردناک سراااور عذاب کی حیثیت ہے ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ نہر ۳: اسلامی ملکوں میں شریعت مجمدی ہو تھا تھا تھی کہ وجودہ دور میں شریعت مجمدی پر شل کرنا دیوا تھی سمجھا جاتا رہا ہے۔ نہر ۳: اگر موجودہ عذاب نال دیا جائے تو خفلت میں پڑے ہو ہے مسلمانوں کی آئونیس کھلے گی۔ نہر ۵: ایسے خالف دین مسلمانوں کو کہا گیا کہ قیامت کے روز تہاری خت بھڑی جائے گی اور تم سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ میر سے نز دیک قرآن مجبود کا سیاسی مسلمانوں کو کہا گیا گا۔ میر سے نزد کی قرآن مجبود کا سیاسی مسلمانوں کو کہا گیا ہی اس آندوں کا محجم مطلب سمجھ مطلب سمجھ دو جو اما دی موجودہ حالت پر بائکل ٹھیک بیٹے رہا ہے۔ مہر بائی فریا کروضا حت فریا کیں ، کیا جی ان آن بور کا مطلب سمجھ کی اور ہ

جواب:..جس عذاب کاان آیات میں ذکر ہواہے، ابنِ مسعود رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ: بید ُ مواں اہلِ مکہ کو قبط اور بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، کو یا ان کے نزدیک بیرواقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر چکا۔ اور ابنِ عہاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: قرب آیا مت میں دُھواں طاہر ہوگا، جس کا ذکرا حادیث میں ہے۔ بہر حال ظیج کا دُھواں آیت میں مرادیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه ...... وسأحدثكم عن الدخان إن قريشًا لما استصحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطنوا عن الإسلام قال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع (روح المعانى، سورة الدخان ج: ۲۵ ص: ۱۱، طبع دار احياء التراث العربى، بيروت، أيضًا: تفسير قرطبى ج: ۱۱ ص: ۱۳۰، أيضًا: معارف القرآن ج: ۷ ص: ۲۷، أيضًا. تفسير مظهرى ج: ۸ ص: ۲۵).

 <sup>(</sup>۲) وعن ابن عباس ...... انه دخان یأتی من السماء قبل یوم القیامة. (روح المعانی، سورة الدخان ج. ۲۵ ص. ۱۱۸ م طبع دار إحیاء التراث العربی بیروت)\_

#### زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟

جواب: ... آپ کے سوال میں ایسے مفروضات ہیں جو سی سے طان آپ کا مید مفروضہ فلط ہے کہ غیر مسلم اقوام ایک ہزار
سال سے زمین کے فزائن پر حاوی ہیں۔ یور پین اقوام نے ۱۵۸ء کوگ جمگ صنحتی میدان میں قدم رکھا، اور اُنیسویں صدی میں
وُنیا میں ہاتھ و پیر پھیلا نے شروع کے اور تقریباً سواسوسال تک اکثر مسلمان مما لک کواپنے زیر تگلیں رکھا۔ گواس دور میں بھی 1919ء تک
گی یور پین مما لک مسلمانوں کے زیر تسلط ہے، جی کہ امریکا بہاور ثالی افریقہ کی مسلمان بحری طاقت کو اُنیسویں صدی کے آخر تنگ بحیر ہوئی یور پین مما لک مسلمانوں کے لئے خراج اوا کیا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا گیا جائے کہ علماء حضرات نے تو آپ حضرات کو تر آن پاک کے
معنی بتادیئے کہ ذمین میں فزانے ہیں، لیکن آپ حضرات محنت شرکریں تو خزانے کہاں سے لیس ...؟ اپنے اردگر دفظر ووڑ اسے! اسرکاری
دفاتر میں چو کھنے کی ڈیوٹی میں ایمان دار بھی چار تھنے کے قریب ڈیوٹی بھات کے ہیں، جو بدویا تت ہیں وہ گھنٹہ دو گھنٹہ کا مرک ہیں۔
شام سے ٹی وی اور فلمیس دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آدھی راست جاگئے گر رجاتی ہے۔ شبح بہت دیر سے اُٹھتے ہیں، جیسے کیے دفتر گئا اور

# كفاراورمنافقين يسيختى كامصداق

سوال:..." إَلَى أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ" آخضرت سلَى الندعليه وسلم في اللهَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ "آخضرت سلَى الندعليه وسلم في الله يَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ "آخضرت سلَى اللهُ عَلَيْهِمْ "آخضرت سلَى اللهُ عَلَيْهِمْ "آخضرت سلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

جواب: ... كفار كے مقابلہ برغلظت سيف وسنان كے ساتھ تھى اور منافقين كے ساتھ بالليان تھى ، جہال نرمى كى ضرورت

ہوتی نری فرماتے ورنیخی، چنانچےروح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کرمنافقوں کو مسجد سے نکلوا دیا۔

''قسم یسا فسلان فیانک منافق، قیم یا فلان فانک منافق'' ('کیس المنافقین سے زی فر ماناس کے صاحبز ادے کی ولجو کی اور دیگر منافقین کوا خلاق کی تکوار سے کا شئے کے لئے تھا۔

### تاریخی روایات کی شرعی حیثیت

سوال:...اسلای انعلیمات اور قرآن وسنت کی روشی میس کی بھی مسئلے کے طل کے نگاہیں آپ ہی کی طرف اُسمی ہیں۔

کیونکہ آپ کے عقا کر قرآن اور حدیث سے سرمو تجاوز نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں سور زدہ ۲ مرسی ۱۹۹۳ و کا روز نامہ ' بگٹ' کا بر اسلا بھی رہا ہوں ، اُسید ہے آپ اسپینے بے پناہ معروف شیر ول میں سے دفت نکال کر اس کو پڑھیں گے اور اس خاکسار کی اُ بھی کو رفع کریں گے۔ گوکہ اس قرآ شیر بیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھی پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھی پیدا ہو جائی ہے۔
مضابین پر پڑتی ہے جس میں بیرشہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھی پیدا ہو جائی ہے۔
مضابین پر پڑتی ہے جس میں بیرشہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ اسلامی تعلیمات اور مطلومات جس مضمون نگار کوئی اس کا نتات سے نے کر ایمان دوعقا کہ کے جملے مسائل موجود ہیں، کا شیخ قرآن اور رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔
میں اس کا نتات سے نے کر ایمان دوعقا کہ کے جملے مسائل موجود ہیں، کا شیخ قرآن اور رسول اکر صلی اللہ علیہ و ملی ہو نہیں ہوتا ہے محابہ گونہ بتائی ہواس کی مصنون نگار کوئی الی بات کی محابہ گونہ بتائی ہواس کی مصنون میں مضمون نگار نے فلا با تیں کمی ہیں، مگر میں اس پر مضمون شیل مرک جہالت کی وجہ سے جوہ آن ان کا مطالہ کیا جہ اس کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براہ مہر بائی وضا حت سے کے کہ مضمون نگار نے جو بھو اس کے معاملہ آپ کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براہ مہر بائی وضا حت سے کے کہ مضمون نگار نے جو بھو اس کے معاملہ آپ کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براہ مہر بائی وضا حت سے کے کہ مضمون نگار نے جو بھو اس کے معاملہ آپ کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براہ مہر بائی وضا حت سے کے کہ مضمون نگار نے جو بھو

جواب: ... آپ کی فرنائش پریس نے شلکہ مضمون کو پڑھا، اس پر پچھروایات ہیں اور پچھ مضمون نگار کے افذ کر دونتائج اور قیاسات ہیں۔ تاریخی روایات بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بہر حال مضمون نگار نے جواتو ال نقل کئے ہیں وہ تغییر ابنِ جربراور کشب تغییر ہیں موجود ہیں۔ ان روایات واقوال کی حیثیت محض ایک تاریخی واقعے کی ہے، جس کاعقیدہ وممل سے کوئی تعلق نہیں، اور تاریخی روایات پر صحت اسند کا بھی زیادہ اُونچا معیار برقر ارنیس رہتا، لہذا ان کوبس اسی حیثیت سے نقل کیا جائے، نہ صحت اسند کی صاحت وی جاسکتی ہے ... إلاً ماشاء اللہ ... ندان کے تسلیم کرنے پر کسی کو مجور کیا جاسکتا ہے، اور ندان پر کسی

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، فاخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني للآلوسي، تحت قوله تعالىٰ سنعذبهم مرتين ج: ۱۱ ص: ۱۱ طبع دار الفكر بيروت).

عقیدے یا عمل کی بنیاد ہی رکھی جاسکتی ہے۔ یہ اصول نہ صرف زیرِ بحث روایات ہی ہے متعلق ہے، بلکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی ہے، الکہ تمام تاریخی کی کتاب نہیں جس ہیں تاریخی واقعات کو مفصل و مرتب شکل میں بیان کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اتی طرح احادیث شریفہ کو بھٹا چاہئے، اگر کوئی واقعہ قرآن کریم میں وکر کیا گیا ہے۔ ورنہ تر قدوقیونی ووٹوں کی گنجائش ہے۔

مضمون نگار نے ''اُوَّلَ بَیْت وُّحِسِعَ لِلنَّامِ "کی جوتشری کی ہے اس میں صدود سے تجاوز ہے ، حالانکہ اس کے ضمون کا مرکز ماخذ تغییر بغوی ہے ، اور اس براس جملے کی تغییر میں متعدد آقوال نقل کئے ہیں۔ اس طرح مصنف کے بعض قیاسات بھی محل نظر ہیں ، جن کی تغمیل کی ندفر صت ہے ، ندضر ورت ہے!

# '' أوّل بيت' سے كيامراد ہے؟ مسجدِ اقضىٰ ياخانة كعبه؟

سوال: ..قرآن کریم کی سورہ آل عران آیت: ۹۱ کے مطابق "اقل بیت" کدکوئی کہا گیا ہے، ترجمہ: "پہلا گھر مقرر کیا گیا واسطے لوگوں کے وہ جی کہ یہ تقریب کے یہود کا شہر تھا کہ ابراہیم کا گھرانہ ہمیشہ ہے شام میں رہا اور بیت المقدل کوقبلہ رکھا اور تم کہ میں ہوا ور کھیے کو آبراہیم کے ہاتھ ہے ۔ رکھا اور تم کہ میں ہوا ور کھیے کوقبلہ کرتے ہو، تو تم کیونکر ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہوئے؟ سوائلہ نے فرمایو کہ: ابراہیم کے ہاتھ ہے۔ اقل عمبا وت فاند اللہ کے نام پر یکی بنا اور اس میں بزرگ کی نشانیاں اور خوارق ہمیشہ و کیمتے رہے جی اصل مقام ابراہیم کا میں ہے۔ (حاشیہ شاہ عبدالقا ورمحدث وبلوگ)۔

دیگرتواری کے مطابق دورفارد تی تک مجراتھی کی تھیر بھی تیں ہوئی تھی بتواری کے مطابق جب حضرت عمرفارد قل دعوت پر معاہدے پردستخط کرنے کے نے شام تشریف لے کئے تھے تو صلو ق کے دقت انہوں نے کلیسا ہے جٹ کراس جگ صلو قادا کی جہاں اہل میں ہم کچرا پھینکا کرتے تھے ، مقصود یہ بتانا تھا کہ اللہ کی زمین پاک ہے ، البغدا کی بھی جگہ کوصاف کر کے اوا نیک صلو ق کی جاستی ہے۔ دیگر جب تواری پر بتاری بی بیان میں کہ مجداتھی نے بہاراس ملی اللہ علیہ وہلم کے بعد تقیر ہوئی تو کس طرح واقعد معراج میں نی اقد سطی اللہ علیہ وہلم مخبر سستے تھے جبکہ اس وقت تو مجداتھی کا وجود ہی نہیں تھا، سٹک پنیاد پر تاری خسند کے ساتھ درج ہے ، جو بعد وفات نبوی کا ہے۔ دیگر تو اری کے مطابق اجرت میں بنیا دول پر مجدتھیر کی گئی ۔ دیگر تو اری کے مطابق اجراب عارضی بنیا دول پر مجدتھیر کی گئی جس کا اور می کافی تعداد ہوگئی کھی ، لبغا وہاں عارضی بنیا دول پر مجدتھیر کی گئی ۔ دیگر با محداتھی کہ مطابق است کے مطابق است کے دورتک اس کا کو کی وجودتیں تھا۔ وقت ایک ای کو کو جودتیں تھا۔ جو بار بارسو چنے پر مجبود کرتی ہی بجد میں جاری گئی اور حضرت عمرفاروق کے دورتک اس کا کو کی وجودتیں تھا۔ یہ تیس عاری کی گوائی دے دہا ہے کہ اول بیت مکھیں ہے ، جبکہ ہم بیت استی کو کا دورتک اس کا کو کی وجودتی نہیں تھا۔ یہ تعدید میں مجداتھی کا وجودتک نہیں تھا۔ یہ کہ جہاں مجداتھی کی معرب کی اور قسل کے دورتک اس کا کو کی وجودتی نہیں تھا۔ بہکہ ہم بیت بھی ہوں کے دورتک مجداتھی کا وجودتک نہیں تھا، بہکہ ہم بیت وہ بال کی واقع کی بیت بھی ہیں۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمرفاروق کے دورتک مجداتھی کا ذکر ہے، اور بیاں محدرت میں کی کو کر ہے، اور بیاں محدرت میں کہ کہاں مجداتھی کو کر کے مواد کے جس میں جو بیاں کی واقع کی جو بیاں کی کہ کہاں میں جو بیاں محدرت کے مطابق معرات کے دورتک میں تھی کا ذکر ہے، اور بیاں کی دورتک میں دورتک میں کو کر ہے، اور بیاں کی در کہ کہاں کو کر ہے، اور بیاں کی در تک کو کر ہے، اور بیاں کی در کہ کہ کی دورتک میں کو کر ہے، اور بیاں کی در کو کر کے ، اور دیا کہ کی کو کر ہے، اور بیاں کی در کہاں کو کر کے ، اور دیا کہ کی دورتک می کو کر کے ، اور دیا کہ کی دورتک میں کو کر کے ، اور دیا کہ کر کے ، اور دیور کر کے ، اور دیا کہ کی کو کر کے ، اور دیا کہ کی کو کر کر کا کو دی کو کر کی کی کو کر کی کر کے ، اور دی کر کی کر کو کر کی

انبياء کی نماز کا بھی ذکرہے، براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:..مبحدِ اتضیٰ پہلے ہے موجودتھی ،گرمعراج کے موقع پر تمارت نہیں تھی ،اورمبحد تمارت کا نام نہیں ، جگہ کا نام مبحدِ اتصی قرآن میں بیت المقدس کی مبحد کو کہا گیا ہے ، ویگر جوتو ارتخ آپ نے نقل کی ہیں ، لائقِ اعتماد نہیں۔ اول بیت مبحدِ حرام ہے ، جو مکہ میں ہے ، فلسطین کی مبحدِ اتصیٰ کواوّل بیت مجھٹا غلط ہے ، واللہ اعلم۔

سورهٔ ما ئده کی آیت: ۲۹،۶۸۸ کامیح مصداق

سوال:...سور وَہا کدہ کی آیت نمبر: ۲۹،۷۸ کا ترجمہ ہے کہ: ''جولوگ اللہ پرادرروز آخرت پر اِیمان لا تیں مے اور نیک عمل کریں گے،خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو (قیامت کے دن) نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے۔'' ہمارے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کے یہودی، تمیسائی، ہندویا اور فدہب سے تعلق رکھنے والے جو بھی نیک عمل کریں گے، میہ سور 3 ان کے لئے ہے۔

جواب: ...ان بزرگ نے آیت کا مطلب نہیں سمجھار آیت کا مطلب یہ کہ کوئی مخص خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پراور یوم آخرت پر سمجے ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا ناای وقت ہوسکتا ہے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو، کیونکہ جوشن اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا وہ اللہ کوسی بھی سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ' محمد رسول اللہ' 'یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیے رسول ہیں، پس جوشن آنحضرت مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں نامی رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بھی سیانہیں سمجھا، اور جواللہ تعالیٰ کوسیانہیں ما نتا اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عیبیتم : بہال میجرات سی مراد صرف اس مجری زین ہے کہ عقیقت یل میجد اِ صالۂ زین بی ہوتی ہے ، اور محارت تو مہا میجد ہوتی ہے ، وجہ اس مراد لینے کی بیہ کہ بیام تاریخ ہے تابت ہے کئیسی علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے کے درمیان بیس اُس کی محارت منہدم کردی اس مراد کی تھی ، چنانچ فنقر یہ تفسیر آیات "وقصفینا اللی بنی اسو انہل" بیس فدکور ہوگا ، اس کے طاہرا اس پرشبہ ہوتا ہے کہ میجرات کی کا جب اُس وقت وجود بی نہ تھا پھر دہاں تک لے جائے کے کیام عنی ، پس اس مراد کی تعیین سے وہ شبہ جاتا رہا ، اورا گرائس صدیت پرشبہ ہوکہ کفار معترضین نے آپ سے بیت المقدس کی بیئت دیفیت دریا فت کرنا بھی ممکن ہے ، عدوہ اس سے بھی سوال ممکن ہے ۔ ( تفسیر کمل بیان القرآن ، سور اس کے کیام انہا دبیت المقدس کی بنائی تھی اُس سے بھی سوال ممکن ہے ۔ ( تفسیر کمل بیان القرآن ، سور اُس کی امرائیل آیت: ۱)۔

<sup>(</sup>٢) "َإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّامِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِيْنَ. فِيْهِ الْنَّ بَيِّنَتُ مُقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَا" (آل عمران: ٩ ٤ ، ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله وراً عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) من ويؤمنوا بي وبما جنت به." (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٤). النايمان هو التصديق بما جاء به (النبي صلى الله عليه وسلم) من عند الله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى اجمالًا ...الخ. (شرح عقائد نسفى ص: ١١٩).

سوال: ان ہزرگ کا کہنا ہے کہ آج کل کے جوبھی بھکاری ہیں، آپ انہیں ضرور خیرات دیں، کیونکہ ابتد کا فرمان ہے: '' خیرات مت روکو، ور نہتمہارارز ق روک دیا جائے گا''اب بیان کا ذاتی تعل ہے کہ پیشہور بھکاری جوجا ہیں کریں۔

جواب:..اس بزرگ کوال مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہے اِختلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:'' صدقہ وخیرات صرف فقراء ومساکین کاحق ہے'' اور پیشہ درگدا گرا کٹر و بیشتر مال دار ہوتے ہیں،اس لئے ان کوصدقہ اُزرُ و ئے قرآن منع ہے، جبکہ اس بزرگ کے نزدیک ضروری ہے۔

قر آنِ کریم میں ' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ! نکارکیا'' سے کن کوخطاب ہے؟ سوال:...جبکدآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تم کا کوئی ٹی نبیس آنا تھا تو قرآنِ کریم میں جگد جگدایس آیات کیوں ہیں کہ:''لوگو! میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ! نکارکیا کسی نبی کوئل کردیا ادر کسی کا غداق اُڑایا''؟

چواب:... به بات بهبود کو کمی گئی، کیونکه وه انبیاء کیبیم الصلوٰ قا والسلام کوئیس ماننظ بینے منے ، اور انہوں نے علیہ دسلم کوئیس مانا۔ (۲)

### "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا" مِن "مَا" نافيه بِ ياموصوله؟

<sup>(</sup>١) "إِنَّمَا الطُّدُقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ" (التوبة: ٢٠).

 <sup>(</sup>٢) "لَقَدْ أَخَذُنَا مِيْنَاقَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَأَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا، كُلَّمَا جَآتَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولى أَنْهُسُهُمْ فَرِيَقًا كَذْبُوا وَفَرِيْقًا يُقْتُلُونَ"
 (المائدة: ٢٠). أيضًا: يـذكر تـعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة فه ولرسوله، فنقضوا تملك العهود والمواثيق، واتبعوا آراءهم وقدّموا على الشرائع، فما والقهم منها قبلوه وما خالفهم ردّوه. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٥٨٢، طبع رشيديه كوئنه).

میں آیت کامنہوم بیہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کاعمل ہے، جبیا کہ یمبود دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ود دوفرشتوں میں آیت کامنہوم بیہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کاعمل ہے، جبیا کہ یمبود یوں نے مشہور کرر کھا ہے، بلکہ اس علم کو دوشیطان ہاروت وماروت بابل میں پھیلایا کرتے ہتھے…افی '''(۱)

اورا كرمفسرين في المراس المساس وموسول ليا به اوراس كاعطف "منسا قشل وا" بركيا به اور باروت و ماروت كو "المسلك كين المسلك بيروى المرتبي المراس والمراس والمراس

# آسان وزمین کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟

سوال:...جمدافیریش ین وجود باری تعالی کی نشانیان کودودن یس پیدا کیا ، دودن یس سات آسان بنائے ۔سورہ تی کیا جاتا ر با ایس کے مسورہ می اسجدہ آیات اور تا ۱۳ کے بیان یس لکھا ہے کہ ذین کودودن یس پیدا کیا ، دودن یس سات آسان بنائے ۔سورہ تی کے بیان یس لکھا ہے کہ ذین کو تا ایس کی است و اسان کوسات دنوں یس بنایا بیان یس لکھا ہے کہ آسانوں ، زین اور تخلوقات کو چودنوں یس بنایا ۔اب تک توبیہ سنتے آرہے ہے کہ ذین وآسان کوسات دنوں یس بنایا گیا ہے ۔ نیز یہ بھی دُرست ہے کہ فدائے لفظ "کن" کہا اور ہوگیا ، تو پھر جب "کن" کہنے سے سب چھ ہوگیا تو یہ دودن ، چودن اور سات دنوں کی فردت کیوں چیش آئی ؟اس کی وضاحت فر ماد ہے۔

جواب:... يهال چندأمورلائق ذكرين:

انہ آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق سات دن میں نہیں، بلکہ چیددن میں ہوئی جیسا کہ آپ نے سورہ تی کے حوالے سے لکھا ہے بخلیق کی ابتداء ہفتہ کے دن سے شروع ہوکر جعرات کی شام پر ہوگئ۔

<sup>(</sup>۱) اختلف الناس في هذا المقام فلهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعنى التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وذالك أن اليهود العنهم الله حمل أن اليهود العنهم الله كانوا يزعمون انه نزل به جيرثيل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذالك وجعل قوله هاروت وماروت بدلًا من الشياطين، قال: وصبح ذالك إمّا لأن المجمع يطلق على الإلتين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمرّدهما، فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصبح، ولا يتلفت إلى ما سواه (تفسير ابن كثير ج: الص: ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) بيان القرآن ج: اص: ١٢ طبع تاليفات اشرفيه ملتان.
(٣) ولقد خلقنا السموت والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب (ق: ٣٨). قيل: مزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت. (تفسير نسفى ج: ٣ ص: ٣١٩ طبع دار ابن كثير). أيضًا: قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئه).

۲:... جن تعالی شاندایک زمین وآسان کیا، بزارول عالم ایک آن میں پیدا کر سکتے ہیں، گرچے دن میں پیدا کرنا حکمت کی بنا پر ہے، بخز کی بنا پر نبیان، جیسے بچے کوایک آن میں پیدا کرنے پر قادر ہیں، گرشکم مادر میں اس کی بحیل ۹ ماہ میں کرتے ہیں۔ (۱)

۳:... ''کن'' کہنے ہے سب کھ پیدا ہوجا تا ہے، لیکن جس چیز کوفوراً پیدا کرنا چاہجے ہیں وہ فورا ہوجاتی ہے، اور جس کو قدر بجا پیدا کرنا چاہجے ہیں وہ قدر بچا ہوتی ہے۔ (۱)

٣٠:... دوون عي زين كو، دوون عي آمانول كواوردودن عن زين كاعركي چيزول كو بنايا\_

۵:...اس بنائے میں ترتیب کیاتھی؟اس بارے میں عام مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے ذمین کا مادّہ بنایا، پھرآ سان بنائے، پھر زمین کو بچھایا، پھرزمین کے اندر کی چیزیں بیدافر مائیں، واللہ اعلم!

#### زمین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

سوال:...لائق صداحر ام جناب بوسف لدهیانوی صاحب،السلام علیم! "الله نے دودن میں زمین بنائی، دودن میں اس کے اندر تو تنیں اور برکت رکمی اور دودن میں آسان بنائے۔" (منتم سجدہ آیت: ۱۲۲۹) (حوالہ :تغییر عثانی)۔

"الله كسى چيزكو پيدا كرنا جائيے بيں تواس سے كهددية بيں كه بوجا! پس ده چيز بوجاتی ہے۔" ( آل عمران آيت نمبر: ٢٥) (حوالہ: تغيير مولانا اشرف علی تفانوئ )۔

(۱) فبجعلناه في قرار مّكين يعني جمعناه في الرّحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرّحم معدّ لذلك حافظ لما أو دع فيه من الماء وقوله تعالى إلى قلر معلوم يعنى إلى مدّة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٥).
(٢) "انسا أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون" (ينس: ٨٠). "إذا قضلي أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (مريم: ٣٥). "إنما قولنا لشيء إذا أردنه أن تقول له كن فيكون" (النحل: ٩٠). "فإذا قضي أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (عافر: ٨٠). (٣) (النمسئلة الله الشيء إذا أردنه أن تقول له كن فيكون" (النحل: ٩٥). الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء) مفسر بقوله (قل النكم لتكفرون باللي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك ربّ العلمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء تنسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين كما يقول القائل من فيها أقواتها في أربعة أيام سواء تنسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين كما يقول القائل من المكوفة إلى السماء في يومين ومجموع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين آخريس ومجموع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين آخريس ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال رخلق السموات والأرض في منة أيام). (تفسير كبير ج: ٣ ص: ١٥٥ اسورة البقرة، تحت قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) المستلة الثالثة: وذكر العلماء في الجواب عنه وجوها: أحلها: يجوز أن يكون محلق الأرض قبل خلق السماء إلّا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط ...... والجواب أن قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دخها) يقتضى تقديم خلق السماء على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية السماء مقدمة على خلق الأرض وعلى هذا التقدير يزول التناقص ... الخد (التفسير الكبير ج ٣ ص ١٥٥١ البقرة، تحت قوله: هو الذي خلق لكم ... إلخى. أيضًا: قوله تعالى. ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموات: تسوية عان ودوار فراز الا فراز الا فراز الزارة الا فراز المشكلات القرآن للكشميرى ص ١٥٠٠ البقرة، طبح اداره تاليغات الثرقيه ...

ان آیات کے بارے میں ایک" شیطانی خیال" مجھے ایک عرصے سے پریشان کررہا ہے، زمین وآسان کے وجود میں آنے میں چود ن کیون کیے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا، اور وہ آٹا فا فا وجود میں آجا ہے۔ مہر بانی فرما کراس اشکال کوؤود کرنے میں میری مدو بیجئے ، تا کہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکارا یاسکوں۔

جواب:..لی چیز کا تدریجا (آسته آست) وجودش آنا،اس کی دودجیس ہوسکتی ہیں،ایک بیک فاعل اس کودفعت وجود میں لانے پرقادرنہ ہو،اس لئے دہ مجود ہے کہ وہ اس چیز کو آستہ آستہ وجود میں لائے۔اور دُوسری صورت بیکہ فاعل آواس چیز کو دفعت وجود میں لانے پرقادر نہ کو کری حکمت کی بنا پروہ اس کو آنا فانا وجود میں ثبیں لانا، بلکہ آستہ آستہ ایک فاص معین بدت کے اندرا ہے وجود میں لانا ہے۔اللہ تعالی نے جو آسان وز مین کو دو دن میں پیدا فر بایاس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ دُوسری تھی۔اس لئے آپ کا وجود میں لا تا ہے۔اللہ تعالی نے جو آسان وز مین کو دو دن میں پیدا فر بایاس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ دُوسری تھی۔اس لئے آپ کا اشکال آو ختم ہوجاتا ہے، البتہ بیسوال ہوسکتا ہے کہ وہ کیا حکمت پندوں کو ایک نے تو اس کا جواب کہ اللہ بیسے کہ اُفعالی الہم بیری میں تو ایک میں بیار آسان وز مین کی تخلیق میں تدریخ بھوظ فر مائی ہے تو تھم ہیں تو آب سنگی اور تدریخ کی تعلیم و بنا ہوسکتی ہے کہ جب ہم نے قادر مطلق ہونے کے باوجودا پی تخلیق میں تدریخ بلوظ فر مائی ہے تو تھم ہیں تو کئی کا میاب و مستبات کے آب میں میں تو کہ تا ہو کہ کہ بیار کی کا می کرتے ہوئے بدر جہاؤ کی تھ کہ جب ہم نے قادر مطلق ہونے کے باوجودا پی تخلیق میں تدریخ بلوظ فر مائی ہوئے۔ یا مثلاً: بی تحمت ہو کتی ہے کہ اس دُنیا کا نظام آسباب و مستبات کے تردیخ سلے کے تعد بر جہاؤ کا نظام آسباب و مستبات کے تردیخ سلے کے تعد بر کہائی کو اگر اور ہیں کہ انسان کو ایک لیے میں پیدا فر مائر جیتا جا گا کھڑا کر دیں ،گرنیس ااس کی مست ایک فاص نظام کے تحت بھی میں بی اوجود کی تابان در جین کی تدریخ تی تاب کو تاباس کی نشو و فراکر تی ہے کہ سان در جین تابات وغیرہ کا بھی ہے۔اوراگر فور کیا جائے تو اس عالم کی تاب تریخ تابان کی تعد بھی کی تو تاب کی تعد بھی کہ تو تو تھیں۔

مبابله اورخدائی فیصله

سوال:...مباطح کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے ہیں قرآن مجید کی کون کون کی آیات کا نزول ہوا ہے؟ جواب:...مباطح کا ذکر سورہ آل عمران (آیت: ۲۱۱) ہیں آیا ہے، جس ہیں نجران کے نصار کی کے بارے میں فرمایا کیا ہے: '' پھر جوکوئی جھکڑا کرے تھے ہے اس قصے ہیں بعداس کے کہ آچکی تیرے پاس خبر کچی تو تُو کہددے

<sup>(</sup>۱) قد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتفن صنعا مما لو خلق دفعة، وليكون هذا لخلق مظهرا لصنعتى علم الله تعال وقدرته، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة، لسكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدريج، وكانت تلك المدة أقل زمنا يحصل فيه المراد من التولد لعظيم القدرة . . . . وظاهر الآيات أن الأيام المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق إلى ظهورها في تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا الله ظهورها في تلك المكان ثانية، وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يمائل تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض ليمكن ظهور نور الشمس على نصف كرة الأرضية وظهور ظلمة على تلك المعنى ألى ظهور الشمس مرة ثانية. والتحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، سورة الأعراف ٥٦٠، تحت تمول تما الذي خلق السموات والأرض ج ٨٠ ص: ١١١١ م ١٢٢ طبع بيروت). أيضًا. وهذا معنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما حلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصير فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، سورة الأعراف ٥٣٠ ج ١٩٠ ص: ٩٠ طبغ دار إحياء التراث العربي بيروت).

آ وَ! بلا ویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے ،اورا پی عورتیں اور تمہاری عورتیں ،اورا پی جان اور تمہاری جان ، پھر التجا کریں ہم سب ،اورلعنت کریں اللہ کی ان پر جوجھوٹے ہیں۔''

ال آیت کریمہ سے مباللے کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہوجائے کے باوجوداس کو جھٹلا تا ہو،اس کودعوت دی جائے کہ آؤا ہم دونول فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑ اکر اللہ تعالی سے ڈعا کریں کہ اللہ تعالی جھوٹوں پراپنی لعنت بھیجے۔ رہایہ کہ اس مبالے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوجا تا ہے:

ا:...متدرک حاکم (ج:۲ ص:۵۹۳) میں ہے کہ نصاری کے سیدنے کہا کہ: ''ان صاحب سے (بعنی آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم سے )مباہلہ نہ کروء اللہ کی فتم !اگرتم نے مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنا دیا جائے گا۔''

۲:... حافظ ابونعیم کی دلائل النبو ہیں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہا: "الله کی شم اہتم جانے ہو کہ بیصاحب نبی برحق ہیں، اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمباری بڑ کٹ جائے گی بہمی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نبیس کیا کہ پھران کا کوئی بردا باتی رہا ہو یا ان کے بچے بڑے ہوں۔" (۳)

سان ابن جزیر عبد بن حید اور ابولیم نے ولائل النو قامی حضرت قادة کی روایت سے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا بیارشاو نقل کیا ہے کہ:'' اہلِ نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھا اور آگروہ مباہلہ کر لیتے توزین سے ان کاصفایا کردیا جا تا۔''

۳:..ابن ابی شیبہ سعید بن منصور عبد بن جمید ، ابن جربر اور حافظ ابوقیم نے دلاک المنبو قامیں إمام صعی کی سند ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شافق کی سند ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شافق کیا ہے کہ: '' مبرے پاس فرشتہ الل نجران کی ہلاکت کی خوشخری لے کرآیا تھا اگروہ مباہلہ کر لیتے توان کے درختوں پر پرندے تک باتی ندر ہے ۔'' (۵)

" اگراال نجران آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے مبابلہ کر لیتے تواس حالت میں دواپس جاتے کہ اسے اہل دعیال اور بال میں سے کی وہ اس کی اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کی اسے کی اسے کی کو سے مبابلہ کر لیتے تواس حالت میں واپس جاتے کہ اسپے اہل وعیال اور بال میں سے کسی کو

<sup>(</sup>١) "فَمَنْ حَآجُك ثب مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَابْنَآءَكُمْ وَيِسَآءَنَا وَيْسَآءَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمُّ نَيْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَلِبِيُنَ" (آل عمران: ١٢).

 <sup>(</sup>۲) عن جابر . . . . فقال رئيسهم: لا تبلاعتبوا ظفا الرجل، فوالله! لثن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين . . الخد
 (المستدرك مع التلخيص ج: ۲ ص: ۵۹۳، كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أبو نُعيم في الدلائل ..... قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبي مرسل، ولئن لاعنتموه أبه
 ليساصلكم ومالًا عن قوم قط نبيًّا فبقي كبيرهم ولًا نبت صغيرهم ... الخـ (درمنثور ج:٢ ص: ٣٩، طبع قم ايران).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن حُميد وابن جرير وأبو نُعيم في الدلائل عن قتادة ..... قال: ان كان العذاب لقد نزل على أهل نحران ولر فعنوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض. (درمتثور ج: ٣ ص: ٣٩).

 <sup>(</sup>۵) وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن خميد وابن جرير وأبو نُعيم عن الشعبي ..... فقال النبي صلى الله عليه
 وسلم: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة. (درمنثور ج٢٠ ص: ٣٩).

نه پاتے ۔ " (بیتمام روایات ورمنثور ج:۲ من:۳۹ من میں)۔

ان احادیث ہے واضح ہوتا ہے کہ ہے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے عذابِ الّبی میں اس طرح مبتلا ہوجائے کہ ان کے گھریار کا بھی صفایا ہوجا تا اور ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں رہتا۔

یہ تو تھا ہے ہی کے ساتھ مبلیلہ کرنے کا نتیجہ اب اس کے مقابلے شی مرز اغلام احمد قادیا تی کے مباہلے کا نتیج بھی من لیجے ۔۔۔ ا • ارزیق قدو • اسلام مطابق ۲ مرکی ۱۸۹۳ء کومولا ناعبد الحق غزنوی مرحوم ہے ایک دفد مرز اصاحب کا عیدگاہ امر تسر کے
میدان میں مبلیلہ ہوا (مجموعہ اشتہارات مرز اغلام احمد قادیا تی ج: اس :۳۲۰، ۳۲۸)۔ مبلیلہ کے نتیج میں مرز اصاحب کا مولا نا مرحوم کی زندگی میں انتقال ہوگیا (مرز اصاحب نے ۲۷مری ۱۹۰۸ء کو انتقال کیا اور مولا ناعبد الحق مرحوم ، مرز اصاحب کے نوسال بعد تک زندہ رہے ، ان کا انتقال ۱۱مری ۱۹۱۷ء کو ہوا)۔

"مبابله كرنے والول يس سے جوجمونا ہووہ سچ كى زندگى يس بلاك ہوجا تا ہے۔"

(المتوفات مرزاغلام احمرقادياني ج:٩ ص:٠٠٣١)

مرزاصاحب نے مولا تامرحوم سے پہلے مرکراہے مندرجہ بالاتول کی تقیدین کردی اور دواور دو جاری طرح واضح ہوگیا کہ کون سچا تھاا درکون جموٹا تھا؟

## اللدك عذاب اورآز مائش ميس فرق

سوال:..الله کے عذاب اور آزمائش میں کیافرق ہے؟ یعنی یہ کیے پتا چلے کہ بیاللہ کاعذاب ہے یا آزمائش؟
جواب:...الله تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو تکیفیں اور مصببتیں فیش آتی ہیں، وہ ان کے لئے آزمائش اور رفع ورجات کا ذریعہ ہے، اور ہم جیسے گنا ہگاروں کو جو مصائب پیش آتے ہیں، وہ ہماری شامت اعمال اور گنا ہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ عذاب اور آزمائش میں امتیاز یہ ہے کہ اگر تکلیف ومصیبت میں تعلق مع اللہ میں اضافہ ہواور ول میں سکون واطمینان اور رضا بالقعنا کی کیفیت ہوتو یہ آزمائش ہے، اور اگر تعلق مع اللہ میں کی آجائے، عباوات ومعمولات میں ضلل آجائے، سکون عارت ہوجائے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ شامت اعمال ہے۔

# آ ز مائش میں ذِلت ورُسوائی

#### سوال: ... كيا آزمائش من زلت ورُسوالي بعي موتى إج؟

(۱) وأخرج عبدالرزاق والبخاري والترملي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس قال: لو باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا. (درمنثور ج: ۲ ص: ۳۹).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيدَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ". قال البيضاري: الآية محصوصة بالمحرمين فان ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعديضه للأجر العظيم بالصبر عليه. (الشورئ: ٣٠، تفسير مظهري ج ٨٠ ص: ٣٢٧، طبع دهلي).

جواب:...وقتی طور پراہلِ دُنیا کی نظر میں ذِلت وزسوائی آ زمائش کے منافی نہیں، بلکدامتخان وآ زمائش کی ایک صورت یہ بھی ہوسکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق سمجے ہو کسی واقعے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بیا قذاب ہے یا آ زمائش؟ مشکل کام ہے۔اس میں آ دمی کواپی رائے پراعتا ذہیں کرنا جا ہے، بلکہ می محقق ہے زجوع کرنا جا ہے۔

#### صبراوربيصبري كامعيار

سوال:..."بىشىر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة"ئے كيامراد ہے؟ آج كل علائے كرام يامشائخ كى دفات پر رسائل ميں جومر هيے آتے ہيں،" كيافكي تمنا كوميرے آگ كئى ہے "يا" كيا دِكھا تا ہے كر شے چرنج كردون ہائے ہائے!" وغيره الله ظ ميح ہيں؟ خيرالقرون ميں اس كى مثال ہے؟

جواب: ...قرآن کریم اوراحادیث طیبی مرکا کامور به ونا اور جزع فزع کامنوع بونا توبالکل بدیمی ہے، اور بیمی فاہر ہے کہ مصائب پرن فخم کا ہونا ایک طبی اُمر ہے، اوراس نے کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آدی کے منہ ہے نکل جاتے ہیں۔ اب شقیح طلب اُمریہ کے مبراور بے مبری کا معیار کیا ہے؟ اس سلطے میں کتاب وسنت اوراکا ہر کے ارشادات ہے جو پکھنفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرکسی حادثے کے موقع پر ایسے الفاظ کے جائیں جس میں جن تعالیٰ کی شکایت پائی جائے ... نعوذ ہاللہ ... یا اس حادثے کی وجہ ہے کہ مورات شرعیہ چھوٹ جا کیں، مثلاً: نماز قضا کردے، یا کسی ممنوع شرقی کا ارتکاب ہوجائے، مثلاً: بال لوچن، حاوث کی وجہ ہے کہ مورات شرعیہ چھوٹ جا کیں، مثلاً: نماز قضا کردے، یا کسی ممنوع شرقی کا ارتکاب ہوجائے مثلاً: بال لوچن، چہرہ بیٹنا تو یہ بے مبری ہے اوراگر ایسی بات نہ ہوتو خلاف میر نہیں۔ فیرالقرون میں بھی مرجے کے جاتے شے گراس معیار پر، اس اُصول کو آج کل کے مرشیوں پرخو و منظبی کر لیجئے۔

#### "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب

سوال:..." نے خلقوا باخلاق الله "سلوك من مطلوب ب، الله تعالی کی صفات میں جہار، قبار بنتم ، متكبرادرای شم كے اور بھی سام بین الله الله الله الله الله الله كا مفات من مطلوب ب الله تعالى کی صفات سے متصف ہونا اور بھر یہ بھی کہا جاتا ہے كدالله کی صفات من شر يك بونا شرك ہے اور دُومری طرف اس کی صفات سے متصف ہونا درجات کی بلندی کا معیار بھی ہے۔

جواب :.. اسائے الہیددوشم کے ہیں، ایک وہ ہیں کر مخلوق کو بقدر پیاندان سے کچھ ہلکا سائلس نصیب ہوجا تا ہے، ان صفات کو بقدرامکان اپنے اندر پیدا کرنامطلوب ہے، "تنحلقوا باخلاق الله" سے یہی مراوہ، مثلاً رؤف، رحیم ، غفور، ودودو غیرہ۔ دُومری شم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی منفرد ہے، وہاں ان اسائے سنی سے انفعال (اثر لیماً) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے

(۱) عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وصلم على أبي سيف القين وكان ظئر الإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فيقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله القال: يا ابن عوف! انها رحمة ثم البعها باخرى فقال. ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم غزونون، متفق عليه. (مشكوة ص ١٥٠٠).

مقابے میں اپنی مقبوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقابلے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں "تخلقو ا باخلاق الله" کاظہور انفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔ (۱)

# " قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہول گے "سے کیا مراد ہے؟

سوال:...قیامت کی نشانیوں میں ایک صدیمہ رسول ملتی ہے کہ جب گھٹیا اور نج لوگ قوم کے مرداریا رہنما ہنے آئیس تو سمجھو کہ تیا مت قریب ہے۔ پاکتان میں عمو آاور آزاد کشمیر میں خصوصاً مندرجہ بالا حدیث کا حوالہ اس وقت دیا جاتا ہے جب مندرجہ بالا چیام، جولا ہا کہ ہار، مراثی، ماشکی، دعو بی، لو ہار، تر کھان وغیرہ ۔ اکثر مندرجہ بالا حدیث کا حوالہ اس وقت دیا جاتا ہے جب مندرجہ بالا پیشاقوام کا کوئی فرد کی اہم منصب پر فائز ہوتو کہا جاتا ہے کہ: '' اب قیامت قریب ہے، فلال کودیکھوا وہ کیا تھا اور کیا ہیں گیا ہے۔'' معلوم نیر کا جو اور کیا تا است کی مطاب و تعلیم مندرجہ بالا پیشافر ادکو گھٹیا اور نئی تصور کرتے تھے؟ اور کیا واقعی ان لوگوں کو عملی زندگی ہیں آ گے نہیں نگلنا چا ہے؟ تا رہ آزا اور حدیث معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے ستا کے مطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے ستا کے مطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے ستا کے معافرے نے افراد بی کی تھی ، مرداروں نے تو اسلامی کی تحت ترین مخالفت کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے بیلی غلاموں کو بھی وہ عزت می کہ جو کے افراد بی کی تھی بسی داروں نے تو اسلامی کی تحت ترین مخالفت کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے بیسی غلاموں کو بھی وہ عزت می کہ جو کے افراد بی کی تھی بسی مندرجہ بالا بیٹ کے اسلام قبول کرنے والے معاشرے کسی اللہ جو کے افراد بی کی تو کہ اور کو کرنے والے کہ میں اسلام قبول کرنے والے معاشرے کہ کی اس انہوں نے خواب بیلی دورادوں نے تو اسمالی کی معاشرے بیلی کو کی در دورتک نشان بھی تھی۔ کون سے گھٹیا لوگ اور نے کہ کا دور دورتک نشان بھی تھی۔ کون سے گھٹیا لوگ اور نے کہ کیا کہ ورد دورتک نشان بھی تھی۔ کون سے گھٹیا لوگ اور نیلی۔

جواب:..جس حدیث کا آپ نے پہلے سوال پی حوالہ دیا ہے، اس کے الفاظ یہ بیل: "وساد السقید اور دیا ہے، اس کے الفاظ یہ بیل: "وساد السقید اور دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ: "ان توی السحاف اور مدیث پی ہے؛ "ان توی السحاف اور مدیث پی ہے؛ "ان توی السحاف اور مدیث پی ہے، کریاں چرایا کرتے تھے، السواۃ رعاء المشاۃ بتطاولون فی البنیان "(ایمین تم ایسے لوگوں کو جو برہند یا نظے بدن رہا کرتے تھے، کریاں چرایا کرتے تھے، اندین و کھوگ کہ دہ اُو فی اُو فی مجارتیں بنانے بیل فرکرتے ہیں۔ ان احادیث بیل روئیل اخلاق کے لوگوں کے سردار، اور بھوکوں، اندین و کھوگ کہ دہ اُو فی اُو فی مجارتیں بنانے بیل فرکرتے ہیں۔ ان احادیث بیل اور کھیں تاریخ اور کھیں تھے ہیں (حالا تک اخلاق و اندین میں اندین اور کھیں تاریخ اور کھیں تاریخ اور کھیں اور کھیں اور کھیں اور کھیں اور کھیں اور کھیں ان کے حوج کو قیامت کی عظامت بیل شارئیس فر مایا۔

<sup>(</sup>۱) قبيل تنخلقوا بأخلاق الله، وذلك في إكتساب محامد الصفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والبرحمة على النخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرّب إلى الله مسحانه وتعالى لا بمعنى طلب القرب بالمكان بل بالصفات. واحياء علوم الدين ج:٣٠٠ ص٣٠٢٠ بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) مشكوة عن عمر بن الشطاب ص: ١ ١ الفصل الأوّل، كتاب الإيمان.

# "لونڈی اینے آقااور ملکہ کو جنے گی" سے کیا مراد ہے؟

سوال:... آثارِ قیامت میں سے ایک نشانی جومندرجہ ذیل ہے کہ:'' لونڈی اپنے آقادر ملکہ کو جنے گی' اس سے کیامراد ہے؟ جواب:...اس سے مراد ... واللہ اعلم ... ہیہے کہ اولا دیاں باپ کوغلام، لونڈی سمجھے گی، بینی اولا دیاں باپ کی تحقیر کرے گی، اور والدین برتھم چلائے گی۔ (۱)

# فرمودهٔ رسول سوحکمتیں رکھتاہے

سوال:...آپ کا ارسال کردہ جواب مل کیا ہے پڑھ کر کھمل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تسلّی بخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپ کاشکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سنتا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرہایا کہ آلات کے ساتھ راگ سنتا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف بی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ تشلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کرے وہ وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کرے وہ مرشد نیں شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسط طور پراان تمام بزرگان دین کو جو آلات کے ساتھ محفل ساع سنتے ہے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کا مرتکب تراردیا؟

۱: .. جمتر م علامدصاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیویژن یا اور طرح کی چکتی پھرتی تصاویر و یکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکدرسول نے تصاویر سے منع فر مایا ہے اور بنانے والوں پر احنت فر مائی ہے، تو محتر م بزرگ اس اتن ہی بات کا تو جمیں پہلے ہی علم تھا محرتستی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کومطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، جھے اتناعلم ہے کہ حضور نے ہر بات کے لئے اس کا جواز بیان فر مایا ہے اور جس وہ جواز جانتا جا بہتا ہوں۔

اند... میراتیسراسوال بیقا کدایک کتاب میں بیتر بیقا کہ: اگر کمی نے اپنے مکان کی ممارت کی بلندی ساڑھے گیارہ فٹ سے زیادہ کی ، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات متنزیس ہیں۔ میں نے بیٹیس پو چھاتھا کہ وہ متند ہیں یا نیس؟ یا آپ نے پڑھی ہیں یا نہیں؟ میں نے تو صرف یہی پوچھ تھا کہ آیابہ درست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا، اس کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی تھا واپسی کا، مگر جھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی جھے خوشی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا گئم دُنیا سے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں بہی جواب ووں گا کہ ایک عالم کی محمد خوشی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا گئم دُنیا سے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں بہی جواب ووں گا کہ ایک عالم کی محمد خاش ما گوں گا، اگر آپ کومیراحق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے جھے تلاش

<sup>(</sup>١) قوله: "أن تلد الأمّة ربّعها" أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّته من الإهانة بالسّب والصرب والإستخدام . . الخد (التعليق الصبيح على مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢١).

كري، بالكل اى طرح جس طرح آپ نے فر مايا كه باطنى رہنمائى كے لئے كسى بزرگ كوخود تلاش كرو\_

جواب:...آپ کا بیارشاد تھے ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے ساتھ راگ سننے کی نبست کی جاتی ہے یا تو بینست ہی غلط ہے، یا یہ کہ دواس کو جائز سمجھتے ہوں گے،اس لئے معذور ہیں۔

ان جس مخفل کی تستی ارشاور سول صلی الله علیه وسلم سے بیس ہوسکتی، اس کی تستی میرے بس بیس نہیں، ارشادات نبوی بیس مستور میں مستور میں مستور میں استان کے بغیر تستی نہ ہونا غلط ہے، الحمد اللہ میں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو حکمت سی رکھتا ہے۔
تب بھی فرمود کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو حکمت سی رکھتا ہے۔

m:... جب میں واقف بی نہیں توضیح یا غلط کا کیا فیصلہ کرسکتا ہوں۔

۳۱:..ہم نے کلٹ نگا کر بھیجا تھا، ممکن ہے اُتر گیا ہو، یا اُتارلیا گیا ہو، اگر ایک کلٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کا فی ہوجائے ،تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

# كياحضور صلى الله عليه وسلم في ابولهب كرار كو بدؤ عادى تقى؟

سوال: ... ہمارے شہداد پوریں ایک مقرر نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یس بڑایا کہ نی کریم کوا پی پوری زندگی میں ایک صدمہ ہوا جس پر آپ نے بدؤ عاکر دی تھی۔ مسئلہ بیتھا کہ ابولہب کا لڑکا جس نے نبی کی لڑکی کو طلاق دی تھی اور حضور نے بدؤ عا کردی کہ خدااس کو جانوروں کی خوراک بنادے اور خدائے شیر کو تھم دیا کہ اس کو بھاڑ دو۔ یہ مسئلہ بڑا ویچیدہ ہوگیا ہے ، ایک گروپ کا کہن ہے کہ حضور اور حست للعالمین بن کرآئے ، انہوں نے زندگی بیس کی کو بدؤ عانہیں دی ، تگر ایک گروپ کہتا ہے کہ مقرر صاحب نے خطبہ عام بیس یہ بات بتائی ہے توضیح ہے۔ مہر بانی کر کے کتاب کا حوالہ دے کر تفصیل سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راست سے مقبع راستے برا جا کیں ، ہم لوگ آپ کے لئے وُ عاکریں گے۔

جواب: ... ابولہب کاڑے کے لئے بدؤ عاکر نے کا واقعہ سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا متعدد لوگوں کے لئے بدؤ عالم سے بدؤ عالم سے بدؤ عالمیں ہے گئے بدؤ عالمیں متعدد لوگوں کے لئے بدؤ عالمیں کے بدؤ عالمیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بدؤ عالمیں ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ کی موؤی جانور مثلاً: سانپ کو کی ۔ اور کسی کے لئے بدؤ عالمین ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ کی موؤی جانور مثلاً: سانپ کو مارنا بھی رہت کے ذری سے بین آتا ہے ، ای طرح کسی موؤی شخص کے لئے بدؤ عاکر نا بھی گوائی شخص کے لئے رحمت نہ ہو مگر دُوسروں کے لئے عین رحمت ہے۔

 <sup>(</sup>١) فقال النبي صلى الله عليه وصلم ...... اما اني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه فخرجه في تاجر من قريش حتى نرلوا
 بـمكان يقال له الزرقاء ليلًا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول ويل امي هذا والله آكلني كما قال محمد (حياة الصحابة ج ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن على قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا شغلونا عن الصلوة الوسطى حتى غابت الشمس (صحيح بخارى ج: ١ ص: • ١٣، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة).

#### منافقین کومسجد نبوی ہے نکا لنے کی روایت

سوال:...کیارسول الله ملی الله علیه وسلم نے منافقین کووجی آنے پرایک ایک کا نام لے کرمسجر نبوی سے نکالاتھا؟ کتاب کا بیر ۔

جواب:...درمنتور ج: ۳ ص: ۸۱ ۳ میں اس مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے۔ (۱)

بجے کو میٹھا چھوڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقییحت والی روایت من گھڑت ہے

سوال:...درج ذیل حدیث تح بے یائیس؟ ایک عورت کا واقعہ ہے کداس نے اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ عبیہ وسلم سے نفیجت کرانی جابی کہ وہ میٹھا کھانا چھوڑ دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ دودن بعد آئے۔ وہ عورت دودن بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو فیجت فر مائی عورت کے استفسار پرسر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ بیس نے پہلے خورجینی کھانا کم کی ، پھر فیجت کی۔ نیز بید کہ جب تک نیک ممل خودنہ کرو، دُوسرے کواس کی تلقین نہ کرو۔ براہ کرم تفصیل اور حوالے ہے جواب عنایت فرما نمیں ، اس لئے کہ بہی بات حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی امتہ عنایت فرما نمیں ، اس لئے کہ بہی بات حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی امتہ عنایت فرما نمیں ، اس لئے کہ بہی بات حضرت ابو بکر صدیق کو بیان کر کے لوگ یہ کہتے جی کہ: '' میاں! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر لوء بھر محارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میاں! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر لوء بھر محارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میاں! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر لوء بھر محارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میاں ! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر لوء بھر محارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' اور یہ کہ: '' میاں ! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر لوء بھر محارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میاں ! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر لوء بھر محارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میاں ! جا کہ پہلے خودسو فیصد دین پر عمل کر سے ہمارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میاں ! جا کہ پہلے خودسو فیصد کی سے مسلمان پر۔''

جواب:...بیدوایت فالص جموٹ ہے، جو کسی نے تصنیف کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردی، ویکر اکا برکی طرف بھی اس کی نسبت فلط ہے، اور اس سے بیڈ تیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو بھلے کام کے لئے نہ کہا جائے اور کر سے کام سے منع نہ کیا جائے۔

# خناس کا قصہ کن گھڑت ہے

سوال: ... آن کل میلاد شریف میں پڑھنے والی مورٹیں پچھاس تئم کی ہا تیں سناتی ہیں کہ: حفزت حواعلیہاالسلام کے پاس شیطان آیا کہ میرے بچہونہ وارکھلو، انہوں نے بٹھالیا تو حضرت آدم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ خناس بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کوکا ٹا اور کلڑے کر کے بچینک دیئے۔ شیطان آیا اور پو جھا بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوکاٹ کر بچینک دیا، وہ آواز دیتا ہے: خناس! خناس! تمام کلڑے ہوکر بچہین کر تیار ہوجا تا ہے۔ وہ بچرموقع دیکھ کر حضرت حوا کے حوالے کرجا تا ہے۔ بھر حضرت آدم تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خناس بیٹھا ہے، وہ اس کوکاٹ کرجلاتے ہیں اور راکھ کر کے ہوا میں اُڑا ویتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يـوم جـمـعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخر - فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضح لهم ...إلخـ (در منثور ج:٣ ص ٢٠١ طبع ايران).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رائى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقله وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣١ باب الأمر بالمعروف).

شیطان حسب سابق آکرآ دازدے کر بچیزندہ کر کے لیے جاتا ہے اور پھر موقع پاکر حضرت حوا کے حوالے کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ حضرت آدم ادر حوااس کوکاٹ کر بھون کر دونوں کھالیتے ہیں۔ پھر میلا دشریف پڑھنے دالی فرماتی ہیں کدانسان کے اندریدہ ہی خناس ہے جوزگ دریشے میں بیوست ہوگیا۔ اور اس کو صدیت کہدکر بیان فرماتی ہیں۔ میں نے بیصدیٹ اپنے محترم بھائی مولا نامفتی محمود صاحب ہے بھی نہیں نی ، ذراو صاحت فرماد ہے کہ آیا ہے جے بیامی گھڑت قصہ ہے؟

جواب :... بیقصد بالکل من گھڑت ہے، افسوں ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلا دیڑھنے والے ای شم کے وائی تباہی بیان کرتے ہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں ایسے بے سروپا قصے بیان کرنا بہت ہی تنظین گناہ ہے۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسم کا ارشاد گرا می ہے کہ:'' جو محص میری طرف کوئی غلط بات جان ہو جھ کرمنسوب کرے وہ اپنا ٹھکان دوزخ بنائے۔''اس لئے واعظین کوچا ہے کہ ایسے لغوا وربیہودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

#### پیری مریدی

سوال:...فائدان میں ایک فاتون ہیں جوایک پیرصاحب کی مریدہ ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھاہے، اعتمالی شریف اور قابل آدی ہیں۔ بہر حال اس فاتون سے کسی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے کئیں کہ بیری مریدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آرتی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ کا علیہ وسلم کے زمانے سے آرتی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے ہے۔ اس کے علاوہ جو محض اولیاء اللہ کی صحبت سے بھا کے گا وہ إنتمانی ممام تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔

سیس نے ان کی ہیں، پیٹس منٹ کی ہاتوں کو نچوڑ بتایا ہے، ہیں نے ان سے بیمی کہا کرایک دفعہ حضور ملی القد علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو والدہ کی بخشش کی دُعافر مار ہے بینے تو اللہ تو اللہ ان اللہ علیہ وسلم اللہ کا نہ اللہ واللہ کو نہ بخشوا سکے تو اللہ واللہ کی بخشوا سکے تو اللہ واللہ کو نہ بخشوا سکے تو اللہ کا ان گنہگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں ہے؟ ہیں نے خاتون سے کہ تو دیا، لیکن مجھے یہ یادنیس آیا کہ بیہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے؟ بہر حال اگر ایسا ہے تو آپ اُوپر وی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو سیارہ نمبراور آیت کا نام لکھ دیں، اور اگر حدیث میں ہوتو کتاب کا نام اور صفی نمبر مہر یانی فرما کر لکھ دیں۔

جواب: ... بدمسائل بہت تغصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ کے فرصت نکال کرمیرے پاس تشریف لا کیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اسلام کا میجے نفطہ نظر عرض کرسکوں۔

مخفرأ بيب كه:

ا:... الله المحتم الما بند المنت بنوى كا بيرو، اور بدعات ورُسوم ا زاد موراس تعلق قائم كرناضروري ب-

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عنى الله ما علمتم، فمن كذب على متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥ كتاب العلم).

<sup>(</sup>٢) ويكفي: التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤ از كليم الامت معزت مولا نااشرف على تعانوي طبع كتب خانه مظهرى -

۲:..مشائے ہے جو بیعت کرتے ہیں یہ 'بیعت تو بہ' کہلاتی ہے،اورآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے بیٹا بت ہے۔ '' سن... تعویذات جائز ہے، گزان کی حیثیت صرف علاج کی ہے،صرف تعویذات کے لئے بیری مریدی غیط ہے۔ ''' ٣:...اولياء الله سے نفرت غلط ہے، بير فقير اگر شريعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری اکسير ہے، ور نہ ز برقاتل\_<sup>(n)</sup>

۵:...نذرونیاز کا کھاناغریبوں کو کھانا چاہئے ، مال دارلوگوں کونہیں ، اورنذرو نیازصرف امتٰدتعالیٰ کی جائز ہے ، غیرابتد ۵:

النہ علیہ وسلم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرعمر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس میں ایک بار وُرووشریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وُرود پڑھنا مستحب ہے۔ دُرود شریف کا کثرت ہے دِرد کرنااعلیٰ در ہے کی عبادت ہے، اور ذرود وسلام کی لاؤڈ اسپیکروں پراَ ذان وینا بدعت ہے۔جولوگ ذرود وسلام نہیں پڑھتے ان کومحروم کہنا وُرست ہے ، مگر کا فروں سے بدتر کہنا زیاد تی ہے۔

٤:...آپ كايينقره كه: "جب حضور صلى الله عليه وسلم اپني والده كونه بخشوا سيكينو گنهگار مسلمانون كي سفارش كيون كريس ميك؟" نہایت گستاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے توبہ سیجئے۔

٨:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھناضروری ہے۔

- (١) و يكفيّ: معارف بهوى ج:٣ ص:٢٤ از قطب الارشاد حفرت مولانا محد عبدالله بهلويٌ طبع مكتبدلد حيانوي \_
- (٢) ويكف : التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤، أز حكيم الامت حصرت مولا نااشرف على تفانوي، طبع كتب خاند مظهري .
- (٣) ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٣٩).
  - (۵) والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (رد الهتار ج: ۲ ص: ۳۳۹).
- (٢) يَسايُّها اللَّذِين امنوا صلُّوا عليه ..... . والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرّة وبه قال أبوحنيفة ومالك رحمهما الله واختاره الطحاوي وقال ابن الهمام موجب الأمر القاطع الإفتراضي في العمر مرَّةَ لأنه لَا يقتضي التكرار وقلنا به. (تفسير مظهرى ج: ٤ ص: ٩٠٩ طبع دهلي).
- (4) ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارًا في مجلس واحد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلَّا مرَّة كذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتلي كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ٣١٥).
- (٨) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلوة. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٦).
- (٩) البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (قواعد الفقه
- (• ۱) وبالجملة كما قال بعض الحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عمها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلَّا بخير أولي وأسلم. (رد اغتار ج ٣ ص ۱۸۵)۔

9:... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنبگارمسلمانوں کے لئے برحق ہے، اور اس کا انکار غلط ہے۔

شاہی مسجد لا ہور کے عجائب گھر میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز وں کی حقیقت

سوال:...میں پچھلے ہفتے لا ہور گیا، و ہاں میں نے ساری جنگہیں دیکھیں ،ش ہی مسجد بھی دیکھی ، و ہاں ش ہی مسجد میں ایک عجائب گھر بھی تھا، وہاں ہمیں میہ بنایا گیا کہ یہاں محم<sup>صل</sup>ی القدعلیہ وسلم اور ؤ وسروں کی بھی چیزیں رکھی ہیں ،لیکن ہمیں یقین نہیں آیا کہ

جواب: . يقين آنا بھى نبيس چاہئے ، كيونكدان چيزوں كو آنخضرت صلى الله مديدوسم ےمنسوب كرنے كاكوئي لائق اعتاد مبوت بیس۔ مبوت بیس۔

حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کو وطن کیوں نہیں بنایا؟

سوال:...آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف فر مائی الیکن جب فاتح کی حیثیت ہے مکہ میں واخل ہوئے و و ہال مستقل رہائش کیوں افتیار نہیں گی؟

جواب:...مبهاجرکے لئے اپنے پہلے وطن کا افتیار کرناجا ئزنبیں ، ورند بجرت باطل ہوجاتی ہے۔

# مسجد نبوی اور روضهٔ اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا

سوال: ..میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ مجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سنرنبیں کر سکتے اور سنا ہے کہ حضور صلی الله عدید دسلم کے روضۂ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع ہے۔ بتلائیں کہ کیا بیٹھیک ہے؟ اور روضۂ مبارک پرؤ عاما نگنا کیسا ہے؟ اور اس کا طریقه کیا ہے؟ کس طرف منہ کر کے وُ عا مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضۂ مبارک کی جانب؟ اورمسجد نبوی میں کثر ت وُرود افضل بيا تلاوت قرآن؟

جواب:...بيتو آپ نے غلط سنايا غلط سمجھا ہے كہ مجد نبوى (على صاحبها الصلوات والتسليمات) كي نيت سے سفر نہیں کر سکتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت ہے سفر کرنا تھیجے ہے۔ ''البنتہ بعض لوگ اس کے قائل میں کہ روضۂ

<sup>(</sup>١) والشفاعة ثابتة للرسل والأحيار في حق أهل الكيائر بالمستفيض من الأحبار. (شرح عقائد ص ١١٣). والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأحبار. ش. الشفاعة أبواع. الشفاعة الأولى وهي العطمي الحاصة بسيتنا صلي الله عليه وسلم ... الخد (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المهاجر لا يقم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنًا. (فتح الباري ح ٤ ص ٢٢٧ مناقف الأبصار).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجند الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨)، تفصيل ــــ الخطير: نشر الطيب للتهابوي.

مقدسكى زيارت كى نيت سے سفر جائز نيس بيكن جمهورا كا برائمت كنزويك روضة شريف كى زيارت كى بھى ضرور نيت كرنى چا بنا۔
اور روضة اطهر پر حاضر بوكر شفاعت كى درخواست ممنوع نيس فقهائ أمت نے زيارت بوى كة داب يس تحرير فر ، يا ب كه بارگاو على بيس سلام پيش كرنے كے بعد شفاعت كى درخواست كرے امام جزرى رحمة الله علية وصل على بيس سلام بيش كرنے كے بعد شفاعت كى درخواست بيش التحضرت صلى الله عليه وسلم (كى قبر مبارك) كے پاس وَعاقبول نه وگي تو اور كهاں ہوگى؟ (الله صلوفة وسلام اور شفاعت كى درخواست بيش كرنے كے بعد قبلہ رُنے ہوكر وُعا مائے مدين طيب بيس وُرود شريف كثرت سے پڑھنا چا ہے اور تلاوت قرآن كريم كى مقدار بھى برھاد بنى چا ہے۔

#### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال:..خدا کا بندوی اندُتو اوا کرتا ہے کین حقق العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے۔اس کی مغفرت ہوگی کہ بیس؟ حق العباد
اگر پورا کررہا ہے کی تشم کی اپنی وانست میں کوتا ہی نہیں کررہا گرحق اللہ ہے کوتا ہی کررہا ہے، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟
جواب:... تجی تو بہ ہے تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں (اور تجی تو بہ میں یہ بھی وافل ہے کہ جن لوگوں کاحق تلف کیا
ہوان کواُ واکر سے بیاان سے معافی ما تگ لے )۔اور جو تحض بغیر تو بہ کے مرااس کا معاملہ اللہ کے پردہ ہے، وہ خواوا پئی رحمت سے بغیر مزا
کے بخش دے یا گنا ہوں کی مزاد ہے۔ تق العباد کا معاملہ اس اختبار سے زیادہ تھین ہے کہ ان کواُ وا کئے بغیر آخرت میں معانی نہیں سے
گی مہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ اس اور اٹل ِحقوق کوا ہے پاس سے معاوضہ دے کر راضی کراویں یا اہلِ
حقوق خودمعاف کردیں تو دُوسری بات ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار: وزيارة قبره مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة. وفي الشرح: قوله مندوبة أى بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهى عنها فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له وإنما يقول بالنهى عن الله الرحال إلي غير المساجد الثلاث أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه كليسر من المعلماء، وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. والدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٢٢٦ منطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦٥، تقميل كراح كالم إعلاء السنن ج: ١٠ ص: ٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) ويسلفه سلام من أوصاه فيقول: السلام عليك ينا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجنمينغ المسلمين، ثم يقف عند وجهه مستدبرًا القبلة ويصلى عليه ما شاء. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢٢ خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٣) وإن لم يجب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يستجاب؟ (حصن حصين ص ١٤ أماكن الإجابة، طبع دار الإشاعت كراچي).

<sup>(</sup>٣) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلّا التوبة .... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣١٨).

<sup>(</sup>۵) السبب الحادى عشو: عفو أرحم الواحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: "وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يُشَآء" ... الحد (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>۲) وان كانت (التوبة) عما يتعلق بالعباد ... وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ... الخ. (شرح فقه اكبر ص: ۹۳) ا، طبع دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ٦، طبع دار الفكر، بيروت).

## بيعبا والرحمٰن كى صفات ہيں

سوال:... "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إللهُ آخَوَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِ وَلَا يَزُنُونَ ... الله "آپ فرمایا کریآیت کقارک بارے ش بجب کریآیت عبادالرض کے بارے ش بجب کریآیت عبادالرض کے بارے ش بجب کر "وَ کَانَ اللهُ عَفُورًا عبادالرض کے بارے ش بہت آگے سے چلی آرای ہے "وَعِبَادُ الرَّحُمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ ... "سے لے کر"وَ کَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِن کے بارے ش بہت آگے سے چلی آرای ہے "وَعِبَادُ الرَّحُمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ ... "سے لے کر"وَ کَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِن کی معادف الله عَنْور اللهُ عَنْور اللهُ عَلَالَ مَدْ کرہ کہاں ہے؟ "معادف القرآن " میں بھی بہی گھا ہے جوآپ نے فرمایا گرقر سے سے اوصاف اور عوب عبادالرحمٰن بی کے معلوم ہوتے ہیں۔

جواب:...اگر جاہلیت میں یہ افعال سرز دہوئے ہوں اور پھروہ" اِلّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَالِحُا" کے ذیل میں آگئے تو عبو الرحمٰن کے عنوان سے ان کا ذکر کیا جاتا ، اور بندے کا یہ کہنا کہ یہ کفار کے ہارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوگئے تنے ان دونوں ہاتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عبا والرحمٰن ہی کی بیان ہورہی ہیں ، ان میں بیذ کر کیا کہ شرک نہیں کرتے ، قبل نہیں کرتے ، زنانہیں کرتے اور " اِلّا" کے بعد بتایا گیا کہ جنھوں نے بحالت کفر اِن گنا ہوں کا ارتکاب کیا گر بعد میں ایمان اور ممل صالح کرتے ، زنانہیں کرتے اور " اِلّا" کے بعد بتایا گیا کہ جنھوں نے بحالت کفر اِن گنا ہوں کا ارتکاب کیا گر بعد میں ایمان اور ممل صالح

سوال:..."إلا مَنْ قَابَ"كَ مُتَعَلِّق آپ نے فرمایا کہ جنوں نے بحالت کفر اِن گنا ہوں کاارتکاب کیا۔اس میں صرف اتنا اور پوچھنا ہے کہ' بحالت کفر'' کی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو تو بہ سے پاک ہوج تا ہے۔ چواب:...درمنٹور میں شانِ نزول کی جوروایات نقل کی ہیں ،ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔

# "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كاتحقيق

سوال: ... حطرت شیخ احمد یکی منیری کے مکتوبات کا ترجمہ مکتوبات صدی کے نام سے حیدر آباد سندھ سے شائع ہوئی ہے، دُوسری جدے پہلے مکتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے درجہ ذیل صدیث تحریر فرمائی ہے:

"الإيمان عريان ولباسه التقوى"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصدیث کس کتاب میں درج ہے؟ اس کتاب کا حوالہ درج فرما کی ، اور یہ بھی تحریر فرما کی کہ ثقابت کے اعتبار سے کس درجے کی ہے؟

جواب:... بيه حديث إمام غزالي ني "إحياء العلوم، باب فضل العلم" مين ذكر كي ہے، اور إمام عراقي ني تخريج إحياء ميں لكھا

<sup>(</sup>۱) وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها الحر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزني، فأنزل الله: يا عبادى الذين أسرفوا الآية يقول لهو لاء الذين أصابوا في الشرك، ثم سزلت بعده. إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحًا فأو لَتك يبدل الله سيئاتهم حسنت، فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. (در منثور في التفسير المنثور ج:٥ ص:٥٨، ٩٤، طبع إيران).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب العلم، الباب الأوّل في فضيلة العلم ج: ١ ص: ٥ طبع مصر

ہے کہ بیرحدیث حاکم نے تاریخ نمیثا پور میں حضرت ابوالدرداء سے بسندضعیف روایت کی ہے، اورشرح اِحیاء میں اس کو وہب بن منبہ ٌ كا تول بهى بتايا ہے ، بہرحال يدوايت سند كے اعتبار سے ضعيف ہے ، گرمضمون سيح اور إرشاد خدادندى: "وَ لِبَاسُ التَّفُولَى ذلكَ

# مختلف فرقول کے ہوتے ہوئے غیر سلم کیسے اسلام قبول کرے؟

سوال:...ہمارے یہاں فخلف فرقوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہ سے غیرمسلم ،اسلام کس طرح قبول کرسکتا ہے؟ جواب :... یه بات ویسے بی ذہن میں بیٹے تی ہے، ورنہ غیرسلم کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہورہے ہیں ،مسلمانوں نے اسلام يمكن ندكر في ك لية اس كوبهاند بنالياب ...!

# علمائے کرام کسی نہ کسی گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟

سوال:.. بتمام علمائے كرام مفتى حضرات يا عالم دين حضرات كى ندكى كروه سے كيون مسلك موتے ہيں؟ جواب:...جوگروه حتی پر ہے،اس کے ساتھ تو سب ہی کو نسلک ہونا جا ہے ،آپ کو بھی اور مجھے بھی ، اور جوگر و وحق پر نہیں وہ لائقِ ملامت ہے، اس کوآپ ضرور فہمائش کر سکتے ہیں۔ گراللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان فرمایا ہے کہ کون حق کا سرتھ ویتا

#### المهند على المفند في متعلق غلط بم كاإزاله

سوال:...ایک صاحب کا دعوی ہے کہ "المسهند علی المفند"مرتبر حضرت مولا ناخلیل احد محدث سہار نپوری رحمة الله عليه علمائة ويو بندك إجماع عقيدے كے خلاف ہے، كيونكه اس كتاب بيس مسئله حيات النبي صلى الله عليه وسلم اور مسئله توسل و إستشفاع اورشدرحال الی زیارت النبی صلی الله علیه وسلم کا ذکر ہے،البذایہ کتاب عقائمہ و بوبند کےمطابق نہیں ہے۔لیکن میرانظریہ، یہ ہے کہ یہ کتاب ولکالشجے ہے اورعلیائے و بو بند کے بین مطابق ہے۔اب سوال یہ ہے کہ میر ادعویٰ سجے ہے یا کہ میرے بھائی کا دعویٰ سجے ہے؟ اور كيا "المهند" على على ويوبتد كعقائد كخالف ب ياموافق؟

<sup>(</sup>١) خداق العارفين ترجمه أرد وإحياء علوم الدين بهوا؛ نامحمه احسن نا نوتوي ، كمّاب العلم علم كي فضيلت ، ح: ١ ص: ٥٢ حاشيه نمبر : ١، طبع وارواما شاعت

<sup>(</sup>٢) إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، كتاب العلم، باب فضيلة العلم، ج: ١ ص ١٠٩، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

 <sup>(</sup>٣) عن العرساص بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال... وسترون من معدى احتلاف شديدًا، فعليكم بسُنْتِي وسُمَّة الحلفاء الراشدين المهديين .... الخ. (ابن ماجة ص:٥، باب اتباع سمة الحلفاء الراشدين المهديين)، وأيضًا: ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والحلفاء كالأئمة الأربعة المتبوعين المجتهدين والأئمة العادلين ... الخ." (انجاح الحاجه حاشيه ابن ماجه ص:٥، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

جواب: ... ا كايرد يوبند كئي دور بوئ بين:

پېلا دور:... حضرت نانوتو کی معفرت گنگوی ، حغرت مولا نامجر پیغوب نانوتو ک... رحمیم الله... اوران کے ہم عصرا کا بر کا تھا۔ وُ دسرا دور:...ان اکا بر کے شاگردوں کا ، جن میں شیخ البند ، حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری ، حضرت حکیم الأمت تھا تو ی ... حمیم الله ... وغیر واکا برشامل ہیں۔

تیسرا دور :...ان کے شاگر دول کا ، جن میں حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری ، حضرت مولا ناسید حسین احمد یدنی ، حضرت مولا نا شبیراحمد عثانی ...رحم ہم اللّٰہ ... وغیر ہ شامل ہیں۔

چوتفادور:...ان کے شاگردوں کا،جن میں مولا نامحمہ پوسف بنوری ،حضرت مولا نامحمشفیع صاحب...رحمم الله...اوران کے ہم عصرا کا برشامل ہیں۔

اوراب یا نچوال دور،ان کے شاگردوں کا چل رہاہے۔

"المهدند على المفند" پردور ثانى كِتمام اكابر كرد تخط بين، بي عقائد دوراً وّل كے اكابر كے تھے، اور انبي پردور ثالث اور دور رائع كے اكابر شغل علي آئے بيں۔

اس کیے "السمھند" میں درج شدہ عقائد پرتمام اکا بردیو بند کا اجماع ہے، کسی دیو بندی کوان سے اِنحراف کی مخوائش نہیں، اور جوان سے اِنحراف کرے، وہ دیو بندی کہلانے کا مستحق نہیں۔

تلاش حق کی ذمہداری ہرایک پرہے

سوال:...کافراوروه منکرجس کو دینِ اسلام کی دعوت پینی می بودنیکن وه انکاری بود مگرجس هخص کونلم ہی نه بهوتو کیا وه منکر و کا فر بوگا یااس پر تلاش حق کی ذ مه داری بھی عائد ہوگی؟

جواب: ... تلاش حق کی ذرمدداری ہرعاقل دبالغ پر ہے۔ (۱)

علماء كيمتعلق چندإشكالات

سوال:...من چندسوالات لکھر ہا ہوں بیتمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق ومعلومات) ہے لئے ہیں جس کے مولف (علامهار شدالقادری) ہیں:

ا:...دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے متعمق نہایت عمین اورلرز ہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں،وہ لکھتے ہیں:

" محمد ابن عبد الوماب نجدى ابتدائ تير بوي صدى مي نجد عرب سے ظاہر بوا، اور چونكه خيالات

(۱) ان العقل آلة للمعرفة والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله .... قال لا عذر الأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره ... إلخ. (شرح فقه اكبر ص. ١٨ ا ، طبع مجتبائي دهلي). باطلہ اورعقا کدفی سدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے الل سنت والجماعة ہے قبل وقبال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتار ہا، ان کے اموال کوغیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قبل کرنے کو باعث بڑواب ورحمت شار کرتا رہا، محمد ابن عبد الو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ الل عالم اور تمام مسلمانان دیار مشرک و کا فر جیں، اور ان سے قبل وقبال کرنا اور ان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔'' (اشہاب میں ایما ہوں اس میں ایما حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔''

جبكه فرق وي رشيديه ج: اص: ااا من حضرت كنگوي صاحب ايك سوال كے جواب ميں لکھتے ہيں:

" محمد ابن عبد الوہاب کے مقتر یوں کو دہائی کہتے ہیں ،ان کے عقا کدعمہ وہتھے۔"

حضرت ہو چھنا یہ چاہتا ہوں کرد یو بند کے شیخ مولوی حسین اتھ مدنی صاحب نے وہا بیوں کے متعلق اتن تھین ہا تیں لکھیں ، جبکہ حضرت گنگو بی نے ان کے عقا کدعمہ و کھے۔ برائے مہر یائی میری اس پریشانی کو دُور فر یا تھیں ، اللہ آپ کو جزا عطافر ما تھیں گے۔ جواب: ... دونوں نے ان معلومات کے بارے بیل رائے قائم کی جوان تک پہنی تھیں ، جرفض اپنے علم کے مطابق تکم کو ان کا مکلف ہے ، بلکہ ایک بی محض کی رائے کسی کے بارے میں دووقتوں میں مختلف ہو کتی ہے ، بلکہ ایک بی محض کی رائے کسی کے بارے میں دووقتوں میں مختلف ہو کتی ہے ، بلکہ ایک بی محض کی رائے کسی کے بارے میں دووقتوں میں مختلف ہو کتی ہے ، بلکہ ایک بی مواد کی ساتھ مورکتی ہے ، بلکہ ایک بی محضوں کی رائے کسی مقصد؟

اند الله المين المخصوص المخضرت عند المين المحضوص المخضرت عند الله المين المخصوص المخضرت ملى الله المين المخصوص المخضرت المعلى الله عليه والمراح المعلى الله عليه والمراح المعلى الله عليه والمراح المعلى الله عليه والمراح المراح المراح

المستعبر المستعبر الموجد المرابي وجد المرابي المستعبر المرابي المستعبر المرابي المستعبر المرابي المرا

حضرت پوچھنا بیرچا ہتا ہوں کہ ہم بھی آئ تک یہی ہمجھ رہے ہیں اور غالباً بیرورست بھی ہے کہ بیصفت حضورصنی اللہ علیہ وسلم ) کی ہے۔

جواب:...بالكل صحيح بكرتمة للعالمين، آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى صفت به يكن وُوسر به انهيا وواوليا وكاوجود بهي اپى محدر حمت به اس كو مثال يون سمجوك مسيع وبصير حق تعالى شانه كى صفت به يكن انسان كى مثال يون سمجوك مسيع وبصير حق تعالى شانه كى صفت به يكن انسان كى بار ب من فرمايا: "فَ جَعَلْنَاهُ سَعِيْعًا بَصِيْرُا" (سورة الدبر: ٢) كيا انسان كي سميع وبصير بون ساس كا صفت فداوندى كى ساتھ اشتراك لازم آتا ہے؟

":.." مولانا قاسم نانوتوی صاحب این ایک کتاب تخذیرالناس شن تحریفرماتے بین که...انهیاء اپنی اُست ہے متاز ہوتے بین باقی رہائمل اس میں بسااوقات بظاہراُ متی مساوی ہوج تے بین بلکہ برج جاتے بین۔''
ہیں۔''

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پر تو اللہ وی بھی ہیجتے ہیں، کتابیں بھی اتر تی ہیں، اللہ ہے ہم کا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی اللہ عدید وسلم کوتو معراج بھی ہوئی، پھرنبی کے مل میں اوراُ متی کے مل میں تو بہت فرق ہو گیا، کیا یہ بات سیح نہیں؟

جواب: ... حضرت نانوتوی کی مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر ہی بھی ہی کے برابر ہوجاتا؟ بلکہ بسااوقات بڑھ

بھی جاتا ہے، مثلاً جنے روزے آنحضرت سلی الشعلیہ وسلم رکھتے تھے مسلمان بھی استے بی رکھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات نلی روزہ کی
مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، ای طرح نمازوں کود کیموکہ آنحضرت سلی الشعلیہ وسلم سے دات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت سے زیادہ
فاہت نہیں، اور بہت سے بزرگان وین سے ایک ایک رات میں کیڑوں رکعتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو بوسف قاضی القعنا قبنے
کے بعد رات کودوسور کعتیں پڑھتے تھے، الغرض امتیوں کی نمازوں کی مقدار نی کریم صلی الشعلیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے، لیکن جانے
والے جانے ہیں کہ پوری امت کی نمازیں لکریمی آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابر نیس ہوسکتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ کام باللہ، ایمان ویقین اور خشیت و تقویل کی جو کیفیت آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کو حاصل تھی وہ پوری امت کے مقابلہ میں
وجہ یہ ہے کہ کم باللہ، ایمان ویقین اور خشیت و تقویل کی جو کیفیت آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کو حاصل تھی وہ پوری امت کے مقابلہ میں
ور نہ خام ری عبادات میں تو بظاہر امتی، انہیائے کرام کے برابر نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی

المان المان

حضرت يو جصابيه وابتا مول كدكسي كى محبت ميس بم ايساكلمديد ها عظت ميس؟

جواب: ...کسی کی محبت میں ایسا کلم نہیں پڑھ سکتے ، نداس واقعہ میں اس فخص نے یہ کلمہ پڑھا، بلکہ فیراضتیاری طور پراس ک
زبان سے نکل رہا ہے ، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ بیکلہ نہ پڑھے، نیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں ، اور سب جانتے ہیں کہ
غیرا فتیاری امور پرموا خذہ نہیں ، مثلاً کو کی فخص مدہوثی کی حالت میں کلمہ کفر کے تواس کو کا فرنیس کہا جائے گا ، اوراس فض کواس غلط بات
سے جورنج ہوااس کے ازائے کے لئے معزمت تھا نوی نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی ، چونکہ فیرا ختیار می
سے جورنج ہوااس کے ازائے کے لئے معزمت تھا نوی نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی ، چونکہ فیرا ختیار می

۵:... منفوظات الیاس کامرتب این کتاب شی ان کابید و کانقل کرتے ہوئ لکھتا ہے، اللہ تعالی کا ارشاد:
 انگنشهٔ خَینُو اُمْیة اُخْوِ جَتْ لِلنّاسِ تَأْمُووْنَ بِالْمَعَوُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكو " کی تغییر خواب میں بیالقا ہوئی کہ مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔"

 حضرت ہو چھنا بیچا ہتا ہوں کہ کیا حضرت ہی لیخی مولا ٹا الیاس کا بیدوی کی ہے؟

جواب:...ا نبیاء کے شل سے مراو ہے کہ جس طرح ان اکا ہر پردعوت و بن کی ذمدداری تھی ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبؤت کے طفیل میں بیذ مدداری اُمت مرحومہ پر عائد کردی گئی ، اس میں کون ی بات خلاف واقعہ ہے ، اور اس پر کیا اِشکال ہے؟ اند...مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹونئ صدر بازار دیلی والے ان کی کتاب (اصول دعوت وتبلیغ) کے آخری ٹائٹل بہتے پرمولوی اختشام الحن صاحب بیمولا ٹاالیاس کے برادر نبتی ان کے فلیفداول ہیں ان کی بیتحریر انظار کیجئے "کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، بیتح برانہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم) کے آخر میں ضرور کی اختباہ کے نام سے شائع کی ہے، کھتے ہیں:

نظام الدین کی موجود ہ بینی میرے علم وہم کے مطابق نقر آن وحدیث کے موافق ہا اور شحفرت مجدد الف ٹانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی اور علیا ہے تق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعائے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں، ان کی پہلی فر مدداری ہے کہ اس کام کو پہلے قر آن وحدیث، انکہ سلف اور علیائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل وہم سے بہت بالا ہے کہ جوکام حضرت مولا ناالیاس کی حیات میں اُصولوں کے بعد کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف '' برعت حن' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی ہے اُصولیوں کے بعد وین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جارہا ہے؟ اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حدنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرامقصد صرف اپنی فرمدداری سے سبکدوش ہونا ہے۔''

حضرت! برائے مہر یانی اس سوال کا جواب ذراتفصیل سے عنایت کریں ، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطافر مائمیں ، آمین۔

جواب:...ان ہزرگ کے علم ونہم کے مطابق نہیں ہوگی ،لیکن یہ بات قرآن کی کس آیت میں آئی ہے کہ ان ہزرگ کاعلم ونہم دوسروں کے مقالبے میں جمت قطعیہ ہے؟

الحمد مند! تبلیغ کا کام جس طرح حضرت مولانا الیاس کی حیات میں اُصولوں کے مطابق ہور ہا تھا، آج بھی ہور ہا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آر ہاہے، بے شارانسانوں میں وین کا درد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑب اور بھو کے ہوئے انسانوں کو محمد رسول الله صلی الله علیہ والی لائن پرلانے کا جذبہ پیدا ہور ہاہے، اور بیالی ہا تیں ہیں جن کو آئھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس خیرو برکت کے مقابلہ میں جو کھی آئھوں نظر آر بی ہے تبلیغ سے روشھے ہوئے ایک بزرگ کا علم وہم کیا تیت رکھتا ہے؟

اوران بزرگ کا اس کام کو' بدعت ِ حسنه' کہنا بھی ان کے علم ونہم کا قصور ہے، دعوت الی اللہ کا کام تمام انبیائے کرام عیبم السلام کا کام چلاآیا ہے، کون عقل مند ہوگا جوانبیائے کرام عیبم السلام کے کام کو بدعت کیے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ سے چندالفاظ لکھو گئے ہیں ، اُمید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے ، ورندان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی ، تحراس کی نے فرصت ہے اور نہ ضرورت ۔

ایک خاص بات میر کہنا چاہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمزور ہوں ، ان کو کچے پکے لوگوں کی تما بیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ، کیونکہ ایسے لوگوں کامقصود تو محض شبہات و وساول بیدا کر کے وین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اعتراضات کس پرنبیں کئے

كے؟اس كے ہراعتراض لائق التفات بيس موتا۔

#### ىيەذ وقيات بىي

سوال:... بیخ عبدالتی محدث و الوی قرمات میں: '' آنخضرت صلی الله علیه وسلم مظهر ذات اللی اور دُوسرے انہیا و مظہر صفات اللی جے۔'' جب کہ حضرت مجدوصاحب اپنے مکتوب ۴۵ ہنام خوا جہ حسام الدین بیس صفات اللی جیں ، اور عام مخلوق مظہر اسائے اللی ہے۔'' جب کہ حضرت مجدوصاحب اپنے مکتوب ۴۵ ہنام خوا جہ حسام الدین بیس کسے جیں: '' تمام کا نئات حق تعالی کے اساء وصفات کا آئینہ ہے،لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے، در ندمظہر ، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

جواب:... بیامورمنعوص تو بین نبیس ،ا کابر کے ذوقیات ہیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہدے ، ہبر حال بیاموراع تقادی نہیں ، ذوتی ہیں۔

### مسلوب الاختيار بركفر كافتوك

کتاب "عبارات اکابر" معنفه مولانا محر مرفراز خان صفدر مدظله اور کتاب "سیف پرانی" مصنفه مولانا منظور نعمانی مدظله نیست کتاب "معنفه مولانا معتبر ہے نہ کاری منظلاق اس کا یہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی درج بھی بھی قابل اعتبار نیس، خواب کا نداسلام معتبر ہے نہ کفر وار تداد، ندنکاح، ندطلاق اس کا یہ جواب دیا کہ خواب بھی جوکلمہ کفریوصا حب واقعہ کی زبان ہے مرز وجوا تو اس کی وجہ سے نداس کو کافر کہا جا سکتا ہے، ندمرتد، کیونکہ و محض اس وقت حسب ارشا و نبوی: "مرفوع القلم" تھا اور حالت بیداری بھی صاحب واقعہ کی ہے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن و صدیت و فقہ "خطا" بھی واخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری بھی جو درود پاک بھی اس سے محمد کی جگہ

اشرف عی نکلاء وہ خطا کے طور پر نکلا اورشر بیت میں جس ہے" خطآ" کلمه کفریہ سرز دہوجائے تواس پرمواغذہ نہیں اور وہ کس کے نز دیک کا فرند ہوگا۔

Y+Y

لیکن ہمارے ہال شہر کھیرو میں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا بیر ' جواب' دیا کہ: '' بیرخطا کا بہانہ بیکار ہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولاً اس لئے کہ'' خطا''لاشعوری میں ہوتی ہے،خطا کرنے والے کو پنتہ بھی نہیں چلنا کہ اس نے کیا کہہ دیا اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کوشعور ہے اور وہ اس کفلطی بھی سمجھ رہا ہے،مطلب یہ ہے کہ جو پجھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ٹانیا بیکہ ' خطا' کمد دولمدر ہتی ہے سارا دن خطانیس رہتی اور یہاں پراس کی زبان ہے دن مجر حصرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کلفر کی محمرار کرتا رہا، خطا کی بیشان نہیں ہوتی ۔

رابعاً بیک خود دیوبندیوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ''اکفار الملحدین' من : ۳ کی میں تخریر کیا ہے کہ (ترجمہ) علماء نے فر مایا ہے کہ انبیاء کیے ہم السلام کی شان میں بڑا ت ودلیری کفر ہے اگر چہ تو بین مقعود نہ ہو۔ اورای کتاب کے صفحہ ۸۸ پرتخریر ہے کہ '' کفر کے تھم کا دار و مدار ظاہر پر ہے تصد دنیت پرنیس ۔''
۔ اورای کتاب کے صفحہ ۷۴ پرتخریر ہے کہ '' لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فاسر کفری طرح ہے۔'' ان عبارات معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی شان اقد س میں تو بین آمیز فلست کہنا کفر ہے اوراس بار سے میں قائل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صریح تو بین آمیز تامیز تامیز تامین تو بین تو ب

کرے گاتو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمز لہ تفر ہے۔ اور یہاں پر حالت بیداری ہیں صاحب واقعہ نے زبان سے مراحة ورووشریف ہیں اشرف علی تکالا ، البذا اس ہیں کوئی تاویل تیول نہیں کی جائے گی ، خامسا یہ کہ اگر یہی واقعہ واقعہ واقعہ واقع ہوگی؟ یعنی اگر کوئی مختص بنی بیوی کو ہے کہ میں نے تھے ملاق دی ، طلاق وی اور بعد میں خطا کا عذر کرے اور کیے کہ میں بے اختیار تھا ، مجبور تھا ، زبان میرے قابو میں نہیں تھی تو کیا اس مختص کی طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی اور دسول اللہ کہنے میں عذر مقبول ہوجائے۔'' ہونے میں از روے قرآن وحد یہ وفقہ مندر جہذیل اُ مورکی تفصیل مطلوب ہے :

ا:...ازروئے قرآن وحدیث وفقہ اسلامی'' خطا'' کی سیح تعریف کیا ہے؟ نیزید کہ کیا'' خطا''ہر صال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:...کیاواقعہ ندکورہ میں باوجود شعور کے محد سلی اللہ علیہ وسلم کی جگدا شرف علی نکل جانا اس کی'' خطا' 'متی ؟ اور کیا'' خطا' 'لمحد دو لمحد دہتی ہے یا عرصہ تک بھی روسکتی ہے؟

۳:...جوفض اپنی زبان سے کلد کفریہ بکے اور پھریہ کے کہ بیس بے اختیارتھا، مجورتھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرز د ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا بید دعویٰ بے اختیاری و خطا کا متبول ہے؟ متبول ہونے کی صورت میں مماحب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومخرض نے پیش کی ہے اور'' بزازیہ' اور ''د داختار'' کی مندرجہ بالاعبارتوں کی تو جیدومطلب کیا ہے؟

۳:..اگرشریعت اسلامید میں حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی شان میں گستاخی کے معالمے میں کسی کی ناوانی وجہالت، زبان کا بہکنا، بے قابو ہوجانا، کسی قاتل اور نشہ کی وجہ ہے لا چار ومضطر ہوجانا، قلت گلہداشت یا بے پروائی اور بے باکی یا قصدونیت واراد ہ سستاخی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صریح لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو ندکورہ بالا واقعہ کی سے تو جید کیا ہے؟

3:...اگرکوئی مخص اپنی زوجہ کو صری الفاظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ میں بے اختیارتھا، مجبورتھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں ہوگئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگ تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگ تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگ اور ضرور ہوگ تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگ اور ضرور ہوگ تو طلاق واقع ہوئے میں میرے خرمت بول نہ ہوتو دونوں واقعات میں وجوز قرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ لکا لئے کے بعد ''خطا'' کا عذر متعبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور میحسوں کرتے ہوئے بھی کہ میں درودیا کے غلط پڑھ دہا ہوں کا فرہ بے یانہیں؟

جواب:...صدیث شریف میں ال مخف کا واقعہ ترکور ہے جس کی سواری کم ہوگئ تھی ، اور وہ مرنے کے ارادے سے درخت کے نیج لیٹ کیا ، آئے کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بمع زادوتو شہر کے موجود ہے ، بے اختیار اس کے منہ سے تکلا" اللہ اللہ مانت عبدی

وانا ربك!" (ياالله توميرابنده إوريس تيرارت!)\_(ا)

ية كمة كفرب، مراس بررسول الله سلى الله عليه وسلم نے كفر كافتو كانبين ديا بلكة فرمايا: "خطأ من شدة الفرح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئے۔ آپ کے مولوی صاحب اس تخص کے بارے میں اور رسول الله صلی الله عدید وسلم کے بارے میں کیا فَقِي صادر فرما ئيس كي؟ اورقر آن كريم ميس ہے:" إلّا مَنْ أَكُوهَ وَقَالْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَان" (٢) و ال زبان ہے اوا کرنے پر جب کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔'' اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فتو کی دیا ہے کفر کانہیں، جوعبارتیں ان صد حب نے نقل کی ہیں ان کا زیر بحث واقعہ ہے تعلق ہی نہیں۔ایک شخص اینے شیخ سے اپنی غیرا ختیاری حالت ذکر کرتا ہے،اگر اس کے دل ہیں کفر ہوتا یا زبان سے اختیاری طور پران نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو وہ اسپٹے شنخ سے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جو تخص کسی وجہ سے مسلوب الاختيار بهواس پرشريعت اسلامي تو كفر كافتوى نبيس دين، "لايت كلف الله مُفسًا إلا وُسْعَهَا" (" نص قرآني ب\_ مجيم علوم نہیں کہ مسلوب ال ختیار پر کفر کا فتو کی کس شریعت میں دیا گیاہے؟ رہایہ کہ ایک صحف دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہے اس کا دعوی مسموع ہوگا یانہیں؟ اگر کسی ہے ہارے میں ہمیں معلوم نہیں کے مسلوب الاختیار تھا یانہیں، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، یا طلاق ویتا ہے اور بعد میں جب پکڑا جا تا ہے تومسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ بیدعویٰ خلاف ظاہر ہے ،اس لیے نہیں سنا جائے گا۔جوعبار تیں مولوی صاحب نے قال کی ہیں ان کا بہی محمل ہے لیکن مانحن فیہ (مسئلہزیر بحث) کا اس صورت سے کوئی تعنق نہیں ، کیونکہ اس کے الفاظ اس سے پہلے کسی نے بہیں سے تھے، اس نے ازخود اسے شیخ " ہے ان الفاظ کو ذکر کر کے اپنا مسلوب الاختیار ہونا ذکر کیا۔ بہر کیف صاحب واقعہ تو اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں اور میں قرآن وحدیث سیجے کے حوالہ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی اوراس کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتو کی صاور نہیں کرتے۔اس مولوی صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے پر اعتماد تہیں ، اور وہ ایک ایسے تحض کے بارے میں کفر کا فتو کی صا در کرتا ہے ، تو اس ہے کہا جائے کہ إن شاء اللہ آ ہے بھی بار گاہ زت انعالمین میں پیش ہونے والے ہیں، وہان تمام أمور کی عدالت ہوگی،آپ کا مقد مدیمی زیرِ بحث آئے گا،ایے تمام فتوے اس ون کے بئے رکھ جھوڑیں، ہم بھی دیکھیں گے کہکون جینتا ہے، کون ہارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے مرض سے نجات عطافر مائیں۔ بالکل یہی سوال چند دِ ن يهلي بهي آيا تها ،ال كاجواب دُومر انداز الكه چكامون ،اوروه يه

الزامی جواب توبیہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں بیرواقعہ درج ہے کہ ایک شخص حضرت مبلی کے پاس بیعت کے ہے ۔ آیا، حضرت بنے بوجھا کہ: کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ اس نے کہا: ''لا إلله اللَّا اللّٰه محمد رسول اللّٰه''، فرمایا: اس طرح پڑھو:''شبلی رسول الله''، س

 <sup>(</sup>١) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فـلاة فـانـفنت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتي شجرة فإضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إد هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدّة الفرح: اللَّهم أنت عبدي وأنا ربّك، أخطأ من شدّة الفرح. رواه مسلم. (مشكُّوة ص:٣٠٣، باب الإستغفار والتوية).

۲) التحل.۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٨٦٠.

ن بد تکلف پڑھ ویا۔ حضرت نے فرمایا کہ جیلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہار اامتحان کرنا جا ہتا تھا۔ فرما یے ! حضرت جلگ اور ان کے مرید کے بارے میں کیا تھم ہے؟

اور تحقیقی جواب بیہ کے کہ صاحب واقعہ کا قصد سے کھمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، کو یاعقیدہ جو دِل کا فعل ہے وہ صحیح تھا، البتہ زبان سے وُ وسرے الفاظ سرز د ہور ہے تھا وروہ ان الفاظ کو کفریہ بچھ کران سے قوبہ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ صحیح الفاظ اوا ہوں ، مگر زبان سے وُ وسرے الفاظ کا کہ ہے ہیں، وہ ان پر رور ہا ہے، گرید وزاری کر رہا ہے اور جب تک بیر حالت فرونہیں ہوتی وہ اس اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیر اختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اِختیاری واقعے کا کوئی کفر وہ ہوتو اوا کر سکے۔ اس پورے واقعے کوسا سے رکھ کراس کو کلم مرکز کون کہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالٰ نے کسی کو غیر اِختیاری حالت پر مواخذہ کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آ یت ہے؟ یا حدیث ہے؟

ا:...مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ خطا کا بہانہ بے کا رہے ، بجاہے ، گرجو خص مسلوب الاختیار ہوگیا اس کے بارے میں بھی بھی بھی افتان ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟" إلا مَنُ اُکوِ ہ وَ قَلْبُهُ مُطْمَنِنٌ بِالْإِیْمَانِ" میں قرآن کا فتوی تو اس کے خلاف ہے۔ ۲:... بجاہے کہ خطا فوری ہوتی ہے ، لیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اختیاری چیز بیس کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے، اگر ایک آدمی سارا دن مسلوب الاختیار ہتا ہے تو اس میں اس کا کیا تصور ہے؟

سا: ... اس نے باضیار خود کھی کفر رہاتی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الماضیار ہونے کی بات کرتا ہے،
شفا قاضی عیاض کی عبارت کا محمل کیا مسلوب الماضیار ہے؟ نہیں بلکہ قصد اَ کلمہ کفر کھنے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصدات ہے۔
سم: ... جہالت کا ، ناوائی کا ، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور روحتار ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کی مختص کی شکایت کی گئی ، قاضی نے اس سے دریافت کیا ، اس نے یہ عذرہ پیش کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستا فی ہے ، یا یہ کہ باس کی خص کی شکایت کی گئی ، قاضی نے اس سے دریافت کیا ، اس نے یہ عذرہ پیش کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستا فی ہے ، یا یہ کہ نہیں ہوتی تھا ، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار بار دہ کو نہیں سنے گا ، بلکہ اسے سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر منز اے ارتد ادجاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اِختیاری کر را تھااور جس میں وہ بکسر مسلوب الاختیار تھااس کووہ اپنے شنخ کے سامنے جیش کرتا ہے ، فر ، سیئے مسئد قضا سے اس کا کیاتعلق؟

2:..زیرِ بحث دا تعدیاتعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے ، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سے، چونکہ معاملات کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہے، اس لئے زوجہ اس کی السات کو قبول نہیں کرتی ، اور عدالت بھی نہیں کرے گی ، لیکن اگر واقعتا وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگ ۔ چنا نچہ اگر عورت اس کی کیفیت پراعتما دکرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو تسلیم کرتی ہے تو فتو کی بھی دیں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوئی ۔

#### ۲:... حضرت تشمیری کاحواله بجاہے ،گریہاں کفری نہیں تھا، رضا بالکفر کا کیاسوال...؟ قضاا ور دیا ث**ت میں فرق**

سوال:... جناب نے جو پچھتے رفر مایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو محض کی وجہ سے
مسلوب الاختیار ہوج ئے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتو کا نہیں لگاتی ، لیکن جناب کے اس جواب پر کہ '' وہ صاحب مسلوب الہ ختیار
تھا'' پچھشہات تحریر کرتا ہوں جو کہ '' فقاوی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور نے
اس واقعہ کے متعلق تحریر کرتا ہوں جو کہ '' فقاوی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور نے
اس واقعہ کے متعلق تحریر کے ہیں ، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر ہیں بہت وقت صرف ہوتا ہے بھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی
مشکل ہے لیکن اگر ان شہبات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر ان شاء اللہ بزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کا ہرین عہ نے ویو بند
کشر اللہ مواد ہم سے بغض و کینے رکھتے ہیں ، رُشد و ہدایت کا ذریعہ بن کتی ہے شہبات مندر جد ذیل ہیں :

شبدا قال: یہ کہ اس کا بید عویٰ کہ'' میں ہے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔''اس وقت شرع معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و ہے اختیاری کا سبب مجملہ ان اسباب عامہ کے ہو کہ جو عامیۃ سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون ،سکر ،اکراو ، حالت موجود ہ میں جو حالت اس مخفس کو پیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو ، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسانہیں پایاجا تا جس کوسالب اختیار قرار دیاجائے۔

شبددوکم: به به کداگرکوئی ایساسب به بهی تو ده مولانا کی مجت کاغلبه به اورغلبه هبت سوالب افتیاریس سے نہیں ہے، غلبه مجت میں اطراء کا تحقق ہوسکتا ہے جس کوشارع علیہ التحقیۃ والتسلیم نے ممنوع فر مایا ہے: "لَا تسطوون سی محسا اطوت المیہود والمسلم من منوع فر مایا ہے: "لَا تسطوون سی محسا اطوت المیہود والمسلم من ولکن فولوا عبدالله و دسوله" اوراگر غلبه عبت اوراس کا سبب سالب اختیار ہوتا تو" نہی عن الاطراء "متوجہ نہ ہوتی اللہ معذور سمجھا جاتا" نہی عن الاطراء "خود و اللہ بے کہ غلبہ محبت سالب اختیار نہیں ہے۔ ای وجہ سے" اطراء "سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہی فر مار ہے ہیں، البنداشر عادس کا بیدوکی معتبر نہ ہوگا۔

"رقوله لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن، ظاهره انه لا يفتى من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم، بأن يكون قصد ذالك التأويل، وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ماصر حوا به من انهم اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرئ على لسانه كلمة الكفر

خطاء بـالا قـصـد لَا يـصـدقـه الـقـاضـي، وان كـان لَا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالىٰ فتامل ذالكـــ"

اورعلامه شائ ووسرى جكه باب المرتد من لكفية بن:

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قبل الكفر، وقال بعضهم الكفر قبل بعضهم الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي، لأنه استخف بدينه."

علادہ ازیں آپ نے صاحب واقعہ کی'' مسلوب الاختیاری'' کے ثبوت میں قر آن مقدس کی جوآیت مبارکہ پیش کی ہے، یہ آیت مبار کہ نوصاف طور پر کھروکے لئے ہے اور صاحب واقعہ طاہر ہے کہ کمرونہیں تھا''اِلا مَنْ اُکُوِ ہَ وَ فَلْبُهُ مُطَعَبُقٌ بِالْإِبْمَانِ''۔

جواب:...آپ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل وقیم کے مطابُق میں نے قلم ہردا شنہ لکھ دیا تھا، میرا مزاج ردو کد کانہیں ہے، اس لئے جو محض میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کو لکھ دیتا ہوں کہ اپنی تحقیق پڑمل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیجتو میں نے بغیر جواب کے ان کو دائیس کر دیا، لیکن آپ حضرات نے بہی سوالات پھر بھیج دیئے ، اور بھند ہیں کہ میں جواب دوں ، اس لئے آپ سے اصرار پرایک بار پھر لکھ دیا ہوں ، اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجوع فر ، کیں ، اس ناکارہ کومعذ در مجھیں۔

ا:...جعنرت اقدس مولا ناخلیل احمد سپار نپوری مهاجر مدنی نورانشه مرفتده اس نا کاره کے شیخ اشیخ میں۔اور میرے لئے سنداور ججت ہیں۔

: "خود بھی استان ہے؟ جبکہ حضرت نے کو کھٹکوفر مائی کہ آیا تضاؤاں شخص کومسلوب الاختیار تنظیم کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ حضرت نے خود بھی تحریفر مائی کہ آیا تضاؤاں کی استقام کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدیدِ ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ میں پہلے صاف کر چکا ہوں ،اس کا اقتباس پھر پڑھ لیجے:

"... جہائت کا، نادانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور رد مختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی نے بیا کہ مختص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریا فت کیا، اس نے بیا عذر پیش کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ بیا گئی ہے ، یا بید کہ ذبان بہک گئی تھی ، یا بید کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ بیا تہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کونییں سنے گا، بلکہ اس کومرزئش کرے گا (نہ کہ اس برمزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر افقاری گزرا تھا اور جس میں وہ ایک مسلوب الافقیار تھا اس کو وہ اپنے شنخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرما ہے مسئلہ تھا ہے اس کا کیا تعلق؟"

یس جب حضرت خود تصری فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ اس پر ندار آمداد کا تھم ہوسکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح کا ،اور یہ تضیہ جب جسن بیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاءً اس کا کیا تھم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تضیہ کس عدالت میں بیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاءً اس کا کیا تھم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا سا: ... یہیں سے ان تینوں شبہات کا جو اب نکل آتا ہے جو آپ نے فقاو کی ضلیلیہ کے حوالے سے کئے ہیں :

اوّل: بجاہے کہ اسباب عامد سابعتہ اااختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں یائی گئی، لیکن سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا اور اک صاحب حال کے سواکس کو نہیں ہوسکتا، قاضی تو بے شک احوال عامد ہی کود کھیے گا،لیکن پینٹ مصاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کرسکتا جو سالک کو پیش آیا ہے، اگر و و مرید کے خاص حال پرنظر نہیں کرتا تو وہ پینٹ نہیں ہلکہ انازی ہے۔ صاحب فنا وی خلیلیہ کی بحث تو قضاء ہے لیکن سلوگی احوال قضا کے وائر ہیں آتے ہی نہیں۔

دوم:... نظر برمجت اطراء میں داخل ہے جو بنص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع ہے ' بالکل صحیح ہے ہیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ غلبہ محبت قصد واختیار ہے ہو، اور اگر غلبہ محبت ہے ایسی اضطراری کیفیت پیدا ہوجائے کہ زیام اختیار قبضہ قدرت سے جب کہ یہ غلبہ محبت کے احکام جاری ہوں گے ، اولیاء اللہ کی ہزاروں مجبوث جائے تو اس پراطراء ممنوع کے احکام جاری ہوں گے ، اولیاء اللہ کی ہزاروں مطلحیات کی توجید آخراس کے سواکیا ہے ؟

سوم: ... 'جب بیجاناتی که زبان قابوی نیس تواس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تسکیلم بیکلمة الکفو کیوں کیا؟' جو الفاظ اس نے اواکر سے تصان کے بارے میں تو جانتاتھا کہ زبان کے بیات قابوہ و نے کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر بک ویا ہیکن اس نے سکوت اختیار کرنے کے بجائے سے الفاظ کہنے کی کوشش دو وجہ سے کی ایک میداست تو تع تھی کہ اب اس کی زبان سے سے الفاظ کی سکوت افاظ کی تافی ہوجائے گی ، و وسرے یہ کہ اس کو یہ کھائے جار باتھا کہ اگرائی لیحداس کی موت واقع ہوگی تو نعوذ بات کے ،جس سے گزشته الفاظ کی تافی ہوجائے گی ، و وسرے یہ کہ ان سے سے الفاظ کی اصلاح بھی ہوج سے اور سوء خاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر دباتھا کہ زبان سے سے الفاظ کی اصلاح بھی ہوج سے اور سوء خاتمہ کے اندیشہ سے نیات بھی مل جائے۔

۵:... ہورے بر بلوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکا بر کے رفع ورجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس سے ان حضرات کے طرز عل سے نہ ہمارے اکا برکا نقصان ہے، نہ سوائے اذبیت کے ہمارا کچھ بھڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اخبیارتک کے بارے میں فرمایا تھا: " لَنْ یُصُو وُ کُمُ إِلَا اَذَى " کیکن اینے بر بلوی دوستوں کی خیرخوائل کے لئے عرض کرتا ہوں کہ:

اند جن صاحب کے بارے بیل گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ القد کے حضور پہنچ بچے ہیں، اور اس احکم الحاکمین نے جو ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا، فیصلہ خدا دندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان ہے بعید ہے۔

ا: تمام عدالتوں میں مدعی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کردیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ و ہے سکتے ہیں نہ تجدیدِ نکاح کا ، میمشورہ اگر دیا جا سکتا تھا تو مرحوم کی زندگی ہیں دیا جا سکتا تھ۔

ان ساحب کے تفر کا فتوی صادر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فرمایا ہوتو آپ کا فتوی فیصلہ خدا و ندی کے خلاف ہوا،خود قرمائی کے کہاں میں نقصان کس کا ہوا؟

المن إن خضرت صلى الله عليه وسلم في من ال حقيقت كويول بيان فرمايات:

"لَا تَسُبُوا الْأَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اَفْضُوا إلى مَا قَدَّمُوا" ((مردول)ويرا بحفات كبوا كول ك

انہوں نے جو کھا کے بعیجاس کو یا بھے ہیں )۔

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کواچھال کرار شاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی مول نے رہے ہیں ،جس مقدمہ کا فیصلہ اعلی ترین عدالت میں بیس بیس بیس بیس مقدمہ کا فیصلہ کا خالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں ،عقل والعماف کے انقاضوں کو بھی بس بیشت ڈائی رہے ہیں ،اور لا بعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہاندمشورہ ہے کہ آپ دیو بندیوں کی ضدیش اپنے لئے بیخطرات نہیمینی، بحث وتکرارہی کا شوق ہے تواس کے لئے جیمیوں موضوع دستیاب ہیں۔وہللہ المحمد أولا والحوالا

> مراو ما نفیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

# اختلاف رائے كا حكم دُوسرا ب

سوال:...مشہور عرب ہزرگ جناب محمد بن عبدالو ہائے کے بارے میں حضرات دیو بند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متنذ بذب رہے؟

ا:...حضرت گنگوہی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے ( فقاویٰ رشیدیہ )۔

٢:...حفرت علامه انورشاه تشميري نے اسے خارجی کہاہے۔

":... حضرت مدنی نے الشہاب الله قب میں بہت بخت الفاظ میں مذکرہ کیا ہے اورائے گراہ قرار ویا ہے۔ ":... ابھی حال ہی میں ایک کتا بچہ" انکار حیات النبی۔ ایک پاکستانی فنٹ میں (جو حضرت شیخ الحدیث کے عالبًا

<sup>(</sup>١) مشكُّوة عن عائشة ص: ١٣٥، باب المشي بالجنازة والصلوة عليها، الفصل الأوّل.

نواہے مولا نامحمر شاہر صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرت کے ایما پر لکھتا بتایا ہے ) اس محمد بن عبدا یو ہاب کوشنی اسد م المسلمین لکھا ہے۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبدالو ہاب کیا تھا؟ حضرت تُنگوینؓ کی نظر میں وا کی تو حیدیا حضرت علامہ تشمیریؓ کی نظر میں خار جی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیزید کہ اپنے شیخ ومرشد حضرت گنگوبی ہے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنی " اور حضرت علامہ کشمیری کو حضرت گنگوبی ہے انتساب کاحق رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یا حضرت شیخ الحدیث، حضرت مدنی " سے مختلف رائے اختیار کرکے ان سے اراوت مندی کا وعویٰ کر کئے ہیں یا نہیں؟ تسکین العدور طبع سوم (مرتبہ مولا نامحمد مرفراز خان صاحب صفرر) ہیں حضرات اخلاف رہے بند نے ایک اُصول فے کیا ہے کہ بزرگان و یو بند کے خلاف رائے رکھنے والے کوان سے اِنتساب کاحق نہیں، اگر چدا کابرین ریو بندان کے اُستادی کیوں ندرہے ہوں۔ اس فتوی پر اوروں کے علاوہ آنجناب کے دستخط بھی شبت ہیں۔

چواب: ... کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پرہے، جیسے حالات کسی کے میاسے آئے اس نے وہی رائے قائم کرلی، اس کی نظیر جرح وتعدیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آپ جیسالنہیم آدمی اُلے کے کررہ جائے ،خود کل تعجب ہے!

ا کا بردیو بند ہے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم ؤوسرا ہے ، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بنا پر اِ ختلاف رائے کا تھم ؤوسرا ہے ، دونوں کو بکسال سجھنا سجے نہیں۔

سوال: ...ونت ضائع کرنے کی معذرت گر حضرت والا! ہم علاء کے خدام ہیں ،اکابرین دیو بند کے نوکر،انہیں اپنا'' اسوہ'' خیال کرتے ہیں ،لیکن'' اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تلخ سوال واشکال پیدا ہوتے ہیں ،اس لئے تلخ نوائی کی مجمی معذرت۔ جواب: ...'' اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ، ویسے ذہن میں تلخی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تلخ نوائی پر مجبور دمعذور ہی ہوگا۔

#### مدارحالات وواقعات پرہے

موال:...ایک اور اشکال حضرت مولا تا عبیداللہ سندھی پر حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی " کے کفر کے فتوی کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولا تا سندھی کے تفروات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر وارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتوی لگا یا ہے تو کوئی بات تو ہوگی تا!

جواب: "كفير وقسين كمسلطين بحى مدار حالات دواقعات برب، امام سلم في امام بخاري برجورة كيا ادرامام ابوصنيف في الم سلم في الم بخاري برجورة كيا ادرامام ابوصنيف كم بارب بين امام بخاري في الإسلام" كي ضرب المثل تو معلوم بى بوگ ـ معلوم بى بوگ ـ معلوم بى بوگ ـ

### جن لوگول کابیذیمن ہو، وہ گمراہ ہیں

سوال ا:... آپ سلی الله علیه وسلم نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ مجدِ نبوی کے ماحول میں یعنی معجد کے اندر دی ، اس تعلیم
کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نبیں کی ، یا کوئی الگ جگہ اس کے لئے مقرر نبیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی
اداروں میں معجد تو بہت جھوٹی ہوتی ہے گر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی جیں ، اگرید چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصورة
والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچے ، حالا نکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے ، وہاں انسان لا یعنی ہے بھی چی سکتا ہے۔

سوال ۲:... آپ سلی الله علیه وسلم نے اصحاب صغه کو جوتعلیم دی، بنیا دی، وه ایمانیات اور اخلا تیات کی دی، ان کو ایمان سکھایا الیکن ہمارے دین مدرسوں میں جو بنیا دی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کرگئتی ہے، اور برائے مہر بانی میں اپنی معلومات میں اصافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کوتعلیم دی وہ کیا تھی ؟

سوال ۳:... ہمارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نگلتے ہیں ان کے اندروہ کڑھن اور فکر دین کے منتے اور آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی تھی یا حضرات صحابہ کی تھی اور آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی تھی یا حضرات سحابہ کی تھی اور وہ لوگوں سے اس عا جزی اور اکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ بیا اور جو وُ وسرے بزرگ موجود ہیں ، وہ بات کرتے ہیں۔

سوال ٧٠:...معذرت کے ساتھ اگر اس خطیں مجھ ناچیز ہے کوئی غلط بات کھی گئی ہوتو اس پر مجھے معاف فر ما ئیں ، اگر اس خط کا جواب آپ خودتح ریر فر ما ئیں تو بہت مناسب ہوگا۔

جواب ا:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ہمارے شیخ "کے " فضائل اعمال " نامی کتاب کی مجمی تعلیم نیس دی ، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی ، کیا آپ نے اکا بربلیغ ہے بھی بھی شکایت کی ...؟

جواب ۱:.. آپ کوکس جابل نے بتایا کہ جارے دی مدرسوں میں آنخضرت سلی انشدعلیہ وسلم والی تعلیم نیس؟ کیا آپ نے کہ کی مجھی مدرسے کی تعلیم کودیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر ہا تک دیا ، اور رائے ونڈین جومدرسہ ہے ، اس کی تعلیم اُوسرے مدرسوں سے اور دُوسرے مدرسوں کی رائے ونڈ ہے مختلف ہے ...؟

جواب سن بہمی آپ کو کسی جاہل نے کہ دیا کہ مداری میں سے نکلنے والے علماء میں ''کڑھن' اور دِین کے لئے مرمننے کی فکر نہیں ہوتی ، غالبًا آپ نے یہ مجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس ای کا نام ہے جو تبلنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ جواب سن بین سمجھا کہ کہ کوئی غلط بات لکھی ہوتو معاف کردوں ، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے سمجھ کون سی بات

للهی ہے...؟

لوگ جھے سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بلنے والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں ، اور میں ہمیشہ بلنے والوں کا دِفاع کرتا

ر بتا ہوں ، یکن تپ کے خط ہے مجھے انداز و ہوا کہ لوگ پچھ ذیا دہ غلط بھی نہیں کہتے ، آپ جیسے تقلمند جن کو دِین کا فہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علم ، کے خلاف ، نن رہاہے ، یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دِین کا کا مور دِین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں ، اور ان کے خیال میں وین کے باتی سب شعبے ہیں ، اور ان کے خیال میں وین کے باتی سب شعبے ہیں کا رہیں ۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دِین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے ، اور دِین مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے ۔ میں اپنی اس رائے کا اِظہار ضرور کی سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا بیز ہمن بنرآ ہو، وہ گر او ہیں ، اور ان کے لئے بین عیں نکانا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز ( رائے ونڈ ) کوبھی بھجوار ہا ہوں ، تا کہ ان اکا برکوبھی انداز ہ ہو کہ آپ جیسے تقلمند ، تبلیغ ہے کیا حاصل کررہے ہیں ...؟

#### حقا كه بنائے لا إله است حسين ا

سوال:...گزارش اینکه حضرت خواجه عین الدین اجمیری رحمة التدعلیه کی طرف منسوب ایک زُباعی جوشیعه فرقه کے علاوہ اللِ سنت والجماعة مقررین وعلمائے کرام کی زبانوں پربھی گشت کررہی ہے،میری مراد ہے:

شاه است حسین پادشاه است حسین وین است حسین دین بناه است حسین دین بناه است حسین مرداد ونداد دست ور دست بزید

حقا كه بنائے لا الله است حسين ا

الى طرح علامه اقبال مرحوم كاليك شعر:

بهرحق درخاک وخول غلطیده است تا بنایئه لا الله گر ویده است

اورظفرعلى خان مرحوم كاشعرجس كا آخرى حصه:

اسلام زندہ ہوتاہے ہر کر بلاکے بعد

ہاوراشعار مذکورہ بالاکا خط کشیدہ حصد دِل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق بیقر آن وسنت کی تعیمات سے مطابقت نبیل رکھتا، واضح ہوکہ حضرت حسین رضی القدعنہ کا میرے دل میں نہایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات ک روشنی میں مدل تحریر فرما کمیں کہ بیتے ہے یا غلط؟

اگر بنائے ماالہ حسین نہیں تواز روئے شرع بنائے لاالہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرمائے ہیں کہ بیرُ ہا می مدمعین کاشفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیری کی نہیں، چونکہ ان کے دیوان ورسائل میں نہیں ملتی، جواب مدلل ومبر ہن اور مفصل کھیں۔ جواب:..ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اِشکال نہیں، '' ہر کر بلا' سے مراد' ہر شہادت گاہ' ہے، اور شعر کا مایہ ہے کے قربانی وشہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔

جب تک اول الذکر رُباعی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے میے فاصتاً رافضی نظار نظر کے ترجمان ہیں، خواجہ اجمیری کی طرف
رُباعی کا اِنتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر "فِنی تُحلِّ وَادِ یَبِهِیْمُونَ" کا مصدات ہے۔ لفف ہے کہ رُباعی ہیں "سروا دونہ دادوست ور
دست یزید" کو، اور اقبال کے شعر میں "سبر حق درخاک وخول غلطیدن" کو "بنائے لا اللہ" ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ توحیدہ
جومنہ وم ہے" لا اللہ" کا حق تعالی کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالی کی توحید و یکنائی کی علت کیے ہوسکتا ہے؟ ہاں جولوگ ائمہ
معصومین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں، ان سے ایسا مبالغہ مستبعد نہیں۔ الغرض بیر برعی کسی رافضی کی ہے، اور
اقبال کا شعراس کا سرقہ ہے، واللہ اعلم!

# كسى عالم ہے ہوچھ كرمل كرنے والا برى الذمة بيس ہوجاتا

سوال :... حضرت! جھواکی اشکال پیدا ہوگیا ہے، اس کا حضرت سے لل چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے علاء سے جن کو مستند

مجھتے ہیں اور اسپے حسن طن کے مطابق جن پر اعتباد ہوتا ہے، ان سے دینی مسائل پوچے پوچے کر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ تھم ہے:

"فسنسفالوا افعل الذيخو إن مُحنفه لا تُعلَمُونَ "اوراس کے بعدہ ہم اپنے کو بالکل تری الذمہ بجھتے ہیں کہ اگر مسئلہ علاجی بتادیا ہواور

اس کی وجہ ہے گناہ کا کام کرلیا تو ہم عنداللہ موّا فذے سے بالکل تری ہیں۔ تو جولوگ بدعات ہیں جٹلا ہیں وہ بھی تو اپنے طور پر، اپنی وانست ہیں مستندعا، وی ہے جن پر ان کو اعتباد ہے مسائل پوچے پوچی کھل کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی عنداللہ موّا فذے ہے تری ہیں؟ اس طرح تو سرے باطل فرتوں والے بھی تری ہوجا کیں گری کے دیکھی اپنے حسن عن کے مطابق اپنے طور پر مستند عالم ہی پر اعتباد کر کے ان کے بتائے ہوئے طریع پر شام ہی کہ اور جو کہ اس کے حسن علاجیں۔

مرک ان کے بتائے ہوئے طریع قرآن مجید یا حادیث بھری ہی کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر بیٹ اور کو کس سے الم میں کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر بیٹ امر کہ کی مول کا مول کا عرض ہوگیا ہو؟

حضرت!اس کی د صاحت فر ما کرمیراا شکال وُ در فر مادین ،الله تعالیٰ آپ کوبہترین جزاعطا فر ما نمیں ،آمین!اپنے جملہ دی پی و وُنیوی اُ مور کے لئے دُعا کی بھی درخواست ہے۔

جواب:...بہت نفیس سوال ہے۔اوراس کا جواب مستقل کتاب کا موضوع ہے۔ چنانچواس نا کارہ کا رسالہ (اختلاف اُمت اور مراطِ مستقل کتاب کا مرصوط ہے۔ چنانچواس نا کارہ کا رسالہ (اختلاف اُمت اور مراطِ مستقیم )ای تتم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا ،اس رسالے کا ضرور مطالعہ فر مالیا جائے۔ چند یا تیں بطورِ اِشارہ مزید لکھتا ہوں۔ اور یہ دیکھے کہ فرزِق مختلفہ و غدا ہب متنوعہ میں اللّ حق کون اور یہ دیکھے کہ فرزِق مختلفہ و غدا ہب متنوعہ میں اللّ حق کون

ہیں؟ اگر کسی نے اس فرض میں تقصیر کی تو معذور نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے جو آیت شریفہ نقل کی ، اس میں بھی'' اہل ذکر'' ہے۔ سوال کرنے کا تھم وارو ہوا ہے، اگر اس طلب حق کو لازم نہ تھم رایا جائے تو لازم آئے گا کہ ڈنیا بھر کے آدیانِ باطلہ کے ہانے والے سب معذور قرار یا کمیں ،اوراس کا باطل ہوناعقل فقل دونوں کی رُوےواضح ہے۔

دوم: ... جوفر نے اپنے کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں ، ان کے لئے لازم ہے کہ بیدد یکھیں کہ ہمار نے کے علاء وراہ نما
آیا اُصول وَنظریات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنیم کی سنت اور طریقے پر ہیں یانہیں؟ آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کا تو حیدوسنت کی وعوت دینا، بدعات وخواہشات کی بیروی سے ڈراتا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے طیب سے واضح ہے۔
سوم: ... اگر طالب وی کو اس سے بھی تملی تشفی نہ ہو، اور اس کے سامنے میں منکشف نہ ہو سکے توایک معتدب مدت ہر فرقے کے
اکا برکی خدمت میں رہ کرو کھے لے، اگر طلب صادق کے ساتھ ایسا کرے گاتو حق تعالی شانداس پرحقیقت ضرور کھول دیں گے، کیونکہ
وعدہ ہے: "وَ اللّٰذِیْنَ جُنھ اُواْ فِیْنَا لَنَهُ لِدِیَنَا لَهُ لَهُ لِدِیَنَا لَهُ اُلْهُ لِدِیْنَا لَا الله اِللّٰ مَانداس پرحقیقت ضرور کھول دیں گے، کیونکہ

چېرم:...اگر بفرض محال اس طلب و تحقیق پر بھی اس پرحق کا فیضان نه ہوتو ایسافخف معند ور ہوگا ، بیدا پی سعی وکوشش کے مطابق عمل کرے۔لیکن اگرحق کی تلاش ہی نہیں کی یا اس مہل نگاری ہے کا م لیا تو معند ور نہ ہوگا ، وانڈ داعلم!

# وین اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟

سوال :... دِين اسلام كامتعداسلام كونا فذكر ناه ياس رعمل كرنا اعج؟

چواب: ... یوین پر پہلے خود مل کرنا واجب ہے، پھر ڈوسروں سے مل کرانا۔ اور دُوسروں سے مل کرانا ووطرح ہوتا ہے، ایک ترغیب و تر ہیب کے ذریعے۔ یہ طریقہ مؤثر و پائیدار ہے، دُوسرا قانون کے ذور سے مل کرانا، اس کو نافذ کرنا کہتے ہیں، جب اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج دین پر ممل کرنا، بن جائے، ڈیڈے کے ذور سے نہیں بلکہ اندر کی دِ بی رغبت کے ساتھ تو اقلیت جو ممل میں کوتا ہی کرنے والی ہو، اس کو قانون کے ذور سے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوثی ہے اور آخرت کے میں کوتا ہی کرنے والی ہو، اس کو قانون کے ذور سے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوثی ہے اور آخرت کے مذاب و ثواب کے چیش نظر ممل کرنے والی نہ ہوتو محض قانون کے ڈیڈے سے اسلام کو نافذ نہیں کیا جاسکتا، اس سے ضرور کی ہے کہ ووت و تبلیخ اور ترغیب و تر ہیب کے ذریعے دِلوں میں اِیمان اُ جا کر کیا جائے تا کہ ہرمسلمان طوع ورغبت سے دِینِ اسلام پر ممل کرنے

(١) وفي الدر المختار: اعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشرح: أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه واخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٢)، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) "يَانَيْهَا الَّذِيْنَ امُنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ" (المائدة: ٥٠١) "يَانَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهَلِيْكُمْ مَارًا" (التحريم ٢٠).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشير الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٤). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمّتي يدخلون الجنّة إلا من أبني! قيل: ومن أبني؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبي. رواه البخاري. (مشكوة ص:٣٤، ياب الإعتصام بالكتاب والسُّنَة، الفصل الأوّل).

والا بن جائے ، اور و واسلامی قانون کو واقعتار حمت خداوندی مجھ کراپتائے ، تا کداسلام صرف مسجد تک محد و و ندر ہے ، بلکہ بازار میں ، وفتر میں ، کھیت میں ، کارخائے میں ، عوام میں اور سرکاری ملاز مین اور اَ فسراان میں مسلمانوں کی اکثریت وین پڑمل کرنے والی بن جائے۔ تب عدالتوں میں اسلام نافذ ہوگا ، سرکاری اواروں میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے کھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے کھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے کھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ، یہ بے فطری طریقہ نفاؤ اسلام کا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔

### إجتماعي اور إنفرادي إصلاح كي اجميت

جواب:...آپ کا سوال بہت نفیس ہے اور اہم بھی۔انسوں ہے کہ اس کالم بیں اس پر مفصل گفتگو کی تنجائش نہیں ہختفرا چند نکات چیش کرتا ہوں۔اگرغوروتو جہ سے ملاحظ فرما کمیں گےتو اِن شاءاللہ!اطمینان ہوجائے گا۔

ا ذل: فرداورمعاشره لا زم والزوم بین، ندفر دمعاشرے کے بغیر بی سکتا ہے اور ندمعاشرہ افراو کے بغیر تفکیل پاتا ہے۔ دوم:...فرد پر پچھے اِنفرادی فرائض اور ذمہ داریاں عائمہ کی گئی ہیں اور پچھے اِجتماعی ومعاشرتی۔

سوم:...تمام فرائض اور ذمه داریوں کے لئے ،خواہ وہ اِنفرادی ہوں یا اِجٹما گی ،قدرت و اِستطاعت شرط ہے۔جو چیز آ دمی کی قدرت د اِستطاعت سے خارج ہو،اس کاوہ مکلف نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

چہرم:..بسب سے پہلے آدمی کواپنے اِنفرادی فرائض بجالانے کی طرف توجہ کرنی چاہئے (جس کو آپ نے اپنی ، قبت کی فکر کرنے چہرم:..بسب سے پہلے آدمی کواپنے اِنفرادی اُنگل بجا آدری ، اطلاق کی اصلاح ، معاشر تی حقوق کی ادائی سجی کچھ تہ ہوجا کی معاشر ہے کے افراد اپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجا کی تو جھے یقین ہے کہ نؤ ہے نصد معاشر تی ہوجا کیں گی۔

بنجم :...ا پی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اِستطاعت کے بقدرمعاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا چ ہے ، جسے شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف ادر نہی عن المئکر کہتے ہیں ، ادراس کے قبن درجے ہیں۔

پہلا درجہ طاقت اور توت کے ذریعے پُر ائی کوروکتا ہے۔ یہ عکومت کے فرائض میں شامل ہے، گر آج کل حکومتیں افر . د کے
ووٹ سے بنتی ہیں ، اس لئے ایسے افراو کو منتخب کرنا جوخود پُرائیوں سے بیچتے ہوں اور حکومتی سطح پر پُرائیوں کو رو کئے اور بھرائیوں کو
پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں ،عوام کا فریضہ ہے ، اگروہ اس فریضے ہیں کو تابی کریں گے تو دُنیاوا خرت ہیں اس کی سز ابھکتیں گے۔
دُوسرا درجہ زبان سے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط وتفصیلات بہت ہیں ، مگر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ
زبان سے کہنے کی قدرت ہواور کسی فینے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں زبان سے دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نبی عن المنکر فرض ہے ، مگر دنگا
فساد شہر جائے ، نہ کسی کی تحقیر و تذکیل کی جائے۔ ہمارے دور میں '' تبلیغی جماعت'' کا طریقتہ کا راس کی بہترین مثال ہے اور إنفراد کی و

تیسرا درجہ کرائی کو دِل سے کر آسجھنا ہے۔ جبکہ آدمی نہ تو ہاتھ سے اصلاح کرسکتا ہو، نہ ذبان سے اصداح کرنے پر قادر ہو، تو اس کے میں اس پر بیفرض ہے کہ گرائی کو دیکھ کر دِل سے کڑھے، اس سے بیزاری اختیار کر سے اور اللہ تعالی سے اس کی اصلاح کی دُعا کرے۔ اگرکوئی فخص اپنی طاقت و وسعت کے دائر سے میں رہ کرمندرجہ بالا دستورالعمل پڑمل پیرا ہے، اِن شاء القدوہ آخرت میں مطابع سے کری ہوگا ، اور جو مخفص اس دستورالعمل میں کوتا ہی کرتا ہے ، اس پر اس کی کوتا ہی کے بقدر مطابع کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھ کے بیخ کہ ہم اس دستورالعمل پر کہاں تک عمل ہیرا ہیں ۔ ؟ (۱)

کیا جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ ' حدود آرڈی نینس' وین اسلام کے مطابق تھا؟ سوال:... جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ '' حدود آرڈی نینس' کیا وین اسلام کے مطابق تھا؟ ایک طبقہ اس کو غیر اسدای کہتا ہے۔

جواب:...جوسزا کیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں، وہ صحیح ہیں۔ پیطبقہ دِینِ اسلام ہی کا قائل نہیں، اس سے حدو دشرعیہ کا خالف ہے۔

 <sup>(</sup>١) "يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ..." (المائدة: ١٠٥) "يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاهَلِيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَالمائدة: ١٠٥) "يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاهَلِيْكُمْ أَارُا" (التحريم ٢).
 (٢) عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رائى منكم منكوًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقبه وذلك أضعف الإيمان (مشكوة ص: ٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

## یے مکمی اور بے ملی کے وبال کا مواز نہ

سوال: ایک مسلمان ایسے فعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم ابقد کے نبی صلی ابقد ملیہ وسلم نے دیا ہے اورایک کا م ایس ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ،لیکن مسلمان جانتے ہو جھتے ہوئے بھی ان پڑھل نہیں کرتا۔ سوال کا منشایہ ہے کہ کیا ایک ایس شخص زیادہ گن ہ گار ہوگا جو بیرجانتے ہوئے بھی کہ فلال کا م گناہ ہے ،کسی وجہ سے پھر بھی اس کا مرتکب ہویا وہ شخص بہتر ہے جو گناہ والے کا م کو انجانے ہیں ،گر بڑے شوق وذوق کے ساتھ انجام دیتا ہے ؟

جواب: المتدق فی نے جمیں کن ہوں ہے رہ کا اور کن ہوں ہے بازر ہے کا تحم دیا، ان کا جا ناستقل فرض ہے، اور ان پڑک کرن مستقل فرض ہے۔ اور جس نے جمیل کرن مستقل فرض ہے۔ اور جس نے جانا بی نہیں اور نہ جانے کی کوش بی کی وہ وُ ہرا مجرم ہے، اور جس نے شریعت کا تھم معوم کرنے کی کوشش کی اس نے ایک فرض اوا کررہا، ایک اس کے ذمہ رہا۔ الغرض ہے ہمی مستقل جرم ہے اور بے ملی مستقل ہا ہوگا وہ اگر تھم کو جانتا ہوگا وہ اگر تھم کی صالت برتر ہے جوشری تھم جانے کی کوشش بی نہیں کرتا۔ دوم ہے کہ جو تھی اللہ دورواصلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کو جانتا ہوگا وہ اگر تھم کی ضالت ورزی کرے گاتو کم از کم اپنے آپ کو بحرم اور گناہ گارتو سمجھ گا، گن ہوگئاہ اور حرام کو جرام جانے گا، اور جو تحض کو جانتا ہوگا وہ اگر تھم کا مندوہ اپنی کو قو ڈر ہا ہوں اور اپنے جم ہا ور تا وہ گو ہو گاناہ بی نہیں سمجھ گا، نہ وہ اپنی کہ اور جو تحض کو جانتا ہوگا ہو کہ ہو گا۔ فلا ہر ہے کہ جو مجرم اپنے جرم کو جرم بی نہ سمجھ اس کی حالت اس تحف کی ، اور ہوسکت ہے کہ کی وقت اس کو اپنی حالت پر معلم نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی تو ہو استفار نہیں کر سے گا ور نہ ہمیں ہو تو جو اپنی خوار سے خوار کی حالت سے زیادہ خطریا ک ہے۔ اللہ نہ مسلمان کو اسے خوار سے خوار کی ہو تو ہو گئی ہو کہ دو اس گناہ ہے باز آجائے گا، ظاہر ہے کہ بیا صالت سے زیادہ خطریا ک ہے۔ اللہ تو خوال بی خوال ہو خوار کی کے بیا تھا کہ ہم سیمان کو اسے خوال سے خوال ہو خوال ہو کہا کہ اس سے کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کہ بیا سیات سے ذیا کہ خوال کی ہمیں ہو تو تو کو خوال ہو کہ کہ ہو اس کی خوال ہو کہ کہ دیا سیمان کو اسے خوال ہو کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کہ دیا تھا کہ ہمیں کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کہ کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال کی کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کہ کو خوال کو کہ کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال ہو کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال ہو کہ کو خوال کو خوال ہو کو خوال ہو کو خوال کو خوال ہو کہ کو خوال ہو کو خوال کو خوال ہو کو خوال ہو کو خوال ہو کو خوال کو خوال ہو کو خوال کو خوال ہو کو خوال کو خوال ہو کو

## انگریزامریکن وغیرہ کفاررحمتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟

سوال: ... کیا یورپ، ایشیا اور امریکن اقوام پرالقد تق تی رخمتیں نازل نہیں ہوتیں کہ وہاں کا عام آومی خوشحال ہے۔ نیک، ایماندار اور انسان نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کی نسبت خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیا وہ القد (جور حمت للعالمین ہے) کی رحمتوں سے ہماری نسبت زیادہ مستفید نہیں ہور ہاہے؟ حالا نکدان کے ہاں کتے ، تصاویر، وونوں کی بہتات ہے۔ کیا للعالمین ہے) کی رحمت کے حق دار میں کہ ہم مسلمان میں؟ جا ہے ہمارے کرتوت دین اور اسلام کے نام پر بدنما دھتر ہی کیوں نہ ہوں؟ رحمت کاحق دار کون ہے؟ پاکستانی ؟ جوحقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے ہیروکارین ! جواب ہے آگاہ فرماویں۔

را) قال الحصكفي رحمه الله تعالى واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج لدينه، وفرص كفاية، وهو ما راد لمنفع غيره، وفي تبين الحارم لا شك في فرصيّة علم الفرائض الحمس، وعلم الإحلاص، لأن صحة العمل موقوف عليه وعلم الحلال والحرام ...الخ. (ردانحتار ح: 1-ص:٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...جق تعالی شاند کی رحمت دوشم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت۔ عام رحمت تو ہر عام وخص ور موسوں کا فریر ہے، اور خاص رحمت صرف اٹل ایمان پر ہے۔ اوّل کا تعلق وُنیا ہے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت ہے۔ کفار جو وُنیا میں خوشحال نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اچھا نیوں کا بدلہ وُنیا ہی میں دے دیا جا تا ہے اور ان کے تفراور بدیوں کا موب کے سنے محفوظ کرلیا جا تا ہے۔ اس کے برعس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُنیا ہیں، ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں اور بدکاروں کا وُنیا ہیں خوش رکھنا ایہ ہے جس طرح سزا ہے اور بدکاروں کا وُنیا ہیں خوش رکھنا ایہ ہے جس طرح سزا ہے موت کے قیدی کو جیل ہیں اچھی طرح رکھا جا تا ہے۔

# غیرمسلم دُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟

سوال:... آج مسلمان وُنیا دوڑ میں غیر مسلموں سے جرمیدان میں پیچے جیں، وہ مادی ترقی اور ہم تنزل کا شکار ہیں۔
غیر مسلم ترقی کر پیچے ہیں، امریکا اور چین جو کہ غیر مسلم عمالک ہیں، ہم سے بہت آ کے ہیں، ندوہاں غربت ہے اور ندو وسرے مسائل جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ان کے پاس بہت دولت ہے، ان کی کامیابیاں بہت ہیں۔ ایک سوال جواس سلسطے میں میرے ذہن میں ہے کہ کفار اور مشرکین کے پاس انتا کچھ ہے تو کیا بیسب آئیں اللہ تعالی نے توازا ہے؟ ان لوگوں کی زندگی بہت پُر سہولت ہے، کوئی مسلم نہیں ہے، ان کے پاس سب پچھ ہے۔ تو کا کنات کا خالق اللہ ہی ہے جونو از تا ہے، اگر اللہ نے ان کو بیسب پچھ دیا ہے تو کیوں؟ وہ تو کا فرجی مسلم نوں سب بچھ نے جونو از تا ہے، اگر اللہ نے انداز میں بیان کردیں کہ کا فرجی مسلم نوں سے آگے کیوں ہیں؟ ان کے پاس وہ سب پچھ ہے۔ جس کے ہم جیسے تی پؤ بریما لک کے مسلم ان صرف خواب دیکھ درہے ہیں۔

جواب:...برادر محترم! الله تعالى نے تین جہان بنائے، ایک و نیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک قبر جس میں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے، اور ایک حشر جس میں ہم مرنے کے بعد اُخیس کے۔ اگر انسان نیک ہے، پر ہیزگار ہے، حلال وحرام کی تمیزر کھتا ہے، تو ان شاہ اللہ اس کے لئے و نیا میں بھی راحت ہے، مرنے کے بعد بھی اور حشر میں بھی۔ اور اگر وہ حلال وحرام کی تمیز نہیں رکھتا، اللہ تعالی پر صحیح ایمان نہیں ہے، دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پروائیس ہے، نماز روزے کا ایمتمام نہیں ہے، قرآن مجید کی بھی اس نے تعلی دست میں بھی ذالیل ہوگا۔ تا دست نہیں کی تو دُنیا میں بھی ذالیل ہوگا اور قبر وحشر میں بھی ذالیل ہوگا۔

حضرت عمرضی اللہ عنہ حضورِ اقد س اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آنخضرت سلی ابتد عدیہ وسلم اس وقت چنائی پر لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر روپڑے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! بیہ تیصر و کسری

 <sup>( ) &</sup>quot;والرّحم أبلغ من الرّحيم ..... فعلى الأوّل: قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآحرة لأنه يحص المؤمن ... الخ." (تفسير بيضاوي ص: ۵ طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) "مَنْ كَانَ يُبِرِيْنُهُ خَرُبُ الْاخِرَةِ نَزِدُ لَـهَ فِي حَرُثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيَّدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاخِرةِ مَنْ لَصِيْبٍ." (الشورى: ٢٠). وعن انس رضى الله عنه .... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. (مشكواة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

با وجود کا فرہونے کے ناز وقعت میں ہیں ، اور آپ اللہ تعالی کے محبوب اور مقبول ہونے کے باوجود کتنی تنگی میں ہیں ، اللہ تعالیٰ ہے وُ عا سیجے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر وسعت فرمادیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اُٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فر مایا کہ: '' خطاب کے بیٹے اِٹم کس خیال میں ہو؟ بیلوگ (بیٹی قیصر و کسریٰ) وہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں وُ نیا ہی میں دے دی گئی ہیں ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کے لئے وُ نیا ہو؟''(ا)

میرے بھائی! آپ کافروں کی نعمتوں کو للچائی ہوئی نظروں ہے دیکے دہے ہیں جمہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعدان کو کتنا سخت عذاب ہوگااوروہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہیں جتلار ہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کاشکر کروکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطافر مایا ،اورائند کاشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے ہم جمیمیں کھانے پہنے کے لئے بھی دے دیا۔

# گنامگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز مائش

سوال:...کیا وجہ ہے کہ ہین ہے و ورمسلمان خوش حال اور دولت مند ہوتے ہیں، اور نیک وقتی ، غربت واقلاس کا شکار
ہیں۔ ہیں نے ایسے بھی دولت مندا پئی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن کوسر سے نماز بھی نہیں آتی ، اور ایک وہ ہیں جو دِن رات اللہ ک
عبادت کرتے ہیں، گروہ خت پریشان حال رہتے ہیں اور اس حد تک پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گریش کھانے تک کوئیس ہوتا۔
جو اہ : ... جولوگ حق تعالی شانہ کی سمج عبادت کرتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہوتا چاہے ۔ صی بہ کرام رضوان الدیملیم
اجھیں بعض دفعہ تین وِن سے فاقے ہیں ہوتے ہے، گر بھی پریشان نہیں ہوتے ہے، جس کو اللہ تعالی کی عبادت کی توفی ، اس سے
اجھین بعض دفعہ تین و والت جائے ہیں ہوتے ہے، گر بھی پریشان نہیں ہوتے ہے، جس کو اللہ تعالی کی عبادت کی توفیق ہوگی ، اس سے
ہو کر اس کو کون می دولت جائے ہیں ، و وہ سب اخوا ور بے کار

#### التدكي حكمتول كابيان

سوال:...کیاتمام انسانوں کے ذہن برابر ہوتے ہیں؟ یعنی دِ ماغ سب کا برابر ہوتا ہے؟ عام زندگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ: "فلاں بہت ذہین ہے، یہ کند ذہمن ہے، اس کا ذہن تیز ہے "تو کیا اس کا مطلب سیہ کہ اللہ نے کسی کواچھا دِ ماغ و یا ہے اور کسی کو کمزور دِ ماغ دِ یا ہے۔ میں اس مسئلے پرکافی عرصے سے موج و بچار میں جتلا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكنًا على وسادة من ادم حشوها ليف، قلت؛ يا رسول الله! ادع الله فليوسّع على أمّتك، فإن فارس والنووم قد وسّع عليهم وهم لَا يعبدون الله فقال: أوفى هذا أنت يا ابن الخطاب! أولئك قوم عجّلت لهم طيباتهم في الحدوة الدنيا، وفي رواية: اما ترضي أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة متفق عليه (مشكولة ج: ٢ ص:٣٠٤، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٢) "من كان يريد الحيرة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أو لنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار" (هود: ١٥ ١ ، ١١) أيضًا: عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله! ما الديبا في الآحرة إلا مثل ما يحعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

جواب: ... جن تعالی شانئہ نے سارے اِنسان برابر نہیں بنائے ،کوئی زیادہ ذبین ہے،کوئی کم ذبین ہے،کسی کی او یا دہے،اور
کسی کی اولا ونہیں ،کوئی مال دارہے ،کوئی نہ بیب اور مفلوک ہے، غرضیکہ اللہ تعالی بی اپنی حکمتوں کو بیجھتے ہیں کہ کس بندے کے ہے ون
س چیز من سب ہے؟ ہمیں ان چیز وں کوسوچنے کے بجائے اللہ تعالی کے اُحکام کو پورا کرنا چاہئے۔اگر ہم اللہ تعالی کے اُحکام کو پورا کرنا چاہئے۔اگر ہم اللہ تعالی کے اُحکام کو پورا کرنا چاہئے۔اگر ہم اللہ تعالی کے اُحکام کو پورا کرنا چاہئے۔اگر ہم اللہ تعالی کے اُحکموں کو
کرنے والے ہیں ،اوراللہ تعالی ہم سے راضی ہیں تو پول بجھئے کہ میں دونوں جہان کی دولتیں اُل کئیں ،اورا گر ہم اللہ تعالی ہے کہ موں کو
پورانہیں کرتے تو یہاں بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی ..!

# زلز لے کے کیاا سباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟

سوال:...کراچی میں زلزلد آیا، زلزلد اسلامی عقائد کے مطابق سنا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، ہراہ کرم اطلاع دیں کہ زلزلہ کیا ہے؟ واقعی عذاب ہے یاز مین کی گیس خارج ہوتی ہے یا ایک اتفاقی حادثہ ہے؟ اگریداللہ کا عذاب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟
جواب: ...زلز لے کے پچو بھی اسباب بھی ہیں جن کو طبقات اُرض کے ماہرین بیان کرتے ہیں، گران اسباب کو مہیر کرنے والا اراد کا خداوندی ہے۔ اور بعض وقع طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہر حال ان زلزلوں سے ایک مسممان کو عبرت حاصل کرنی جا ہور کا وارد کا واستغفار، صدقہ وخیرات اور ترک معاصی کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ویا ہے اور دُنا واستغفار، صدقہ وخیرات اور ترک معاصی کا اہتمام کرنا چاہئے۔

(۱)

# سورج گربن، جا ندگربن، الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں

سوال:... جب سورج یا چاندگر بن ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ: یہ میرے گنا ہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم لوگ نقل پڑھتے ہیں یا ذان دیتے ہیں۔ گرسائنس دان کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، جب سورج یا چندگر بن ہونے والا ہوتا ہے تو یہ لوگ پہیے سے پیش کوئی کردیتے ہیں۔ آپ مطلع فر مائیس کہ کہا یہ سائنس دان ٹھیک کہتے ہیں اور سورج یا چاندگر بن ڈراورخوف کی چیز ہیں؟ جواب:... چانداور سورج اللہ تعالی کی قدرت کی دونشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی اینے بندوں کوڈراتے ہیں۔،ور

فلکیات دالے اگران کا دفت بتادیتے ہیں تو اس ہے توبیر ٹابت نہیں ہوتا کہ بیر ڈراور خوف کی چیز نہیں ، واللہ اعلم!

# رِزق میں کمی وزیادتی کے اسباب

سوال:...آج کل کراچی شہر میں ایک ہینڈ بل تقسیم کیا جارہاہے، جس میں رزق میں کمی وزیادتی کے اسبب نبی کریم صلی ابقد علیہ دسلم کے حوالے سے پیش کئے گئے ہیں۔ جبکہ ذکورہ اسباب سے متعلق جمعہ ایڈیشن ہم رئنگ ۱۹۹۰ء میں جناب سیّد محمد عون صاحب کا

(۱) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّتى هذه أمّة مرحومة، ليس عليها عذاب فى الآخرة، عدابه فى الدنيا الفتر والزلارل والقتل. رواه أبو داود. (مشكوة ص: ۲۰ ). وفى المرقاة: ليس عليها عذاب أى شديد فى الآخرة بل غالب عذابهم الهم محزبون بأعمالهم فى الدنيا بالحن والأمواض وأنواع البلايا. (مرقاة شوح مشكوة ج ۵ ص ۱۲۹). (۲) عن المعمان بن بشير قال .... ثم قال (صلى الله عليه وسلم): أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحد (ابن ماحة ص ۱۸۹).

مفنون'' رزق میں کی وزیادتی کے اسباب' بھی شائع ہوا تھا۔ جس میں بغیر کی متندردالوں کے حضور صلی القدعلیہ وسم سے منسوب

کر کے ذکہ رہ اسباب بیش کے بخے تھے، جس میں رزق میں کی کے اسباب سے متعلق بید کھا گیا کہ جنابت میں بستر ہے اُٹھ کر بیشا ب

ذکر نا، گھر کی چوکھٹ پر بیٹیون، رات کو کیٹر ہے ہے جماڑ نا، مقام استفاء کا دھونا علی اصبح بازار کو جونا، وکا روں کے ساتھ کھانا،

گھڑ ہے ہوکر کنگھی کرنا، کپڑ کے کھڑ ہے ہوکر پہننا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اُداکرنا، قرآن پڑ ھانا،

طلب برزق میں اُٹھنا، کھانے سے پہلے وضو کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اُداکرنا، قرآن پڑ ھانا،

وز نے رکھنا، جج کرنا، زکو 15 دینا اور جباد میں شولیت سے متعلق مکمل پردہ پوٹی کی ٹی ہے۔ جبکہ متند کتب میں ہے کہ دِزق میں زیادتی

ہونے اسب کے لئے جنہت کے شل میں جلدی کی جائے اور نماز فجر سے پہلے پہلے شل سے فارغ ہونے میں فضیلت بیان کی گئ

ہے۔ دِزق میں کی کے اسباب میں جو لکھا گیا کہ طل اُس جا اور نماز فجر سے پہلے پہلے شل سے فارغ ہونے میں فضیلت بیان کی گئ

مزت میں اُٹھنا۔ ان دونوں با توں کے درمیان تھناد پایا جاتا ہے۔ جب آدمی محل طلب برزق کے لئے جلدی اُٹے گا تو گھر سے فارغ

ہونے پردہ جلد اپنے گام پر پنچ گا، اور جب جلدی کا م کام شروع ہوجائے گا تو علی اُسج اُٹے شخودال گا بھیدی اُٹے گا اور جب جلدی اُٹی کو ساخوال نے بھندوں اُٹی کو نسا غیر شری اُٹر میں جا سام اور شرایعت کی روشیٰ میں جواب دیں اوراس ہینڈ مل کی صحت تحری کی موضاحت کریں۔

میں اعتفاء دھونا بھی کوئی غیرشری اُٹرٹیس ہے۔ براہ کرم وین اسلام اور شرایعت کی روشیٰ میں جواب دیں اوراس ہینڈ مل کی صحت تحری کی وضاحت کریں۔

جواب: ... به بات و آحادیث ہے ابت ہے کہ نیک کاموں ہے (خصوصاً صلاح ہے رزق میں برکت ہوتی ہے) ،اور میں ہوا ہوں ہے رزق میں برکت ہوتی ہے ابدا ہے میں ہوں ہے رزق میں تکی آتی ہے۔ (اس کے لئے حضرت مولا نااشرف کی تھانوی کا رسالہ '' جزاءالا ہال' اور مفتی ہی شغیق کا رسالہ '' مااو ہیں )۔ لیکن آپ نے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے (بیعنی رزق میں کی دزیا وتی کے اسباب) اس میں ذکر دواکٹر چیزیں ایک ہیں جو مستونیس ، جو حضرات آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا کو کی ارشادیا ( دُوسر ہے کہ دواکٹر چیزیں ایک ہیں جو مستونیس ، جو حضرات آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا کو کی ارشادیا ( دُوسر ہے الفظوں میں ) کوئی صدیث نقل کریں بیائی کا حوالہ دیں ، ان کا بیڈرش ہے کہ دوائی کے ساتھ صدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دیں ، جہاں ہے اس صدیث کوفقل کرر ہے ہیں۔ بغیر تحقیق کے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی بات کو مشوب نہیں کرنا چاہئے ۔ صوفیاء کی کتابوں میں بہت کا حادث ایک نقل ہوتی آ رہی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی صدیث کا کن کتابوں میں بہت کا حادث ایک نقل ہوتی آ رہی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی صدیث کا کن کتابوں میں بہت کا حادث ایک نقل ہوتی آ رہی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی صدیث کا کتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی صدیث کا کن کتابوں میں بہت کا حادث ایک نقل ہوتی آ رہی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی صدیث کا کن کتابوں کی بیات کوئی اسل نہیں ، اس لئے کسی صدیث کا کن کتابوں کی بیاد کی خوالا در ہے کہ دیوجد ہے جسی کی ہوئی ہیں ۔ ۔ ۔

## میری رُوحانی صلاحیت ظاہر کیوں نہیں ہورہی؟

سوال:... میں آپ کے لئے سرا پاؤ عابن گئی ہوں ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرِ خطر عطافر مائے ، میں نے عمس الدین عظیمی کی محمرا نی میں کئی و ظیفے کئے ، ادار وفکر ونظر کی عشرت نسرین سے بھی میرار ابطار ہا ایکن بتانہیں کیا بات ہے کہ میرا خدا تعالیٰ سے را بطنہیں ہو پار ہا۔ اب آنجناب سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بارے میں خور فر مائیں کہ اگر مجھ میں رُوحانی صلاحیت موجود ہے تو ظاہر کیوں نہیں

ہور بی ہے؟ اور میرے لئے خاص طورے دُعافر مائیں۔

جواب: ... پیاری بیٹی! سلامت رہو، السلام علیم ورحمۃ الله و برکانۃ! آپ جومیرے لئے دُعا کیں کرتی ہیں، اللہ تعالی دُنی و آخرت میں آپ کواس کا صلہ عطافر ما کیں۔ اپنی رُوحائی کیفیت کے بارے میں جوآپ نے لکھا ہے، اس کے بارے میں ہیرض ہے کہ '' بہتی زیور'' کا ساتواں حصہ خوب غور کے ساتھ کئی بار پڑھو، اور پھراپی اصلاح کے لئے جھے کھو، اور جومشورے عرض کروں، ان پر عمل کرو، اللہ تعالی آپ کواپی تیک بندیوں میں شامل فرما کیں، والسلام۔

#### سكصون كاايك سكهاشابي استدلال

سوال:... پردیس میں سکھ لوگ جمیں تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاس سوال کا جواب اپنے علاء سے لے کر دو ۔ سوال میہ ب ہے کہ جرفتص پیدائش طور پر سکھ ہوتا ہے، ہندو یا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے، دلیل بید بیتے ہیں کہ اُو پر والے نے جس حالت میں تہہیں ہمیں ہمیں ہے کہ جرفتی کیوں نہیں گئتی؟ مختلف تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ لیسن بال کثوانا یا سنت کروانا وغیرہ وغیرہ، کیااس نے غلط بن کر ہمیں ہمیں ہمیا ہے؟

جواب:...ان لوگوں کو یہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی ٹیمیں ہوتے ، ان کوبھی ٹکال دیا کرو، اور اگر کسی کے پیدائش طور پراییانقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیا وہ بھی ٹبیس کرایا جائے گا...؟

#### مشتركه مذاجب كاكبلنذر

ہے یاسیں؟

سوال: ... احقر کا نام سلیم احمہ ہے اور امریکہ کے شہر شکا گویس ۱۸ سال سے مقیم ہے۔ حضرت والا کی خدمت میں اس خط کے ساتھ ۱۹۹۵ء کا کیلنڈرروانہ کرر ہا ہوں جس کے ہارہ میں مسئلہ دریا فت طلب ہے۔ یہ کیلنڈر امریکہ کے تمام نہ اہب کے لوگ ال کرچھواتے ہیں اور پھر ان کوفر وخت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ کلینڈر مسجد میں 18 والر کا ( واکثر محمد میں اندیا اندیا حدر آباد سے جب اور وہ تقریباً یہاں پر ۲۵ یا ۳ سال سے مقیم ہیں) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی تو جہ اس طرف ولائی کہ اس کو حدر آباد سے جب اور وہ تقریباً یہاں پر ۲۵ یا ۳ سال سے مقیم ہیں) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی تو جہ اس طرف ولائی کہ اس کو فرید میں، اس کیلنڈر میں جولائی کے ماہ ہیں اسلام کے بارہ ہیں بتایا گیا ہے، اس سلطے میں چندسوالات خدمت اقد س میں پیش کرتا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی مصروفیات میں سے چندلی سے احقر کے لئے نکال کرجواب سے جلد از جلد مطلع فرما کیں ہے۔ اس سلام کو بھی اس طرح شامل کیا جا سکتا

آیاشرعاً اس کاخریدنا اورگھریس لٹکا ناجائز ہے یائیس؟
 آیاشرعاً اس طریقے ہے اسلام کی تبلیغ کرناجائز ہے یائیس؟

سن اس كاخر يدن والا ، يبيخ والا اوراس كام من حصد لين والاشرعا مجرم موكا يانبيس؟

جواب:...اس کیلنڈر کا شاکع کرنا،اس کی اشاعت میں شرکت کرنا،اس کا فروخت کرنا،اس کا فریدنا،الغرض کسی نوع کی اس میں شرکت واعانت کرنانا جا تزہے،اوراس مسئلے کے دلائل بہت ہیں ،گر چندعام نہم باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔

ا:...اس کیانڈر میں بارہ نداہب کا تعارف ہے، گویا مسلمان، جو اس میں حصہ لیں گے، وہ گیارہ نداہب باطلہ کی نشر واشاعت کا فران میں حصہ لیں گے، وہ گیارہ نداہب باطلہ کی نشر واشاعت کا فران ہونے میں کے اور باطل کی اشاعت کرتا اور اس کا ذریعہ بننا، اس کے حرام اور نا جائز ہونے میں کسی معمولی عقل وہم کے آدی کو بھی شبہیں ہوسکتا۔ (۱)

۲:...اس کیلنڈرین اسفام کومن جملہ قداہب ہے ایک فدہب شار کیا گیا ہے، دیکھنے والے کا تأثریہ ہوگا کہ جس طرح و میں و فداہب ہیں، ای طرح و بن اسلام بھی ایک فدہب ہے، جس کو بعض لوگ ہیا دین سیجھتے ہیں، جیسا کہ دُوسرے گیارہ فراہب کو ماننے والے سیچا دین سیجھتے ہیں۔ جبکر قرآن کریم کا اعلان ہے ہے کہ دِینِ برخن صرف اسلام ہے، ہاتی سب باطل ہیں: "إِنَّ مَدَاہِب کو ماننے والے سیچا دین سیجھتے ہیں۔ جبکر قرآن کریم کا اعلان ہے ہے کہ دِینِ برخن صرف اسلام ہے، ہاتی سب باطل ہیں: "إِنَّ اللّهِ الللّهِ اللّهِ ال

ا: ... کیانڈریس جگہ جگہ بت ہے ہوئے ہیں،صلیب آویزال ہے،اورنصویریں بی ہوئی ہیں،کوئی بھی سچامسلمان کفرو بت پرتی کےاس نشان کواپنے گھریس آویزال نہیں کرسکتا، نہاس کوخر پدسکتا ہے۔

۳۱:..جیدا کرآپ نے ککھا ہے کہ اس کیلنڈرکومساجد میں لایا جاتا ہے اور وہاں ۱۵ ڈالر میں اس کوفر وخت کیا جاتا ہے۔اقل
تومسجد کے اندرخرید وفر وخت ای حرام ہے، کیونکہ یہ سجد کو بازار بنانے کے ہم معنی ہے۔علاوہ ازیں بنوں کوقر آن کریم نے یہ سیعن
گندگی فر مایا (۳) اور مساجد کو ہر طرح کی ظاہری ومعنوی گندگی ہے یاک رکھنے کا تھم فر مایا ہے۔مبحد میں اس بنوں والے کیلنڈ رکالانا کو یا
فائد خدا کو بت خانہ بنانا اور اس گندگی ہے آنودہ کرنا ہے، جو صریحاً حرام اور نا جائز ہے۔

ر ہا بی خیال کہ: '' ہم اس کیلنڈر کے ذریعہ اسلام کا تعارف کراتے ہیں'' نہ کورہ بالا مفاسد کے مقابلے میں لائق اعتبار نہیں ، اس تتم کے ناجا تزاور حرام ذرائع سے ندا ہب باطلہ کی اشاعت تو ہو علی ہے، دین برحق ان ذرائع کا محتاج نہیں رصحابہ کرام رضی اللہ

<sup>(</sup>١) إن الإعمانية عبلي السمعيصيية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولَا تَعاوِنوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٤).

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والإشتراء فيه . إلخ ومشكوة ص: ٥٠) له أيضًا: وفي الدر المختار: وكره أي تحريمًا لأنها محل إطلاقهم بحر إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقًا للنهي (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) "بَيْايُهَا الَّاذِيْنَ امْنُوا إِلَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْآزُلَمُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ" (المائدة • ٩٠).

عنہم بہت ہے، سے مما لک تشریف لے گئے جہال کوئی ان کی زبان بھی نہیں بھتا تھا الیکن لوگ ان کے اعمال واخل ق اوران کی سے بت اور کر دار کو دیکھے کر مسلمان ہوتے تھے، آج بھی گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہے بندے موجود ہیں جن کے اخل ق وابی آل کو دیکھے کر لوگ اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو مما لک غیر میں رہائش پذیر ہیں، اگر وہ اپنی وضع قطع، اسپنا اخلاق واعمال اور اپنے طور وطریق کو ایسا بتالیں جو اسلام کی منہ بولتی تصویر ہوتو لوگ ان کے سرایا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجا کیسے ماریکٹ کے مرابیا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجا کیں۔

گویاایک مسلمان کی شکل وصورت، وضع قطع ،سیرت و کرداراور چال ڈھال ایسی ہوکہ دیکھنے والے پکاراشیس کہ یہ مجھ رسول الندسلی استدعلیہ وسلم کا غلام جارہا ہے۔ ایسا ہوتو ہر مسلمان اسلام کامبلغ ہوگا اورا سے غیر شرعی مصنوعی ذرائع استعال کرنے کی ضرورت نہ ہوگ ۔ برعکس اس کے اگر مسلمان غیر ملکوں بیل جاکر'' ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد'' کا مصدات بن جے نے غیر شرعی غیر مسلموں کی سی شکل وصورت ، انہی کی سی وضع وقطع ، انہی کی سی معاشرت وغیرہ ، تو اس کے بعد اسلام کا تعارف ایسے غیر شرعی کینڈروں کے ذریعے بھی کرائیں تو لغو اور بے سود ہے۔ جس اسلام نے خود ان کی شخصیت کو متا شرخیں کیا ، اس کا تعارف غیر مسلموں پر کیاا شرائداز ہوگا ...؟

خلاصہ یہ کہا ہے کیلنڈرکا اقادی پہلوتو محض وہمی اور خیالی ہے اور اس کے مفاسداس قدر ہیں کہ ذراہے تاکل سے ہرمسمان پرواضح ہو سکتے ہیں ،اس لئے ایسے کیلنڈرکی اشاعت میں حصہ لینا کسی مسلمان کے روانہیں۔

# دِینی مجلس میں غیرمسلم کومہمان خصوصی بنانا

سوال:... ہمارے کالج میں ایک تقریب ہورہی ہے جس میں مقابلہ حسن قرائت، مقابلہ نعت وحمد اور مقابلہ تقاریر وغیرہ ہوگا۔اس مقابلہ نے میں ایک غیر سلم کو چنا گیا ہے۔علامہ صاحب! جناب ذراتشری فرمائیں کہ یہ کیسانعل ہے؟ اس معالیت کرنے والوں کا کیا کروارہوگا؟

جواب نہ مقابلہ حسن قراءت اور مقابلہ حمد و نعت اگر دینی کام ہے تو اس اجلاس کی صدارت کے لئے بھی وہی شخصیت موزوں ہوسکتی ہے جومسلمان ہونے کے علاوہ فن قراءت میں ماہر ہو، اور حمد و نعت کے حجے مضامین کا موازنہ کرسکتا ہو یحفل قراءت کا مہمان خصوصی ایک غیرمسلم کو بنانا گویا قراءت اور محفل قراءت کے ساتھ اچھوتی قشم کا غداق ہے۔ ایک محفل میں مسلمان طعبہ شرکت نہ کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔

### مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا

سوال:...ایک مال سے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اُٹھے گا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرور آخرت میں اُٹھیں گے،

ذراوضاحت قرمايئ

(۱) **جواب:...جوبچهمر**ده پیدا ہوا، و دبھی اُٹھایا جائے گااورا پنے والدین کی شفاعت کرے گا۔

جن لوگول كوحضور صلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم نه بوسكا، قيامت ميس أن كے ساتھ كيامعامله بوگا؟

سوال: ... حضورِ اکرم صلی ابلدعلیہ وسلم کی نبوّت سے پہلے وُ نیا بھر میں متعدد فداہب کے ماننے والے ہو موجود تھے، جو نبوّت کا اعلان ندین پائے اور اسلام کاعلم ان کو ندہ وسکا ،ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ بیٹی آئے گا؟

چواب:...ان کا معاملہ اللہ تق لی کے سپر دہے، چونکہ ہم ہے اس مسئے کا تعلق نبیں ، اس لئے اس مسئلے میں خاموثی اختیار کرنا بہتر ہے۔

#### إنسان كاجا ندير يبنجنا

سوال:...امارے دوستوں کے درمیان آن کل ایک بحث ہوری ہے، اور وہ یہ کہ انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں؟ اور زمین کر ق ہے یا نہیں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے اور زمین بھی گردش کر تی ہے۔ موجود دور جدید نیکن لوجی کا دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں کوئی بات ناممکن نہیں رہی ، جب خلاء میں مصنوعی سیارے چھوڑے جانے جی تو پھر چاند پر جانا کیونکر ممکن نہیں؟ اس سلطے میں جب ہم نے اپنی مسجد کے مؤڈن صاحب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قر آن و صدیت کی روشنی میں میہ بات بالکل ناممکن ہے۔ آپ برائے کرم قر آن و سنت کی روشنی میں میہ بات بالکل ناممکن ہے۔ آپ برائے کرم قر آن و سنت کی روشنی میں جہ ری معلومات میں اضاف کہ کریں کہ یہ بات کہاں تک تنظیم کی جائے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے اور یہ کریں گردش کردش کرتی ہے؟

جواب: انسان چاند پرتو پہنے چکا ہے، اور تحقیق جدید کے مطابق زیمن بھی ٹروش کررہی ہے، لیکن یہ بات بہجھ میں نہیں آئی کرآپ کے دوست اس نکتے پرجلس غدا کرہ کیوں منعقد فرمار ہے ہیں؟ اور اس بحث کا حاصل کیا ہے؟ آپ کے مؤذن صاحب کا یہ کہنا کرقر آن وحدیث کی روشنی میں انسان کا چاند پر پہنچنا ناممکن ہے، بالکل نعط ہے! حضور صلی الله عدیدوسلم تو چاند نہیں بلکہ عرش تک پہنچ کر آئے تھے، چاند پر پہنچنا کیوں ناممکن ہوا...؟

(۱) وإذا استبان بعض حلقه عسل وحشوهو المحتور وفي الشرح قوله وحشو المناسب تأجيره عن قوله هو المحتار لأن المذي في الطهيرية والمختار انه يغسل وهل يحشوا عن أبي حققر الكبير أنه إن نفخ فيه الروحه حشر وإلاً لا ، والذي يقتصيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض حلقه فإنه يحشر وهو قول التبعين وابن سبرس هـ. ووجهه أن تسميته تقتصي حشره إلا فنائدة لها إلا في بداته في احتر باسمه وذكر لعلقمي في حديث سموا اسقاطك فربهم فرطكم الحديث فقال. فائدة سأل بعصهم هل يكون السشط سافه ومني يكون شافه هل هر سر مصيره علقة أد من ظهور الحمل أم بعد مضي أربعة أشهر أم من بقيح الروح و لحواب ان العربية المهور حلقه وعده ظهوره كما حرزه نسجا ركوبا. وفاوى شمى ح ٢٠ ص ٢٠٨٠). أيضًا الطفل يجر بأبويه الى الحدة. وطفات الكبرى لشافعيه ح ٢٠ ص ٢٠٩٠ طنع د راحياء لكنب العربية، مصري.

# مریخ وغیره برانسانی آبادی

سوال:...کی ایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پرہم لوگ خودرہتے ہیں) کے علادہ کہیں اور بھی ہوسکتی ہے؟ جیسے مرت کُوغیرہ میں۔میرامطلب ہے کہ اسلامی زوسے میمکن ہے یائییں؟ اگر ہے تو انبیائے کرام کوتو صرف اس زمین پر ضدا تعالی نے بھیج ہے جیسے ہم لوگ رہے ہیں، اگرممکن ہے تو وہ لوگ جج وغیرہ کس طرح اداکریں گے؟

جواب:...آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ہمریخ اورعطار دیرا گرانسانی مخلوق ہو گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا ،آپ ان کا معاملہ خدا پر چیوڑ دیں۔

کیاؤنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟

سوال: ... میرامسکدیہ ہے کہ موجودہ دُنیا کا آخری سراکوئی ہے جس پر دُنیاختم ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:... دُنیا کا آخری سرا قیاست ہے، گر قیاست کامعین وقت کی کومعلوم نہیں، قیاست کی علامات میں ہے جھوٹی علامت میں ہے جھوٹی علامت میں اندی علامت میں اندی علامت کی اندی کا اس کوئل کرنے علامت میں دجال نظے گا، اس کوئل کرنے کے لئے حضرت میں علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، ان کی وفات کے بعد دُنیا کے حالات دگر گوں ہوجا کیں گے اور قیاست کی بری نشانیاں ہے در ہے دُر وہما ہوں گی بہان تک کہ کھو کر سے کے بعد قیاست کا صور پھوٹک دیا جائے گا۔

#### بالشق مخلوق كى حقيقت

سوال:...جس طرح سالهاسال ماضى بيس آب في داشكاف الفاظ بيس لال كافريا كالاكافر كى مصنوى ، من كمزت بات كى ترديد فرما كي الكافري الماس ايمانى مرحوم كابيان ب

(1) "إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِنْمُ السَّاعَةِ" (لقمان:٣٣).

(٢) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في قصة المهدى وفتوحاته ورجوعه إلى دمشق، قال: ثم يأمر المهدى عليه السلام بإنشاء مراكب فينشأ أربعمائة سفينة في ساحل عكا ...... فبينما هم كذلك إذ سمعوا الصائح: الا إن الذَّا الله الله الله الله الله الله على أهليكم، فيكشف النعبر فإذا هو باطل، ثم يسير المهدى عليه السلام إلى رومية ... إلخ. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ..... فإذا طلع الفجر كير المسلمون تكبيرة واحدة . .... ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج الدّخال حقًا ..... حتى ينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام فيقاتلون معه الدّخال . (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٣٧ – ١٣٠ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) عن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدّجال فيمكث أربعين، لَا أدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا، فيبعث الله عيسم ابن مويم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث في الناس ليس بين النين عداوة، ثم يرسل الله ريحًا بناردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو ان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: فيبقى شرار الناس في خفّة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروف ولا ينكرون مسكرًا ...... ثم يتفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلّا اصغى ليتًا ورقع ليتًا .. إلخ. (مشكوة ص ١٨٥، باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته، الفصل الثالث، طبع قديمي).

کردیاست ٹو تک بین نواب صاحب کے تھم پر باؤلی کے لئے زبین کھووی گئی بہٹل بی آوم ایک بالشت جمامت کا زندہ نکا اس ک ساتھ دوئیل کی جوڑی اورال بھی تھا، بیلوں کے گلے بین پیٹل کی گھٹی تھی، سوتی رتی بندھی تھی۔ بالشتہ صاحب نے کاشت کا روں کے قشم کے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤل بین چڑے کا جوتا تھا، پچھ پولا بھی تھا، پھر خوفر دہ ہو کر مرگیا۔ وُوسرے صاحب اسٹر آف آرٹ ہیں، مجمد احسان صاحب وہلوی، یہ بزرگ میری حقیقی چھوٹی بہن کے شوہرِ نامدار ہیں، نہایت وین دار، سفید برقع پوش ہیں، یہ فرماتے ہیں: کے ۱۹۳۳ء قیامت صفری کے اس طرف وہ کی علاقہ لال کواں پرایک مکان منہدم ہوجانے ہے ' بالشتہ بمثل بی آدم' ظاہر ہوا، با قاعدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا، خود دیکھا۔ تیسرا بالکل بینی بیان پچھ یوں ہے کہ جتاب جاجی شمیرالدین صدیقی سند باد جہازی فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست وہ جانہ ہیں ' کواں یا باؤل' کے لئے زبین کی کھدائی ہوئی، تب آ دی ایسا بائشتہ نکل ، یہی جوتا، پگڑی، کپڑے پہنے تھا۔ ان تین بین گواہان کے علاوہ اور بھی بیان ہیں کہ جضوں نے اپنی آ تکھوں سے بالشتہ نامی مخلوتی کو دیکھا، میر ب

جواب:..الله تعالی کی مخلوق کی بے شارانواع واقسام ہیں،ان ہیں ہے بعض کاعلم ہم لوگوں کو ہے، بعض کانہیں ہے۔اس کے اگر بالشق قسم کی بھی کوئی مخلوق ہو،تو سچو تعجب کی بات نہیں۔اس لئے یہ باتیں نہ ماورائے نہم ہیں، نہ خلاف عقل، نہان کے الکار کرنے کی ضرورت ہے۔

### کچھ پڑھکر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا

سوال:...آج کل فلپائن میں ایک غیر مسلم عورت کے متعلق مشہور ہور ہاہے کہ ووز وحانی طریقوں ہے جسمانی امراض مثلاً:

گردے کی پھری نکالنا، پیٹ میں سے رسولی نکالنا، آنکھ ہے موتیا بند نکالنا وغیرہ کا علاج کرتی ہے، اورلوگ اس سے علاج کراکر آ رہے

میں ۔طریقہ اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھ پر بچھ پڑھ کراپنا ہاتھ متاثرہ مجگہ پر چلایا، خون پیپ وغیرہ بلاکسی تکلیف کے نکتا وکھائی بھی دیا اور
چند منٹ میں گردے کی پھری اپنے ہاتھ ہے نکال دی۔ دو بارہ ہاتھ بچھرا تو زخم وغیرہ سب ٹھیک ہوگئے ۔ کیا اس طرح مسلمانوں کا علاج
کرانا جائز ہے یانہیں؟ نیز اس طریقۂ علاج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ بچھ بتلاسکیں ہے؟ کیونکہ سائنس کی روشن میں تو اس
کی نظر بندی یا شعبہ ہ بازی کے علاوہ کوئی اور تو جیڈییں کی جاسکتی۔

جواب:...بیسمریزم کی مشقیس ہوتی ہیں، رُوحانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نبیں۔ فی نفسہ علاج جائز ہے، گراس میں اعتقادی وملی خرابیوں کا اندیشہ ہے، اس لئے احتیاط بہتر ہے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) علیم ادامت حضرت مولانااشرف علی تفانوی مسمرین م کے متعلق ایک سوال کے جواب میں تخریفر ماتے ہیں: '' میں اُر وہ نی نہیں ہیں، نہمانا نہ اثر آن بلکہ دونوں طرح سے اعمال نفسانی ہیں، اور چونکہ قاعد ہ شرعیہ ہے کہ قتل مہاح بھی اگر حضمن مفاسد کو ہوتو وہ غیر مہاح ہوجاتا ہے، اور بیا عمال منضمن مفاسد کثیرہ اِعتقادیہ وعملیہ کو ہیں، جبیبا کہ تجربہ کار پر تخفی نہیں، اس لئے بنا پر قاعدہ نہ کورہ اُن سے ممانعت کی جاوے گی۔' ( دیکھئے امداد الفتاوی جن میں ، علیہ دارالعلوم کراچی )۔ ص: ۲۲ء، طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی )۔

# علم الاعداد سيكصناا وراس كااستنعال

سوال:...میں نے شادی میں کامیابی و نا کامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جو اعداد کے ذریعہ نکالا جاتا ہے، اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب:..غیب کاعلم، جیسا که آپ نے لکھا ہے، اللہ تعالی کے سواکسی کونبیں۔ اس لئے علم الاعداد کی زوہے جوش دی کی کامیا بی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے اس کے جوش دی کی کامیا بی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، پیکٹس انگل پچوچیز ہے، اس پریفین کرنا عمناه ہے، اس لئے اس کوقطعاً استعال نہ کیا جائے۔

### كيامصائب و نكاليف بدنصيب لوگوں كو آتى ہيں؟

سوال: ... میں ذاتی اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہوں ، گر میں نے کی بدنصیب لوگ بھی دیکھے ہیں ، پیدائش سے لے کرآخر
تک بدنصیب قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کی خفس کواس کی توت پر داشت سے ذیادہ ذکھ نیمیں دیتا ، نیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں
جو ذکھوں اور مصائب سے استے نگ آجاتے ہیں کہ آخر کاروہ ' خود کشی' کرلیتے ہیں ، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم میں
ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ دُکھ نیمیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خود کشی کرلیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی
ہیں تو بدتر صاحت میں جیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن کریم اور احادیث میار کہ کی روشنی میں دیجے کہ انسانی عقل کے جوابات میں موتے تھی بھی تشفی نہیں ہوتے ۔ دور ہوا ہے ایک ارسطوم وجود ہے اور ہرایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے ، اور سب کے جوابات مختلف ہوتے ہیں ، انبذا جواب قرآن کریم اورا حادیث بارس کی جوابات مختلف ہوتے ہیں ، انبذا جواب قرآن کریم اورا حادیث بوک ہے۔ اس مرورد ہیں گے۔

جواب: ...قرآنِ کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا تعلق شرقی اُ حکام ہے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ لا اللہ بندوں کوکسی ایسے تھم کا مکلف نہیں بنا تا جواس کی ہمت وطاقت ہے بڑھ کر ہو۔ جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تاہم یہ بات اپنی جگھ ہے کہ اللہ تعالی کی پراتی مصیبت نہیں ڈالٹا جواس کی صدیر داشت سے زیادہ ہو، کیکن جیسا کہ دُوسری جگہ ارشاد فر مایا ہے: '' انسان دھر' ولا واقع ہوا ہے'' اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے اور آسان سر پراُ تھائیتا ہے۔ جو ہز دل لوگ مصائب ہے تھی آ کرخود کھی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ بیس ہوتی کہ ان کی مصیبت صد

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْعَيْبِ إِلَّا اللَّهُ" (النحل ١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) وأعلم أن تعلم العلم يكون ... . . حرامًا وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل إلح. (الدر المختار مع الرد ج: ۱ ص:۳۳). "تَصْلَ النَّهُ اللَّهُ الله العناوى ج: ۲ ص:۵۸.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى. "لا يُكلِفُ اللهُ نفُسا الا وُسعها" الوسع الطاقة قاله ابن عباس وقتادة ومعناه لا يكلّفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكليف المرمن السعى والأعمى النظر. (تفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٣٢١). أيضًا بيان القرآن ح ١ ص ١٥٥، تفسير وُرح المعانى ج:٣ ص ١٩٥، تفسير قرطبى ج: ٣ ص ٣٢٥.

٣) "أَ الْالْسَانَ خُلَقَ هَلُوعًا" . والهلوع الحريص على ما لا يحل له ...... قال مقاتل طيق القلب ولهلع شدة الحرص وقلة الصبر إذا مسّه الشر جزوعًا لا يصبر . إلخ. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ١٥).

برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی برولی کی وجہ سے اس کونا قائلِ برداشت بچھ کر ہمت ہاردیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی مبرو استقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے۔الغرض آ دمی پر کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ برداشت نہ کرسکے،لیکن بسااوقات آ دمی اپنی کم بنی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کو کام ہم نہیں لاتا، کسی چیز کا آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہونایاور بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و بات ہے، اور کسی چیز کے برداشت کر ان ہمت وطافت کو استعال نہ کرنا دُوسری بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و زمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کہ کی طافت سے زیادہ بھی لینا، اگر از مین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طافت سے زیادہ بھی لینا، اگر آ رسی کا اس چیز کو اپنی طافت سے زیادہ بھی لینا، اگر آ رسی کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طافت سے زیادہ بھی لینا، اگر آ رسی کا فرق کے جھی طرح بجھ لیں تو آ ہے کا اِدگال جا تارہے گا۔

# كيا كاروبار ميں پھنسناء اللہ تعالی كی ناراضی كی علامت ہے؟

سوال:... پس عرصہ چارسال ہے روزگار کے سلسے بیں ہوں، کاروبار بیں مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ جمل کاروبار تر کر دیا ہے، شخ کاروبارے بھی دِل گھراتا ہے، اور چھوڈ کر بھا گئے کو دِل چاہتا ہے۔ اس شخ کام کی وجہ ہے دین محافل بیں بیٹے کا وقت بالکل نہیں ملتا۔ چھ بچے بھی ہیں۔ ایک صاحب ہے بیسنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی ہے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو دُنیا داری بیس المجھادیتے ہیں، اس وقت ہے خت خوفز دہ ہوں کہ نہ جائے جھے الیک کون کی غلطی ہوگئی ہے، جواس کاروبار میں پھنس گیا ہوں۔ براو کرم میری رہنمائی فرما کیں اورکوئی وظیفہ بچو بیز فرما کیس تا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما کیں اور دِزی طال آسان دَرائع سے عطافرما کیں۔ جواب: ... وظا کف اور کم لیا ہے جس جانا نہیں، اورروزی کا شک ہونا یا فراخ ہونا، نہ اللہ تعالیٰ کے ہال مقبولیت کی دلیل جواب: ... وظا کف اور کم لیا ہے۔ ایک میں میں میں اور دوزی کا شک ہونا یا فراخ ہونا، نہ اللہ تعالیٰ کے ہال مقبولیت کی دلیل

ہے، نہ مردود بت کی۔ بندے کا کام ما لک کی رضا پر راضی رہنا، اور اس ہے ذعا کیں اور التھا کیں کرنا ہے۔ سوآپ کے لئے ذعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے آپ کی ہر پر بیٹا نیوں کو دُور فر مائے، رز آل کی تنگی کو دُور فر مائے۔ روز اندوور کعت صلوٰ ہ تو بہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کیا گئے ، اور کسی عالم ہے بوچ پوچ کر نیک اعمال بجالانے کی کوشش سیجے۔ واڑھی اگر منڈاتے ہیں تو اس کونہ منڈ وایا سیجے ۔ گھر میں ٹی دی ہے تو اس کو دکال دیجے ۔ غرضیک اللہ تعالیٰ کی تمام نافر مانیوں سے بیجے کی کوشش سیجے، والسلام!

#### ير عام برلكان كاعذاب

سوال:...اگرکس فض کوا بینے کام پرلگادیا جائے توجب تک وہ فض اس کام کوسرانجام دیتارہ گا ، کام پرلگانے والے فض کو بجی ثواب ملتارہ گا۔ای طرح اگرکوئی فخص کی کو گرائی کا راستہ دیکھائے تو کیا وہ بھی گناہ کا سختی رہے گا چاہے اس کا اس فخص سے دوبارہ رابطہ نہو؟ اگرابیا ہوگا تو اس گناہ اپنے اس کا اس فخص سے دوبارہ رابطہ نہو؟ اگرابیا ہوگا تو اس گناہ انجام دینے والوں سے کوئی رابطہ بھی نہو؟ جواب جلددے کر فرجنی اؤیت سے نجات دِلا کیں۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس مخص نے کسی اچھائی کی بات کورواج دیا،اس کوا ہے اس مل کا بھی اجر ملے گااور جتنے لوگ اس پڑمل کریں کے ان کا بھی ثواب ملے گااور ان لوگوں کے اجروثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی ،اور جس شخص نے کسی پُرائی کو رواج دیا،اس کواپی برمملی کابھی گناہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ میں کی نہیں ہوگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ وُنیامیں جننے ناحق قبل ہوتے ہیں، ہرایک قبل بے گناہ کا ایک حصہ حضرت آ دم علیہ انسلام کے بیٹے قائیل کے نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلافخص ہے جس نے خوان ناحق کی رسم بدجاری کی۔

اب جس محفی وجہ سے کوئی مخص کر ان کے رائے پرلگا اورا سی مخص کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی تو اس مخص کو جا ہے کہ جن جن لوگوں کو کہ ان کی ان کواس کر ان کے سامنے تو بہ و جن جن لوگوں کو کہ ان کی ان کواس کر ان کے سامنے تو بہ و استعفار کرے۔ نیز اس کے تدارک کے لئے نیکیوں کو پھیلا نے کی کوشش میں لگار ہے، اور اللہ اس کو کہ کا واستعفار کرے۔ نیز اس کے تدارک کے لئے نیکیوں کو پھیلا نے کی کوشش میں لگار ہے، ان شاء اللہ اس کا یہ گنا ومعاف ہوجائے گا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

سوال:...جناب! ہارے ایک جانے والے صاحب کا کہنا ہے کہ ورت اور مردآپی میں بلکے سے کے انداز میں جسمانی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیرتمام حرکات قدرتی ہیں، جس کو کہ وہ نیچرل کا نام دیتے ہیں، ان کے مطابق اللہ تق لی نے قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کے متعلق ارشاد فر مایا ہے، جبکہ کی اور جگہ یا کسی اور کتاب میں بعنی صدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں میں شامل موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں میں شامل موسوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک خاص حد تک تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ میرک ان سے سرسری می بات ہوئی تھی مگر میں ان کو بہتر جواب ندد سے کی ، کیونکہ شرم و حیا کی وجہ سے میر آسم جمانان کو مشکل تھا۔

جواب: ...نامح مرداور عورت کا آپس میں ملنا، سلام وؤ عاکر نااورایک ؤوسرے کوس کرنااسلام کی رُوسے جائز نہیں۔ بدکاری اور فحاثی (زنا) کا ناجائز ہونا تو شایدان نوجوانوں کو بھی ستم ہو، اب آگر نوجوانوں کو خلاف جنس کے ساتھ اختلاط کی تعمل چھٹی دے دی جائے اور معاشرتی اقدار یا قانون ان کے 'حیوانی اختلاط' کے درمیان حائل ند ہوتو اس آزادانداختلاط کا نتیجہ سواتے بدکاری کے اور کیا نظے گا ...؟ اورا المی عقل کا قاعدہ ہے کہ جب کسی مُرائی ہے منع کیا جاتا ہے تو اس کے اسباب کا بھی سمیر باب کیا جاتا ہے۔ زنا، چونکہ شریعت کی نظر میں برترین مُرائی ہے، اس لئے شریعت نے اس کے تمام اسباب پر بھی پابندی عائد کردی ہے، چنانچہ حضرت

<sup>(</sup>۱) عن جرير بن عبدالله ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنٌ في الإسلام سُنّة حسسة فله أجرها وأجر من عـمـل بهـا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيتة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقتل نفس ظلمًا إلَّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا أى وإلا تكون عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. (شامى ج. ٦ ص ٣١٩). وما حل نظره .... حل لمسه .... إلا من أجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣١٤، فصل في النظر والمس، عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٢٤، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه ... إلخ).

ابو ہریرہ رضی القدعندے آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کا ارشاد گرامی مردی ہے:

"عَنَ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...... فَنِ نَا الْعَيْنِ النَّفُطُرَ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ."

ترجمہ:... ' حضرت ایو ہر میرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرم بیا: آنکھوں کا زنا نامحرَم کو دیکھناہے، کا نوں کا زنا با تھی سنتا ہے، زبان کا زنا با تیں کرتا ہے، دِل کا زنا نفسانی خواہش ہے اور شرم گاہ ان تمام کی تقید بی کردیتی ہے یا بحذیب کردیتی ہے۔''

اب بددیکھنے کہ انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں ہیں خواہشات تو موجود ہیں گر یہ خواہشات تو موجود ہیں گر ہے خواہشات صدود و تیود کی پابند نہیں، کیونکہ دوعش کے جوہر سے محروم ہیں اور اتنا شعور ہی نہیں رکھتے کہ کھانے پینے کی خواہش پوری کرنے کے لئے جائز ونا جائز یا اپنے اور پرائے کی تمیز بھی کرنی چاہئے ، ای طرح جنسی اختلاط ہیں ماں ، بہن اور بہو بٹی کے درمیان امتیاز کرنے کے ضرورت ہے، نہائیں بیشعور ہے کہ تقاضائے شرم وحیا کی بنا پرستر پوشی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، بہی وجہ ہے کہ شمیاز کرنے کی ضرورت ہے، نہائیں بیشعور ہے کہ تقاضائے شرم وحیا کی بنا پرستر پوشی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، نہائیں موروں وہ شرقی اُ حکام کے شریعت نے اہلِ عقل کوا حکام کا مکلف کیا ہے، جانوروں کو، یا جو انسان کہ عقل سے محروم ، دیوائے اور پاگل ہوں وہ شرقی اُ حکام کے مکلف نہیں ، خدا نہ کرے کہ واقعی ووائش رکھنے کے باوجو دانسان حیوانوں کی سطح پرائز آئیں ، اور جانوروں کی بہیا نہ کرکات کو جو مکلف نہیں ، خدانہ کرے کہ مقال اور فہم ووائش رکھنے کے باوجو دانسان حیوانوں کی سطح پرائز آئیں ، اور جانوروں کی بہیا نہ کرکات کو جو ممال کی قید سے خارج ہیں ، نقاضائے فطرت قرار دے کران پرشک کرنے لگیس ، یا جانوروں کی دیس کرنے لگیس ۔

بہت ی تباحتوں اور ٹرائیوں کا دراک توانسانی عقل کرلیتی ہے، لیکن بہت ی ٹرائیاں ایسی جیں جن کے مشاہد سے عقل انسانی بھی قاصر رہتی ہے، ایس لئے دانا وی کا کہنا ہے کہ انسانی بھی قاصر رہتی ہے، ایس لئے دانا وی کا کہنا ہے کہ انسان کی طبعی خواہشات عقل کے تاکع ہوئی چاہئیں، تاکہ انسان اور جانور بیس فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات ''وی الہی'' کے تاکع ہوئی چاہئیں، تاکہ انسان اور جانور بیس فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات'' وی الہی'' کے تالع ہوئی چاہئیں، تاکہ وانسان نما جانور کے درمیان امتیاز کیا جاسکے۔

خلاصہ بیک انسان کی فطری خواہشات برخل ، محر خالتی فطرت نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پھوتو اعد وضوابط مقرر فرمائے ہیں ، پس اگر اس انسانی مشین کا استعال اس کے خالت کے بتائے ہوئے اُصول وقواعد کے مطابق کیا جائے گاتو یہ شین سیح کا م کرے گی اور اگر ان اُصول وقواعد کی پروانہ کی گئ توانسان ، انسان ہیں رہے گا، بلکہ انسان نما جانور بن جائے گا۔

كيا إخلاص يحكمه يرصف والاجنت من جائكا؟

سوال:...اگرکسی نے إخلاص ہے' لا إللہ إلاَّ اللهُ' پُرْ حادہ جنت مِن جائے گا، کیا بیصدیث محج ہے؟ جواب:... بیصدیث توضیح ہے، کیکن اس کے بیمعیٰ نبیس کہ اس ہے کسی تنم کا حساب و کتاب نبیس ہوگا۔

<sup>(</sup>١) عن عشمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٥)، كتاب الإيمان، الفصل الثالث).

#### قوى ترانے كے مصرع "ساية خدائے ذُوالجلال" براشكال

سوال:... جناب بیا کے حقیر اِستفسار ہے، اُمید ہے جواب ہے آسل فرما کیں گے۔ وہ بیکہ پاکستان کے قومی ترانے کے آخری مصرع بعنی ''سایۂ خدائے دُوالجلال'' بیمعنی دمغیوم کے لحاظ ہے کہاں تک جائز وزیبا ہے؟ کیونکہ سایہ کے لئے جسم ہونا ضروری ہے اور باری تعالیٰ اس سے پاک ہے، اگر عقیدہ دمغیوم کی رُوسے بیلفظ ٹازیبا ہوتو لفظ ''سایہ' کے بجائے لفظ ' فضل' پڑھنا بعنی'' فضل خدائے دُوالجلال' پڑھنے میں کوئی اِشکال تو نہیں؟

جواب:...'' سایۂ خدائے ڈوالجلال' میں'' سایۂ کے حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ فضل درحت ہی کے معنی ہیں، جیسے محادرے میں کہا کرتے ہیں کہ:'' آپ بزرگوں کا سایہ ہے'' \_ بہرحال مجازی معنی مراد ہیں،اس لئے میکل اِشکال نہیں!

# قائد اعظم كاعقيده كياتها؟ اورأنبين "قائد أعظم" كيول كمتي بين؟

سوال:...قائداعظم کے متعلق مشہور ہے کہ شیعہ تھے، کیاان کے مزار پر جاکر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کیاانہیں'' قائداعظم''کہنا دُرست ہے؟ سنا ہے شیعہ فرقہ مدینہ کے منافقوں ہے مشابہت رکھتا ہے، کیا سیجے ہے؟

جواب:...قائداعظم کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں۔شیعوں پر فاتحہ پڑھنے کی مخبائش نہیں۔شیعہ اُصول ونظریات پر تو منافقین مدینہ کی کمثال صادق آتی ہے،میراخیال ہے کہ بہت سے شیعہ عوام کوخود بھی شیعہ عقائد کاعلم نہیں۔'' قائد اعظم''ایک سیاس خطاب ہے، جولوگوں نے ان کی سیاسی قیادت پر دیا۔

# قا كداعظم كوسيح عليه السلام سي تشبيه دينا

سوال:...روزنامہ" جگ "کراچی، کم جنوری کے شارے میں ادارتی صغیے پرمولاتا کور نیازی صاحب نے اپنی تقریر شائع
ک ہے، جو انہوں نے اپنے دور وزارت میں ۲۱ رد تمبر ۱۹۷۱ء کوتوی آسیلی کے بال میں کی تھی، اس میں موصوف فرماتے ہیں:
" ۲۵ رد تمبر حضرت سے کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور ہماری تو م کے مسجا کا ہوم ولادت بھی .... می کوفیروں نے صلیب پر چڑ صایا، اور
ہر راسی اپنی تو م کی خاطر خود چپ چاپ ایشار و دفا کی صلیب پر چڑ صایدی بال افتا کہ اعظم کواپنی صلیب کا علم تھا۔" آگے فرماتے ہیں:
" وہ سے جس نے اپنے وجود کوصلیب پر چڑ ھایا، اس کا ون بھی ۲۵ رد تمبر کو ہے، اور میری قوم کا مسجاجس کی قربانی ایک تاریخی حقیقت
ہونو برس تک اپنی صلیب پر چڑ ھایا، اس کا دون بھی ۲۵ رد تمبر ہے۔" آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا واقعی
عفرت سے علیہ السلام صلیب پر چڑ ھا ۔ گئے آ اور کیا مولانا کور نیازی صاحب کی بی تقریر الجی اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے؟
جواب نہ مولانا موصوف کی یہ تقریر ش عراز تخیل پر اس کی بنیا وہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مبالغ آفر بن کی جائی ہا کہ انہ خیالات کی بنیاد کتی تو تقریر کیا جاتا ہے، ای گئی ایوری کیا وہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مبالغ آفر بن کی جائی ہی اور مشروضات کو تفات کو دواقعات کا رنگ دیا جاتا ہے، ای گئی وہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مبالغ آفر بن کی جائی ہی ہا گیا ہے:
میں اور مفروضات کو تفات کی وہوتی بلکہ بروائی تھی ہی بارے میں کہا گیا ہے:

#### "أحسن أو أكذب أو"

جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر اٹکایا گیا، یہ یہود کا اِ دّعا تھا
جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، اورائے موجب لعنت قرار دیا ہے، یہود کی تقلید میں نصاری بھی اس کے قائل ہوئے اوراس
جس کی قرآن کریم نے پُر زور تر دید کی ہے، اورائے موجب لعنت قرار دیا ہے، یہود کی تقلید میں دورِجد ید کے ایک ہے تھی فرقے کا
نہوں نے صلیب کے تقدی اوراس کی پرستش کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہود ونصاری کی تقلید میں دورِجد ید کے ایک ہے تھی فرقے کا
جس کی جس کی عقیدہ ہے۔ بہر حال اسلام اس عقیدے سے یک ہے اور اسے موجب لعنت قرار دیتا ہے۔ اور قائد اعظم کے صلیب پر انگلے کا
شاعرانہ تیل بھی گستا خی سے خالی نہیں۔

" وہانی" کسے کہتے ہیں؟

سوال:...جولوگ قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کئے گئے نذرو نیاز کی چیزوں کونبیں کھاتے ،انہیں'' وہائی''اور گمراہ کہا جاتا ہے،'' وہائی'' سے کیا مراد ہے؟

جواب: ... جهالت کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، '' وہاب' تواللہ تعالیٰ کانام ہے، '' وہابی' کے معنی'' اللہ والے'۔ '' کیا اہل ببیت کے سماتھ '' علیہ السلام'' کہہ سکتے ہیں؟

سوال: شیعه حفرات اہل بیت کو علیہ السلام 'کہتے ہیں، جبکہ میں نے ' احسن الفتاویٰ 'جلداوّل میں پڑھا ہے کہ 'علیہ السلام' انبیائے کرام علیم السلام کا خاصہ ہے، کسی صحافی کو' علیہ السلام' کہنا دُرست نہیں۔ تو شیعه حفرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ دُرودِ ابسام' نہیا ہے میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آل پرسلام بھیجا جاتا ہے، اور اس سے دلیل لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہالی بیت کو بھی' علیہ السلام' کہا جاسکتا ہے، آپ رہنمائی فرمائی س

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه دسلم کی تبعیت میں جائز اور سیح ہے ہمتقلانہیں۔(") إمام ابوحنیفیہ سیخ عبدالقادر جیلانی " وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' ' لکھنا

سوال:... آج کل کچھلوگ إمام ابوصنیفه بیشخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' دو'' یا'' رضی اللہ عنہ'' لیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا اور لکھنا شرعاً وُرست ہے؟

جواب: ... " رضى الله عنه "محابه كے لئے لكمنا جائے - (")

(٢) بهت بخشخ والا مراد خدا تعالى و يكفي: على أردولفت ص: ١٥١٠ طبع لا مور

(٣) وفي الخلاصة أيضًا ان في الأجناس عن أبي حنيفة لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلَّى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال • إنا شيعة التي تسميها الروافض. انتهلى ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٠٣، طبع بمبئي).
(٣) ويستحب الترضى للصحابة. (فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٢٥٥، مسائل شنَّى، طبع ايج ايم سعيد).

#### لفظ مولانا" ككصنا

سوال:... میں اور میرا دوست با تیں کر رہے تھے، تو باتوں کے دوران میرا دوست اچا تک دین کی باتیں کرنے لگا، ہم دونوں بحث کر رہے تھے، میں نے کہا کہ: اس مسئلے کاحل مولانات پوچھنا چاہئے۔ تواس نے جھے سے کہا کہ: یہ '' مولانا'' کالفظ بی نہیں ہے، یہ مرف قرآن پاک میں اللہ کے لئے آیا ہے۔ یہ مولوی صاحب اپنے آپ کو'' مولانا'' جولکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔

جواب: ... آپ کے دوست کی بات غلط ہے، اوّل تو مولوی صاحب اپنے آپ کو بھی اپنے قلم ہے" مولا نا" نہیں لکھتے۔ علاوہ ازیں اس کا پہ کہنا کہ پیقر آن میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے، نہایت غلط ہے۔ قر آنِ کریم میں مولیٰ کالفظ اللہ تعالیٰ کے لئے، فرشتوں کے لئے ،اورا ہل ایمان کے لئے آیا ہے۔

عالم دين كو" مولانا" يعموسوم كرنا

سوال:...ایک صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عالم وین کولفظ'' مولانا'' کے ساتھ موسوم کرنانہیں چاہئے۔لفظ'' مولانا'' کو خداوند قد وس نے اپنے لئے قرآن میں استعمال کیا ہے۔

جواب: "" مولی" کے بہت سے معنی آتے ہیں: دوست، محبوب، محترم وغیرہ۔ اس لئے اللہ تعالی شانہ کے علاوہ وُروں کے لئے بھی اس کا استعال سمجے ہے۔ چنانچے سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالی کو، جبریل امین علیه السلام کو اور صالح المؤمنین کو تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت المؤمنین کو تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت المؤمنین کو تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دریہ بن حارثہ میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دریہ بن حارثہ میں اللہ عنہ کوفر مایا: "أنت أخو ف و مو لاف" " ترفری وغیرہ کی مشہور حدیث میں ہے: "من سحنت مولاہ علی مولاہ "" اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواور حضرت علی کرتم اللہ وجہ کوتمام اللی ایمان کا محبوب اور مولافر مایا ہے۔

#### " مولوی" اور" مُلَّا"

سوال:...'' مولوی''اور'' مُلاً ''کس زبان کے الفاظ ہیں؟ اوران کے کیامعنی ہیں؟ جواب:...'' مولوی''اور'' مُلاً ''فاری زبان کے الفاظ ہیں،'' مولوی'' کے معنی:'' اللہ والا'' (۵) اور'' مُلاً '' کے معنی:'' بہت اور (۱)

براعالم"- (°)

<sup>(</sup>١) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ .... الله." (التحريم: ٣).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ... الح." (العحريم: ٣)-

<sup>(</sup>٣) صحيح بخارى، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ج: ٢ ص: ٥٢٨ طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) ترمذي، باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه ج:٢ ص:٢١٣ طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال.

<sup>(</sup>۵) منسوب طرف مولا بمعنی خدادندوصاحب کے۔ (لفات کشوری ص: ۵۱۳)۔

<sup>(</sup>۲) بیمیند مبالغه کام، بمعتی بہت مجرا ہوا، مراواس ہے وہ فض ہے جوظم ہے بہت مجرا ہوااور پُر ہو، پینی بہت پڑھا ہوا، بڑا عالم۔ (ویکھئے: لغات کشوری م: ۱۹۹۳)۔

#### سركاصدقه

سوال:...ایک عال صاحب نے کہا ہے کہ: جولوگ مصیبتوں میں بیٹلا ہوں ان کو چاہئے کہ بجائے کس نام کی طرف استوب کرنے کے مرف اپنے سرکا صدقہ کریں، صدقہ اداکرنے ہے مصائب رفع ہوجاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ: صدقہ صرف اپنے سرکا ہوتا ہے۔ مگرہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اے اللہ تعالیٰ ایہ خیرات اللہ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اللہ تعالیٰ ایہ خیرات اللہ کے نام کی ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرما کیں۔ حضرت! کیا عالی کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جیا کہ ہمارا گمان ہے تو اس کی وضاحت فرمادیں، میں ٹو ازش ہوگی۔

جواب: ...ا ہے سر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے، اس لئے سیح ہے، اپنی طرف سے صدقہ کرنا یہ صدقہ مجمی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، عامل کا بیکہنا بھی سیح ہے کہ صدقے سے مصیبت گلتی ہے۔

<sup>(</sup>١) وروى عن رافع م خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص: ١٩).